www.KitaboSunnat.com all in the following

#### بسرانهالجمالح

#### معزز قار ئىن توجە فرمائىن!

كتاب وسنت داث كام يردستياب تمام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ اوڈ (Upload)

ک جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پاہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تنجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشول ميں بھر پورشر كت اختيار كريں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب تفسيرا حكام القرآن جلد سوئم

زجمه مولانا عبدالقيوم

ناشر ڈاکٹر حافظ محمود احمد غازی

ڈائریکٹر جزل شریعہ اکیڈی

طابع شريعه اكيرى ، بين الاقواى اسلامي يونيورشي

اسلام آباد

مطبع اداره تحقیقات اسلام پریس 'اسلام آباد

تعداد ۱۵۰۰

اشاعت اول دسمبر 1999ء

#### احكام القرآن جلد سوئم

| محکمات اور متشابهات کا بیان                                |
|------------------------------------------------------------|
| راسخون فی العلم کی تفیر میں اختلاف رائے                    |
| کفار کے مغلوب ہونے کی چیٹین گوئی                           |
| مرغوبات نفس کیسے خوش آئند ہیں                              |
| انبیاء اور داعیان حق کا قامل سب ہے برا مجرم ہو گا          |
| حضور" کی خصوصیات گذشته الهای کتب میں تھیں                  |
| صرف الله ہی مالک الملک ہے                                  |
| کا فرول سے دوستی ممنوع ہے                                  |
| مسلمانوں کا گھر مشرک ہے دور ہو                             |
| خطرے کی صورت میں جان بچانے کی رخصت ہے                      |
| ایسے مواقع ہرِ جان بچانے کی رخصت ہے 'واجب و افضل نہیں ہے   |
| عزیمت رخصت ہے افغل ہے                                      |
| آل اور اہل ایک ہی چیز ہیں                                  |
| نذر صرف الله کے لئے مانی جائے                              |
| ناویدہ چیز کی نذر ماننا جائز ہے                            |
| بچے کا نام ماں بھی رکھ سکتی ہے                             |
| سید وہ ہو تا ہے جس کی اطاعت کی جائے اور غیراللہ کو بھی سید |
| كمه عكتے ہيں                                               |
| منافق کو سید نه کما جائے                                   |
| راتوں کے شار میں دن اور دن کے شار میں راتیں خود بخود       |
| آ جاتی ہیں                                                 |
| طمارت مومن ہیے کہ وہ نجاست کفرہے محفوظ ہے                  |
| طویل قیام والی نماز افضل ہے                                |
|                                                            |

The second secon

| 79         | حلال کاموں میں قرعہ اندازی جائز ہے                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳•         | قاصد مالک کی طرف سے بشارت دے سکتا ہے                                         |
| ۳1         | عينيٰ كلمه الله مين                                                          |
| ۳1         | مبابله كاجواز                                                                |
| ٣٣         | حضور کے نواسے اولاد میں شامل ہیں                                             |
| ۳۳         | بچوں کا نسب ماں کے بجائے باپ کی طرف ہو گا                                    |
| ***        | اطاعت نبی دراصل اطاعت النی ہے                                                |
| ro         | غیرالله رب شیں ہو سکتے                                                       |
| 24         | یبودیت و نفرانیت خود ساخته م <b>ز</b> اهب بین                                |
| 27         | ا يک شبه کا ازاله                                                            |
| r4         | بحث و مباحثہ بغیر علم کے نضول ہے                                             |
| ۳٩         | کوئی قوم کسی قوم پر بلا عمل فوقیت نہیں رکھتی                                 |
| 29         | فتم کھانے کی اہمیت اور کیفیت                                                 |
| ۴٠٠        | فتمیں حق ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ جھگڑا ختم کرنے                           |
|            | کے لئے ہوتی ہیں                                                              |
| اس         | معاصی خدا کی طرف ہے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کا ابنا نجل ہوتا ہے               |
| ایم        | راه خدا میں محبوب چیز قربانی کرنا                                            |
| ٣٢         | انفاق فی سپیل الله کی اعلی مثال                                              |
| ۳۳         | تمام ماکو لات حلال ہیں مگر جس پر شریعت پابندی نگا دے                         |
| ۳۵         | الله کی حلال کردہ اشیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام قرار دے نبیں سکتے |
| m          | بکه اور مکه میں فرق                                                          |
| r4         | مکه کی قدرتی نشانیاں                                                         |
| ٣٧         | مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے                                            |
| ۴۸         | بیت الله کی <b>اتمیا</b> زی نشانیاں                                          |
| <b>۳</b> ٩ | کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد حرم میں بناہ لے لے                                 |
|            |                                                                              |

|           | یا حرم کی حدود میں ارتکاب جرم کرے                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ۵۰        | حدود حرم سے باہر جرم کرنے والا اگر حرم میں پناہ لے لے تو کیا |
|           | سلوک کیا جائے گا                                             |
| ۵۳        | ا تلاف نفس سے کم تر جرم پر وہی سزا دی جائے گی                |
| ۵۵        | تین طرح کے لوگ مکہ میں نہیں رہ سکتے                          |
| ۵۷        | حج کی فرضیت                                                  |
| ۵۷        | استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا بہت برا جرم ہے                  |
| ۵۸        | حج نہ کرنے کے شرعی عذر کون کون سے ہیں                        |
| ۵۸        | مکہ کے قرب و جوار میں مقیم لوگوں کے لئے تھم حج               |
| ۵٩        | بغیر محرم کے عورت سفرنہ کرے چاہے سفر حج کیوں نہ ہو           |
| 41        | فقیرکے حج کے بارے میں آراء ائمہ                              |
| 45        | غلام کے جج کے متعلق خیالات ائمہ                              |
| YO        | حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے                              |
| 44        | راہ خدا سے روکنے کی کیفیت                                    |
| 72        | تقوی کی حد                                                   |
| YA.       | حبل الله کیا ہے                                              |
| 49        | اصول دین میں اختلاف کی ممانعت ہے فروع دین میں نہیں           |
| ۷1        | امر بالمعروف اور نني عن المنكركي فرضيت                       |
| 4         | امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کے کئی مراحل ہیں              |
| ۷٣        | برائی کو روکنا حالات و امکان کے مطابق ہے                     |
| ∠۳        | برائی سے نہ روکنے والااس کی زومیں آ سکتا ہے                  |
| ۲۳        | برائیوں سے صرف نظر لعنت خداوندی کی موجب ہے                   |
| <b>44</b> | ٹیکس اور محصول چنگی وصول کرنے والوں کا خون مباح ہے           |
| 44        | جان کا خطرہ ہو تو صرف قطع تعلق کافی ہے                       |
| ۷۸        | بدی کے خلاف طاقت نہ ہو تو خاموش رہنا مباح تو ہے              |

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

|             | افضل نهيں                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>لا</b> م | امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کے لئے حکمت سے کام لیا جائے |
| 49          | صحابہ کرام کے نزدیک علم کی قدر                             |
| ∠9          | فعل فتبح پررضا مندی ار تکاب فتیج کے مساوی ہے               |
| ۸•          | ا مر بالمعروف اور ننی عن المنکر کے عملی اقدام کے متعلق     |
|             | امام ابو حنیفه کا مسلک                                     |
| ۸۲          | ابو بكر جعاصٌ كا اشنباط                                    |
| ۸r          | امر بالمعروف اور ننی عن المنکر کے متعلق جاہلانہ نصور       |
| ٨٣          | قرآن و سنت کی روشنی میں جاہلانہ تصور کا رد                 |
| ۸۵          | اجماع امت بھی حق ہے                                        |
| M           | دليل نبوت نمبرا                                            |
| PA          | وليل نبوت نمبرا                                            |
| ۲A          | سب اہل کتاب میساں نہیں ہیں                                 |
| ٨٧          | مومن اہل کتاب کی صفت                                       |
| ٨٧          | مذاہب فاسد کا مقابلہ کس طرح کیا جائے                       |
| ۸۸          | فاسد مذاہب اور حضرت علیؓ کی رائے                           |
| <b>∠</b> 9  | تاویل کرنے والے گمراہ مذہب کے بارے میں ابو الحن کی رائے    |
| Aq          | اہام محلہ کی رائے                                          |
| Λ4          | بعض دیگر اہل علم کی آراء                                   |
| 91          | ذمیوں سے استعانت کا بیان                                   |
| 97          | مسلمانوں کے معاملات حکومت میں اہل ذمہ                      |
|             | ے مدد لینا جائز نہیں ہے                                    |
| 97          | سود کی ہر صورت حرام ہے                                     |
| 91-         | جنت کی وسعت بے کنار ہے                                     |
| 99-         | غصہ بی جانا اور لوگوں ہے در گزر کرنا پیندیدہ اعمال ہیں     |

| 917        | جهاد کی ترغیب                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 44         | اطاعت امیر ضروری ہے                                                      |
| 44         | میدان احد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی عجیب کیفیت                           |
| 100        | داعی الی الله کو نرم دل اور خوش اخلاق ہونا چاہئے                         |
| 1+1        | مجلس شوری کے فوائد                                                       |
| 1-0        | خیات بهت بردا جرم ہے                                                     |
| 1•∠        | شمداء زندہ ہیں اور آپ رب سے رزق یا رہے ہیں                               |
| 1+9        | آزمائش کے وقت ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو تا ہے                    |
| <b>  •</b> | بخیل آومی خود اپنا و ثمن ہو تا ہے                                        |
| 111        | وجود <b>باری تعالی</b> پر دلا <sup>ن</sup> کل اور د <i>هریت</i> کی تروید |
| 110        | الله کی راه میں کمر بستہ رہنے کی نضیلت                                   |
| 110        | سوره النساء                                                              |
| 11/        | رشتہ کا احرّام ضروری ہے                                                  |
| 171        | نتیموں کو ان کا اصلی مال واپس کر دینا اور وصی کو اس مال کے               |
|            | صرف کر دیینے کی ممانعت                                                   |
| ITI        | اسلام تیموں کے حقوق کی حفاظت کا علمبردار ہے                              |
| ۱۲۱۳       | دولت نادانوں کے حوالے نہ کی جائے                                         |
| ۱۲A        | کم عمریج بچیوں کا نکاح کرا دینا                                          |
| ساسا       | خلاصہ کلام                                                               |
| اسم        | نابالغ بچیوں کی ولایت کا استحقاق                                         |
| ۲۷         | تعدد ازدواج کا مسکله                                                     |
| 194        | تعدو ازدواج بر خلاصه کلام                                                |
| ıra        | عورت کا اپنے شوہر کو مهرہبہ کر دینا                                      |
| 10+        | اسلام نے عورت کو حق ملکیت عطا کیا                                        |
| 101        | نادانوں اور بے و قوفوں کو ان کا مال حوالے کرنا                           |

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

| iar" | اسلام میں مال و دولت کا ضائع کرنا منع ہے                  |
|------|-----------------------------------------------------------|
| nr   | یتیم کے ولی کا اس کے مال میں ہے اپنے اوپر خرچ کرنا        |
| 44   | يتيم كا سر پرست عادل اور امين ہونا چاہئے                  |
| MZ   | ایک اہم نکتہ                                              |
| MA   | ایک سوال کا جواب                                          |
| MA   | ا یک اور سوال کا جواب                                     |
| 14•  | ا یک اور سوال کا جواب                                     |
| 121  | ا یک اور سوال اور اس کا جواب                              |
| 121  | کوئی بدویانت شخص میتیم کا سرریست نهیں ہونا چاہئے          |
| اكلا | گواہ بنانے پر کیوں زرو دیا گیا ہے                         |
| 12+  | یتیم کا مال اسے حوالے کرنے کے سلسلہ میں                   |
|      | ولی کے قول کی تصدیق کے متعلق فقهاء کا اختلاف              |
| الا  | تییموں کے مال و متاع میں انتہائی احتیاط ضروری ہے          |
| ۱۷۸  | وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حقوق                        |
| JAI  | فرض اور واجب میں لطیف فرق                                 |
| IAT  | تقتیم میراث کے موقع پر رشتہ داروں ' بنیموں اور مسکینوں کے |
|      | لئے فراخ دل کا مظاہرہ کیا جائے                            |
| ۱۸۵  | فلاصہ کلام                                                |
| M    | معاشرتی معاملات کی بنیاد و سبیع تر تومی مفادکے اصولوں پر  |
|      | ہونی چاہئے                                                |
| 1/19 | اسلام میتیم کی اصلاح اور خیر کا طالب ہے                   |
| 191  | باب الفرائض                                               |
| 191  | اسلام میں ہر فرد کے حقوق متعین ہیں                        |
| rei  | اسلام ایک حقیقت پیند دین ہے                               |
| 141  | اسلام میں نسی حقیق وارث کو نظرانداز نہیں کیا جاتا         |

いっこの こうないを楽しています 一般ないないになっているからいないですが

一下 打工人工 大衛軍 三

| rim          | بیٹے کی اولاد کی میراث                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 710          | اسلامی نظام معیشت میں ہر فرد کی حیشیتوں سے جائداد کا مالک بنآ ہے  |
| riA          | کلالہ کا بیان                                                     |
| MA           | دین اسلام ذهنی جمود کا قائل نهیں بلکه تحقیق و جنتجو پر زور ویتاہے |
| 771          | کلالہ کی مزید تشریح                                               |
| TTA          | عدل کا بیان                                                       |
| ۲۳۲          | مشرکه کا بیان                                                     |
|              | میٹی کے ساتھ بمن کی میراث میں سلف کے اختلاف کا بیان               |
|              | مرنے والے پر قرض ہو اور اس نے وصیت بھی کی اس کے تھم کا بیان       |
| ٣٣٣          | جائز وصیت کی مقدار کا بیان                                        |
| 7579         | وارث کے لئے وصیت کر جانے کا بیان                                  |
| 701          | کوئی وارث نہ ہونے کی صورت میں سارے مال کی وصیت کا بیان            |
| ray          | نب کے باوجود میراث سے محروم رہنے والوں کا بیان                    |
| 209          | مرتد کی میراث                                                     |
| 247          | زنا کاروں کی حد کا بیان                                           |
| ram          | ان عورتوں کا بیان جن سے نکاح حرام ہے                              |
| h-h          | ساس سے بد کاری پر کیا تھم ہوگا                                    |
| m•h          | لواطت کی بنا پر ازدواجی رشتوں کا حکم                              |
| ۳+۵          | شہوت کے تحت کمس کسی وقت وطی کے تھم میں ہوگا                       |
| ۳•۵          | عورت سے نظر بازی موجب تحریم ہے یا نہیں                            |
| ۳•۸          | زمانہ جاہلیت میں کئے گئے برے عمل پر مواخذہ ہے یا شیں              |
| <b>1</b> 11+ | بیوی شوہر کے خاندان والوں ہے زبان درازی کرے میہ بھی فاحشہ ہے      |
| ۳11          | سات نسبی اور سات سسرالی رشته حرام ہیں                             |
| 1719         | رضاعی چپا ہے پروہ نہیں                                            |
| ۳۲۱          | بیوبوں کی مائیں اور گودوں میں برورش پانے والی لؤکیاں              |

The second secon

|             | •                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| ۳۳۱         | قصل                                            |
| ***         | شوہروں والی عورتوں ہے نکاح کی تحریم            |
| ray         | مهر کا بیان                                    |
| ٣٧٣         | متعہ کا بیان                                   |
| <b>7</b> 22 | متعہ کے بارے میں حضرت عمر کا فتوی              |
| ۳۷۸         | ابن عباس گا رجوع                               |
| ۳۸۸         | متعہ کے بارے میں ابن عباس کا رجوع              |
| <b>7</b> 19 | حرمت متعه پر عقلی دلیل                         |
| m90         | مشروط نکاح کے کیا تھم ہے                       |
| 290         | مهربیں اضافیہ کر دینا                          |
| m92         | مهر میں اضافہ پر اختلاف ائمہ                   |
| 4+4         | لونڈیوں کے نکاح کا بیان                        |
| \r\+\t      | لفظ '' طول'' کی تشریح                          |
| r19         | کتابی لونڈی سے نکاح کا بیان                    |
| ٢٣٦         | لونڈی کا اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا |
| rro         | کونڈی اور غلام کی حد کا بیان                   |
|             | ف <i>صل</i>                                    |
| وسم         | آیا نکاح فرض ہے یا مستحب                       |
| ۵۳۳         | تجارت اور خيار سيح كاييان                      |
| ra2         | بائع اور مشتری کا خیار                         |
| <b>۳</b> ۷۸ | تمنا کرنے کی منی                               |
| ۳۸۲         | عصبه کا بیان                                   |
| ٣٨٤         | ولاء موالات                                    |
| سهم         | آیا تکمل جائداد کی وصیت لا وارث شخص کر سکتا ہے |
| ۵۹۳         | عورت پر شوہر کی اطاعت کا وجوب                  |
|             |                                                |

|      | سرکشی کی ممانعت                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ۵•۱  | زوجین کے تعلقات بگاڑنے پر ممکمین کو کون سا طریقہ کار اختیار کرنا |
|      | عا <del>ب</del>                                                  |
| ۵II  | سلطان اور حاکم ہے بالا بالا خلع کرا لینا                         |
| ۵۱۲  | والدین کے ساتھ نیکی کرنا                                         |
| ۵۱۵  | تمین طرح کے ہمسائے                                               |
| ۵19  | شفعه بالجوار میں اختلاف رائے کا ذکر                              |
| ory  | ابن السيل مسافريا مهمان                                          |
| ۵۲۷  | بخل کی ندمت                                                      |
| ۵۳۰  | سخاوت میں ریا کاری کی ندمت                                       |
| مهر  | سن شخص کا حالت جنابت میں مسجد کے اندر سے گذر جانا                |
| ۵۳۸  | امانتوں کی اوائیگی کے سلسلہ میں اللہ تعالی کے واجب کردہ احکام    |
| ۲۵۵  | انصاف کے ساتھ نصلے کرنے کے متعلق اللہ کا تھم                     |
| ۵۵۸  | اولی الا مرکی اطاعت کا بیان                                      |
| ٢٢۵  | حضورا کی پیروی واجب ہے                                           |
| ۵۲۷  | جنگ کی تیاری بروقت ضروری ہے                                      |
| ۵۷۰  | مسائل پر اجهتاد و اشنباط                                         |
| ۲۷۵  | سلام اور اس کا جواب<br>نسب                                       |
| ۵۷۹  | منافقین کے بارے میں روبیہ<br>::                                  |
| ۵۹۰  | نش خطا کا بیان<br>میرین                                          |
| ۵۹۳  | دیت کی عاقلہ پر ذمہ داری                                         |
| ۸۹۵  | عاقلہ کے بارے میں فقہاء کی آراء<br>تبت                           |
| A+F  | عمل شبه عمر<br>ن                                                 |
| Alk  | فصل                                                              |
| 41.4 | اونٹول میں دیت کی مقدار                                          |

| قتل خطا کی دیت میں اونٹوں کی عمریں                     | 777     |
|--------------------------------------------------------|---------|
| شبہ عمد کی دیت میں اونٹوں کی عمریں                     | Yra Car |
| اونٹوں کے سوا ویت کی ادائیگی                           | 427     |
| اہل کفر کی دینتیں                                      | Yra     |
| ایک مسلمان جو دارالحرب میں مقیم ہو تا ہے اور ہماری طرف | 477     |
| ہجرت کرنے سے پہلے ہی قتل کر ویا جاتا ہے                |         |
| قتل کی قتمیں اور ان کے احکامات                         | 707     |
| کیا قتل عمد میں کفارہ واجب ہو تا ہے                    | ran     |
| شوق جهاد میں سرشار ہونے کی نصیلت                       | APP     |
| اپنے اوپر ظلم کرنے والے                                | ۲۲.     |
| بحرين كي فضيلية                                        | 421     |

## تقزيم

شریعہ اکیڈی نے ایک جامع منصوبہ کے تحت اسلای قوانین سے متعلق اہم اور بنیادی تابوں کے رمعاص کی تفیر معیاری اور دور حاضر کی زبان میں تراہم کاسلسلہ شروع کیا ہے۔ اس منصوبہ کے تحت امام ابو بکر جمعاص کی تفیر احکام القرآن کی تیسری جلہ بیش خدمت ہے تیسری جلہ سیر' حدود' عقوبات' دیوانی معاملات اور عائلی زندگ سے متعلق اہم مباحث پر مشتل ہے 'اس میں کفار سے دوستی کی ممانعت ' نذر' قرعہ اندازی کی شری حیثیت ' رسول آرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت' بیودیت و اصرانیت کی حقیقت ' شم ' طال و حرام اشیاء کے لئے شری ضابط آرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت' بیودیت و اصرانیت کی حقیقت ' شم ' طال و حرام اشیاء کے لئے شری ضابط ' مدود حرم میں جرم کا ارتکاب' اتلاف نفس سے کم تر جرائم کی سزا' اجماع امت کے دلائل' ذمیوں سے مدو خامل کرنا' جماد کی ترغیب' نکاح و طلاق کے مسائل ' بیبوں کے متعلق ادکام ' کم عمر بیچ بچیوں کا نکاح' نابالن خامل کرنا' جماد کی ترغیب' نکاح و طلاق کے مسائل ' بیبوں کے متعلق ادکام ' کم عمر بیچ بچیوں کا نکاح' نابالن بیبوں کی دلایت ' تعدد ازدواج ' مر ' دراخت وصیت ' زنا کی حد' شفعہ اور قصاص و دیت سے متعلق تفسیلی برایات ہیں۔

امید ہے کہ اسلای قانون سے ولیس رکھنے والے افراد کے لئے شریعہ اکیڈی کی یہ کاوش مفید ثابت

مِهو کی ۔

ڈاکٹر محمود احمد غازی

ڈائریکٹر جنزل



# محكمات اورمتشابهات كابيان

*قرلبادى سبى ( حُسَوَا لَكُسَدِى اَ نُسْدَلُ عَكَيْتُ كَ الْمِكِتَابِ مِنْدُ أَيَا حَتُّ مُحْكَمَاتُ* هُنَّ الْمُرَّالُكِتْب وَالْحَدُ مِسْشَابِهَا مِنْ مُوسِى خداسِيمِس خِتْم يريركتاب نازل كى سے. اس بیں دوطرے کی آئیس میں ایک عمکمات، توکیتاب کی اصل بنیا دہیں اور دوسری متشا بہان، ٹاآخر آبیت الوبكر حصاص كيت بين كدمم ئے اپني اس نفسير كے آغاز مين محكم اور متناب كے معانی بيان كر دسيتے ميں اور بیعی واضح کردیاہے کدان میں سے سرایک کی دفیمیں ہیں ۔ ایک کے لحاظ سے پورسے فرآن کو اس کے مسانخهموصوت كرنا درسسن سبت ا ور دوسرسے سكے لحا ظرستے قرآن سكے تعفى صفتوں كواس سكے سانفة مختف كرناهيج سية فول إدى ہيے (اكْسَاكِتَانَبُ ٱحْكِكَتْ آياتُكُ تُحْسَرُ فَصِّلَ لَمُنْ وَلَا كُونَ حَكَيْمٌ كَحِسَاكُ آکر ، برکتاب السی ہے کہ اس کی آیات محکم ہیں اور بھیران کی نفصیل ایک حکیم و تعبیر ذات کی طرف سے بیان كردىكَى سبے نيرفرمايا لاكنت يَلْكُ ( مَيَاحِثُ الْكِتَنَا بِ الْمُعَيِكِيْسِيدِ ، ٱكْر ، يعكمت والى كتاب كى آيات بين ، الله تعالى نے ان آبات ميں بورے فران كوصفت محكم كے ساخة موصوت كر ديا ہے۔ الكَ مَكْدارشادفرمايا والله مُ مَنَدُلُ اَحْسَى الْمَحْدِدينِ فِي كِنَا مَا مُمَنَّنَا بِيهَا تَعْشَا فِي مالله تعالى ف مہنز بن کلام نازل کیا ہے۔ ایک کتاب باہم ملتی حلتی ہے اور بار بار دسرائی ہوئی م بہاں الله زمالی نے پررے قرآن كوصفتِ مَنثابه كم سائخة موصوت كرديا . مجرد دمرى حكّه فرما بإ ( هُوَا كَدِينَ ٱ نُسْوَلَ عَلَيْكَ ٱلكِتَاب مِنْ لَهُ إِيَاتُ مُحْدَكُ مِنَا مِنْ هُمَنَ أَمَرُ الْكِنَا بِي كَانْصُومَ شَايِهَاتُ ) اس آيت بين بيبيان كيا كمة قرأن كيعض حضة محكم بين اوربعض حضة متشاب محكمبت كي صفت بحربي رسي فرآن مين بإئي جاني سب اس سيدم ادوه درستى ، صدافت اور الفان اورينتگى سيدجن كى بنا برفرآن كوم كلام برفضبلت حاصل سيد رہ گئے فرآن مجبد کے وہ مخصوص مقامات جن کے تعلق ارشاد موال مِنْدہ آبات مُسْحَکُماتُ هُتَ اُمْرُ أكيكتاب أواس سيصم دبروه لفظ سيحس كمعنى بي كوتى اشتراك مذموا ورسامع كفنر ديك اس بي

r

ایک کے سوا اوکسی عنی کا احتمال ہی مذہو۔

ہم نے اس بارسے میں اہلِ علم کے اختلاف کا ذکر کر دبا ہے ناہم آئنی ہانت ضرور سے کہ اس آبیت میں مذکورلفظ احکام ہمارے ببان کردہ مفہوم کو لاز گا سینے ضمن میں بلتے ہوئے ہے بعنی دوآبات بجرکتاب کی اصل بنیا د فراد دی کتی ہیں اور دیکی طرف متشابہات کو اوٹا یا جاتا ہے۔ بعنی متشابہات کے معانی کتیبین کے سالتے ان آبات کومعیل اورکسوٹی سایاجا تاسے نشابری صفت جوبورے فراک بیں پائی جانی ہے اورجس كافكر بارى نعالى في ان الغاظ بين فرمايا وركِتًا مُا مُتَسَاعِمُهُا) نواس مع مراد وه مماثلت سع بم آيات بين ياتي حانی ہے۔ نیبزاس سے اس بان کی مجی نفی کرنامقعودہے کفرآنی آیات انتقلات بیان اور تصاوات سکے نغائص سے پاک بیں رہ گئے وہ میتشابہات جو فرآن کے لعبض معسوں کے سانغ مختبعی ہیں ترہم نے ان کے متعلق سلعت سكے اقوال كا تذكره كردياہے وحفرت ابن عبائش سے بيم وى سبے كرمحكم سے مراد ناسخ اور خشا سے مراد ننسوخ سے بمارے نزد بک بر محکم اور تنشاب کی ایک قسم سے اس بنے کہ حضرت ابن عباس نے اس بان کی نفی جہبس کی کڑھکم اور منشابہ کی ان کے علاوہ اور صورتیں نہبب ہیں۔اس بان کی گنجاتش ہے کہ ناسنج کی عمکم کانام دباجاسے اس سلیے کہ اس کا حکم اپنی جگہ بانی رہناہیے ا و*رع سب سے لوگ م*فسبوط ا ور پا تبدادعمار ت کوچکم سکے نام سسے ہکا دینے ہیں اسی طرح مفسوط لوی واسلے ہارکوپمی فحکم کا نام ویاجا کاسہے ۔ جسے کھولنا فمکن ہز ہواس بلیے ناسخ کوبھی عکم کانام دینا درست ہے اس بلیے کہ ناسخ کی خصوصیت بہ ہرتی سیے کراس میں تبات ا وربغار کی صغبت یا تی جانی ہے۔ دوسری طرف منسوخ کومتشا برکہنا بھی درست سیے کیونکہ وہ نلاوت میں حمکم کے ماثل ہونا سے لیکن نبوت حکم میں اس سے حنتلق ہونا ہے۔ اس بنا برن لاون کرنے واسے کے بیتے اس کاحکم ثابت (ونسخ سکے کھاظ سے مِشتتہ ہم ِ جا تا ہے ۔اس حیث بیت سے منسوخ کومَتشابر کہنا ورست ہیے ر حن تنفس نے برکہاہے کو تمکم وہ ہے جس کے الفا ظہیں نگرار منہو اور متشابہ وہ ہے جس کے الغاظر بین تکرادم د، چونکرسا مع کے نزدیک الفاظری تکرار کی حکمت کی وجہ میں اشتیا ہ ہوتا ہے۔ ۱ س جبت سے آييت منشابهن جانى سبير-اس سبب كااطلاق ان نمام مقامات پرم سكتاسير جهاں سامع بريمكمت كى وجہ میں استنتباہ پیدا مرح ائے۔ بیمان نک کہ وہ نود اس وجرسسے اگا ہ مرد جائے اور اس کی حکمت کامفہم اسس کے ذہن میں واضح م دیائے۔ اس وفت تک الیسی آبیت برمنشابہ کے اسم کا اطلاق حائز ہے۔ دوہمری طرت جن آبات بیں سامع کے لیتے وحیر مکمت میں استنباہ مذہر تو وہ اس فائل کے نول کے مطابق محکم سول گی میں میں کسی نشاب کی گنجائش منہیں اس فائل کے فول میں بیان کردہ مفہدم می عملم اور متشال کی ایک صورت ہے اوراس بیدان اسمار کا اطلاق حائزسیے بحصرت جا بربن عبدالندسے ابک روابیت سے کہ عمکم وہ سے جس کی تاویل اوزنفسیری نعین کاعلم موجائے اورمنشابہ وہ ہے جس کی تاویل ونفیر کی تھیں کا علم ندم سے مثلاً تول باری سے ویشئر و کئی ناویل ان کا میں موجائے آیا کٹ محر شا ھا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت سے بارسے بیں اپریجھتے ہیں کہ اس کا وقوع کر برگا) یا اس ہم کی اور آبات ، ایسی آبات، پرھیم اورمنشابہ سے اسم کا اطلاق درست ہے ۔ اس سے ۔ اس سے کی موجہ نے اس میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رمہتا اور اس کا بیان تھم مہر باسے اس میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رمہتا اور اس کا بیان تھم مہر باس سے اس سے سے روی تناویل موجود برمہتنا ہر موجہ کا احتمال موجہ و سے ۔ اگر یہ احتمالات موجہ در ہونے نوسلف سے مردی تاویلات کا ذکر در بہر نا ۔

بم في ابل علم كاية فول نقل كياب ك محكم وه لفظ ب حس مين صرف إيك معنى كا احتمال موا ورمنشاب وه لفظهب يجسمين ابك سييزا تدمعانى كالحتمال مونوبدان ويوه مبن سيحابك سيريجوان الفاظرمين بطوراستمال موجود ہیں ۔اس بلنے کہاں قسم کے صکم کواس کی دلالت کی مضبوطی ا وراس کے معنی کے وضوح ا ورظہور کی بنا پر محكم كها ما تاسيه جبكه منشابكواس بنا برمنشابكها جا تاسيه كديرابك لحاظ سي حكم كم مشاب برتاسي - اوراس عمكم كے معنى كا احتمال ہونا ہے۔ليكن دوسرے لحاظ سے وہ ابسى جبر كے مشابر ہونا ہے ہے۔ س كامعانی جمكم كے معنى كے خلاف ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس کانام متشاب دکھا گباہیے۔ جب محکم اور متشابہ بران نمام معانی کا یے در بیے درجہ ناسے بی کاہم نے ایمی ذکرکیا ہے نواب میں قول باری ( مُعِنَّهُ ایّنا یُ مُعَکَمَا تُ مُعَنَّ ٱمْرَالْكُنَّابِ وَاتِحَوْمَتَتَابِهَاتُّ فَامَّاللَّذِينَ فِي تُسْلُوبِهِ مِزْلُعٌ فَيَنَّدِعُونَ مَا تَسْنَابِ كَ مِنْهُ ابْتِخَاءَ الْفِتْتَنَةِ وَابْتَغِنَاءَ تَاءِ بِيلِهِ - اس كتاب ميں دوطرح كي آيات ميں ايك فمكمات حوكتاب كي اصل بنبا دبیں اور دوسری متشابہات بین لوگوں کے دلوں میں شیر صربے وہ نفتنے کی تلاش میں ہمبینہ متشابہا ہی کے پیچیے بڑے رہتے ہیں ا وران کومعنی بہنانے کی کوشش کیا کرنے ہیں ہے معنی دم ا وجاننے کی هنرورت بیش آگئی ہے۔اگرجیمیں اس آبیت کے مضمون اور فہوم میں موجود بان کا علم سبے اور وہ برکہ منستا مردعکم کی طرون لوہانا ا وراسے عکم کے معنی برمجول کرنا واحب ہے۔ مذکہ اس کے مخالف معنی برمجول کرنا - اس لینے کہ النّد تعالیٰ نے محکم ایات کی صفت یہ بیان کی کہ ( هُرَیَّ اُمْرُ الْکِتَ دِب ) وروامُ مُ " وہ سے جس سے ایک جبری ابتدا بوا وروه چیزاسی کی طرف نوٹ کرآئے۔اس لیتے اس کا نام <sup>وہ اُ</sup>نم " دکھاگیا ۔اس لیےاس لفظ کا اقتفار بربرگرا كرمتشابركى بنیاد عمكم بركی ماستے اور است محكم كيطرف بهى لوٹا يا ماستے -

ية بوي مرتسه بن بيور عم چرون بلت الروات من يرف بن وي بلت و مجعر الله تعالى في اس مفهدم كى تاكيدا بين اس فول سه كردى كه رقاً مَّا الشّذِيْنَ فِي تَصْلُو بِهِ مِمْ زَلَيْخ كَيْنَةِ عِنْ مَا ذَنْنَا بَدَهُ مِنْدُ الْبَيْغَاءَ الْفِعْتَذَةِ وَالْبَيْغَاءَ كَا وِيْدِلِهِ ) الله تعالى في استخص سكم تعلى يرتم لگا دیا جرمتشا یہ کوئم میر خول کیئے بغیر اس سے پیچھے پڑجا ناہے کہ اس سے دل ہیں کی اور ٹیم وہ ہے اور میں بہتا دیا کہ البیا شخص فیفنے کا متلاشی مو تاہے جس سے بہاں کفراور گراہی مرادسے بھیسا کہ تول پاری سے۔ (واکیفینیڈ مین انفینیٹ اور فینند سے مراد کفر سے جی پڑھوکر جم سے) یعنی فلند سے مراد کفر سے والد اعلم.

اللہ نے بہ خردی ہے کہ متشابہ سے در سیاے ہونے والا اور اسے محکم سے مخالف معنی پر خمول کرنے والا در اصل اپنے دل بین زیغ بلیے ہوئے ہے۔ بعنی را ہوئی سے مسئ کر دو مروں کو متشابہ سے واسط سے کفر و صلال کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اس سے بہا ت نا بت ہوگئی کہ آبیت بیں مذکور منشاب سے مراد وہ لفظ سے جو کئی معانی کا احتمال دکھنا ہم اور جے علم کی طرف نومانا اور اس سے معنی بر غمول کرنا واجب ہو۔ بھر ہم نے ان معانی برغور کیا ہو منشا بر برا سے بیچھے وار د ہونے ہیں اور جن کا ہم نے منشا بہ کی افسام بیان کرتے وقت ان معانی برغور کیا ہو منشا بر برائے ہے بیچھے وار د ہونے ہیں اور جن کا ہم نے منشا بہ کی افسام بیان کرتے وقت ان معانی برغور کیا ہو منشا برخور کیا ہم منہ میں اگر جراختلاف سے کیکی ان ان معانی برغور کیا ہم منہ اگر جراختلاف سے کیکی ان ان معانی برغور کیا ہو منسل کی ہو دہ ہوں۔ ۔ ان معانی برغور کیا ہو منسان کا احتمال میں ورت میں ذکر کیا ہے ہو ان معانی کے قائلین ہی جن میں اگر جراختلاف سے کیکی انفاظ میں ان سب کا احتمال میں ورت میں دور کیا ہو دہ ہو ۔ ۔

اس غور و نکرستے ہم جس نتیجے پر بہنچے ہیں وہ بہ ہے کہ جواہل علم عمکم اور متشابہ کے ناسخ اور منسوخ ہوئے

کے قائل ہیں ان کا قول اس محد نک ورست ہے کہ اگر ان و ونوں سے نزول کی تاریخ ہیں معلوم ہوں توان کی ناریخ اس کا علم دکھنے والے کے بیٹ کوئی اشتنیا ہ نہیں ہوگا (ور اسے نقینی طور پر بہمعلوم ہوجائے گا کہ منسوخ کا حکم مترک اور ناسخ کا حکم تا ہوں ان کے حکموں کے نتیا ہوں کہ تاریخ ان کی تاریخ ان کی تاریخ ان کا علم در کھنے والے مسامع پر ان کے حکموں کے نتیا ہوں کہ بیابی ہوں کتا کہ کوئی است ہا ہ نہیں ہوگا ہوں میں نسخ کے علاوہ اور کسی ہیں ہی ایک نفظ کا دو مرے کی بنسبت عمکم منہ ہوئے اس میں میں ایک نفظ کا دو مرے کی بنسبت عمکم منہ ہوئے اس میں ایک نفظ کا دو مرے کی بنسبت عمکم یا متشابہ ہوئا اس وجہ سے اولی قرار نہ وہا جا سکے کہ دونوں نفظوں ہیں سے ہرا کہ سے اندر ناسخ اور منسون بننے با متشابہ ہوئا اس وجہ سے اولی قرار نہ وہا جا سکے کہ دونوں نفظوں ہیں سے ہرا کہ سے اندر ناسخ اور منسون بننے کا احتمال ہے تواس صورت ہیں درجہ بالاقول کو اس قول باری (خین یہ آ کیا گئی شرخا ہے متحکمات کھی اُر آئی گئی ہوئا انکسی میں مورت ہیں درجہ بالاقول کو اس قول باری (خین یہ آ کیا گئی ہو جائے گا۔

جوائلِ علم اس فراک ایمی زبریجت آبیت کی نفسبرو ناویل میں کوئی دخل مہیں ہو اور مشنابر وہ ہیں ہے لفظ بین نکرار ہو آور مشنابر وہ ہیں ہیں کے لفظ بین نکرار ہو آور اس فراک ایمی زبریجت آبیت کی نفسبرو ناویل میں کوئی دخل نہیں ہے اس لیے کہ نکرار کی صورت میں استے علم کی طون نوٹانے کی صرورت نہیں ہوگی ، بلکہ اس بیر نفاقی طور بر نور و فکر کی صرورت ہوگی اور برک نغوی طور بر استے علم کی طرف نوٹا ان کی سے از ہوسکتا ہے ۔ اس طرح برقران می زبر بحیث آبیت کی نفسیرو تاویل اسے اس معری برخور و مسیم میں کی تاویل کے حکم سے نوارج ہے کو محکم وہ سے جس کے وقت اور اس کی تبدین کا علم ہوا ور مشنتا ہو وہ سے جس کی تاویل کی قوت سے صاف کی تعیین کا علم مزہر مشال تھیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف

ىرواب سى كداس دنىيا مېرىمىي ان كاعلى نېبى موسكتا-

اس طرح به فول بھی اس آبیت کی تفسیرونا ویل کے حکم سے خارج سے ۔ اس لیے کہ ہم اس صورت بیں بھی متشاب کو عکم کی طرف دواکر اس کے معنی کا علم حاصل نہیں کرسکتے ۔اس لیے محکم اور منشاب کی افسام کے سلسلے میں ایک کی بنیاد دومرے پرر کھنے اوراس کے معنی پرفحول کرنے کے وجوب کے متعلق ہمارے بیان کردہ د چوه میں سے صرف آخری دحہ با فی رہ حانی ہے ۔ وہ بہ کرمنشاب وہ لفظیہ ہے *جس میں کئی معانی کا احتمال ہو*اس بيلتة است محكم برجحول كرنا واحبب سيحس ميس البسا احتمال منبين موتاا ورنهى اس كے لفظ ميں كوئى اشتراك بنونا ہے۔ اس سیلسلے میں کتی نظائر ہم نے اس کتاب کی ابتدا میں بیان کر دستے ہیں اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کی اَسگے دو**ن**سمیں بہ*ں ع*فلیات ا ورسمعیات ۔ لیکن اس *کے ب*یمعنی نہیں ہ*یں کہم نے محکم اورمنشا ہرکے سلسلے*یں سلعت سيرجوا فوال تقل كيئربير الفاظرير ان كاحمّال منتبع ہے يہم نے الفاظ ميں ان معانی کے احتمال کی ویچہ اِت ببان کر دی ہیں ۔ نیبزمتنتاب کو محکم رچھول کرنے سکے دیجہب کی ہخری وجہ جرببان کی گئی سبے ۔ اسس کے درست ہونے بیں کوئی جیز مانے نہیں ہے کیونکہ متشا برکو محکم پرفمول کرنے کے باتی ماندہ تمام دیوہ ہماسے بیان کی دفشنی میں ممکن تہیں دہے بلکہ ان کاامکان متنع ہوچکاہے۔ پھر**و**ل باری دُومَا یُعَلَّمُ تَا جِ بُسِکَهُ إِلَّا الله سالانكدان كاحقيقي مفهوم الندكي سواكوتي نبهير حانتا اكي معنى بيبير كرنمام متشابهات كاعلم التركي سواكسس كو حبیں، بینی کوئی بھی اس کے سوانمام متشابہات کے علم کا احاط نہیں کرسکتا۔ اس کے ذریعے الندتعالی نے اس بات کی نفی کردی کہماراعلم نمام آبات متشابہات کے معانی کا اصاط کرسکتا ہے لیکن اس سے اس بات کی نوی نہیں موتی کہمیں بعض آیا ت متشاہبات کے معانی کا اس بناپرعلم موسکتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان معانی پر دلالت فائم کردی گئی ہے۔

بیداکدایک اور مقام پرادشاد باری ہے (حکا پیچی کا ڈی کھٹنی ٹر من علیہ ہم الگریسکا مشکہ اور اس کی معلومات بیں سے کوئی جیزائ کی گرفت اور اک بیں نہیں اسکتی الگریسکہ کہی جیزکا علم وہ تو دہی ان کو دینا بجاہیے ) اس لیے کہ آبت زیر بجرت کے مفہوم میں بید دلالت موجود ہے کہم بعض آبات متشابہات کے معانی کا علم انہیں عکمات کی طرف اوران پر محمول کر کے ماصل کر یسکتے ہیں۔ البنذید بات محال ہے منشا ہو کو مکم کی طرف اوراس کی معرفت تک بہنچ طرف اوران کی معرفت تک بہنچ خوت اوران کی معرفت تک بہنچ نہیں سکتے اس لیے مناسب ہے کہ قول یاری (حکما کیا کھٹر تناوی کہ گا اندام کی کوبھن متنتا ہمانت کے تنعلق نہیں سکتے اس لیے مناسب ہے کہ قول یاری (حکما کیا کھٹر تناوی کہ گا اندام کی کوبھن متنتا ہمانت کے تنعلق وقوع علم کی نفی کرنے والا فرار زرد دیا جائے جن متشا بہات کے متعلق ہمار سے علم کی دسائی کاکوئی جواز نہیں ان میں سے ایک قیام دت آب نے کا وقت ہے اور دوسرا صغیرہ گنا ہوں کا معا ملہ ہے ۔ بعض اہل علم اس بات

سے جواز کے قائل ہیں کہ شریعیت ہیں ایک ابسا مجمل لفظ وارد ہوجا سے ہوتفعیسل و بیاں کا مُنقاضی فیکن التُٰہ تعالیٰ کی طریت سے اسے ہالکل ہی بیابان نہ کیا جائے ،اس صورت میں بیمجل لفظ اسسس منت برسے حکم ہیں ہوگا جس کے تفینی معنیٰ نکب ہمارے علم کی رساتی نہیں ہوسکتی ۔

# داسخون فی العلم کی فسبریس انتسلاف رائے

ابلِ علم كا ، قول بارى (وَمَاكِعُلُو كَأْ دِيكُهُ إِلَّا لللهِ كَالْمَارِسَعُونَ فِي لَوْلِمَ كَا فَع برمي اختلا ف س ال سے بعض کے نزدگیب فقرہ (حَالتَّ السِنْحَوَنَ فِی اُنْعِلْمِ) برِمکمل م کاسبے ۔ ا وراس میں واقع تروت وا وُجِع کے لیتے ہے منلًا آب كهيس كه تَقْبِيتُ زيدًا وعِمدًا" (مين سف زيدا ورعمركو دبكيما) يا اس فسم ك دوسر فقرات ربعق کے نزویک ففرہ (وَ مَا یَعْدُدُ ثَا وِیْلَهُ إِلَّا اللَّهُ مِ بِرَحْمَ مِوجا تاہے اورلبدیس آسنے والاحرف وا وَانگلے حطاب کی ا بندا کے بیے ہے اوراس کا مافیل سے کوئی تعلیٰ نہیں ہے ۔ پہلے فول کے قالین کے نزدیک داسخین فی العلم بعض منشّا بهان كاعلم د كھتے ہيں نمام كانبهب - حفرت عائشہ اورص بھرى سے اس قىم كى دوايت ہے. ابنِ ابِی تجیج کی روابت کے مطابق قول باری (کاکماالگذین فی تُعکوْمِهمُ ذَلْعٌ ) کی تفسیر میں ، مجابد نے کہا سبے كرزيغ سے مراد شك سبے . (البَيْعَالِيَ الْفِيتَنَةِ) يعنى شبهان كى تلاش بيس جن كاتعلق ان كى بلاكت سسے سہے ۔لیکن علم میں درسوخ ا ورگہرائی دکھنے واسے اس کے معنی سسے وا فعت ہیں ا ور اپنی زبا ن سسے کہتے ہیں کہ ہم اس برایمان لاستے بحضرت ابن عبائش سے مردی سبے کہ جملے سکے الفاظ کی ترتبیب اس طرح سبے ۔ " کانِفول الواسفون فی العداد "محفرت عمربن عبدالعزیزسسے بھی اسی قسم کی دوایت سیے رحصرت ابنِ عیارش سیے برى مردى سبى كدا بين كامفهم كجيراس طرح سبع " وَمَا كِعُلُوْنَا وْبِلُكُوالْا اللَّهُ كُالْدَابِيْحُونَ فِي الْعِلْمِ لِعِلْمُ وَلُهُ خائلين منا به 2 دمتشاب كي نا ويل بعنى خيني معنى كاعلم صرت الشركوسيدا ودعلم بير دسوخ ا وركبرا تي دسكھنے والے تعی فی الجلدا س کاعلم دیکھتے ہیں ا ورا پنی زبان سے کہتنے ہیں کہم اس برایران لاستے ) دبیع بن انس سے بھی یمی نفسبرمنقول سید لفظ چس استمال کامت قاضی سید اس کی بنابرعبادت کی ترتبیب کچواس طرح مونی جاہیے كنمام منشابهات كمعانى كاعلم أوصرف التذكوسي سيساكهم ببيل بيان كرآت بير.

تاہم علم بیں دموخ رکھنے واسے لعفی منشا بہان کا علم رکھتے ہیں ۔اوداپنی ڈبان سے پرکہتے ہیں کہ ہم اس بہا بمان لاستے ، برمسب کچھ ہما رسے دب کی طرف سسے سبے ۔ لبتی اسیسے متشا بہان جن کے معانی پرالٹنولل کی طرف سے دلالت قائم کردی گئی سبے کران کی بلیا دعکمات پر دکھ کرانہیں ان کی طرف نوٹا ؤ ۔اوروہ منشا بہات بھی جن کے معانی تک ہما رسے علم کی دسائی کاکوئی وسیار نہیں بنایا گیا ۔ مثلاً وہ با ہیں جن کی طرف ہم پچھیا سطور میں اشادے کو استے ہیں جب رائی نی العلم کو بعض منشا ہر کا علم ہوجا ناسبے اور بعض کا نہیں ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب برایمان لانے ہیں بہتمام کے نمام ہمارے دب کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالی نے ہم بی ان کا علم اس وجرسے نہیں دیا اور ہم سے انہیں عنی رکھا کہ اسے معلوم تفاکد اس میں ہماری محلائی اور ہمارے دین اور دنیا کی بعلائی مفمر ہے ۔ دو سری طرف جن منشا ہمات کا اس نے ہمیں علم دسے دیا وہ بھی اس بنا پر دیا کہ اسے معلوم تفاکد اس بیں ہماری مصلحت پوشیدہ ہے ۔ اس طرح راسنی فی العلم نمام کی نمام آبات متشا ہما کی محمدت کا اعتزا ف کرنے اور سب کی تعرب کرنے ہیں بنواہ ان بیس سے بعض کا انہیں علم ہوگیا ہو یا بعض کا ہم ہوا ہو۔

بعن ہوگوں کا برگمان سے کہ حرف ابک ہی صورت درست سے دہ یہ کہ کلام کی انتہار نول باری دو مست سے دہ یہ کہ کلام کی انتہار نول باری دو مسائے کے دور واؤکو استقبال کے معنی بیں لبا جائے ، جمعے کے معنی میں مذلیا جائے ، شخص پر ہرجائے ۔ اور واؤکو استقبال کے معنی بیں لبا جائے ، جمعے کے معنی میں مذلیا جائے ہے ۔ اس سلے کہ اگر واؤجھ کے سلتے ہوتا نوکلام باری یوں ہوتا " دکیتے ڈو ک اُحتّا ہے ہے واؤکا از مرزو ذکر کی بنا پر مہتا ۔ جولوگ پہلے نول کے قائل ہیں یعنی فقرے کی انتہار واکٹری سیمنے دی وہ کہتے ہیں کہ فنت میں ایسا استعمال اور واؤکو جمعے معنی میں ایسنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ فنت میں ایسا استعمال استعمال استعمال استعمال سیائر سیے۔

قراًن عِيدين المال کا ارتبال کا مثال موجود ہے۔ تقیم فی ( زکواۃ کے سوابیت المال کی اَ مدنی کے دیگرفرائع مثلاً مالی غیرت اخراج اورجزیہ وغیرہ ) کے سلسلے بین نول باری ہے ( مَا اَ حَا عَا مَلَٰهُ عَلَی کَوْسُولِ ہِ مِنَ الْمُعْلِي اَلْمُولِ اِللّهُ عَلَی اَلْمُعْلِی اللّهُ عِیلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

بھرادشاد ہم المحقق کُون کہ بھنا انحقے کُف الا لیے کہ است کے ایک الکے لیے کہ ایک کا الکے لیے کہ اور ہمادے ہما کہ اے ہمادے ہم وہ در کا داہم کو بھن درے اور ہمادے ہما ہُوں کہ ہم ہم اسے ہمادے ہم کو بھن در کا داہم کو بھن در کا داہم کو بھن در کا داہم کو بھن کہ اسے ہمادے ہمان کا اللہ میں ہم سے سبقت کر گئے ہیں ، معنی کے کما ظرسے پرفرہ کو لاس ہوگا" خالے لیے دیت الحقے دلنا ، ، ، ، ، ، کھیک اسی طرح تول باری ( کا لکر سبحہ کُون فی الکہ کہ اسے ہمادے ہرود دکا دا۔ ، ، ، ، ، کھیک اسی طرح تول باری ( کا لکر سبحہ کُون فی الکہ اللہ کہ کہ اسے ہمادے ہرود دکا دا۔ ، ، ، ، ، کھیک اسی طرح تول باری ( کا لکر سبحہ کے معانی تک دسائی کے لیے دلالت قائم کر دی گئی ہے ، سا خفرسا تفدہ کی نفس پرونا ویل کا علم در کھتے ہیں جن کے معانی تک دسائی کے لیے دلالت قائم کر دی گئی ہے ، سا خفرسا تفدہ بھی کہنے ہیں کہ اسے ہمادے ہم ان سب ہر ایمان سے آسے " اس بنا پر ان کا ما قبل ہوطے نہوگا اور وہ ما قبل کے حکم بیں شامل اور واقل ہوں گے۔

عربی شعر میں بھی اس کی مثال موہود ہے بزیدبن مفرغ حمیری کا شعرسے

م وشدیت برگا لسیتنی من بعد بودکنت هامه فالموسی تیسکی شبود والبرق بلیع فی الغمامه

میں سنے ایک ومعادی دارج درخریدی کانش! کرسردی گذرجانے کے بعد میں اس کے استعال کا ادادہ کرسکتا ، سردی گذرگئی اوراب ہوسم بہار کی ہوا اس کی یا دہبر غم کے آنسو بہا تی ہے اور بجلی یا دنوں مبرج بکتی ہے۔ درسے درمیم سرماسے بعد بہاری آمد آمد ہے ، معنی بہ بیں کہ بجلی بادل بیں جبکہ کرا ہینے غم کے آنسو بہا رہی سہے ۔ جب لغت بیں اس استعال کی گنجاکش ہے تو توجر بہ ضروری ہے کہ منشاب کو تحکم کی طرف لوٹانے کے سلسلے بیں آیت کی دلائت کی موافقات میں اسے محول کیا جائے اوراس صورت بیں معنی یہ بوں گے کہ داسخین فی العلم متشاب کو حکم کی طرف لوٹاکر اور اس کے معنی پرفیلم کے ذریعے استدال کر کے اس کی تا ویل ونفسیر کا علم حاصل کر لیتے ہیں . ایک اور جبہت سے دبکھا جائے تو واؤ کے تینی معنی جے کے بیں اس بہتے اسے اسی معنی برفیول کرنا واجب ہیں ۔ ابتدا رہے معنی برکسی دلالت کے بغیر پرفیمول کہ نیا سے جے اسے بیسی دلالت موجود نہیں ہیں ہے جو اسے اس کے تعنی برکسی دلالت موجود نہیں ہے۔ اس بیتے اسے جے اسے جے ایسی دلالت موجود نہیں ہے جو اسے اس کے تعنی معنی سے چھر دینا ضروری قرار دیسے ۔ اس بیتے اسے جے ایسی حقی بین اس استعال کرنا واجب سے۔

اگریدکہا جائے کہ جب عمم کے استعمال کوعفی طور پر بھجے ہیں آنے وائے عنی کے سائھ مقبد کر دیا گیاجی کی بنا بریگنجاکش پیدا ہوگئی کہ ہریا طل برست عقل کے استعمال کا دعو بدارین سکتا ہے توالیسی صورت ببری کم سے استدلال کا فائدہ باطل ہوجائے گا۔ اس کے جواب ہیں بدکہا جائے گاکٹھکم کا استعمال اس معنی کے سانھ مقبد سے ابلی فوت سے براہل عفول کے درمیان منعارف ہوئے اس صورت بیں لفظ اس معنی کے مطابق ہوگا جس سے ابلی فوت

کے عقلار متعارف مہوں اور اس ببر عقل سے کام بینے بیں مقدمات و نصابا کی ضرورت نہ ہوئے۔ بلکہ سننے والے کو اس کے معنی مراد کاعلم اس طریقے ہر ہوجائے ہوغفلام کے عقول میں نابت اور درست سے ندکہ اس طریقے ہر جو لوگوں کی فاسد عاد توں میں با یا جا تا ہے جن پر بیٹمل ہر اہم سنے بیں یجب یہ باتب ہا گئیں گا اس طریقے ہر جو لوگوں کی فاسد عاد توں میں با یا جا تا ہے مسائے متعنی اور حقیقت کے سوا اورکسی بات کا احتمال نہمیں مرکا ۔ روگئیں فاسد عاد تیں تو محکم کے معنی کے سلسلے میں ان کا کوئی اعتباد نہمیں ۔

اگريه كها جائے كرمن لوگوں كے دلوں ميس شير مدسبے وہ عكمات كو جھو او كرمنشا بهات كى كس طرح بيروي کرنے ہیں کیا اس کی کوئی مثال ہوتو دہے ؛ نوح اب میں کہا جائے گا اس کی مثال دبیع بن انس کی دوایر سے كے مطابق بسبے كداس أيت كانزول د فدنجران كے متعلق عقار حبب عيسائيوں كابد و فد مدينے أكر حضور صلى الشّعليه دسلم سيص مفرنت عبيئ عليرالسيلام سك بارسے مبس بحث ومباحث كمرشف لنگانو دوران بحبث انہوں نے يوجهاكه أباعبسى علبدالسلام الشدكي كلمدا دراس كى دوح نهبس ببس بمحصوصلى التدعليد وسلم في جواسب ببس فرمايا "كبول نبيى؟ " اس برانبوں نے كہا بس ہمارے بيئے اتنا ہى كافى سے۔ دبینی آپ ہماری بات مان گتے ۔ م اس برالتُّرتعالى في بدآيت نازل فرماني روْ فَاسَّا ١ تَكَيْ بِينَ فِي حَسَّمُ فِيهِ فَ وَكُنِيَّ خَيَنَيْ بِعُون مَاتَشَا بَكُومِنْهُ بهرية بين نازل بوئى ( ) تَ مَشَّلَ عِيسلى عِنْ كَ اللّهِ كَسَثَلَ ٱكْمَرَ خَلَقَ لَهُ مِنْ نُسُرًا بِ حُسَيَّةً قَالَ لَسَهُ كُنَّ فَيَسَكُوْنَ - السُّرِيَ نِروبِي عِيلَيْ كَى مِثَالَ آدم كَى مثال كى طرح سبع السُّر مٹی سے بیداکیا بھراس سے کہا ہوجا، وہ ہوگیا) بہاں نجرانی عیسائیوں نے "کلمنذالٹر "کے قول کواس مفہوم کی طرف موژوبا جوان کے عقبیسے اور فول کے مطابق تھا یعنی تھرنے عیہیٰ علیہ السلام کی وات دنعوذ بالٹر) التُّذكى ذانت كى طرح تديم سبے ا وراس كى دوح سبے ۔ انہوں سنے اس لفظ" كلمتذا لتُّد" سبے بہم ا وليا كم حضرت عيسى علبدالسلام العوذ بالنُّدَ السُّنْعا ليُّ كا حزبير اورالسُّكى ذات كے سانخدان كى ذات يجى روح انسان كى طرح فديم سبع بجبكه التَّدتعالى نے لفظ "كلمنذ الله" سے يرم داديا تفاكه انبياستے متنقدمين سنے ان كى بشادت دى تنى - بشارت كى فدامرت كى بنا برانهبر، كلمنذالتركے نام سے موسوم كياگهار

الله في انهيس" ابنى روح "كانام اس ليته دياكه انهيس مذكر كے بغير بعتى بن باب كے بيداكيا تخار حصرت جبر بل كوحكم الا تھا جس كے نحت انبول في مصرت مربم كے گريبان ميں مجھونك مار دى تختى - بچر الله نعالی فيے انہيس شرف عطا كرفے كے لية ان كى نسبت ابنى ذات كى طرف كر دى جس طرح "بيت الله" "سمار الله" اود" ارض الله" بيں الله كى طرف نسبتيں ہيں - ايك قول يہ ہے كہ محرت عيلى عليه السلام كف "روم الله" اسى طرح كہاگيا ہے جس طرح فراً ن كوروح كانام ديا گيا ہے ۔ بيناني قول بارى سبے (دَكَ كَذَ الله كَا آ و َ حَدِّنَا اِلْيَنِ الْحَ وَ وَ حَدًا مِنَ اَ مُوذا - اوداس طرح ہمنے آپ کی طرف ومی کی بینی اپناحکم جیجاہے ) قرآن جمید کو اس دجہ سے دوح کے نام سے موسوم کیا کہ اس میں لوگوں کے دہنی امود میں ان کی زندگی کا سامان مہدیا کردیا گیا ہے۔ لیکن اہل زیغ اور کچے روانسانوں نے اپنے فاسد مذاہرب اور کفروضلال کے عقا تد کے اشبات سکے لیئے اسے استعمال کیا۔ قتادہ کا قول ہے کہ اہل زیغ جومنشا بہات کے ہیرو کا دیبی ان کا تعلق خوارج سکے فرقد حروریہ اود سیا تیبہ (ابن سبا کے ہیروکار) سے ہیں۔

## كفّار كے مغلوب بونے كى پیش گوئى -

قولِ بارى ہے۔ رئمُلُ لِكَذِينَ كَفَرُوا سَتُنْعُكَبُونَ وَتُنْحُسَدُونَ إِنَى جِهَنَّمَ ، ٱپ كا فروں سے كہد دبيجيتے كنم عن فربب مغلوب كربلية بها دُسكة اور بہتم كی طرف بانكے حا دُسكة بحضرت ابن عبائش ، فناده ا ورابن اسحاف سیسے مروی ہیے کہ برب بدر کے معرکے بیں فریش برنباہی آئی توحضور کی التّٰد علبه وسلم نے سونی فبینقاع بیں بہو دکو جمع کرکے انہیں اسلام کی دعوت دی اور الکادکی صورت میں انہیں اس أنتقام خدا وندى سيعة واباجس كاظهور فريش برمويكا تخا - بهودن اسلام لانے سے انكاد كرنے بوشے كها كهم قریش كى طرح نهیں ہیں ۔ وہ نو ناتجرب كار اور بدھوقسم كے لاگ تضے ، انہیں جنگ كاكوئى نجربر نہیں تفعا اگریم سے بنجہ آ زمانی کروگے نونمہیں معلوم ہوجائے گاکہ ہم مردمیدان بیں اس پربہ آبیت نازل ہوئی - اس آ بست میں مصنودصی النّدعلیہ دسلم کی نبوت بر دلالت ہودہی سیے کیونکراس م*یں کا فروں برمسلمانوں سکےغلی* كى خردىگىخى دورىعدىين اس كےمطابق وا نعات بېښ آئے - ان كے منعلق يەكھانهيں جاسكةاكەيدانغانىي طوربریبی اگئے اس لینے کی مضورصلی الٹرعلیہ وسلم سفے سنقبل میں بیٹیں آنے واسے سیستمار وا فعات سکھے منعل*ق پیش گویّیال کی تغییں جِنمام کی نمام س*بی ثابت ہرئیں کسی وافعہ م*یں کوئی تخلف بنہیں ہوا ۔اس سلسلے میں* اس كے سواا ودكيم نہيں كہاجا سكتا كربرسب النَّد كى طرف سے تغيين ہم عالم الغيوب سے ۔ اس سينے كيمثلوق میں سے کسی کی یہ طافت نہیں کہ مستنقبل میں پیش آنے والے بیے شماروا فعان کی خبر دسے اور بھریہ واقعا انفا قبه طوربراسی طرح بیش آجا تیں جس طرح اس سنے ان کی خبر دی بھی اور اس بیں کوئی تخلعت مذمہو۔ نُولِ بِارِي سِيعِ دَعُلْدَكَاتَ كَكُمُ الْيَنْةُ فِي فِيسْتَيْنِ الْتَقْتَ ا فِسُنَّةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيبُ لِي اللَّهِ -نمحادسے بیلتے ان دوگروہوں میں بڑی نشانی تھی جن کا آمنا سا منا ہوا بھا ۔ابک گروہ الٹرسکے راستنے ہیں . قال کرربا نخفا، تا آخراً بیت محصرت إبن مسعود ا ورص بھری سے مروی ہے کہ بیخطاب اہلِ ایمان کوسہے · ا ورمسلمان ہی دہ گروہ ستھے جراپی آ نکعوں سسے کا فروں کو اجیعے سسے دوجِند دیکچھ رسہے تھے۔ کا فروں کو

اگریج، وہ ابنی تعدادسے دوگنا دیکھ رہے۔ تفے لیکن کا فردر صفیقت مسلمانوں کے مقابلے بین نین گناہتھے کیونکہ ان کی تعداد ایک ہزار تفی اور مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی اس کی تعداد ایک ہزارت کی تعداد ایک کا فروں کی تعداد ان کی تفروں میں کم کرے دکھائی۔

بعض دوہرے معزات کا فول ہے کہ قول باری دکھ ڈکھ کا کہ کھٹے میں کا فروں سے مطاب ہے جن کے ذکر کے ساتھ سلسلہ کلام کی ان الفاظ میں ابندا کا گئی تھی (من لیکڈ بن گفر آغا سن محکول کے دکر کے ساتھ سلسلہ کلام کی ان الفاظ میں ابندا کا گئی تھی (من لیکڈ بن گفر آغا سن محکول کے کہ اللہ کھکھٹے کا ور فول باری دھکہ کا ت کہ گور گئے گئے گئے گئے گئے کا فروں نے مسلمانوں کو ابنے سے دو چند دیکھا۔ اللہ نعائی نے میں انہیں ظاہری طور پر اسی طرح دکھا یا تاکہ ان کے مقلبے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے ان کے مقلبے ہیں مسلمانوں کی اور زیادہ مفنوط ہوجائے۔ اللہ کی طوف سے مسلمانوں کی نفرت اور کا فروں کو بسیائی کی طوف و مکلیل دینے کا یہ ایک طرف خفا۔

اس آیت بیں دوطرح سے صنور صلی النّه علیہ کی نبوت کی صحت وصدافت پر دلالت ہودہی ہے۔ اوّل،
ایسے گروہ کابس کی تعداد بھی تفوری نفی اورجس کے باس ساما ن جنگ بھی برائے نام مخا ابکب بڑی تعدادوا محصور برغالب آمیا ناجس کے باس سامان بنگ کی کوئی کمی نہیں تفی ریدبات خلاف عادت تفی اور برسب اس وجہ سے وقوع پذیر ہوا کہ النّہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے بیتے بھیجے و با تفا، دوم ، النّہ تعالی نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قریش کے تجارتی خافطہ اور لشکر قریش میں سے ایک مل جائے گا ورصفور مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قریش کے تجارتی خافطہ اور لشکر قریش میں سے ایک مل جائے گا ورصفور مسلمانوں سے دعدہ کیا تھا کہ انہیں قریش ہونے مندی حاصل کرنے سے پہلے ہی بتا دیا تفاکہ بہ فلال کا فرکا مقتل ہے۔ اوریہ فلال کا فرکا مقتل ہے۔ بھروہی ہواجس کا النّہ نے دعدہ کیا اورجس کی اطلاع صفوصلی النّہ علیہ وسلم نے دی تھی

## مرغوبات فيفس كيسة ويش أيندبين

قول باری سبے (زِیْنَ بِلنَّا سِ محتُ المنشَّهَ وَ تِ ، لوگوں کے لِیَة مِوْبات نِفس بِرِی ثوش اَ تِندبنا دیگئی ہیں ہوں لیے مرفوبات نیان کے دی گئی ہیں ہوں لیے کہ ان مرفوبات کی ان کے طاق نے منت کی سیے کسی اور نے آئی مذمرت نہیں کی ۔ پیف دو مرسے مفسرین کا تول سے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوش آئیند بنا دیا کہ انسانوں کی طبیعتوں میں ان کے حصول کے ایتے ایک دو مرسے سے الجھنے کا جذب رکھ دیا جس طرح کر قول یاری سے درانی کا جھنے کا ماکھ کی گوریا جس طرح کر قول یاری سے درانی کی حالے کی کی میائے

والی نمام است یار کوزمین کی دینت بنادی ہے) بعض دوسرے صفرات کا فول ہے کہ مرفوبات ہیں سے حرایجی ہیں۔ انہیں الدّ تعالیٰ نے اور جرمُری ہیں انہیں شیطان نے نوش آئیند بنایا ہے۔

# انبياءا ورداعيان حق كاقائل سب سير المجرم بوكا

تول باری ہے (بات الگذیت کی کھوٹوٹ با گات اللہ کو کی تشکوٹ کا اللہ کے کی تک کو کے اللہ کے کہ کا اللہ کے کہ کوٹ کا اللہ کے کہ کوٹ کا اللہ کے کہ کہ کا اللہ کے کہ کہ کا اللہ کے اس کے بینے ہوں کا اللہ کے اس کے بینے ہوں کو اللہ کے در ہے بہ جائے اللہ کا کہ در ہے بہ جائے اللہ کا اور ایسے لوگوں کی جان من اور اس کے بینے اللہ کا میں مندل اور راستی کا حکم و بینے کے بہتے اٹھیں ، ان کو در دناک منزا کی توشخبری من اور اس کے بینے اللہ کہ بینے اللہ کہ اللہ علیہ وسلم سے بوش کیا کہ بین کے دن کمس شخص کی منزا سب سے نوبا وہ سخت ہوگی جائے گئے ہوں کہ بالم بالعرون اور بہتی عن المنکوکر نے والے شخص کوٹنل کہا ہوگا کی جون وصلی اللہ علیہ وسلم سے بین الاوت فرمائی رہے فرط کی اس ایس ایس اس اس اس اس اس اس اس کے دن کہ اور ایس کے دن کہ اور ایس کے دن کے اور ایس کے دن کا کہ دون اور نہی عن المنکوکر کے دن کے اور ایس کے دن کا دن اور نہی عن المنکوکہ کے تین میں ایس کے اور انہوں سے ایک سوبارہ عابد دزا الد لوگ میدان میں آگئے اور انہوں سے ان فائلین کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکوکہ کے تین عن المنکوکہ کے تین عن میں ہے گئے اور انہوں سے ان فائلین کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکوکہ کے تین عن المنکوکہ کے تین اللہ نوالل نے اس آئید یہ بیان میں اگھا ہے۔ کہ گھا ہے انا دو بیتے گئے یہ سب کچھا کیس دن میں ہوگیا۔ اللہ نعائل نے اس آئید یہ بی ان کوگ کول کا ذکر کہا ہے۔

اس آبیت بین قبل کے نوف کے باوج د غلط اور ناجا تزبات کی نروید کا جواز موجود ہے۔ بہ ایساا ونجا منفا کی سید جس کے لینے اللہ کی طرف سے امر بوزیل کا استحقاق مہوجا تاہید اس لینے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریب کی سید کرجب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا نوجان سے ہا تقد دھو بیٹھے بحضرت ابوسعید نورش اور دو مرسے حضرات نے حضو حلی اللہ علیہ کہ مسے آب کے اس فول کی روایت کی ہے کہ (اخف لی الجبھائد کا بہت تھی عدد سلطان جا کو، ظالم حاکم پاسلطان کے سلمنے کلمہ می کہنا افضل جہا دہید ، ایک روایت بی سید کہ دوجس کی وجہ سے اسے جا من وصونا پڑھا ہے ۔ امام ابو عنیفہ نے عکرمہ سے ، ابہوں نے حضرت ابنوں نے حضرت ابنوں نے حضوت میں میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دا ففسل المشبہ لیا حدوثا بن عبد المطلب ورجل تک میں نیز و شخص جو ابنی جا نو وقعل کا منہ میں نیز و شخص جو کہی ظالم سلطان کے سلمنے کلم پین نیز و شخص جو کسی ظالم سلطان کے سلمنے کلم پین کہ دے اور کھر ابنی جان سے یا نفر دھو بیٹھے ،

عمرد بن عبید کا قرل سے کہ بہیں بھلائی اور نبکی کے کا موں بین کسی ایسے کام کے بارسے بہی ملم نہیں ہے جو مدل وافعیات فائم کرنے سے بڑھ کرانفنل ہوجس پراسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا بڑجائے۔ اللہ تعالیٰ نے انگر تعالیٰ ان کے انگر تعالیٰ ان کے انگر تعالیٰ ان کے انگر تین فران کے انگر تعالیٰ ان کے اسلا سے بہلے جس چیز کی خرردی گئی تھی اس کا تعلیٰ ان کے اسلا سے تعاقیاں کی وجہ بہہہ کے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں موجود کھار اسپنے آبا کا امبداد کے قبیج افعال سے پوری طرح نوش اور ان بررضا مند تھے اس بینے وعید کی تحبر سنانے میں انہیں مجی ان کے ساتھ شائل کرگیا۔

# حضوركي خصوصبات گذشته الهامي كزنب بين تقيبي

انہیں آدرات کی طرف بلایا گیا ہے النّہ کی کتا ہے۔ جس میں دومری نمام آسمانی کتا ہوں کی طرح صفوصلی النّدعلیہ کے متعلق بشادت ہوج و سبے۔ النّہ نے انہیں صفوصلی النّدعلیہ وسلم کی نبیت کی صداقت اورصحت کے متعلق الن کتا ہوں میں موجود ہدایات کی موافقت کی طرف بلایا جس طرح کہ ایک اور آبیت میں ادشاوم وا (محسَّلُ خَسُ اَنْدُولُ عَلَیْ اَنْدَ کَا اَنْدَ کَا اَنْدَ کَا اَلَٰ اَلَٰ اَلْدُ کَا اَنْدَ کَا اِلْدَ اَلْدُ اَلْدُ اَلْدُ اَلْدُ اَلْدُ اَلْدُ اَلْدُ اِلْدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ اَلْدُ اَلْدُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

بالنزاع خاتدہ کا کہ کہ خار عربی ، آپ ہد دیجنے الرم ہیجے ہولو ورات الوا وربر هور)

اہل کتا ب کا ایک گروہ اس حکم سے روگروائی کرگیا کیونکہ انہیں معلوم بفاکہ تورات بیس حضورصلی الشعلیکی کا ذکر موجودہ ہے ۔ نیز آپ کی نبوت کی صحت کا بھی اس میں تذکرہ ہیے ۔ اگر اس گروہ کوب بان معلوم مذہوتی توبلوگ مرگز اس سمکم سے روگروائی مذکر ترین میں اپنی کتاب ، تورات کی تلاوت کی دعوت دی گئی تی جبکہ دومراگروہ ایمان سے آیا اور آپ کی نبوت کی تصدین بھی کردی ۔ اس بیتے کہ انہیں آپ کی نبوت کی صحت کا علم مرگیا عقا اور انہوں نے تورات اور دومری کرتب الہدیمیں آپ کے متعلق بیان کردہ صفات اور خصوصیات کو آپ کی ذات میں دیکھولیا مخال اس کیت میں میں تاہدیمیں آپ کے متعلق بیان کردہ صفات اور خصوصیات کو آپ کی ذات میں دیکھولیا مخال اس کی تورات کی مدافق سے وافق نہ ہوسنے تو ہرگز آپ سے دوگردائی نہ کرتے بلکہ اپنی کتابوں میں آپ کے متعلق بیان کو وہ صفات وقصوصیات اور صحیت نبوت کی بنا پر آپ سے دعووں کی صدافت سے وافق نہ ہوسنے تو ہرگز آپ سے دوگردائی نہ کرتے بلکہ اپنی کتابوں میں مذکورہ بانوں کا فوراً کی صدافت سے وافق نہ ہوسنے تو ہرگز آپ سے دوگردائی نہ کرتے بلکہ اپنی کتابوں میں مذکورہ بانوں کا فوراً کی طوراً دیتے اور آپ سے دعووں کے بطلان کو واضح کرنے ۔

تیکن جب انبوں نے آب سے دوگردانی کا اور آب کی دیوت الی الاسلام پرلیٹیک نبیب کہانوبراس بات کی دہیل بن گئی کہ اس سلسلے ہیں جو کچھ ان کی کتابوں ہیں سبے اس سے براجھی طرح واقعت ہیں ۔ اس کی نظیر وہ بیلیخ سے جوالند تعالیٰ کی طرف سے الم عرب کو دیا گیا تھا کہ قرآن جبیں ایک سودست بناکرد کھا ہیں ۔ اس پیلنج کے جواب ہیں انبوں نے اس سے دوگروائی کرنے ہج سے جنگ وحدل اور لڑائی بحوائی کا دامند اختیار کرلیا کیونکہ انبیب معلوم تھا کہ وہ قرآن ببیبی ایک سودت بیش کرنے سے عاجز ہیں ۔ یا جس طرح النہ تعالیٰ نے اہل کتا ب کو ان الفاظ میں دعوت مباہلہ دی تھی ایک سودت بیش کرنے سے عاجز ہیں ۔ یا جس طرح النہ تعالیٰ نے اہل کتا ہے کہ ویکھیے کہ آجا ؤ ، ہم مل کرا سینے اور تھا دسے بیٹوں اور ابنی اور تھادی تورثوں کو دلائیں 'کا فول یاری (شیخ کینڈ کیٹ کے ڈیٹ کے گئے گئے گئے السکا خدر ہے ہی کہ اور چھرام مباہلہ کریں اور جھوائی برالندی ایری (شیخ کینڈ کیٹ کے ڈیٹ کی ہے گئے السکا خدر ہے ہی کہ اور چھرام مباہلہ کریں اور جھوائی برالندی النہ عالم دیں ) اس سلسلے بیس صفورصلی النڈ علی ہے گئے السکا خدر ہے ہے گئے السکا خدر ہے گئے تعالی النہ عالم دیں کا موسلے کہ کہ کہ کہ کا دیا اور جھرالی کی طون کہی وابس من جا سکتے کو النہ توالنہ تعالی ان پر بوری وا دی میں آگ بھرکا دیا اور در سالت کی صوت کی نشا نبال بچوں کی طون کہی وابس من جا سکتے )۔ تعالی ان پر بوری وا دی میں آفر تھا اور در سالت کی صوت کی نشا نبال بھری کی طون کہی وابس من جا سکتے )۔ برتا ہے دور کا کہ در کا کہ ورکٹ کی اور تنا وہ سے موک کی نشا نبال بھری کی طوف کہی وابس من وادت کا دور سے موک کی نشا نبال بھری کی طوف کہی وابس میں اور تنا وہ سے موک

ہے کہ قولی بادی (مُبِدُ عَنی کَ اِلْی کِتَا حِبِ اللهِ ) سے مراد قرآن تجبید ہے اس لینے کہ اس بیں اصول دہن ونٹرع اور سابقا کت کے بار سے بیں دی گئی بننارتوں کے منعلن ہو کچھ مذکورہے وہ تورات میں مذکورہ بیانات کے بالکل مطابق ہے۔ اس آیت میں کتاب النّدی طوف دعوت میں کئی معانی کا اصمال ہے۔ اس آیت میں کتاب النّدی طوف دعوت میں کئی معانی کا اصمال ہے۔ اس میں مذکورہ بیانات کے اس سے مراد حضور صلی النّد علیہ وسلم کی نبوت ہو یہ جبیا کہ ہم پہلے بیان کر آستے ہیں۔ یہی ہوں مکتاب ہے کہ اس سے مراد محضرت ابراہم علیہ السلام کی بات ہوا دریہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا دہی بھی اسلام ہی مغا۔ اسلام ہی مغا۔

بیمی احمال ہے کہ اس سے مراد بعض احکام منرع منٹلا عدود وغیرہ ہوں جیسا کہ صنوح کی الڈ علیہ دلم سے مردی ہے کہ آب نے دفعہ ہو دلی سے مدرسے ہیں تشریف ہے گئے ۔ آب نے ان سے زائی کی سزا کے متعلق دریا فت کیا مانبوں نے کوڑوں کا ذکر کیا نیز مذکا لاکرنے کی منزامی بتائی لیکن سنگ ارکرنے کی منزاکو چھپا گئے یصنوص الشدعلیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کی موجودگی ہیں رحم کی آبیت کے متعلق انہیں آگاہ کیا جب درج بالا ان تمام وجوہ کا احتمال موجود ہے قواس میں کوئی امتناع نہیں کہ آبیت میں ان تمام باتوں کی طرف انہیں دعوت دی گئی ہو۔ اس میں اس کی دلالت موجود سے کہ بی تخصص اسبنے فریق مقابل کوفیصلہ کر لیلنے کی دعوت انہیں دعوت دی گئی ہو۔ اس میں اس کی دلالت موجود سبے کہ بی تفصیل کوفیصلہ کر لیلنے کی دعوت سبے ۔ اس دسے تواس ہر اسے نبول کرلینا لازم ہوگا اس لیلے کہ یہ دواصل کتا ب الشری طوف دعوت سبے ۔ اس کی تعلیم کی تعلیم کی تو کی میں تول باری ہے درمیان فیصل کی طرف بلا یا جا تا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصل کو میں میں تول باری کے درمیان فیصل کو میں تول کا کیک کردہ دوگردائی کرنے گئی تاہیہ۔

## صرف الندبى مالك الملك سب

قرلِ باری ہے (تھ لِ اللّٰہ ہُ ہُ مَا لِک الْمُلْکِ اَوْ لَیْ الْمُلْکِ مَنْ مَشَاءُ وَ مَنْ اَمُدُو مَنْ اَسْکا وَ الْمُلْکِ مِنْ الْمُلْکِ اللّٰہِ مِلَامِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ اللّ

حتنم اوران جیسی جیزوں کی ملکیت مسلمانوں اور کافروں سب کوعطاکر ناسیے۔ دوم امست مسلمہ کے امور کی سیر اوران کے متعلق حکمت عملی ہے جیز هرف عا دل مسلمانوں کے بلتے محضوص ہے ۔ کافراور فاسنق اس سے محروم ہیں ۔ امرت کے امور کی تدبیراوران کے متعلق حکمت علی کا تعلق اللہ کے اوامرا ور نواہی سے ہے ہوں کے سلسلے میر کمی کافراور فاسنی پراعماد نہیں کیا جا سکتا ۔ اس طرح کفرا ورنستی کے حامل افراد کو الم ایما کے متعلق حکمت علی اخذیا رکرنے کا کام مرپر وکر ناکسی طرح حاکز ہی نہیں ہے ۔ اس بلیے کہ فول بادی سے ( وکا کیا گئی کے متعلق حکمت اور میراع بد ظالموں کو نہیں بہنچ مسکتا )

الله المده المريكها مباس تحق تول بارى سيد (اكست تشوائى الكين كانته إلى المستانة المستانة المستانة المستانة السيمة الله المده المرابع المستانة السيمة المستانة المستعلى المستع

## کافروں سے دوستی منوع ہے

كے سانفرمت يقيمو)، نيز ول بارى ہے ( حَلاكَ تَعَوْدُ إِلَى مَعَهُمْ حَدَيْنَ عَنْدُ فِي حَدِدُ نِنِ عَنْدِي إِ أَتُكُومُ اذًا ِ مِنْتُ لَهُ حُوان كِيما لَهِ مِنظِيمُوبِهِ ال مُك كروكه ي اورگفتگوئين معروت موجائين ورندنم بھي ان كي طرح برجاؤتگے۔ نيزنول بارى مبصرا دَلا مُدَكِّنُوا إِلَى الْسَدِينَ طَلَمُوا فَتَعَسَّمُ النَّادِينَ ظَالموں كى طرف سرگرد جيكو كريونمويں بَهِنم كَ أَلْ يَهِم جاستَ ) نيز فول بارى سے (فَاعْرِضْ عَتَىٰ لَوْ لَى عَنْ ذِكْرِنَا وَكَثِرُ مِيدِدِ إِلَّا لَكَ لِيَا الدُّنياء اسشخص سےمسن بھیرنویس نے ہماری یا دسسے روگردا نی کی اور د نیا کی زندگی سے سوا اور کچیم نہیں بچا ہا) نیز فول بادی سبع ( وَاعْرِضْ عَنِ الْحَاهِدِلْيُنَ ، اورجا بلوں سے مذہبر لیجیہ ) شیز قول پاری سبے ( بَا يَبَّهَا النَّبَيْ جَاهِدِ ٱلْكُفَّاد وَالْمُهُدَّ اخِقِيْنُ وَاعْلُطْعَلِيْهِمْ ، اسے نبی! کا فروں اورمنا فقول کے خلات بہا دیکیجیے اوران کے سان<mark>ی سخ</mark>تی سے بیش آبیتے ) نیزارشا دسیع - ( بَا يَیْهَا الَّذِنْ ا مَنْوَا لاَنَتَ خُدُوا لِيْهُوْدَ كُوالنَّصَادِی اَ وَلِياءً يُعَفُّهُ خُد اَ وَلِيَاءَ بَعُفِي ، اسبِ ايمان والوامِيهِ و ونعارئ كوابنا مهدد وسمِساز رنبا يُ ،ان بي لعف بعض كے مهدر و بمسادين بنزارتناد بع ( وَكَا تَسُمَّدُ تَنْ عَيْنَيْكُ إِلَىٰ مَامَتَعْتُ مِهِ الْدُواجُا مِنْهُمُ ذَهْرَةُ الْحَيْوَةِ الدُنْرِيَ كِنْفَتِنَهُ فِيهِ اورسِرُكُرُ الكحداثِ اكْرَجِي مَا دَبْكِصِيهِ الْجِيزِول كَيْ طرن جَن سے مِ نے ان كے گروموں كومتمتع كر رکھاسے -ان کی آزماکش کے بلیے کہ وہ محض دینوی زندگی کی رونق سیے ، ان آیا ت میں میرد ونصاری اورکفارو منافقین کی مجالست اوران کی دبنری مال و دولت اورا حوال وکواگفت کی ظاہربینی کی بنا پران سے نرم برتا قرّ ا ورمیل ملاپ سے سیبے دربیے روکا گیاہیے ۔ روا بیت سیے کہ حضورصلی الٹرعلیہ دسلم کا گذرینی المصطلق کے افرال کے پاس سے ہوا ہو ا ننے موٹے ا ور فرب تھے کرفرہی کی بنا پر ان کا پیشاب ان کی مانوں پرِخشک ہوگیا تھا۔ آپ نے اچنے کپڑے کا بیّوا پینے بہرسے بر ڈال لیاا وروہاںسے گذرگئے ان پرنظرڈالنامجم گوارانہیں کیا اسس بیے كرارشادبارى سبه ( وَلَا تَسَمُدُ تَى عَيْنَيْ الْحَ إِلَى مَا مَتَعَنَى بِهِ آدَ وَإِنَّا مِنْهُمْ ) نيز قول بارى سب رَيَا يُهَاالَّذِينَ أَمَنُوا لاَنتَّ فِيذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ مُنْكُونَ اِلْيَهِمُ عِيالْهُ وَدُّنَّا اسے ایمان والو! میرسے اوراسیٹے دشمنوں کودوسسٹ ا ورہدروں بٹا و کرنم ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگئ

# مسلمان کا گھرمشرک سے دور ہو

تعنورصلی الله علیه دسلم سے مروی ہے آب نے فرطابا (۱ فا یوکی مین کی مسلم صع مشوای میں ہر اس مسلمان سے کنارہ کش ہوں میکوکسی مشرک کے سا تفدرہ تاہی آب سے وجہ پوچی گئی نوا ب نے فرطابا (لا تولیدی فارا حسا ، ان دونوں کے گھروں میں جلنے والی آگ ایک دوسرے کونظر شراستے بعثی مسلمان کے لیے یہ لازم اور اس بریہ واس ہے کہ اس کا گھرمشرک کے گھرسے دور می، نیز فرطابا (۱ فا بدی می کہ اس کا گھرمشرک کے گھرسے دور می، نیز فرطابا (۱ فا بدی می کہ اس کا گھرمشرک کے گھرسے دور می، نیز فرطابا (۱ فا بدی می کہ اس کا گھرمشرک کے گھرسے دور می، نیز فرطابا (۱ فا بدی کے من کل مسلم اِ قام دیں

اظہ والمشرکین ، میں ہراس مسلمان سے کنارہ کش ہوں جس نے مشرکوں کے درمیان سکونت اختیار کرلی ہی بر آتیں اوراحا دین اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کا فروں کے ساتھ اس وقت تک بختی اورسے دی کے ساتھ بینی اسے بہی کہ ایک مسلمان کا فروں کے ساتھ ایسی دنہویں میں اسے بہی یا اسپنے کسی عفو کے تلف ہوجا نے یا سخت نعمان کا اندلینڈ دنہو ۔ اگر اسے اس نسم کاکوئی خطرہ دربینی ہم نوالیں عورت میں ان سے دوستی اور فری کا ظہار جا کر سے ۔ بشرطبکہ وہ اس طرز عمل کی صحت کا یقین اسپنے ول ہیں پہلا مذکر نے ۔ ولا پہنی دوستی کا دونوی کی دوصور ہیں ہم تی ہیں ۔ ایک صورت بسیدے کرجی تخص کا فعل اور طرنو عمل پہند بدہ ہم ، املاء ، نعاون وغیرہ کی دوصور ہم ہم نی ہیں ۔ ایک صورت بسیدے کرجی تخص کا فعل اور طرنو معلی بید نہ بر ، املاء کا ۔ فرل باری سبے ۔ را کھائے کی آگیڈیٹ اُ مُنٹوا ، الٹرنعائی اہل ایمان کا ولی اور دوست سبے ) ابل ایمان اس معنی میں الند کے دوس ن اور ولی ہم کہ الند کی نفرت پوری طرح ان کے مثالی صال بھی سبے ۔ بینا تجہارشا و باری سبے ۔ (اکارات اُولیکا اُللہ کو گئی تھی تھی ہم کو گئی ہم کو گئی تھی ہم کو گئی تورت ہوگا اور دنہی وہ مگلین ہوں گئی کے کہ کہ کے کرھے کے گئی تورت ہوگا اور دنہی وہ مگلین ہوں گئی ۔

# خطرے کی صورت بیں جان بچانے کی زخصت ہے

قول باری سے دراند اور کہ اف کہ کا گھڑے گھڑے گئے ۔ باس بی تعین معاف سے کران کے ظلم سے بجینے کے لیکے تم بنا ہر ایسا طرزعل افت بار کوجائے ہیں اگر تھیں اپنی جان یا جمانی اعضار کے نلفت ہو مبانے کا خطرہ ہوا ور مجرخ ان سے دوستی اور نعاون کے اظہار کے دریعے اپنے آپ کوان کی چیرہ دستیوں سے بجالو تواس میں کوئی گناہ نہیں انٹر طبکہ تم اس طرزع کی کی صحنت کا اعتقا و اسپنے دل میں بیدائڈ کرو۔ آ بیت کے الفاظ کے ظاہر کا ہمی تفاضا سے اور جہور کا مسلک بھی ہیں ہے ۔ جمیس عبداللہ بن محدین اسحانی مروزی نے دوا بیت بیان کی ، انہیں حس بیدائڈ بن ابی الرسیع جربوانی نے ، انہیں عبداللہ بن محدیث قبتا دہ سے قول باری ( کو کیٹ نے فیا کہ مُن انہیں میں بن ابی الرسیع جربوانی کے ابتے برحالل بنہیں کہ بن ابی اسے کہ کسی مسلمان کے لیئے برحالل بنہیں کہ وہ اسپنے دینی معاملات میں کسی کا فرکو اپنا دوسست اور ولی بنی سر بریست بنا ہے رائوں باری ( اگلا اُن کھٹھٹھ کا فرکو ایست جوادہ بجر مسلمان اس دشت داری کی بنا پر اس کے ساتھ صلہ دی کرسے ، اسس طرح کے درمیان قرابت کی بنا پر اس کے ساتھ صلہ دی تو ارئی اندائی تھٹھٹو کا قب کا مفہ می قرابت کی بنا پر اس کے ساتھ صلۃ دمی قرار دیا گیا ۔ آ بہت میں بجا وکی خاطر ، اظہاد کوئے کے قب انہا کہ کوئے کوانکا اقتصاد می بنا پر اس کے ساتھ صلہ دائی کے کہوانکا اقتصاد میں کہنا ہوات کی نظر بر یہ نول باری ہے درکی کھٹو کے کہنا پر اس کے ساتھ صلہ دائی کوئے کے دورکا کوئے کے در میان نظر بر ان کی خاطر ، اظہاد کوئے کے کوئے کے کہنے کے کہنا ہے انسان کوئے کے کہنا ہوانکا کوئے کے کہنا ہوانکا کوئے کے کہنا ہوانکا کوئے کے کہنا کوئے کہنا ہوانکا کوئے کے کہنا کہنا کوئے کہنا کوئے کے کہنا ہوانکا کوئے کی خاطر ، اظہاد کوئے کے کہنا کوئے کے کہنا ہوانکا کوئے کے کہنا کوئے کے کہنا کے کہنا کے کہنا کوئے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کوئے کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کوئے کہنا کے کہنا کوئے کہنا کوئے کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کوئے کے کہنا کی کا کر کے کہنا کے کہنا کے کہنا کوئی کے کہنا کے کہنا کوئی کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کوئی کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کے کہنا کے کہنا کی کوئی کے کہنا کے کہنا کی کوئی کے کہنا کے کہ

یا کی بیکان، ہوشخص الندبرایمان لانے کے بعد کا فرہوجائے بجز اس صورت کے کداس پر زبردسنی کی مباہے۔ دراتمالیکہ اس کا دل ایمان پرظش ہوا نودہ شننی ہے ،

## ایسے مواقع پریمان بچانے کی رخصرت سے واجب وافضل نہیں ،

لیسے ہوا تی پر بہاؤی ما طرافہ ارکھ وغیرہ کی اجازت دراصل النّد تعالیٰ کی طرف سے درخصہ نہ ہے۔ بہ وابوب نہیں سبے بلکہ اس کا نرک افغل سبے رہمارے اصحاب کا فول سبے کہ جس شخص برکا فرم ہوجا نے کے لیے نہروسیٰ کی مباسے لیکن اور ایمان ہر ڈ ٹا رہے اور اپنی جان سے ہاتھ وصوبیقے نواس کا درج اظہار کفر کرنے والے سے بڑھ کر کردگا ۔ مشکون نے برخ ٹا رہے بن عدی کو کم البیان اکب نے تقیبہ کا دامنہ اخذیا رہمیں کہا تھا ۔ مہاں نور کے نزدیک آب کا درج حضرت عمار کرنی یا سرسے بڑھ کر کھا ہے ہوں نے اس میں کہا ہے تھا کہ کہ درج حضرت عمار کرنے ہوئے کے مسلما نوں کے نزدیک آب کا درج حضرت عمار کرنی یا سرسے بڑھ کر کھا ہوئے ہوں ہوں اللہ علیہ وسلم نے ان سے اظہار کفر کو لیا تھا ۔ اس برجھنوں ان کے دل کی کیفیت کے متعلق استف ارکہا تو امہوں نے موض کہا کہ میرا دل ایمان پرمطمئن تھا ۔ اس برجھنوں صلی النّدعلیہ وسلم کے بہ انہیں فرمایا کہ ''اگر یہ صورت دوبارہ بیش آجائے تو تم بھر بہی طرزعل اختیار کر لیبنا "مضول صلی النّدعلیہ وسلم کا یہ ادرات و دراصل رخص مت عطاکر سے کی بنا پریخفا۔

#### عزيمت زحسيا فضل ہے

جس ہیں دین کا اعزاز ہم اس سے بیتے افدام کرنے ہوتے اپنی جا ن گوٹا اس سے ہسٹ کر دیمست پڑمل کرنے سے بہتر اوراففل ہے ۔ آپ بہبیں ویکھتے کر وشخص دشمنوں کے خلاف اسپے آپ کو جہا دیں جمجہ کہ وشخص دشمنوں کے خلاف اسپے آپ کو جہا دیں جمجہ کہ ورشہد ہوجائے اس کا درجہ میدان بھا ہے ہوئے ہیں ہوئے ہے ہوئے ہوئے راپنی جا ان اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ میدان بھا ہے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے الوال وکوا تعب بیان فرماتے ہیں اوراہنیں اندہ نیزرزق پانے والے قراد دیا ہے ۔ اسی طرح الندکے دین کے اظہارا ورکفر کے عدم اظہار کے تیجے میں جان دسے دینا تعبہ کاراست اختیار کرنے سے افغل ہے ۔ اس آبت اوراسی طرح کی دوسمری آبتوں ہیں اس بات پر دلالت ہوئی راب ہے کہ مسلمان برکا فرکوکسی معاطع می دفایت اور مربرستی حاصل نہیں ہم تی اوریہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے کی اور مسلمان دی کے فرجداری جم کا جرائے ہیں ۔ یہ آبت اس بیر دلالت کرتی ہے کہ دیں مالی تعرف میں اور درہی تکا کرائے ہیں ۔ یہ آبت اس بیر دلالت کرتی ہے کہ ذمی مسلمان کے فرجداری جم کا اور مسلمان دی کے فرجداری جم کا تو مارہ نہیں ہوئے کے فرجداری جم کا تو مارہ نہیں جو سے بیے جران دونوں کے درمیان منعود ہے۔

#### ال اورابل ایک ہی چیز ہیں

الله وغيرونواس سے مرادعياس اور علي كا اولاد بينے جوابينے آبار كى وسا طن سے ان دونوں كى طوت شوب محد قد بين يہ بين ايك دوسرے كى مہنواتى اور مدد كے كا ظريسے بيا يك دوسرے كى مہنواتى اور مدد كے كا ظريسے بيا يك من كي تعقيب ہون ايك في بين ايك دوسرے كى مہنواتى اور مدد كے كا ظريسے بيا يك مين يعقيب ہون كي تعقيب من ان اور مدد كے كا ظريسے بيا يك مواور منا فتى عورتيں بيسب ايك سلسلے كے لوگ بين كي گراہى اور ضلال پر ا كھے ہونے كے كا ظريسے بيا مراور منا فتى عورتيں بيسب ايك سلسلے كے لوگ بين بينى گراہى اور ضلال پر ا كھے ہونے كے كا ظريسے بيم ارشا دم ارکا کہ اور مداور عورتيں ايك دوسرے كے دبئى ارشا دم ارکا کہ اور مداور عورتيں ايك دوسرے كے دبئى اور شادم ارکا کو ارکا کی مداور عورتيں ايک دوسرے كے دبئى اور شادم ارکا کو است كر اگر تي تي ہوا ہے دوسرے كے دبئى ايك دوسرے كے دبئى ايك دوسرے كے دبئى ايك بين بدا ہونے ہوئے اور اور مدن كي موسل سے بيدا ہوئے كے كھا ظرسے اس لينے كہ يدسب صورت آدم مى بمجر مطرت نوخ اور اور مدن ابراہيم عليہ السلام كي نسل سے بيدا ہوئے كے كھا ظرسے اس لينے كہ يدسب صورت آدم مى بمجر مطرت نوخ اور اور مدن ابراہيم عليہ السلام كي نسل سے بيدا ہوئے كے كھا ظرسے اس لينے كہ يدسب صورت آدم مى بمجر مطرت اور اس السلام كي نسل سے بعدا ہوئے كے كھا ظرسے اس لينے كہ يدسب صورت آدم مى بمجر مطرت ابراہيم عليہ السلام كي نسل سے بعدا ہوئے كے ليا طرب اسے نبی كے دوسرت ابراہيم عليہ السلام كي نسل سے نبيے كے اس السلام كي نسل سے نبيے كہ يدسب صورت آدم مى بمبر السلام كي نسل سے نبيے كہ يدسب صورت آدم مى بمبر المحداد كي نسل سے نبیے کہ اور اور مورت ابراہيم عليہ السلام كي نسل سے نبيے کہ اور اور مورت ابراہيم عليہ السلام كي نسل سے نبيے کہ اور اور مورت ابراہيم عليہ السلام كي نسل سے نبيے کہ اور اور مورت ابراہ ہم عليہ السلام كي نسل سے نبيے کہ اور اور مورت ابراہ ہم عليہ السلام كي نسل سے نبيے کہ اور اور مورت ابراہ ہم عليہ السلام كي نسل سے نبي المحداد كي اور اور مورت ابراہ ہم عليہ السلام كي نسل سے نبي المحداد كي المحداد كي المحداد كي اور المحداد كي المحدا

## مذرصرف الشدك ليه مانى جائے

اورعبادت کے نیج پرکرسے گااوراسے اس کے سواکسی اورکام ہیں نہیں لگاسے گا اور برکہ اسسے فرآن ہفتہ اورعلوم دینیہ کی تعلیم ولائے گا-اس قسم کی ندر کی تمام صور ہیں درست ہیں اس لیے کہ ان میں تقرب الی النّد ہوتا ہے۔ عمران کی ہموی کا یہ قول ( مُنذَ دُٹُ لکٹ ) اس ہر ولالت کر تاہے کہ ہر ایجاب کا مقتفی ہیے اور برکہ ہوتئف نقرب الی النّد کی خاطر کوئی ندر مانے اسے پورا کرنا اس پرلازم ہے نیزیداس پرجی دلالت کر تاہیے کہ ندروں کا نعلیٰ ذی رتبہ جبیزوں اور آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تومعلوم ہے کہ عمران کی ہموی کا بہ قول ( مُنذَ دُٹُ لکے کہا فی تبھیٰی شخہ کوٹا) ان کی اس مراد کو ظاہر کر رہاہے کہ بیسب کی بیدائش کے بعدا دراس و فت سے آنے پر ہوگا ہوب اس جیبے ہے کے لیے صرف النّد کی عباد ہوئے سے نہیں ہوجا تا درست ہوگا۔

#### نادیده چیز کی ندر ماننا حائز ہے

آبت کی اس بات بریمی دلالت مود بی سے کہ عجبول جیز کی ندر مان لینا بھی جا نزسہے۔ اس سلتے کہ عمران کی بیری سند ندرتو مان بی فقی لیکن انہ بیں معلوم نہیں تھا کہ بچہ مذکر مہرگا یا مؤنث ۔ آیت کی اس بریمی دلالت ہو رہی سبے کہ مال کو اپنے سیچے بچراس کی تعلیم ونز مربت اور اسسے ا پہنے پاس دکھ لینے کے کا ظرست ایک گون ولایت اور مرمیتی کاحق موتا ہے۔ اس لیتے کہ اگر عمران کی بیری کو میرحق حاصل ند موتا نو وہ اسپنے بچے کے سلسلے میں اس قسم کی نذر دنہ مانتیں ۔

# بیج کانام مال بھی رکھ مکتی ہے

نیزاس بریمی دلالت بردسی که مال کو اپنے بیچ کانام دیکھنے کامن حاصل سے اوراس کارکھا بھا نام درست بوگا یواہ باپ نے نام مزیم رکھا بواس ملے کہ عمران کی بیری نے برکہا تھا ( وَ إِنِّیْ سَسَبَیْنَهُ کَ مَرْکِرَوَ اورالله نعالی نے ماں کے دیکھے بوتے نام کو برفرار رکھا ہے۔ مَرْکِرَوَ اورالله نعالی نے ماں کے دیکھے بوتے نام کو برفرار رکھا ہے۔ نول باری ہے ( وَتَنَعَبَّلُهَا دَ تُبَهَا بِفَيْتُ لِي سَسَنِ ، اس لاُئی کو اس کے دب نے بہت عمدہ طریعے سے فبول کولیا) اس سے مراد \_\_\_\_ والنّدا علم \_\_\_ یہ ہے کہ عمران کی بیری نے اس بی کو ببت النعث میں عبادت کے بیے متعملی کرنے کی اخلاص نبیت کے ساتھ جوندر مانی بھی الله نعالی نے اس کی ندر قبول کرتے ہیں عبی خور نہ میں فبول نہیں کہ نے اس میں میں فبول نہیں کہا تھا ۔

قولی باری سبے (وکھ کھکہ کہ کی ہا اور زکر باکو اس کا سربرست بنا دبا) اگر لفظ ( کھکھ) کی فرآت موجت فار کی تشدید کے بغیر کی جائے اواس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ حضرت ذکر باعلیہ السلام نے ان کی ساری ومہ داری اپنے سرلے کی جبیہا کر حضور صلی الشیعلیہ وسلم سے مروی سبے ( ۱ نیا و کا خیل اکیکہ تہم فی المبحث کے کھا تین، میں اور مینیم کی کفالت کرنے والا جزئت میں فریب فریب ہوں گے کہ اکپ نے بر فرماکر اپنی و دانگلیوں سے انثارہ کیا آپ کی مراد یہ سے کہ جشخص مینیم کی ومہ داری ابنے سرلے سے گا اسے برمزنیہ طعنی یہ ہوں گے کہ الشرنعائی نے حضرت ذکریا کے الشرنعائی نے حضرت ذکریا کو مربیم کا کھیل بنا وبا اور انہیں ان کی ومہ داری سونپ کر ان کی دیکھ وجال اور نگرانی کا سم دے ویا سے دونوں کو مربیم کا کھیل بنا وبا اور انہیں ان کی ومہ داری سونپ کر ان کی دیکھ وجال اور نگرانی کا سے ویا کہ کو مربیم کی کفالت سپر دوروں اور آپ ان کے کھیل بن گئے۔

قَولِ بِارى ہے ( فَالَ دُبِّ هَبْ إِنْ مِنْ لَسُدُ نَاكَ ذُرَّ بَيْنَةُ طَلِيْبَ نَهُ مَارُ بِالْحَكِما " برور دگار اِ ابنی قدرن سے مجھے نبک اولادعطاکر" )کسی جبرکواس کی فبرت لیے بغیرس کی ملکیت میں دے وينا بهيدكهلاناس*ے يعرب كيتنے بين*" خد تواھيوا الاصربينھم" (لوگوں نے اس معلى *لے آبيں ہيں ايك* ووسرے كوسبهكرد باسبے البد تعالى ف است بطور مجاز سب كانام ديا سب اس بيك اس ميں سه كاحقبقى معنی نہیں سے کیونکہ اس میں کسی بہزرگی تملیک موجود نہیں سہے۔ پیدا موسفے والا بچرا کرا دمو تا سہے۔ اس بركسى كى ملكيت نهيس موتى ليكن حيب التُّدنعالي سنه حضرت ذكريا كوخاص طو**ري**رليسا بيبيا ديين كا اراده فرمايا ہجوان کی نمٹنا ورنتواہش کےمطابق ہو۔ بینی وہ الٹد کی عباد ن کرسے۔ ان کی نبوت کا وارث ہ<sub>و۔</sub>اور ان کے علم كاحانشين مونواس يرلفظ سبركا اطلاق كياجاسة كاسس طرح كرالنة تعالى سفداس كى خاطر بها دميس ابنى حان لاا دسين كانام مشرادبينى تزيددكعاسب بينانج ادشا وبادى سير إتَّ اللَّهُ اشْتَكُوكَي مِنَ الْمُعَوُّ مِنْ يَنْ اَنْفَيْهُمُ كَ أَمْوَا لَهُ وَ مَا تَنْ لَهُمُ الْكِنْنَ مَ سِيسَكِ النَّذَنِعَالَى سِيرَا إِي ايمان سيراس بانت سك بدليران كامال کی خریدادی کرئی سے کہ اُنہیں جزنت سلے گی ہما لانکہ النّٰد تعالیٰ ان کے بہا د پرجانے سے پہلے ا وراس کے بعذعبى ان سسب كى ىبان ومال كا مالكستها ـ اس خے بہا دكر نے والوں كو اجریح زبل د سبنے كا جو وعدہ كر دكھا ہے اس بنابراس عمل كانام منزاد كعاميت يعف دفعه ابك كين والايركه تاسيت يُهُ هب لى جناحة خلابٍ يُ رُهُ وفلان برعا كدمرن واللجرمانة فجصے بمبہ کردو) کہنے واسے کی اس سسے مراذیملیک بنہیں ہم تی بلکہ برمانے سے سمکم کا استفاط مرا دسج ناسیے۔ سَيدوه ہوناہہے جس کی اطاعیت کی جائے اورغبرالٹدکھی سیدکہ سکتے ہیں۔ **قرل باری ہے ( ک**شبیّدًا وَحَصُوُدًا و نَبِیّثًا مِنَ الصّالِحِدِینَ ،اس ہیں مردادی ومزرگی کی نشال ہو

گی کمال درج کا صابط برگا ، نبوت سے سرفراز برگا درصالحین بین شمارکیا جاستے گا آبت اس پر دلالت کو رہی ہے کہ غیرالندکوسید کے نام سے موسوم کرنا جا ترہے ۔ اس لینے کدالند نعائی نے صفرت بھی گو میتد کے نام سے موسوم کیا اورسید وہ بوتا جس کی طاعت واجب بوتی ہے ۔ معنوصلی الندعلیہ وسلم سے مردی ہے کہ جب محضرت سعی بن معاف آپ کے اور بنی فریق کے درمیان سم کم بعنی ٹالٹ نسیلیم کر لیے گئے تو آپ سفان کی آمد پر انعمار کو سم کا دیا کہ (فوموا الی سب کہ کو اسی مردار کے استعابی کا کہ ایسے کھوسے ہوجا ہی اسسی طرح آپ نے بی سلمہ سے ہوجا ہی اسی سلمہ انمھا را سردار کون ہے ؟ انہوں نے جرابا عرض کیا " الحربن نیس ہمار آپ نے بی سلمہ سے ہوجا ہی سامہ انمھا را سردار کون ہے ؟ انہوں نے جرابا عرض کیا " الحربن نیس ہمار سے دورا ہی سے بی ایم کونسی ہماری موسکتی ہے۔ سردار ہیں ، البدن ان ہیں بخل با بیا با تاہوں والے عمروبن البحوح بین بی

بریمام دوایات اس پر دلالت کرنی بین کومن شخص کی طاعت وا حب به اسے ستید که نام ان براسے سید کہ نام ان بیت میں می باتر وہ نہیں ہو نام بروایات اس بینے کہ اگر ابسا ہو تا نویہ کہنا درست ہو تا کر" فلان شخص غلام کا سید بیت یہ دوایت سے کہ بز عامر کا ایک و و دصف وصلی الله علیہ وسلم کی خدمت بین ما حز ہجا ۔ ا و دع من کہا ؛ آب بہ بما دسے سیندا درہم پر کینینش کرنے والے بین " اس پر آپ نے فرایا" سید نو اللہ تعالیٰ سید ، تم ابنی بات کر و، ننیطاً ن تعمیں ہمکا وسے بین ند ڈ اسے ، می مین اللہ علیہ وسلم اگرچہ اولا و آدم سے مرداروں بیں سب سے افضل شخصے کیکن جب آب نے ابنیں دیکھا تو وہ یہ کہتے ہوئے تعکفت سے کام سے بین توآپ نے اسے افضل شخصے کیکن جب آب نے ابنیں دیکھا تو وہ یہ کہتے ہوئے تعکفت سے کام سے دسیے بین توآپ نے اسے نالیند کیا ، جس طرح آ ہے کا ارشا و سے (ان ابغ خد کھا لی المسترث و والے ، باچھیں بھیلا کر بغیر کسی احتیا طرکے لیے تم میں سب سے نا پہند بدہ وہ لوگ ہیں جر بک بک کرنے والے ، باچھیں بھیلا کر بغیر کسی احتیا طرکے لیے تم میں سب سے نا پہند بدہ وہ لوگ ہیں جر بک بک کرنے والے ، باچھیں بھیلا کر بغیر کسی احتیا طرکے لیے نام در بنا و طب کے طور بران کی تعلقا مذھنگو کو ناہے ندفرما یا ۔

# منافق کوستبدینه کها جائے

آپ سے مردی ہے کہ الانقولواللمنافق سیدًا خاخہ ان بیلٹ سسیدا ہدکت ہے، منافق کو سبّد مدن کہواس بلے کہ اگر وہ سبّد ہوگیا تو پھرتمعاری نباہی آجاستے گی آپ نے منافق کوسیّد کہتے سے تع فرما دیا اس بیے کہ اس کی اطاعت واموب نہیں ہوتی -اگریہ کہا جائے کہ قول باری سبے ( کہنّا کا کمئنا شیاد تَنَا وَکُسُنَدًا وَ مَا خَا حَسَلُوْ فَا السّبِعِیْ لَا، اسے ہمارے پروردگار ! ہم نے اپنے بڑوں اور ہمرداروں کی پیروی کی ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستنے سے ہٹا کر گمراہ کردیا ہوگوں نے اپنے ہمرداروں کوسادات کا نام دیا حالانکر وہ گمراہ سخفے ، اس کے ہجاب ہیں کہا جائے گاکہ لوگوں نے انہیں وہ مرتبہ دے دیا مختا ہو اس شخص کا ہم تاہے جس کی طاعت وا جب ہوتی ہے اگر بچہ وہ اس طاعت کا تنہیں ہم تا۔ اس طرح یہ لوگ ان کے نزدیک اور ان کے اعتقاد ہیں ان کے تید اور اس کے اعتقاد ہیں ان کے تیجہ کا اور ارتفاجی مورد کی تاری سے وہ کہا کہ تھے ہم الم کھنے ہم ان کے معبود ان باطل ان کے کچھ کا م کے معبود نہیں ہے ۔ لیکن انہوں نے ان کو معبود وں کے نام سے موسوم کردگھا تھا اس کیا گیا ۔ کردگھا تھا اس کیا گیا ۔

# رانوں کے شمارمیں دن اور دنوں کے شمارمیں رائیں خود بخو دا جاتی ہیں

قولِ بادی ہے (قال کرتے) جعل ہے قال ایٹ اکھ انگری انگری الکاری شاخ کا کے ایک انتان میں اسے کہتم ہیں دن تک لوگوں سے مون کیا اسمالک ابھر کوئی نشانی میرے یے مغروفرما دے یہ کہا اسمانی برہے کہتم ہیں دن تک لوگوں سے اشارہ کے سواکوئی بات چربت دکرسکوگے) کہا جا تا ہے کہ حضرت ذکر با علیہ السلام نے وقر ہمل کے لیے نشانی طلب کی تاکہ نوشی کے حصول میں عملت ہوجائے، انہیں برنشانی دی گئی کہ ان کی زبان رک گئی۔ اور وہ اشارہ کے موالوگوں سے گفتگو کرنے کے قابل ندرہے ۔ حن بھری ، ربیج اور فنادہ سے ہی مروی ہے۔ اس وہ اشادہ کے موالوگوں سے گفتگو کرنے کے قابل ندرہے ۔ حن بھری اس واقعہ کے سلیلے ہیں ارشادہ ہے۔ انگر کہا کہ کہا کہ کہا الموالات اور دن کی تعداد میں سے جس کی کا بھی علی الوطلاق ذکر انسان ہیں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ دراست اور دن کی تعداد میں سے جس کسی کا بھی علی الوطلاق ذکر موالوں کے ذکر سے تبین دنوں کا مفہوم تو دبخود ہم میں آمبا تا ہے ۔ آب ہمیں دیکھتے کہ جب الشد تعالی نے داتوں اور تین اور دنوں کے ذکر سے تبین دنوں کو تک میں انہ کہا گئی ہمیں اس بیا کہ دولوں کا علیمہ وہ علیمہ وہ علیمہ وہ کرکیا ۔ ادشاد ہو ارسیم کی بالوری تن اور و دسرے دفت اور دنوں کے درمیان فرق کرنا جا با تو دونوں کا علیمہ وہ علیمہ وہ کرکیا ۔ ادشاد ہو ارسیم کیا ہی تبین اور و دسرے دفت اس میں مفہوم تو دیخود کی دارس کیے کہا گر پہلے عدو کے ذکر پر اقتصاد ہو تا تو دو دسرے دفت سے می اس میں مفہوم تو دیکو دسے میں آب باتا ۔

# طہارت مومن برکہ نجاست کفرسے محفوظ ہے

قلبارى بور دُونَ دُكَ لَتِ الْمُمَلِّعِ كُنَّةُ يَا صُرْكِيمُ إِنَّ اللهُ اصْعَفَ لِرِّ وَطَهَّدَكِ

كاحُسطَفًا لِيَّ عَسلُي فِسرَ إِوالْعَسَا كَسِيسيْنَ ،اورجب فرشتوں نے كہا" اسے مربم !الدُّرنے سُجھے برگزیده کیا اور پاکیزگی عطاکی ا درنمام دنیاکی تودوّل پرنجه کوترجیح دسے کرا بتی نمدمدت سکے بلیرحین لبا ) نو لِ باری (حَاصْطَفَا لِیَّ سَکِمعَی ہوں بیان کیتے گئے کہ اسے مریم ! تجھے النّد نے دنیا والوں کی تمام تودنوں ہر۔ ففنیلتن دسے کرمرگزیدہ بنا دیا <sub>م</sub>حن ا درابن ہر ب<u>یج سسے ہی</u> تفسیرم<sub>ر</sub>وی سبے ۔ ان دونوں سکے علاقہ دوسرسے مفسرین کا قول ہے کہ اس کے معنی ہر ہیں کہ ہریم اِ النّٰد نعائی نے ولادنے مبیح کی مبلیل القدر خصوصیت دسے کر دنیا کی نمام عودنوں میں مرکزیدہ بنا دیا ہوں اورمبا ہرکا نول سے کہ ادمثنا دِ باری ( کا کھے کیاہے) سکے معنی بہر که الندینے تحجیے ایمان کی دولت دسے کر کفر کی نجا سسن سے پاکبزگی عطائی ۔ الدیکر حصاص کہتے ہیں کہ اس 'نفسبرکی گنجانشن موجود سے جس طرح کر کا فر بر اس سے کفر کی وجہ سے نجا سست کے اسم کا اطلاق جا نز ہے۔ قول بارى سبے دانگا الكشيركة ى بنجسك ، سبے مشكر مشركين نجس بير، يها ں كفرى نجاسست مرادسبے - اسى طرح فول بادی (حَطَقَدَ لِهِ) میں ایمان کی طہارت اور پاکبرگی مرادلی جاسکنی سہے بعضورصلی الٹدعلیہ دسلم سسے مروی سید آب نے فرما بادا لمومت لیس بنجس ،مور نجس نہیں ہوتا ) اس سے آب کی مراد کفرکی نجاست سیے۔ اوريد ادمثنا داس تول بارى كى طرح سب ( إنْكَمَا يُمِينُدُ المَّكُ لِيكُدُ هِبَ عَنْكُمُ الْيَرْبُسِ كُمُلَ الْمَبْيَنِ وَلِيطَهَ رَكُو تَنْطِهِيْرًا ،اسے اہلِ بریت نبی اِالنّہ تعالیٰ نم سے الودگی کو دور دکھنا اوٹمھیں بودی طرح پاکیزگی عطاکرنا مباہتا سبے ے بہاں ایمان اورطاعت کی پاکیزگی مراوسے ۔ ایک نول بیمی سبے کہ نول باری (حَدَحَهَ وَلِهِ) سیے مراو سیف اور نفاس دفیرہ کی الودگیوں سے پاکٹرگی سے۔

فرشتوں نے معزت مریم کی کس طرح تعلم بیری جبکہ وہ بنی نہیں تھیں اس لیے کہ ادشا و باری سبے۔
دو کما اُڈسکٹنا مِن جُنیاہ کا کر حکا گا تھے جی کا لمیٹھ سے ،اور آ پ سے بہلے ہم صرف مرووں کورسول
بناکر بھیجنے رسیے جن کی طرف ہم وی کرنے رسیے ، ورج بالاسوال کے فیتلف ہواہات و بیئے گئے ہیں کسی کا
قول بہ ہے کہ دراصل بہ حضرت ذکر یا علیہ السلام کا معجزہ تھا ۔ کچھ دوسروں کا بدقول ہے کہ بیت مشرح علیہ السلام
کی نبوت کی بنیا ور کھنے کے طور بر ہم ایوس طرح کہ ہما رہے بنی اکرم صلی النّد علیہ وہ م کے مسائھ آپ کی بعثت سے
بہلے بدلی کا سا یہ مگن ہم ناا ور اس قسم کے دوسرے واقعات بیش آئے رہے۔

## طويل قيام والىنمازافضل س

فول ِباری سے ( کیا مَسْوَیکُ هُواقَدنُکِیْ لِسرَ یَبِلِیْدُ وَاسْرُجُدِیْ وَا وُکُعِیْ مَعَ السَّرَک کِویُنَ اسے مریم إ اپنے دب کی تا بع فرمان بن کردہ ، اس کے مساحتے سجدہ دیز ہوجا اور چھکنے والوں کے ساتھ جھک جا) مسعبد کا آؤل ہے "اپنے دیسے کے لیے علق ہوجا " قتادہ کا نول ہے " ہمیشہ اپنے دیب کی اطاعت پرکے رہنہ رہ " عجابہ کا نول ہے " نماز میں طوبل نیام کر ایس میں موبر نرید دوام کر نا ہیں - مذکورہ بالاتمام وہوہ ہیں محضرت مربع کے حال کی زیادہ مناسب وجہ نماز میں طوبل نیام کا حکم ہے ۔ محضور صلی الشرطیہ وسلم سے مودی سے - آب نے فرطایا (افضل المصلولا طول القشوش ، افضل تربن نماز دہ سے جس میں طول فنوت ہو۔ اس بر نول باری (حاسع بلی کے ارکعی) کاعطمت بھی دلالت کرتا ہے بحضرت مربع کی فیام ، رکوع اور سی دکا اس بر نول باری (حاسع بلی کے ارتب بر با اور بہتیوں با ہمی ادکان صلون ہیں۔ اسی بنا پر نمام المی نے دیک بر مقام سیدہ فرار نہیں بایا۔ بس طرح کرسی ہو اور نبیا کا کھی ذکر ہے اس بیتے کہ بیاں اس بات بر بھی دلالت مور ہی سے دکوع اور نبیا کا کھی ذکر ہے اس بیتے کہ معنی کے لحاظ ہیں دکوع سع بدے پر منفدم مور ہی سے کہ مون وائ ترتب کو واحب نہیں کرتا اس بیتے کہ معنی کے لحاظ ہیں دکوع سع بدے پر منفدم ہور اسے بہتے کہ میں اور فاظ میں سع دے کو منفدم کردیا گیا ہیں۔

#### طلال کاموں میں قرعہ اندازی جائمیہ

قول بادی سے (کے ماکم ہے کہ نیا تھا کہ کہ میں کے سلے کہ مریخ کا مریخ کا مریست کون ہو، اسنے اسبے نلم دہاں موجود منے جب ہمیں کے منا وم پر فیصلہ کرنے کے سلے کہ مریخ کا مریست کون ہو، اسبنے اسبے نلم پھینک رسبے نفے) ابو بکر جساص کہتے ہیں کہ بمیں عبدالنوین محد بن اسحاق نے دوا بت بیان کی، انہیں حس بن ابی الربع جریعا نی نے ماہم مریخ کی کھالت کے سلسلے بیں کہ کھی ہے کہ تعدالندی کی تقدید ہوں نے کہ تعدالندی کی تقدید ہوں نے کہ تعلول سے میمان وہ نیر ہراد ہیں جن کے دریعے ورعا ندازی کی تقدید ہوں کے نام فوعہ نصل کے باری کوریعے کہ تعلول سے میمان وہ نیر ہراد ہیں جن کے دریعے وعائدالگ کی حضرت ذکر ہا کے نام فوعہ نصل کے اسبنے نلم پائی کی ایک گذرگاہ ہیں ڈال وسیعے نفے نمام عبادواں کے نام باوی کے اسبنے بنام پائی کی ایک گذرگاہ ہیں ڈال وسیعے نفے نمام عبادواں کے نام باوی کے موان کے بہا دیا ہوں نے دو میں ہوا کہ کے جو معاؤے کہ نہا ہوا ہوں نے نام پائی کے معاون کی دوایت سے اس تا ویل کے بہتا رہا ، برحضرت زکر یا کا معمون فوعہ اس طرح قرعرا ندازی کی دجریقی کہ ہرایک حضرت مریخ کی کھالت کا تواہش میں فوا دو رہے داندازی کی دوریقی کہ ہرایک حضرت مریخ کی کھالت کا تواہش میں فوا در ہوریک کی دوریت میں ہے کہ کھالت کی ذرد دادی سے بہنا چا ہے تھا۔ الشانی الی کھرت سے حضرت ذکر یا علیہ السلام کو بہترین کھالت کی ذرد دادی سے بہنا چا ہے تھا۔ الشانی کی گھالت کی ذرد دادی سے بہنا چا ہے تھا۔ الشانی کی طرت سے حضرت ذکر یا علیہ السلام کو بہترین کھالت کی ذرد دادی سے بہنا چا ہے تھا۔ الشانی کی طرت سے حضرت ذکر یا علیہ السلام کو بہترین کھالت کی ذرد دادی سے بہنا چا ہے تھا۔ الشانی کی طرت سے حضرت ذکر یا علیہ السلام کو بہترین کھالت کی ذرد دادی سے بہنا چا ہے تھا۔ الشانی کی گھالت کی دریا علیہ السلام کو بہترین کھالت کی فوردائی میں بہنا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوں کے اس کے بھولام وی کہا دول کے ذرکے کھیں بنا دیا اور ب

بات اس برد دلات كرتى سبے كر حضرت زكر ياكوان كى كفالت كى برى أرزونفى -

بعض ہوگ اس وا قعہ سے درج ذیل مستلے میں فرعہ اندازی سے ہوا زیر اسٹرلال کرنے ہیں ۔ مستلے کی صوت يهب كدايك خص ابين مرض الموت ميں ابينے غلام از ادكر ويناسے اور پيم مرح اناسبے ، ان غلاموں كے سوا وہ البینے پیچیے اورکوئی مال نہیں چھوٹرنا البی صورت میں غلاموں میں فرعدا ندازی جائز سے اورحب غلام کے نام فرعہ تلطے گا اسے پیرسے غلام بنالیا جائے گا۔ کیونکہ مرنے والاصرف ابینے نہائی مال سے ان غلاموں کوآ زادی دسے سكتا بخا . الوكبريجهاص كيتت بيركه اس مستلے يعنی غلاموں كی آ زا دی ببر اس وا قعدسے استدلال كی كوئی گنجاتش نہیں ہے۔ اس لیے ککفالت کے مشلے میں اگر فرعہ اندازی کے بغیران مجاوروں میں سے *سی کی کی کی*فیل ینے برسب کا آلفاق ہرجا تاہے تواس کا کغیل بنیا جائز اور درست ہرتا لیکن غلا*موں کے مشکے ہیں* انہی*ں آذادی* منے کے بعدکسی ابک کی دوبارہ غلامی ہر باہمی رضامندی اور أنفاق جائز نہیں سبے ۔ مُرنے واسے سنے اسبنے تمام غلاموں کو آزادی دے دی تفی اس لیئے قرعہ اندازی کے ذریعے اس عتی کو ایک دوسرے کی طرف منتقل كرناجا تزنبهي موكايج طرح كركسي ابك مصدازادي كي منتقلي بربايمي دهامندي اوراتغان حائزنبه ہے۔ بعلموں کو بہتے ہوستے یا نی میں ڈال دینا تقسیم میں قرعہ اندازی ا ودرحاکم کے مساحف مقدمہ بیش کرسنے کے مشابہ ہے ، اس کی نظیروہ روایت سے جرحضور صلی اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ جب سفر کا ادادہ فرماتے توا بینے مسانخدے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرنے ۔ اوریہ انسس یدے کہ قرع حسب مکے نام نکلا، قرعہ اندازی کے بغیری اس پر اتفاق اور باہمی دمنا مندی جائزتھی بہی صورت حضرت مريم كى كفالت كے مستلے كى تقى ليكن غلاموں كى آزادى كے مستلے كاجہاں تك تعلق ہے اس ميں اس بات پر باہمی رضامندی جائز نہیں سیے کہس غلام کو آ زا دی مل گئی ہے اس سے اس آ زادی کوکسی اور کی طرف منتقل كردياحاستے۔

# فاصد مالک کی طرف سے بشارت دسے سکتا ہے

نول بادی سبے اکے آؤکٹا کئے اکمہ کمنے گئے کا کمٹوکیٹرانگا اللہ ٹیکیٹٹرڈ کھے بیکلیکٹے میٹے کہ اسٹ کم کے اکٹیسٹیٹے ، اوردوب فرشتوں نے کہا " اسے مرجم اِ اللہ تجھے اسپنے ایک فرمان کی بشارت وہتا ہے ۔ اس کا نام مہیے عیسیٰ ہن مرجم ہوگا ) بشارت ایک خاص وصعت والی خرکو کہتے ہیں ۔ اصل کے کما ظرسے سرخوش کن بات کو بشارت کہتے ہیں ۔ اس لیے کہ بشارت کی وجہ سے جہرے پرمرود کے آثار ہیدا ہم جانے ہیں ۔ اور بشرو اور میں کے بشارت کی طرف کردی اگرچے اور میں اور بشارت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کردی اگرچے اور معرض کے بیا ہری جلد کو کہتے ہیں ۔ فرشتوں نے بشارت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کردی اگرچے

# عبيلى كلمتالتديب

#### مبابله كابواز

قولِ ہادی میص ( فَفَلْ نَعَالَقُ ا مَدُعُ ا بُسَتَ عَرَضًا فِرَا بُسَتَ عَرَضُ وَكِي الْمِسَاءَ مَا وَ فِسَاءً كَا نَفْسَهَا كَانَفْسُكُمُ اسے محد! ان سے كہو" ا وَہم اورثم نورجی آمبائیں ا ورابینے اسپنے بال بچیں كوبھی سے آئیں) جیسا بیوں کے اس نول کے خلاف كرحفرت مبيح ابن الدّہیں اس آبت سے استعمال پہلے گذرہے اسے نجران کے پیساتیوں کا ایک و ورص بیں ان کا مرداد اور ناتب مرواد دونوں سقے ، صورصلی الشعلیہ وسلم کی تعدمت بیں آیا تفاران دونوں نے صفورصلی الشعلیہ وسلم سے موال تفاکر آپ نے بن باب کا کوئی بچر دیکھا ہے ؟

اس پراللہ تعالیٰ نے بیرآ بیت نازل فرمائی ارائ صف کی عید بیری عِنْ کَمَ اللّٰه کے نزدیک بیدئی کی مثال کی طرح ہے ، صفرت ابن عبائی ، صن اور قد نا دہ سے بہی روایت کے نزدیک بیدئی کی مثال کی طرح ہے ، صفرت ابن عبائی ، صن اور قد نا دہ سے بہی روایت نقل کیا گیا و کو گئی میں اور قد نا دہ سے بہی روایت نقل کیا گیا و کو گئی میں گئی جب فرآن کے الفاظ میں صفرت بیدئی کا قول اس طرح نقل کیا گیا و کو گئی کو گئی تھی گئی ہے تو کہی گئی ہے تو کہی گئی ہے تو کہی گئی ہے تو کو گئی کھی کہ گئی کو گئی کھی کو گئی کا کو گئی کو گئ

یقینی طود پریمعلوم نربرتا که آب نبی پین تو انہیں مبابلہ کرنے مسے کونسی چیزر دک سکتی بھی ۽ لیکن بوب اس معاسلے پیں انہوں نے منہ کی کھائی ا وربی ہو بجا گئے تو اس سے بہ بات تا بہت ہوگئی کہ انہیں گذشتہ انبیا رکڑم کی کتا ہوں بیں صفورصلی الشّرعلیہ وسلم سکے منعلن بیان کر دہ نشانیوں ا ور لاجواب کر دینے واسے دلائل سے بنار پرآپ کی نبرنٹ کی صحبت کا پورا پورا علم تھا۔

#### حضوركے نواسے اولا دہبس شامل ہیں

اس بین اس باس کی دلبل می موجود سے کہ حضرت حن اور صین محضور کا اللہ علیہ دسلم کے بیٹے بین اس لیے کہ جب آپ نے مباہلہ کے لیے جانے کا ادادہ کیا تو صفرت حن اور حضرت حین کے باخذ بکولیا ہے اور عیسائیرں سے ذمایا یو ہم تم خود مجی آجائیں اور ابنے بال بچول کو بلالیں " اس وفت ان دونوں نواسوں کے سوا مصفور ملی اللہ علیہ دسلم سے مروی سے کر آپ نے حضرت حق مصفور ملی اللہ علیہ دسلم سے مروی سے کر آپ نے حضرت حق میں مصفور ملی اللہ علیہ دسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی مصفور ملی اللہ علیہ دسلم سے مروی سے کر آپ نے حضرت حق میں اس میں موجود ہوں اور میں سے ایک سنے آپ پر مینیا ہور کہ دیا تو آپ نے فرما یا دلات درموا اسفی ، میرسے اس بیٹے کومت دوکو) حضرت حسن میں اس میں جس طرح کر اللہ تعالی نے حضرت عیسی کو صفرت ابرا ہم کم کی ذریت بعنی اولاد میں سے قرار دیا ۔ بینانی پر ارشاو ہاری روکہ گوٹ کہ تھی کہ کہ دورت کی اور تکریا ، اور ابرا ہم کم کی اور اور سیلم اس کے دامسطے سے سے اس لیے ابرا ہم کمی اور تعیسی کو سے سے اس لیے کہ صفرت ابرا ہم کمی کی طون نسبت ماں کے دامسطے سے سے اس لیے کہ صفرت عیسی میں جس مرت عیسی میں با برا ہم کمی کی ورت عیسی کی حضرت ابرا ہم کمی کی طون نسبت ماں کے دامسطے سے سے اس لیے کہ صفرت عیسی میں بی میں جس میں کی دامسطے سے سے اس لیے کہ صفرت عیسی میں بی میں تعیسی میں با برا ہم کمی کا ورت عیسی میں با برا ہم کمی کی صفرت ابرا ہم کمی کی طون نسبت ماں کے دامسطے سے اس لیے کہ صفرت عیسی میں با برا ہم کمی کی حضرت ابرا ہم کمی کو میں با برا ہم کمی کی کھورت عیسی کی میں با برا ہم کمی کی کھورت عیسی کی کو میں کا کہ کمی کورت کی کھورت کا کہ کورت کورت کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کورت کورت کورت کورت کی کھورت کی کھورت کورت کورت کی کھورت کورت کورت کورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کورت کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کورت کی کھورت کی کھورت کورت کی کھورت کورت کے کھورت کی کھورت

بعق لوگوں کا یہ فول سے کہ صفرت میں اور براس کا اطلاق نہیں ہر سکتا بصنور صلی الشریلیہ وسلم سے بیٹے کہنا صرف ان دونوں کے ساخف خاص سے بھی اور براس کا اطلاق نہیں ہر سکتا بصنور صلی الشریلیہ وسلم سے اسس سے میں اور براس کا اطلاق نہیں ہر سکتا بصوصیت بر ولالت کرتی سے جس سے میں کوئی اور منا مل نہیں ۔ آب سے برمروی سے رکل سبب دخسب منقطع کے ویرا لفیا می اکا سبب و خسب منقطع کے ویرا لفیا می اکا سبب و خسب منقطع کے ویرا لفیا می اکا سبب و خسب منقطع کے ویرا لفیا می اکا سبب و خسب منقطع کے ویرا لفیا می اکا سبب و خسب منقطع کے دن ہر تعلق اور میرار سنت کے اور استخص کی میں شخص کی ولد کے لیے کوئی وصیرت کرسے اور استخص کی اولاد میو تو اس صورت میں وصیرت کی حق دار اس کے بیٹے کی اولاد میو تو اس صورت میں وصیرت کی حق دار اس کے بیٹے کی اولاد میو تو اس صورت میں وصیرت کی صف دار اس کے بیٹے کی اولاد میو تو اس صورت میں وصیرت کی سے کہ بیٹی کی اولاد

اس میں داخل سبے۔ بہرچینے(اس بہرولالت کرتی سہے کہ اس بارسے میں فول بادی ا ورفول نبی صلی النّدعلبہ ولم کی روشنی میں برصرون حصرت حریق اور حصرت حسبین کی خصوصیت سبے کہ حصورصلی الٹریلیہ دسسلم کی طرون على الاطلاق ان كى نسىبىت كرنا ىجا كرسيے ـ

# بچ ں کا نسب ماں کے بجائے باپ کی طرف ہوگا

ان کے سوایاتی ماندہ نمام لوگوں کی نسبیت ان کے اسینے آیار اور آبار کی فوم کی طرف ہوگی - ماؤں کی وم کی طرون نہیں ہوگی۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگرکسی ہانٹمی کے گھراس کی روی باحبشی اونڈی کے بطن سسے کوئی بجبر پدا ہر باستے نواس بیجے کی نسبست اس کے باپ کی قوم کی طرف ہوگی ماں کی قوم کی طرف نہیں۔ شاء نے بھی اپنے ابک شعریس ہی کچے کہاہے۔

 بنونا بنوابناءنا وبنائنا بنوهن ابناءا لرجال الاباعد ہماری اولاد وہ سے جوہمارسے بیٹوں اوربیٹیوں کی اولادسے اوران عورتوں کی اولاد وہسمے جو اجنبى اور دورسكے دشتہ داروں كےصلابسسے ببيدا ہوئى سبے۔اس ليے حضرت صفّى ا ورحضرت صنَّبى كى حضود صلى النُّدعليه وسلم كى طرف على الاهلان ببيلج مهسِف كى نسبست صرف ان دونول يحضرانت كے مسابخو تخصوص سبے ر اس مبں ان کے سواکو تی اورشامل نہیں ہیے۔ ان دونو*ں حصرا*ن کی نسب*ت کے س*والوگوں میں حوظا ہرا *ور* متعارف بان سے وہ میں ہے کہ نسبت باب اور باب کی قوم کی طرف ہوتی ہے ماں کی توم کی طرف نہیں -

#### اطاعت نبی دراصل اطاعت الہی ہے

قُولِ بِارى سِهِ رَخُلُ كِمَا الْعُكِنَا بِ نَعَا لَوْ إلى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَا وَبُدِيَّكُوْ أَن لاَ نَعْبُدُ إِلَّا للَّهُ کہداسے اہلِکتاب! ایک البسی بان کی طرف آنجا ہ جرہما دسے اوزنمعا دسے درمیان یکساں سے وہ یہ کہ ہم الله كے سواكسى كى عبادت مذكريں) نا آخراك بنت قول بارى وكيلكنية سَحَايَيه كاسے مواد --- والنّداعلم --ہمارسے اوزنمعارسے درمیان انعیا و کی بات جس بیں ہم سب یکساں بیں کیونکہ ہم سب الٹرکے بندسے يم يجرالندنعالى ناسكى تقسير تودى ان الفاظيم بيان كى (الكنفي كوالك الله وكل نُستُ وك ب كَلاَ بَتَّكِفِلَ كِعُصِّلَنَا كَعُمَدًا أَ ذُبَا يَّا مِنْ مُدُونِ اللهِ ، يركرهم السُّدك سواكس كى عبادت شكرب ، اور اس کے سانفوکسی کونٹریک مذبنا تبر اورالٹد کو چھوٹر کرہم ایک دومرے کو اپنا رب مذبنالیں) بہی وہ کلمہ ہے *جس کی صحبت کی عقول ا*نسانی گواہی دبنی ہیں ۔کیونکرنمام انسان الٹدکے بندسے ہیں ان ہی*ں سیے بعض کوریعن*ی

نہیں پہنچپاکہ وہ دوہروں سے اپنی عباوت کرو آئیں اور ان پر النّد کی طاعت کے سوا اورکسی ذات کی طاقت و اربیب نہیں الاً یہ کہ النّد کھا عن کی جائے۔ النّد تعالیٰ نے اسپنے نبی صلی النّد علیہ وسلم کی طاعت کو اس سر کی طاعت کی اس نے دو معروف میں ہو جمنگر ہیں مذہو۔ السّد تعالیٰ کو بیعلم مفاکد نبی کریم صلی النّد علیہ وسلم معروف ہیں کا حکم دیں گے لیکن اس کے باوہود درجی بالا مغرط اس بیے عائد کردی ناکد کسی کے بیے برگنجائش پیدا نہ ہو سکے کہ وہ النّد کے حکم کے بغیرکسی پر ابنی ذات کی طاعت لازم کردے جیسا کہ النّد تعالیٰ نے ہوئن عودتوں سے بعیت بیسے کے سلسلے میں بنی کریم صلی النّہ علیہ وسلم کو خطاب کر سنے ہوئے فرما یا و کو کی تیمی پر نافر مائی نافر مائی درب می کریم صلی النّہ علیہ معروف بین نموان نافر مائی مذکرین نوان سے مجھنت سے ان النّه نائی سنے ان عودتوں بین نموان کی ایک شکالی موردت سے سے میں النّہ کی طوت سے کسی میں میں برغیرالنّہ کی طاعت لازم مذا سے سواسے اس صورت سے جس میں النّہ کی طوف سے کسی کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہوا و رجوالنّہ ہی کی طاعت کی ایک شکل ہو۔

#### غبراللدرب نهيس بوسكت

دردبشوں کوابنارب بنالیا تھا۔اس بیے بیان کی کہ ان لوگوں نے انہیں اس کحا ظرسے اسپنے رہا ورضائق کا درجہ دسے دکھا تھا کہ جن چیبڑوں کوالڈ نے ملال یا حرام قراد نہیں دیا تھا۔ان کی تحلیل وتح یم کے سیلسلے میں اس کی اطاعت کی جائے تمام کے تمام ممکلت بندسے اللہ کی عبادت سکے لزوم ،اس کے حکم کی بیبروی اور اس کے سواکسی اور کی عبادت مذکر سنے میں بکسال حکم رکھتے ہیں ۔

#### بهوديت ونفرانيت نودسا خنه مذابهبين

قرل بارى سبدركا كُفْلُ ٱلكِتَابِ لِعُرْثُحَاتِجُوْنَ فِي الْبُواهِيْمَ، اسعابل كتاب إنم ابرابيم سك بارسے میں کیوں جھکڑے نے ہما تا قولِ باری وَاحْلَاتُعْقِلُونَ ،کیا تمعیں اتنی بھی جھ نہیں سیے بصفرت ابن عبائسفن حسن بھری اور متدی سے مردی ہے کہ میہود کے علمار اور نحران کے عبساتی معنور صلی اللہ علبہ رسلم کے باس اکٹھے ہوسگتے اور پھپر حصرت امرابہ ہم علیہ السلام کے بارسے میں تھکٹے سنے سکتے . بہوویوں نے ویوی کیاکٹر حفرت ابراہیم بہودی شخصا ورعبسا تبوں نے دعولی کیاکہ وہ عیساتی شخصے۔ الٹدنعالیٰ نے ان دونوں گروموں سکے دعوسے كويہ فرماكر ماطل كر دياكہ ولّاً هُكَا لَكِنّاكِ لِيَحَجَّا يُجْونَ فِي أَبُوا هِيْمُ وَمَا ٱنْوَلَتِ النَّوْدَاةُ وَٱلِإِنْجِيلُ الّامِنَ عَا ٱفْلَانَعُقِلُونَ ، اسے اہلِ کتاب اِنم ابراہیم کے بارسے ہیں کیوں جھگڑنے ہے حالانکہ توران ا درانجیل کا نزول ان کے بعد مجاہبے کیا تمعیں انٹی بھی مجھ نہیں سہے ، جب میرودین ا درعیسائیت مفرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیدا وار بیں نویچراکپ بہودی اورعیسائی کیسے فرار دیسے با سکتے ہیں۔کہاجا تاہے کہ بہودیوں كوببودى اسبينة كهاحباتاب كدبيبوداى اولادبين اورنصارئ كونصارئ امسبيه كهاجا تاسي كدان كى اصل کا تعلق شام کے ایک گاؤں ناصرہ سے ہے۔ ہروال بہودیت اس ندمیب کانام ہے ہو حصرت موسلی علیہ السلام کے لاتے ہوستے دبن کی ابک بگڑی ہوئی ٹشکل ہے ۔ اسی طرح نصرانبرت حصرت عبسہٰی علیہ السلام كى لائن بوئى منربعين كى بگيرى بوئى شكل سبت. اسى سبير النُّدَتَعالىٰ سنصفرما بإ (وَمُمَامُ يَرَكَبُ الشُّوطَ عَ وَالْحَيْمُ إِلَّا مِنْ بَعْسِدٍ؛)اس لِيح هزت ابراببم عليه السلام كسى البيس مذبرب كى طرف كس طرح منسوب كيت حيسا سکتے ہیں ہوان کی وفاننسکے بعد دحرومیں آیا ہو۔

#### ايك شبكا اناله...

اگرید کہا جاستے کہ درہے بالا وحد کی بٹا برحضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اوٹرسلم بھی نہیں ہونا جاہیے جس کا ذکر قرآ ں میں آ پاسپے اس بلے کہ قرآ ن مصرنت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سی نا زل ہو اسے اس کے جواب

www.KitaboSunnat.com

میں کہاجائے گاکہ حنیف اس دیں دار کو کہتے ہیں جو سید صفر استے پر ہو۔ لغت ہیں تنف کے اصل معنی استفامت بین سید معابین کے ہیں اور اس مفام ہرا معام کے معنی الندی طاعت اور اس کے حکم کے ساسنے مرتسیم تم کر دینے کے ہیں اس بلیے اہل حق ہیں سے ہرایک فرد کو اس صفت سے موصوت کرنا درست ہیں اور مہیں برمعلوم ہے کہ انبیار مقتدین صفرت ابراہیم اور آپ سے پہلے گزرجانے واسے سب کے سب اس صفت سے موصوت کرنا درست ہو اس صفت سے موصوت کرنا درست ہو اس صفت سے موصوت کرنا درست ہو گرگیا۔ گرچ قرآن کا نزول آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ اس لیے کربہ نام نزدل قرآن کے ساتھ تختص نہیں ہو گرگیا۔ گرچ قرآن کا نزول آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ اس لیے کربہ نام نزدل قرآن کے ساتھ تختص نہیں ہو کہ اس کے بیروکاروں سے بلکہ جلد اہل ایک نزیعت کی بگری ہوئی شکلیں ہیں یعنہ ہیں ان کے بیروکاروں کا جہال تک نسب نبول کی نزیعت کی بگری ہوئی شکلیں ہیں یعنہ ہیں ان کے بیروکاروں نے گھرد لیا تھا۔ اس بلے ان کی نسب صفرت ابراہیم کی طرف کرنا درست نہیں سبے واس بلے کرآپ تورات اورانجیل کی نزیعت کے دور ب پر دلالت ہورہی سے بیلے ہی و نیا سے گذر چکے سفے ۔ اس آبت ہیں دبن کے معاملے ہیں یا اللی پرسنوں کا دران کے ساتھ مفاہل کرنے اوران برجورت فائم کر سنے کے دور ب پر دلالت ہورہی سے جس طرح کرا اللہ نیش کرکے ان کے دائل نے حضورت سے علیہ السلام کے معلما ہیں بہودونھاری کے مقابلہ ہیں دلائل پیش کرکے ان کے شکر اس کے دور سے بر دلالت ہورہی سے جس طرح کرا اللہ اللہ بیش کرکے ان کے شکرت کو دور سے دور سے بر دلالت ہورہی سے بیل طرح کرا درست نہیں دورہ کو ان کے شکرت کو دورہ کرا مورش خور سے بیل طرح کرا طلل کردیا۔

#### بحث ومباحة بغيرتكم كح نضول س

قول باری سے کوئی قوایسا ہے در مکا اُنگام کھڑ کئے جا جھٹے کی گھڑ جہ عِلیم خیام محکوی فیما کیٹس کگڑ دیہ عِلیم ، ہم لوگ جن چیزوں کا علم دکھتے ہواں بیں نوخوب بجنیں کر بچکے ہوا ب ان معاملات بیں کبوں بحث کرنے چلے ہوجن کا تمعارے باس کچھ کھی علم نہیں ہی خاطر بحث ومباحثہ کرنے اور دلائل بیٹی کرنے کی صحت کی بد ایست سے واضح دلیل ہے ۔ اس بینے کہ اگر سرفسم کے بحث ومباحثہ کی ممانعت ہوئی نوعلم کی بنیا دیر اور علم کے بغیر اور مالم کے بغیر بی موانعت ہوئی نوعلم کی بنیا دیر اور علم کے بغیر اور ملم کے بغیر بی موانعت کے درمیاں فرق مذکیا جانا۔ نول باری (حاجہ بھٹے ہے ہے گئے گئے ہوئے ہے گئے ہی تغییر میں ایک نوٹ ہے کہ اس سے مراد وہ باتیں بیں جوانہیں اپنی کتا ہوں سے ملی تھی بھس بات کا انہیں علم نہیں محانو وہ محفرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کا یہ کہنا کہ آپ بیرودی یا نھرانی سفے ۔

قول باری سے کوئی توابسا ہے کہ اگر نئم اس کے اعتماد ہر مال ودولت کا ایک ڈھیرمجی دسے دو تو دہ تمعارا ما انہ ہیں ہیں سے کوئی توابسا ہے کہ اگر نئم اس کے اعتماد ہر مال ودولت کا ایک ڈھیرمجی دسے دو تو دہ تمعارا ما انہ ہیں

ا داکر دسے گا) بہاں نفظ (بِقِنْطَادٍ) کے معنی و عَلی خِنْطَسَادٍ " کے بیں ۔ اس بلیے کہ اس بیبسے موقع بر

سرت باوا درحرف عالی ایک د دسرسے کے متعافی ہونے ہیں ، مثلاً آب بدکہتے ہیں " مردت بفلان و مردت علیہ " (میراگذر فلاں کے باس سے مہدا ، میراگذر فلاں پر بوا ) قنطار کے متعلق حس سے مروی سے کہ ایک ہزار دوسوشقال مونا ہے ایک شقال عون میں ڈیٹر ہو درہم کے وزن کا ہوتا ہے ) ابونفرہ کا فول سے کہ ببل کی کھال میں مجرے ہوئے سوینے کی مفداد کو قنطار کہتے ہیں ۔ جبا بدکا قول سے کہ اسس کی مفداد رستر ہزارسیت ۔ ابوصالح نے کہا ہے کہ یہ ایک سورطل ہے (ایک رطل بارہ او فربیعنی چالیس نوسے کا ہوتا ہے ، اللہ تعالی نے اس مقام پر بعض اہل کتاب کی امانت کی والیسی کے سلسلے ہیں تعربیت فرما ٹی ہے ایک نول ہے کہ اس سے مراد نصاری ہیں ۔

بعف ابلِ علم نے اس سے اپلِ کتاب کی آپس میں ایک دوسرسے کے خلاف گواہی قبول کر لینے پر استدلال کیا ہے اس لیے کہ گواہی ا مانت کی ایک صورت سے جس طرح کہ امانت وارسلمانوں کی ان کی امات کی بنا ہرگواہی قابلِ قبول ہوتی ہے اسی طرح اہلِ کتاب میں سے اگر کوئی امانت وار ہوتو آیت اس پر وال سے کہ غبرسلموں کے خلاف اس کی گواہی قابلِ فبول ہونی جلب بنتے۔

آگریہ کہا جاستے کہ درج بالا است دلال سے بھربہ لازم آ ناہیے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی ان کی گوائی قابلِ فبول مہدنی بچا ہیتیے ۔ اس لیے کہ آ بیت بیں جس بجیزی تعربیت کی گئی سہے وہ بہی سہے کہ جب مسلمان کسی ا مانت کے سیلسلے میں ان پراحتما و کرستے ہیں نوبیا ما نست انہیں واہیس کر وسیتے ہیں ۔ اس سمے جواب میں کہا جائے گا کہ ظاہر آ بیت نواسی بات کا نشقاضی سہے لیکن ہم نے بالانفاق اس کی تحقیق کر دی سہے ۔ جو تخصیص کی ایک درست شکھل ہے ۔ نیز اکبت میں حرف بہ ہواز ثابت ہم تا ہیے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں ۔ اس لیے کہ سلمانوں کو ان کی امانتوں کی واہی دراصل مسلمانوں سے تن کی والہی مہتی ہے ۔ لیکن مسلمانوں کے خلاف گواہی وسیدے کا جواز تواس پر آ بہت میں کوئی ولالت موجود نہیں ہے ۔

قول باری سبے دو قرمنگ من اِن مَا مُنه مید نیکا پرلایگ دی کا آلک ما گه منت عکیت ه خابشها ،
ادرکسی کا حال بر سبے کہ اگرتم ایک وینار کے معاملے ہیں بھی اس پر پھروسر کرو تو وہ ادانہ کرسے گا لا آبر کہ تم
اس کے سربر سوار ہوجا ہ ) مجا بدا ورت تا وہ کا تول سبے کہ" إلا برکہ تم اس سے ادائیگی کا مسلسل تعاضا کرتے
دیم یک تربی سدی کا قول سبے کہ" تم اس کے سربر سواد ربوا وراس کا بیمیانہ چھوڑ و " نفظ بین تعاضا کر سنے اور
بیمیا نہ چھوڑ سنے و و فول معنوں کا احتمال موجو وسبے اس بیے لفظ کو ان دو نول معنوں پر فمول کیا جاسے گا۔
"نا ہم تول باری داگہ منا شرخت عکیہ نے قائمیہ ) ہیں بیمیانہ چھوڑ سنے کا مفہوم بیمیا کیے بغیرسلسل نعاضا
کرنے کے مفہ مے سے اول سبے ۔ آبیت کی اس بر دلالت ہور ہی سبے کہ طالب ویں نیمی قرض تو اہ کو یہ حق

سا صل ہے کہ وہ مطلوب مینی مقرومن کا بیجیا نہ جبوارے ر

# كوئى قوم كسى فوم بربلاعمل فوقبيت نهيس ركفني

قول باری سے و خواہ کے با تھے۔ کہ اکواکیس عکیت افسے اکریسی کے معاملہ میں ہم برگی تو ان کی تعدید ان کی سب بیلی، ان کی اس ان لاتی حالت کا سبب بہ سبے کہ وہ کہتے ہیں '' امیوں اغیر بہو دی لوگوں سے معاملہ میں ہم برگی تو اختہ بہ بہت ہم اس بہت کے دہ کہتے ہیں '' ان کا بہ وعویٰ مفاکہ ان کی کتا ب بیں اس بہت کی مواحدہ نہیں ہوگا اس بلے کہ بہسب مشرک ہیں '' ان کا بہ وعویٰ مفاکہ ان کی کتا ب بیں بہت کم موجود سبے رایک قول سے کہ ان نمام لوگوں سے متعلق ان کا بہی نظر بہت تفاجوان سے مذہب کے میں بہت کہ الفت شخصے وہ اپنے فالفین کے مال کوہنے پیالینا حال سمجھتے تھے کیونکہ اپنے یا رسے میں وہ بہت تھور مفالات شخصے وہ اپنے فالفین کے مال کوہنے پیالینا حال سمجھتے تھے کیونکہ اپنے یا رسے میں وہ بہت کے کہا سے کہا دلی اس کوب بیا نی کی خبرو بیتے ہم یہ تفرایا (کے کھی وہ کو کوئٹ کے ان بہروی واجب سبے ۔ اور الٹد کے بارسے بیں بہدی کورنے تھے کہا لاکھا آئے کہا تھی ان کی خبرو بیتے ہم یہ تفرایا (کے کھی وہ کی ان کی اس کذب بیانی کی خبرو بیتے ہم یہ تفرایا (کے کھی وہ کی ان کی اس کذب بیانی کی خبرو بیتے ہم یہ کے ان کی اس کہ بیار کی ان کی طرف منسوب کرتے ہم حالانکم انہمیں معلوم ہے کہ یہ جھور ہے ہم حالانکم انہمیں معلوم ہے کہ یہ چھور ہے ۔

# قسم كهانے كى اہمبرت وكيفيت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

امام مالک نے علاء بن عبدالرجمل سے ، انہوں نے معبدبن کعب سسے انہوں نے اسپنے کہا کی عبدالت

بن کوپ سے اورانہوں نے حفزت ابواما میں سے کر حضور صلی الدی ملیہ ہولم نے فرمایا ( من اقتطے حق مسلم بیدیدینے حدیم الله علیہ المینیة وا وجب لده الناد ، جس شخص نے قسم کھاکر کسی مسلمان کامنی دبابیا النّداس پر جبنت حرام کر دیے گا اوراس پرجبنم واجب کر دے گا) لاگوں نے عض کیا نواہ جولی نشی کیوں مذہو یہ شعبی نے علقم من کیوں مذہو یہ شعبی نے علقم من کیوں مذہو یہ شعبی نے علقم سے انہوں سنے حفزت عبدالنّد بن مستع در ایت کی ہے ، عبدالنّد کہنے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللّد علیہ وسلم کو بہ فرما نے مناخے کہ ( من حلف علی یدین صبولی تعتب ہیں اس انہوں الله دھوعلید علیہ وسلم کو بہ فرما نے مناخے کہ اوراس پرعفت آ رہا ہوگا۔

اللّہ کے حضورے احزبوگا تو اللّہ کو اس پرعفت آ رہا ہوگا۔

اللّہ کے حضورے احزبوگا تو اللّہ کو اس پرعفت آ رہا ہوگا۔

ظاہراً بین اور برووایات اس پرولالت کرتی ہیں کہ ایک شخص تسم اعما کراس مال کا حقدار نہیں بن سکتا بوظا ہراً کسی اور کی ملکبیت ہم ، نیز برکر جس شخص کے قبضے میں کوئی چیز ہم اور اس کے ہارسے میں اس کا دعویٰ ہو کہ بداس کی سبے تو ظاہراً وہ جبیراس کی ہی ہو گی حتیٰ کہ اس کا کوئی اور دعو بدار بہدا ہرجائے درج بالا آیت اور روایات اس بات سے مانع ہیں کہ کوئی شخص خسم اعما کرسی البیں جبیز کا حقدار بن جائے بوظا ہری طور برسی اور کی ہو ۔ اگر اس کی قسم نہ ہوتی تو وہ اس جیز کا مستختی ہی منہ تو تا کیونکہ بر بات نو واضح بدر کا اس مال کا ادا وہ نہیں کیا ہو عندالٹ بھی اس کا ہے ۔ بلکہ ایسے مال کا جو ظاہری طور برعدالئاس نعنی لوگوں کے نوب سال کا ادا وہ نہیں کیا ہوسکتا ہے۔ ورحقیقت ہما درسے نزدیک ملکبتوں کا نبوت نوا ہرکے کے اظ سے بوتا ہے ۔ ورحقیقت ہما درسے نوب کی دلیا ہے جو ظاہراً کو دور کر دینے کے نوال ہیں ۔ اس بین ان لوگوں کے تول کے بطلان کی ولیل ہے جو ظاہراً کور دکر دینے کے نوال ہیں ۔ اس بین کہ وہ اپنی قسم کے ذریعے البسی جیز کا حتی دار بن جاتا ہے ۔ جو ظاہراً دوسرے کی ہوتی ہیں۔ اس بین قسم کے ذریعے البسی جیز کا حتی دار بن جاتا ہے ۔ جو ظاہراً دوسرے کی ہوتی ہے ۔

# فسمبس حق نابت كرف بين بلكه المكافئة أرف ك بيريوني بي

ام میں بیمبی دلالت موجود سے گذشمیں اس واسطے نہیں ہو ہیں کہ ان سے حق نابت ہونا سے۔ بکد برجھگڑافتم کرنے سے لیے ہونی ہیں ۔ الحوام بن حوشب ابراہیم بن اسماعیل سے روابت کی کرانہوں نے حصرت ابن ابی اوفی خلی بہ فرمانتے ہوئے سنا مقا کر ایکشخص نے فرونوت کے لیئے کوتی سامان پیش کیا نجر لاالہ الااللہ کا کلمہ پڑھنے ہوئے بہ فسم کھاتی کسمجھے ٹواس سامان کی آئی تیمت مل رہی نفی بریکہ مقبقت بیں یہ بات نہیں نفی اس کا مقصد حرف کسی مسلمان کو بھانسنا نفا اس بریہ آ بیت نازل ہوئی ۔ ( را ت الگذی کیشکو و کی بیشد الله ، نا آخرایت یص بھری اور عکرمدسے مروی ہے کہ یہ آبت علما سے بہود کے ایک گوری کے ایک الله ، نا آخرایت یص بھری اور عکرمدسے مروی ہے کہ یہ آب علما سے بہود کے ایک گروہ سے ایک تحربر یکھ کر طعت انتقالیا کہ بر اللہ کی جانب سے سے بچراس کے منعلی دعویٰ برکہا کہ اس میں برحکم بھی ہے کہ ان پڑھوں بینی غیر پہودی لوگوں کے منعلی ہم سے کوئی بازیرس نہیں ہوگی۔

#### معاصی خداکی طرف سے نہیں ہوتے بلکمانسانوں کا ابنا فعل ہوتا ہے

قول بادى سے (كات مِنْهُ مُركَا عَلَى مِنْهُ مُركَا الله عَلَى الْمُولَانَ الْمُسِلَمَةُ مِالْمِكَا بِ لِتَحْسَبُولَا عَلَى مِنْ الْمُكَابِ وَلَمُ وَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ عِصْدِهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادَتَ بَهِ مِن اللّهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادَتَ بَهِ مِن اللّهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادَتَ بَهِ مِن اللّهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادِتَ بَهِ مِن اللّهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادِتَ بَهِ مِن اللّهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادِتَ بَهِ مِن اللّهِ اللّهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادِتَ بَهِ مِن اللّهُ وَهُ كُنّا بِ كَى عَبَادِتَ بَهِ مِن اللّهُ وَهُ كُنّا فِي مُولِدَ اللّهُ اللّهُ وَهُ كُنّا فِي اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اگریداعزاض کیا جاستے کہ برکہاجا ناہے کہ ایمان الندگی جا تب سے سیدلیکی بہہبر کہاجا تا کہ ایمان من کل الوجرہ الندگی جانب سے ہے۔ اسی طرح کفرا ورمعاص کے منعلق بھی کہاجا سکتا ہے اس کے بجاب میں کہا حاستے گاکرنی کا اطلاق عموم کو واجب کر دینا ہے لیکن ا تبات کا اطلاق عموم کو واجب بہبر کرنا دیکھیے اگر آپ کہیں کہ وہما عندز بد طعا مو (زید کے باس کوئی طعام نہیں ہے ) اس سے زید کے پاس تلیل وکنبر طعام دونوں کی نبی ہوجائے گا لیکن اگر آپ ہے ہیں: "عند وید طعاص" (زید کے باس کھانا ہے) نواس جب ب سے عموم نہیں ہوگا کہ اس کے باس نمام کھانا ہے۔

#### را وبنحدا میں محبوب جیز قربان کرنا

قول بارى سے دكن مَناكوا أَسِرَّ حَتَّى ثَنُوهُ وَاحِهُا يُعِبُّونَ ، تَم نَبَى كونہيں بہنچ سكتے جي تك كرا بنى وہ جيزي دائدگى دا ہيں ، خورج مذكر وجنہيں نم عزيز دكھتے ہو ) البتر كے معنى دوا قوال بي - آول جنت .

عمروبن بمبمون ا درستدی سے بہی منقول سبے ۔ دوم نبکی کاکام جس کی بنا پر بندسے ابجر کے مشنخ فرار پا نے بہن ۔
نفقہ سے مراد النّد کی داہ بیں صدفہ وغیرہ کی صورت ہیں پسندیدہ چیزیں دسے دینا سبے ۔ بزیدین ہارون
نفقہ سے مراد النّد کی داہ بین صدفہ وغیرہ کی صورت ہیں پسندیدہ چیزیں دسے دینا ہوتی نیزیہ آبیت
اختر بدسے ، انہوں نے صفوت انسکا تھ کہ کہ کہ سکت نگا ، کون سبے ہوالٹڈ نعالی کو فرض صدنہ دسے ، نوح حفرت
الوطلی نے تعدوم اللّہ علیہ سلم سے عرض کہا کہ مہرا باغ جوفلاں میگہ سبے اسے میں النّہ سے لیے دینا ہوں ،
اگر ہیں اس بات کو پوشیدہ درکھ سکتا نوم گرزاسے ظاہر نہ کرتا ہے بدس کرآ ہیں نے فرمایا یہ برباغ اسپنے دہشتہ داروں کو دے دو ہ

#### انفاق فىسبيل الشركى اعلىمثنال

بزیدبن با دون نے محدبن عمروسے ، انہوں نے ابوعم وبن جاس سے ، انہوں نے حزہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حمزہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حداللہ اللہ بن عبداللہ بن عمروسے ، انہوں نے سے اور انہوں نے حدث عبداللہ بن عمروسے ، انہوں ہے کہ '' میری نظرسے یہ آبت گذری ، بیں نے ان نام م چیزوں کے متعلق عور کیا ہو اللہ نے محصے عطاکی تعیبی ۔ ان بیس میرسے بیے سے زیادہ پاری چیز کہ وابس لینا میری لونڈی ام پینے مکن بہتا تو میں حرور اس سے انکاح کر لیتا ۔ لیکن چونکہ یہ مکن مذتھا اس لیئے ہیں نے نافع میرسے ایک کردیا ۔ اب وہ اس کے بھٹے کی ماں سے ۔

ہمیں عبدالٹربن محدین اسحاتی سنے دوایت بیان کی ،انہیں حسن ابی الربیع سنے ، انہیں عبدالرذاق سنے ،انہیں عبدالرزاق سنے ،انہیں محدین الروزاق سنے ،انہیں محدیث الروزاق سنے ،انہیں محرین الوب اور دومرسے داویوں سنے کہ جس آ بیت ( کمٹ کندا کو الکر بی کنی تشفیق واجما کی خدم سن شخص کے کہ بیت الدی ہو کی خدم سنے دہ گھوڑا میں سنے کر آستے اور عوض کیا کہ " بیگھوڑا الٹر کے راستے میں دینا ہوں "محضور حلی الٹر علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ال کے بیٹے اسامہ بن زید کو سواری کے بیٹے دسے وہا ،محضرت زید کے جہرسے ہراس کی وجہ سے کچکیدگی سے آثا رنم ودار ہوگئے ۔ جب حضور حلی الٹر علیہ وسلم نے ان کی بہ کیفیت دیکھی نوفر ما یا : سنو ، اللہ تعالیٰ نے اسے فہول فرما لیا جس اللہ تعالیٰ کی طرب سے مقدر کر وہ فراکھن ہیں۔

ابوبکر حصاص کہتنے ہیں کہ محفرت اہنِ عُمْرِکا آبت کی ٹادبل کے مجوجب لونڈی کو آزاد کر دبیتا اس پر دلالت کر ٹاسپے کہ ان کی راتے ہیں ہروہ چینر ہوالٹر تعالیٰ سے ٹواب حاصل کرنے کی ضاطراس کے داستے

ت بیسا که حفنورصلی الله علیه وسلم کا ارشادست ( کیس المسکین المدی توده القعمة واللقعمة اللقعمة و المتعمدة والمتعمدة والمتعمدة

معنودصلی النّدعلیہ دسلم نے اسسے مسکزت کے وصف سسے بطور مبالغہ موصوت کرنے کی نما طر ام ہراس لفظ کا اطلاق کیا۔اس سسے مفصد یہ نہیں تخفاکہ ووہمروں سسے نی الحقیقت مسکزت کی نفی کر دی ہوار پر

دى ماسك - www.KitaboSunnat.com

# تمام ماکولات صلال ہیں مگرجس برینربعیت پابندی نگا دیسے

قرل باری سبے - (گُلُ الطَّعَامِرِ کَانَ حِلَّا لِّبَنِیْ اِسْکَ انْہِیْلَ اِلَّا مَاحَوَّمُ اِسْکَلِدِیلُ عَلیٰ نفسیے ،کھانے کی یہ ساری جیزیں رج منزیعت محدی میں ملال ہیں ) بنی امرائیل کے بیے بھی ملال نعیں سواستے ان جیزوں کے جونبی امرائیل نے ابینے اوپر خود حرام کرلی تھیں ) ابر بکر حصاص کہتے ہیں کہ بہ آیت اس بات کو واجب کرتی سپے کرنمام ماکولات بنی امرائیل کے بلیے مباح نخصیں ۔ بیاں نک کہ اسرائیل کے بلیہ مباح نخصیں ۔ بیاں نک کہ اسرائیل کے بینی محفرت بینی محفرت بعضی کے بعضی محفوت ابنی معارت ابنی دات پر حرام کردی خیب برحوڑوں کے درد میائی اور حسن سے مروی سپے کہ امرائیل کو مونی النسا رکے درد کی بیماری لاحق ہوگئی خی (بہ ہوڑوں کے درد کی ایک تشم سپے جوران سے مثروم ہونی سپے اور گھٹنے باقدم نک جلی جانی سپے ۔ انہوں نے یہ نذر مانی می کہ اگرالڈ انہیں شفا دسے گا تو وہ اپنی مرغوب نزین غذا اینی اور دگیں اسپنے اوبر حرام کر لیس گے ۔ انٹا وہ کا تول سپے کہ انہوں نے گوشت اتری ہوئی ہڑیاں اور دگیں اسپنے اوبر حرام کرلی تھیں ۔

ابك دوايت سے كم امرائيل يعنى حفرت يعقويْب بن اسحاف بن ا براہيَّج نے يہ نذر مانى نفى كراگروہ عرن النسام كى بمادى سيصحت ياب موگئة تواپنى مرغوب ترين غذاا ورمشروب يعنى ا ونول كاگرمننت ا وران کا دودحداسینے ا وبرحرام کرلیں گئے ۔ اس آ بیت سے نزول کاسیب پدیخفا کربہود نے تصفوصلی النُّدعلید وسلم كى طرف سے اونٹوں کے گونشت كى تحليل كے حكم پر تنفيدكى كيونك وہ نسخ كو جائزنہيں سمجھنے شخے راس پرالنَّدَنعالیٰ نے بہ آبیت نازل کی ا وربّنا دیا کہ ا ونٹوں کا گوشنت صفرت ابراہیم ا وران کی اولا دسکے سلیے مباح نخا پہان نک کہ اسمرائیل سنے اسے اسپنے اوپرحرام کرلیا ۔ آپ نے پہودکونورات سسے دلیل دی لیکن انہیں نورات پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ۔ کیونکہ انہیں معلوم تفاکہ آپ نے جس بات کی خردی ہے وہ میں بات سبے واور نوران میں موجود ہے ۔ نیزاس کے ذریعے آب نے نسخ سے الکارکے بطلان کو می واضح كرديا اس بليے كديد ممكن تقاكہ ايك جبيز إيك وفت بيں مباح م ديجراس كى ممانعت ہوگئى م<sub>اد</sub>ا وراس کے بعد بھراس کی ابا موت ہم سے اس میں مضور صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کی صحت اور صداقت پر دلالت ہورہی ہے۔اس بیے کہ آب اُئی سففے نہ آئی نے آسمانی کُتا ہیں پڑھی تھیں اور دہرہی اہل کتاب کی ہمنشینی اختیاد کی تخی ۔اس لیے آپ انبیاتے سابغین کی لائی ہوئی کتا بوں میں درج شدہ بانوں سسے صرف التّذتعا بي كاطرف سيس ا طلاع وبين كى بنا بمطلع بوسيّے بتھے ركھانے كى بېجىز يجسے اسرائيل عليه السلام سنه اپنے اوپر حرام کر دی تی اور پیروه ان براوران کی اولاد، بنی امرائیل پرحرام رہی اس برفرآن کی بہ آیت ولالت كردى سبى (كُلُ الطُّعَا مِرِكَا بُ حِسكٌ لِبَرِي إِمْسَوَا بَيْسُلُ إِلَّا مَاحَزُمُ إِنْسُوا بِبُلُ عَلَى نَفْسِهِ، النَّدْنْعَا لَى سَنِينَ امرائيل كے سِيسے جي بيزين حلال كردى تعين ان بنن سے اسے مستنتا كرديا اور ہي وہ جيزمتى كو امرائیل نے اپینے اوپریوام کرلی تھی ا ورمیچروہ اسرائیل اوربٹی اسرائیل سب کے بیےمنوع ہوگتی۔

اگریدکہا جائے کہ ایک انسان اپنے اوپرکس طرح کوئی بچیز حرام کرسکتا ہیں جبکہ اسے اباصت اور مما نعت کے تحت با ٹی حانے والی مسلحت کا کوئی علم نہیں ہوتا اس بیئے کہ مبندوں کے مصالحے کاعلم نوحرف

الدُّنعالى كوسبى اس سے جواب بیں كہا جا سنے گاكہ الساكرنا جا كزسبے كبونكہ ہوں كتاسبے كہ الدُّنعالی كی طرِث سسے انہیں کرسنے کی اجازت مل گتی ہوجس طرح کہ اسحکام میں الٹرہی کی احبازت سسے اجنہا دکاہوا زیبدا ہواہیے ا دراس طرح اجنها دکی بنابرنگلنے والا نتیجہ النّٰدنعالیٰ کا حکم بن مبا تا ہے رنبز موب انسان کے بیے برجا کز سہے کہ وہ اپنی بہوی کوطلات کے ذریعے اوراپنی ہونڈی کوعثی کے ذریعے اسپنے اوپریمرام کرسے نواسی طرح پر میا تخرسے کہ النّٰدتعالیٰ استے کسی نور دنی نشی کی تحریم کی اجازت وسے دسے اوریہ احبازت اسے باتو بطریق نص ما صل ہویا بطریق اجنہا د۔ اسرائیل نے اسینے اوپریو کچھ حرام کرنیا تھا یا نواس کی تحریم ان کے اسپنے اجنها دکی بنا پروا نے ہوگی تھی باالنّٰدنعالیٰ کی طرف سے ان کے مسب منشاراس کی امیا زنت مل گئی تھی ۔ ظام رآبیت اس پر دلالت کررس سبے کرنح بم کا وفوع محصرت اسمراتیل علیہ السلام کے اسینے اجہّاد کی بناپر بواتها اس بلے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریم کی نسبت ان کی طریت کی سبے ۔اگر بہنحریم اللہ نعائی کی طریت سسے توفييت كى بنا برسم نى نونخريم كى نسبت النَّدكى طرت موتى اورعبارت يو*ں موتى "ا*لاماحوم اللَّه على سوائير*ن"* (اگریجکچوانندسے اسرائیل پرحرام کر دیا تھا)لیکن حربے تحریم کی نسبت حفرت بعفوب علیدا نسلام کی طرف ہو گئی توانسس سے بہ دلالٹ حاصل موگئی کہ بطریقِ اسجنہا والنّدنعائی نے ان پرنجریم وا جب کر دی تھی۔ بربات اس برولالت كرتى سے كرحصنور صلى السُّدعليد وسلم كے ليے استحكام بيس اجتها وكر ما اسى طرح مائز تفاجس طرح کسی ا در سکے لیے ۔ اس کام کے سلے حضورصلی النّدعلب وسلم کی ذات روسروں کے مفاسلے ہیں اولیٰ بقى اس بلے كەآپ كى داستے كو دومىروں كى داستے برفغىيلىت نغى ا ودنىياس كى صورتوں ا ور داستے سے كام بلینے کی شکلوں کے منعلن آ ہب کا علم دوسروں کے علم کے مقلبلے میں برنز تھا ۔ ہم نے اصولِ فقہ میں ان نمام با آوں کی وضا موت کر دی ہے۔

النُّدكى حلال كرده اشباء كونبى بجى حرام قرارنهيں دسے سكتے بِنانچارشا دموا دليَّا يُنْهَا النَّبِيُّ لِعَرْنُكَ تِرْمَا اَحَدِّنَا اللهِ اَللهُ لَكَ تَسْبُسَيْغَى مَرُضَات اَذُوَ احِيثُ کَا لِلْهُ عَفَیْ کُرْدِیْجَ ہُ کَکُ خَرَضَ اللّٰهُ کُکُو شَحِسَکُهٔ اَیْسُکا مِسْکُو،اسے بنی إ تم کیوں اپنے اوپر وہ جیزیں حمام کرنے ہوج النّد نے تمعارسے بیے حلال کردی ہیں ۔ تم اپنی ہویوں کی توشنوہ کے طلبگا رہو۔ النّہ تعالیٰ عفود الرجم ہے النّہ نے تم پرتھاری قسموں کا نوڑ دینا فرص فراد دسے و باسہے النّٰہ تعالی نے تحریم کی صورت ہیں کفارہ یمین کو جبکہ مرام کی ہوئی جیزکو اپنے سبے دوبارہ معاج کرلی جاستے کہسی جیزکو اپنے بیے مباح فرادن ویپنے کے سیلسلے ہیں حلف اٹھا کیلنے کے برابر فراد دیا۔

بهمارسے اصحاب کا بھی ہیں تولہ ہے کہ اگرا پکے نتھیں اپنی ہوی یا لونڈی با اپنی مملوکہ کی کوئی شی اسپنے
اوپر حرام کر دسے تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگی اور اسے اجا زن ہوگی کہ تحریم سے بعد اسے اسپنے الیہ سے مباح کر سے البتة اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا ۔ عقیک اسی طرح بیلیے کہ وہ بیفسم کھا ہے کہ ہیں فلاں کھانا نہیں کھا توں گا ۔ اس بینے کہ وہ کھانا مولال ہوگا البتذ اس پر فیم کا کفارہ لازم ہوگا ۔ تاہم ہمارسے اصحاب نے ان دونوں صور توں میں ایک فرق رکھا ہے وہ بہ کہ اگر کوئی شخص بیقسم کھا ہے کہ میں برکھانا نہیں کھاؤں گا توجب تک وہ سارا کھانا نہیں کھائے گا ما نت نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا ہو کہ میں اسے اسپنے اوپر یہ کھانا حرام کرلیا ہے کہ اس کھا نے کہ حرب اس سے لفظ تحریم کے ساتھ کھانا دنگھا نے کی قسم اٹھائی ہو تو اس کھا نے کہ حصے کے کھا لینے کے ساتھ کھانا دنگھا نے کی قسم اٹھائی ہو تو اس نے گویا اس کھا نے کے حصے کے کھا لینے کے ساتھ کھانا دن کھانے کی قسم اٹھائی ہو تو اس نے گویا اس کھا نے کے حصے کے کھا لینے کے ساتھ تھانا دادہ کرلیا تھا۔

اس کے اس نول کی وہی جنتیت ہوگی ہواگر وہ بہ کہنا کہ اس خدا کی نسم میں اس کھاسنے کا کوئی جزنہیں کھا قدل گا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہوجہ بریس ہوام کر دی ہیں ان کا فلیل جزا ورکٹیر حصد و فوں حماً کہ دی ہیں ۔ اس طرح جنت خص کسی جبر کو اسپنے اوہر جرام کر لیتا ہے نوگو یا وہ اس سے کسی بجی جزکون کھانے کی فسم کھا لیت اس ہے ۔

بكترا ورمكة ببن فرق

قول باری ہے وات کا گا کہ بہت کو صنع بدنیا میں کلگذی بیکگذ میارکا کہ کھدی لِلعَالمِدبین، بیدنکہ میں اور وہ کہ بہت کا میں کہ بیت کا میں ہے۔ اس بیس بڑی برکتیں ہیں اور وہ نمام جہان والوں کے لیے بدایت کا مرکز ہے مجابدا ور فتا دہ کا قول ہے کہ کہ خوان کعبہ سے پہلے دوستے زمین ہرکوئی گھرنہیں بنا یا گیا ، حضرت علی اور صن بھری سے روابت ہے کہ بہبلا گھرنھا ہوعادت کے لیے تعمیر کہا گیا تفا کہ کے منعلق انتظام عادت کے لیے تعمیر کہا گیا تفا کہ کے منعلق انتظام سے ، زھری کا قول سے مکہ سجد

کانام سے ور مکہ بورسے حرم کانام سے ۔

عبا بدکا قول سے کربکہ اور مکہ دونوں کا مفہوم ابک سبے ۔ اس فول سے مطابق مون باہ حرف بہم سے معدیل مجدید اسدہ " اور برجی کہنا درست معنی میں ابنا سرمونڈ نے توکہا جاستے گا یوسبد واسدہ " اور برجی کہنا درست سے کہ اور سبے کہ لفظ البلٹ کے معنی ابنا سرمونڈ نے کہ بلاطن ملہ کا نام سبے ۔ ایک فول سبے کہ لفظ البلٹ کے معنی الزیم بین بہجم کے بیس بھیسا کہ جیب کوئی کسی جگر برنجوم کرسے اور اس سے سین گی بیدا کردسے نواس وفت یرفقر ، کہا جا تا سبے " کیگ " اسی طرح جیب ایک جگر برلوگوں کا از دھام ہوجا سے توکہا جا تا کہنے وہ نام اللہ کہ کہا تا م دبا جا سکتا ہے اور اس بلے کہ وہاں نما زکے دربیع برکن حاصل کرسے والوں کا بوج میں تا ہیں اس میل میں اللہ کو بکہ کے نام سبے کہ وہاں نما زکے دربیع برکن حاصل کرسے والوں کا بوج اس کے اس میلے کہ وہاں میں اس میں میں اس میں کہا ہے اس میلے کہ وہاں طرح بریت اللہ کے اردگر دمسجد کو بھی بکہ کا نام دبا جا سکتا ہے۔

## مگرکی قدرتی نشانباں

قرل باری احدهدگی لِلْعَالِمَین ) کامطلب یہ سبے کہ خان کعبد الدٌ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے سیاے اس لحا ظرسے دبیل اور بیان سبے کہ اس میں الدٌ تعالیٰ نے ایسی نشانباں رکھی ہیں جن پر اس سے سواا ورکئی قادر نہیں۔ ایک نشانی بہ سبے کہ تمام جنگلی جا نور امن سسے زندگی گذار نے ہیں بھی کہ ہرن اور کتا ووثوں حرم میں مکی اس سے خوت زوہ ہوتا ہے اس میں الله میں مکی اس سے خوت زوہ ہوتا ہے اس میں الله کی واص لنبت اور اس کی فدرت بر دلالت موج دسے ۔ برج بڑاس پر دلالت کرنی سبے کہ بہاں بریت سے بربناللہ اور اس کے گردسا راحرم مراد ہے اس بین کہ یہ بات بورسے حرم میں موج دسیے۔

قول باری ( ح مُبَادَگا ) کامفہ میں بہت کہ اس میں تجبر و برکت رکھی گئی ہے۔ اس بلے کہ خیر اور معلمائی کی موجودگی اس کی نشو ونما ا در اس بہر اصلفے کو برکت کہتے ہیں۔ البرائے نمبوت اور و بود کو کہتے ہیں۔ البرائے نمبوت اور و بود کو کہتے ہیں۔ البرائے نمبوت اور و بود کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی حالت پر بانی اور ثابت رہبے نواس وفت یہ فقرہ کہا جا تاہیں ہولئے بدلا می کا وبدد کا "۔ اس آبت ہیں جے بیت الٹدی نرغیب دی گئی ہے اس لیے کہ اس کے فرریعے بیت الله میں موجود نیے وبرکت ، اس کے خوا وراضا فے، فلاح وصلاح ، نوم پر اور دبنداری کے مصول کی توفیق و بدا ہون کے امکانات کی نمبر دی گئی ہے۔

مقام ابرابیم بھی الندکی نشانی ہے۔ قل باری سے (فیصوا کیا تے بَیِّیتَ سَیّ مَقَا مُولِبُوَ الْهِیْمَ ، س بیں کھی نشانیاں ہیں ، ابراہیم انقام عبادت سبیر) ابد کمریحصاص کیتنے ہیں کہ مقام ابراہیم کی نشائی بہسے کہ تھنرت ابراہیم علیہ اسسلام سکے دونوں فدم الشدکی فددنت سسے ایکس مخوس پنچر میں دھنس کرا پنائغش چھوٹر کتے تاکہ پینغش بانشاں السّٰہ تعالیٰ کی وحدا نبیت ا درحفزت ا براہیم علیہ السلام کی نبوت کی صداقت دصحت کی دلالت ا درملامت بن مجاّ

#### بریت الله کی امتیازی نشانیان

بریت النّدی نشأ نیوں میں سے ایک نشانی وہ سے جس کا ہم نے بیلے ذکر کر دیا ہے کہ بھی جائوں اسے کہ بھی جائوں اس میں منتاہے اور وہ جیری گا جائوں اس میں منتاہے اور وہ جیری گا جو اسے درندوں سے سانخہ مل جاہر کر دیا ہے۔ نیز زمان پر جاہدیت میں خوفر وہ انسان کو بہیں امن نصیب ہونا تھا اور یہ امن کا گہوارہ تھا ۔ جب کہ حرم سے باہر کا ماحول یہ تھاکہ ٹوگوں کو اچک لیا جا تا تھا اور ان کی جان ومال کی صفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک نشانی بہ سبے کہ تدینوں جرسے ابھی تک بہلے کی طرح بانی ہیں جھزت ابراہیم علیہ السلام سے زمانے سے لئرائے جا تکہ کا مورد افرا دا نہیں کنگریاں ما دستے چلے آرہے ہیں اور کنگریاں بھی دو سری حگہوں سے لائی جانی ہیں ایک اورنشانی بہ سبے کہ پر ندسے ہیں تائی ہیں تہاں آگر شفاحاصل ہوجاتی سے - نیز ایک نشانی مورد پر سرامل جانی ۔ نشروع سے ہی ہی طریق بہلا آرہا ہے۔

اصحاب نیل کا وافعہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اپہوں نے بیت الندکو در معانے کا ادا وہ کیا توالٹہ تعالیٰ نے برندوں کے جھنڈ کے بھنڈ بھیج کرانہیں نباہ وبربا دکر دیا ، بربت الندکی پرچپندنشا نیاں ہیں ہوہم نے بیان کیں مبکہ بے نشادنشا نیاں ہمارسے بیان سکے دائرے میں آنے سے رہ گئیں ۔ ان تمام نشانیوں میں ایک بات کی دلیل موجو وسیعے اور وہ یہ کہ بریت الندسی مراد سادا ہوم سیے اس لیے کہ برنمام نشانیاں موم میں بہری بیری اور خودمقام ابراہیم بھی بریت الندسی باہرا ورح م سے اندر سیعے - والندا علم ۔

# کوئی جرم برم کرنے کے بعد حرم میں بناہ لے لیے با حرم کے حادثہ بن الکاب جرم کرے

بهاں ایک بات واضح سے دہ یہ کہ قول باری اکھنے کے کھنے کا کا آب کے امریکی صورت بہی امر سے سے گوبا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما یا کہ حرم میں داخل ہونے والانتخص اللہ کے حکم اور اس کے امر میں مامون سے بھیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں جیز معباح سے ، فلاں چیز ممنوع سے قواس سے مراد بہم تی سے کہ اللہ کے حکم اور بندوں کو دبیعے گئے اوامر میں اس چیز کی حینیت یہی سے ۔ یہ مراد نہمیں ہم تی کہ کہ اللہ کہ حکم اور بندوں کو دبیعے گئے اوامر میں اس چیز کی حینیت یہی سے ۔ یہ مراد نہمیں ہم تی کہ کہ مباح کرنے والے شخص نے اسے ممنوع قرار مباح کرنے والے شخص نے اسے ممنوع قرار ویل ہے ۔ اس کی حینیت یہ سبے کہ گو یا اللہ تعالیٰ نے مباح کے متعلق بہ فرما دیا کہ دومل کہ رو ما گرکر وگے تومزا حیرمانہ تم ہرآ سے گا نہمی تواب سلے گا '' اور ممنوع کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ فعل نہ کر و ، اگر کر وگے تومزا کے مستمنی معم وکے ۔

اسی طرح قول باری ( کھٹ کہ خَدَلَہُ کاک (حثًا ، بین ہمیں حکم دیا گیاسیے کہ ہم واضل ہونے واسے کواما ن دیں ا دراس کانون مذہبایں ۔ آ بب نہیں دیکھتے کہ الٹ تعالیٰ کا اردثنا دسیے ( کہ کوفقاً شِدُوہُمُ عِنْدَ الْسَدُعِيدِ الْحَوَلَمِ حَتَى كَيْمَا تِلْوَكُونِيمِ فَإِنْ فَى تَتَكُوكُوفَا فَسُكُوهُمْ ، ان سيمسجيرام كه پاس اس دفت تك فتال دكر وجب تك وه نم سي جنگ كرنے بيں بہل مذكريں اگر وہ نم سے وہا "قتال برا ترائيس تو بمجرانبيں فنل كر و) الدُنعالی نے حرم بیں فنال كے بوائد كے مشعلی مجین خبرو بینے برسے برحكم دباكہ ہم حرم بيں مشركين كواس دفت فنل كريں جب وہ ہما رسے ساخذ پنجراً ذما فى پر انزائيں۔

ے حرم سے اندر بہ مرم بیا ہدیا مراسے ہہر۔ "اہم اہلِ علم کے اتفاق کی بنا پر بہ والالت فائم ہوگئی سے کہ جب کوئی شخص حرم کے اندرتسل کا اداکا کرے گا تو اسے اس جرم کی پاواش ہیں تشل کر دیا جائے گا ۔ نول باری سبے ( کولا تُنف اِتِ کُونُکُ عِنْدَ الْکَسَرِجِدِلْلُحَدَامَ حَتَّی کُفَا نِی کُونُکُ وَفِیٹ ہِ حَبِ اِنْ حَکَّا تَکُودُکُ وَ فَاقْتَکُونُکُمْ اللّٰدُنعالیٰ نے حرم کے اندر جرم کرنے والے اور حرم سے با ہر جرم کر کے حرم ہیں پنا ہ بینے والے کے درمیان فرق رکھا ہے۔

سی و در حرم سے با ہر جرم کونے والا اگر حم بیں بناہ لے لے کوکیا سلوک ہوئے اسٹن خص کے متعلیٰ نفہار کا اختلاف سے بوصد و درم سے باہر جرم کر کے حرم بیں بناہ لے ہے۔ امام الوصنیفہ ،امام الدیوسف، امام محد ، زفر اور صن بن ندبا دکا قول سے کہ جب کوئی شخص کسی کوفنل کرنے کے لبد صد و درم میں واحل ہوجا سے نواس وقت تک فصاص نہیں لیا جائے گا جب تک وہ صد و درم میں رہے گا بیکن شاس سے سانخ ٹوبید و فروتون کی جائے گی ا ور نہی کھا نے پینے سے بیلے اسے کچے دیا جائے گا۔ تکر وہ ترم جائے گا بحثیٰ کہ وہ مجبور ہوکر صدد و ترم سے با ہرتکل آستے بچراس سے نصاص لیا جائے گا۔ اگر وہ ترم سے اندرقتل کا ادلکاب کرے گا تواسے قتل کر دیا جائے ۔ اگراس نے حرم سے با ہرقتل نفس سے کم نز ہرم کیا ہوئی کسی کے اعضار و توارح کو نقصان بہنچا یا ہو اور پچر ترم ہیں داخل ہوگیا ہو تو اس سے ترم کے اندر ہی نصاص ہے لیا جائے گا۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس سے سرصورت ہیں حرم کے اندر ہی نصاص لیا جائے گا۔

الدیکر دیمیاص کہتے ہیں کہ دخرت ابن عبائش بحضرت ابن عرص عبید اللہ بن عمیر ، سعبد بن جبیر ، طاؤس اور شعبی سے مردی سبے کہ اگر کوئی شخص فتال کا جرم کر کے حرم میں بنا ہ سے سے نواستے تنال نہیں کیا جائے گا بہ حفرت ابن عبائش کا قول سبے کہ ایستے تحص کے سا تغیر مشسست و برخا سدن کی جائے گی مذاسے تحصکا نہ مہیا کیا جائے گا خاص کے ہانخو کوئی جیز فروخ ت کی جائے گی حتی کہ دہ حدود حرم سے لکل جائے بھراسے نتال کر دیا جائے گا ۔ اگر اس نے حرم کے اندر از تکاب نیتنل کیا تو اس پر دہمی حدجاری کردی جائے گی ۔

تنادہ نے صن بھری سے دوابت کی ہے کہ جشخص موم کے اندریا موم سے باہر کسی کے تون سے
ابنا ہا تھا کو دہ کرنے واس برحد فائم کرنے سے حرم آر شے بہیں آسے گا۔ فتادہ کہنے ہیں کہ سی کہا کرنے
سے کہ (کے مَنْ کَ حَدَلَهُ کَا تَا مِنَّا) کا نعلق دور جا بلیت سے تھا کہ اس زمانے ہیں اگر کوئی شخص تو اہ کتنا
بھیا نک جرم کیوں مذکر لینا اور بھر حرم ہیں بناہ گزیں ہوجا تا توجب تک وہ حرم ہیں رہتا اس سے کوئی
تعرض مذکر اجا تا حتی کہ وہ حرم سے باہر چلاجا تا۔ اب اسلام نے اس بیں اور مختی کردی ہے کہ جشخص حرم
سے باہر کسی حدکا سنرا وار موجائے بھر بھاگ کر حرم ہیں بنا گزیں ہوجائے تواسس برحرم کے اندر ہی حد
جاری کردی جائے گی۔

ہنٹام نے صن اورعطارسے ان کا بہ قول نقل کہاہیے کہ اگر کوئی شخص صدو وہوم سے باہرکسی صدکا سزا وارہ جائے ۔ بچر ہم ہم بنا گہزیں ہوجائے نواسے ہوم سے باہرنکال دباجائے گا اور باہر ہے جاکر اس ہو صدجاری کر دی جائے گی ۔ عبا بدسے بھی بہی فول منقول ہیں۔ اس قول ہیں بداحتمال ہے کہ ان کی مراواس سے بہ ہوکہ اسے جرم سے باہر بیلے جائے براس طرح مجبود کر دباجائے گا کہ ہوم سے اندراس کی عبالست نزک کر دی جائے گی ، اسے تھے کا مذہبیں دبا جائے گا ، اس کے باخفہ کوئی ہیے فروخت نہیں کی جائے گ عزمن اس کا مکمل با ٹیکا ہے کیا جائے گا ۔ عطا سے بی فول اسی تغییر کے سانخد منقول ہے ۔ اس بیے برجائز سے کہ اسے ہم سے لکا لئے کے سیلیلے میں عطام اور من سے جودوا برت منغول ہے اسے اسے اسی معنی ہد نمول کیا ہاتے ہم نے بتا دہاہے کہ نول ہادی ( وک گفتا نیٹو کھٹے عند المستنجد المنحرَامِحِتَی بُقا تِلُوگُو وَ فِر وَفِیہ ہِ ) کا دلالت اس مفہوم ہر ہورہی ہے جس برقول باری ( وَمَنَ حَفَلُهُ کُانَ اُمِتُسا ) کی ہے۔
اس مقام ہر ہم نے اس بات بردلالت کی وج بھی بیان کردی ہے کہ حرم میں دنول اس شخص کو تنل کرتے سے ما نے ہے ہواس بیر ہوالت کی وج بھی بیان کردی ہے کہ حرم کا ارتکا ہ ہر میں نہا ہو۔
اس بارے ہیں ہم نے سلعت کے جوافوال تقل کیتے ہیں وہ اس بردلالت کرتے ہی کہ سب کا اس بات اس اس بات ہوں کا اس بات کرہ ہوائے اسے تن ہم کہ اس بات کے دور اس سلط میں دوشفاد دوایتی ہیں۔ ایک دوایت قتادہ سکے حاصے ہوائے اس کے داسے تنل کردیا جائے گا وومری دوایت ہشام کے واسط سے ہے کہ اسے تنل نہیں کیا واسطے سے ہے کہ اسے تنل کردیا جائے گا وومری دوایت ہشام کے واسط سے ہے کہ اسے تنل نہیں کیا واسطے سے سے کہ اسے تنل کردیا جائے گا وومری دوایت ہشام کے واسط سے ہے کہ اسے تنل نہیں کیا میں خوال باتھ کہ اس نے گا بلکہ اسے حرم سے لکال اِ ہرکیا جائے گا اور کھرتنل کیا جائے گا بکہ اس کے ساتھ لین دین ، کھانا پینا اور اٹھنا بھٹے نازک سے اس قول ہیں یہ احتمال ہے کہ ان کی مرادشا بہ برکہ اس کے ساتھ لین دین ، کھانا پینا اور اٹھنا بھٹے نازک کو اسے باہر لیکھنے برمیور کر دیا جائے گا اس طرح دو منتفاد دوا بنوں کی بنا بر اس مسئلے ہیں گویا حق دو منتفاد دوا بنوں کی بنا بر اس مسئلے ہیں گویا حق دو منتفاد دوا بنوں کی بنا بر اس مسئلے ہیں گویا حق دو منتفاد دوا بنوں کی بنا بر اس مسئلے ہیں گویا حق دیا ہوتی کے حدود سے باہرتن کے ہم کا کھا در نہیں بیا جائے گا۔

سلف اوران سکے بعداؔنے والے فقہا رسکے درمیان اس مستلے ہیں کوئی اُن تلات نہیں سے کہ اگر کوئی شخص مرم سکے اندراڈ نکا ب جرم کرسے گا تو وہ اسسس جرم ہیں ما نوڈ ہوکرسز استے موت یا ا ورکوئی سنرا یا سے گا۔

اگریہ کہا جلستے کہ نول باری دگیت عکیٹ کھی اکفیضاص فی اُلھٹ کی ، تنل ہوجانے دالوں کے بلیے نصاص لیناتم پر فرمن کردیا گیا ہے ، اور نول باری (النَّفْ تُی بالنَّفْ مُ بالن کے بلیے اور نول باری (النَّفْ تُی بالنَّفْ مُ بالن کے برلے جائے اس کے وہی کو مَنْ خُسِلُ مُسْلُمُ فَالْ رَدِيا جائے اس کے وہی کو مَنْ خُسِلُ مُسْلُمُ فَالْ رَدِيا جائے اس کے وہی کو بھی نے تصاص کے مطالبے کا حق عطا کر دیا ہے۔ ) کا عمر محرم میں فائل سے فصاص لینا واجب کر دیتا ہے۔ ہواہ اس نے تنل کا از نکاب حرم کے اندر کیا ہویا حرم سے با مرر۔

اس کے بواب بین کہاجائے گاکہ ہم نے پہلے ہی اس بات کی دلیل بیش کردی ہے کہ تول باری ( کیکٹ کھکٹہ کاکٹ آمنسٹ م کامِقتفٹی بیسہے کہ معدود مرم سے باہر قبل کے مرتکب کواس کے جرم کی سزا بعتی قنل سے سرم میں امن ساصل ہوجا تا ہے اور تول باری (گینٹ عکیٹ کو الفقصاص) نیز دیگر دوسری آبات جو قصاص کو وا جب کر دینی ہیں ترتیب میں ان کا حکم حرم میں دنول کی بنا پر صاصل ہوجائے والے امن کے حکم کے بعد آنا ہے اس بنا پر فصاص کی آ بات سے عموتی حکم سے اس حکم کی تخصیص کردی جاستے گی ۔ نیز وَلِ باری اکتر بَنیکُنگُواکی تعقیدا مُن ) کاحکم ایجاب فصاص کے سلسلے ہیں وارد مجاہے ہوم کے اسکامات سے حمن میں نازل نہیں ہوا اور اور مَکن کہ حکم کا کا کا احتیا ہوم کے حکم اور حرم ہیں بناہ بینے واسے کو امن سے حصول کے سلسلے ہیں وارد ہواہے ۔ اس بیلے مرحکم ابینے منعلقہ باب ہیں مورنز ہوگا اور جس سلسلے ہیں یہ وارد ہواہے اس برائی سلسلے ہیں عمل جائے گا اور اس طرح فصاص کی آین ہیں حرم کے حکم ہیں رکا وط نہیں بنہیں گی ۔ اس برائی سلسلے ہیں عمل جائے گا اور اس طرح فصاص کی آین ہیں حرم ہیں واخل ہوجانے کی بنا پر ایک اور بہوسے فور کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ قصاص کا ایجا ہوم میں واخل ہوجانے کی بنا پر امان سلتے کے وجوب پر لامحالہ مقدم ہے ۔ اس بیلے کہ اگر د تول سے بہلے اس پر فصاص واجب نہ ہوگا تو اس مراکا یہ ماک ہوگا کہ اسے اس ہوگا کی سنراسے امن کا حکم ایک خواہ میں ہوگا کہ نوگ ہوم کی بنا پر اسے سلتے واسے امن کا حکم ایک خواہ ہوگا کہ نوگ ہوم کی بنا پر اسے سلتے واسے امن کا حکم ایک خواہ ہوگا کہ نوگ ہوم کی بنا پر اسے سلتے واسے امن کا حکم ایک خواہ ہوگا ہوگا ہوں کہ کم سے مناخر ہے ۔ خواہ میں کہ نوگ ہوم کی بنا پر اسے سلتے واسے امن کا حکم ایک خواہ ہوگا ہوں کے حکم سے مناخر ہے ۔

اگرردایات کی جہت سے دیکھا ہاتے نوحضرت ابن عبائش اورصفرت ابسر بحکسی کی مدیرے ب كريمفورصل الشعليدوسلم ففرما بإ (١ن) منه حدّه مسكّة ولعرتعل لاحيد قبيلي ولا لاحد بعدى وانسا احلت بی ساعنه من نهب ر ،الڈنعالی نے مکرمرک تحریم کردی سیے بیتی اسسے ترمت والی مگر بنا د با سے ۔ اب اس کی حرمت نے جھ سے پہلے کسی کے لیے اٹھائی گئی اور نے جھ سے بعد کسی کے بلیا تھائی حائے گی ۔ اورمبرسے سیلے بھی دن کی ایک گھڑی بھرسکے سیلتے اس کی ترمیت اعظما دی گئی تنی ۔) اس حدیرے کا ظام راس بان کا منتفاضی سبے کہ وم میں بیٹاہ بلینے واسے نانل اور وم کے اندوقتل کا جرم کرنے والے دونوں کے قتل کی ممانعت سہد۔ ناہم حرم کے اندر جرم کرنے والے کے متعلق امرن کا اُلفاق سے کہ اسے بکر گر ترم کے اندرسی سزا دسے دی جائے گی۔ اس بلیے اب حدیث کا حکم میرون اس شخص کے حق میں باتی رہ گیا جوحد دوس سے با سر مرم کا از لکاب کرنے کے بعد مرم میں آگر بنا مگزیں مرحاستے۔ حما دمیں سلمہ سنے معبیب المعلم سے روابیت کی سہے ، انہوں سنے عموبی شعبیب سسے ، انہوں سنے ا جینے والدسسے ، انہوں نے ا سینے والدعبرالٹریم کے معروبن العاص سسے ا ورامنہوں سنے حضورصلی السُّد عليه وسلم سي كداكب سف فرما يا (ان اعتى الناس على الله عنوه جل دجل قنل غير قا قتله ا وفتسل فئ لحدم اوقتل بذهل لجاهلية ، التُرك نزويك سب ميے زيا وہ مركش ا ودمنتوب انسان وہ سے - ہو اسنة قاتل كے سواكسى اوركونتل كروسے ، باحرم كے صدوديين فتل كا از لكاب كرسے يا زما شرحا بليت کے کسی کیلنے اور دشمنی کی بنا پرکسی کی حبان سلے۔لیے اب اس روابیت کاعموم بھی سراس شخص کے قنل کی

ممانعت كرتاب مورم مين مورد ومواس بلياس عموى حكم سع ولالت كربغيركوني تخصيص نبير كبجائع كى .

# إنلاف نفس سے كم نرجرم برويس سزادى جائے گى

اگرجری، آبلا من نفس سے کم درسے کا ہوئینی کسی عفویا اعتمار کونقصان بہنجایا گیا ہو توہم کے اندر رہتے ہوئے ہی جم کو بکو کرسر ادسے دی جائے گی۔ اس کی دلیل برسبے کہ اگرکسی نخص کے فرصے قرض ہجا ور وہ بھاگ کرجرم ہیں بنا ہ سے سے نواسسے بکو کو فید جب ڈال دیا جائے گا۔ اس بلے کرحفور حلی الڈ علبہ وسلم کا فرمان سبے رائی المواجد دیجہ ل عدضہ کو عقوبت کہ ، جوشخص فرض اداکرسکتا ہم اور مجبورہ ادائی ہیں مال مول کو سان ہیں اور کی المواجد دیجہ ل عدضہ کو عقوبت کہ ، جوشخص فرض اداکرسکتا ہم اور مجبورہ ادائی ہیں مال مرف کو فید کو میں نواس کی ہیں واور اس کی آمروا وراس کی مرزا کے صلحہ ہیں کسی کو فید کو دینا مرزا کی صورت ہے اور پر سمزا اسے اتلا من نفس سے کم ترجرم پر دی جارہی ہے ۔ اس سلے سروہ حتی جو انلاب نفس سے کم نوجرم کو بکڑ لیا جا سے کا اگر دہ جاگ کر حرم میں بنا ہر مجرم کو بکڑ لیا جا سے کا اگر دہ جاگ کر مرم میں بنا ہر مجرم کو بکڑ لیا جا سے کا اگر دہ جاگ کر مرم میں بنا ہر میں کیوں نے مرکبا ہم وہ

اس مسئلے کو فرض کے سلسلے ہیں حیس کرنے کے مسئلے پر فیاس کیا گیا ہے۔ نیز نقہا رکے درمیان اس میں کوئی انتظاف نہیں ہیں کہ انظاف نہیں ہیں کہ نابر مجرم کی بنا برمجرم کو پکڑا جا سے گا۔ اس طرح اس میں محمدی کوئی انتظاف نہیں ہیں کہ انظاف نفس اور اس سے کم ترجرم کا فجرم اگر ترم میں ادنکا ہے جرم کرسے نووہ مانو ذہر کا برخ اس میں مجرم کوئی انتظاف نہیں ہیں کہ معدود جرم سے کہ معدود جرم سے اہر جرم کر سف کے بعد جرم میں آگریناہ لینے والے مجرم کوجیب معدود جرم میں سنراستے ہوت دیتا واجرب نہیں ہوگا تو کم از کم برضرور کہا جاستے گا۔ کہ اس کے ساتھ لین دین ، نوید و فرخت بند کردی جاستے گا نیز اسے کوئی تھکا مذہبی قہربا نہیں کیا جاستے گا۔ متن کہ وہ ہے ہیں بوکر چدو درم سے با سرنکل جاستے گا۔

حب بهارس نزدیک معدودِ م مین اس کا تنل ندگیا جانا ثابت بوگیا نواس کے متعلق دوسرسے کم پر علی درا مدناگز سربوگیا بغی لین دین ، خرید وفرونوت ا در تلحکان وغیرہ مہیاں کرسنے کا سکم ۔ درج بالانمام صورت بیں ہے۔ اختلات صرف اس صورت بیں ہے جبکہ کوئی قائل صدودِ م سے بام رسی میں کوئی اختلاف صرف اس صورت بیں ہے حبکہ کوئی قائل معدودِ م سے بام رسیم کرنے کے بعد حرم میں کر بینا ہ سے نے یہ سنے اس کے متعلق ا بینے دلائل بیان کر د سینے ہیں۔ اس سے اس اختلافی صورت کے علاوہ بغیر تمام صورتوں کو اس معنی پر محمول کیا جائے کا جس براتفاتی موسیکا سیدے۔

## نین طرح کے لوگ مکتر میں نہیں رہ سکتے

ہیں عبدالباتی بن فانع نے روایت بیان کی ،انہیں محدوس بن کا مل نے ،انہیں بیعوب بن حیدنے ،انہیں عبدالباتی بن فانع نے روایت بیان نوری سے ،انہوں نے محدن المنکدرسے ،انہوں نے محدن جا بھر سے ،انہوں نے محدن جا بھر سے ،انہوں نے محدن جا بھر سے ،انہوں نے فرما پاکر حصور ملی الشرعلیہ کی اور شاور ہے والایسکن مکر قد سافاہ در ولا آکی ربا و لاحد شداء بن مربع الله علیہ وہ کم کا ارتفا و سے رائے الله میں ہے نوں سے رائے الله ہوا ہو اور نہ وہ تو لگائی بھائی کرنے والا ہی پر روایت اس پر والات کرتی ہوا ہم اور نہ وہ تو لگائی بھائی کرسنے والا ہی پر روایت اس بر والات کرتی ہوا ہے کہ جیب تا کرم بیں واخل ہوجائے تو اسے دکوئی ٹھکان دیاجا سے مذا مس سے سا نہ نجا السن کی جور ہم کہ جاتے ، دلین دین ا ور نرید و فرونوت کی مجاسے اور دنہی اسے کھلا پابلا با جائے والا مکریں رہ نہیں ہم مرم سے باہر جلاجا ہے اس لیا تھر ہوا ہوا ہے اور دہ ہم سے باہر جلاجا ہے اور دہ ہم انہوں احداث والا مکریں وہ نہیں المدن میں عبدالجبا رہے ، انہیں داتو دہن عمرو نے ما تو دہ تو ہوائی السن کی جاسے ، انہوں نے طاق مسے ، انہوں نے طاق میں امید والیا تی بیان کی ، انہیں احد بن الحسن بن عبدالجبا رہے ، انہیں داتو دہن عمرو نے والا مکریں واستے ، دنور وقت اور دہ ہم اللہ اس کے بیجیے لگا دہت و فرونوت اور دہ ہم اسے کوئی تھکان دیا جاسے ۔ بلکہ نفتول کے نون کا طالب اس کے بیجیے لگا دہت و ورونوت اور دہ ہم اللہ بیس الشد سے وارونوں کے معاسلے ہیں الشد سے وارونوں سے دورونوں کے معاسلے ہیں الشد سے وارونوں سے دورونوں اور دوروں سے انہوں ہوئے ہوئے اورونوں سے معاسلے ہیں الشد سے وارونوں سے نوگوں ہے والا کھر والورن میں سے دورونوں کی معاسلے ہیں الشد سے وارونوں سے نوگوں ہے دورونوں کی کھل میا کہ ناؤ

نول باری (وَمَنْ حَصَلُهُ کَانَ أَمِشًا کَی نظیریہ قول باری سبے۔ (اَو کَسُونِیک ْوَا اَنَّا جَعَلْسُا
عَرَمًا إَمِشًا وَ يَسَتَعَظَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ فِي كِلا انہوں نے نہیں دیکھاکہم نے ہوم کوامن کی جگہ بنا دیا
جبکہ اہرم سے باہر) ان لوگوں کے بچادوں طرف یہ صور سے حال تھی کہ لوگوں کو ایجک لیا جا تا تھا) نیز یہ
قول باری (اَو کَسُونُ مَسَلِّی تَلَهُ مُرْتَعَدُمًا أَمِنًا ، کیا ہم نے انہیں امن وا مان واسے حرم ہیں جگہ نہیں دی
اوریہ نول باری بھی (وَاِ حَبَعُلُنَا الْسُیْرَتُ مَشَّا ) نَهُ لِلنَّاسِ وَا مُمْثَا ، اورجبکہ ہم نے برت الدُّکولوگوں
کے سلے مشکل نہ اور امن والی جگہ بنا دیا۔

یتمام آینیں اس بات پر دلالت کرنے میں تقریبًا ہم معی ہم*ی کرحرم ہیں آگر* بینا ہ سے لیبنے والے کو با وجود یکہ وہ حرم ہیں آئے سے پہلے سزا سے موت کامسنتی ہم یہ کا تھا قنل کرسنے کی مما لعت سے بھر ان آبات میں کہی لفظ بریت کے ذکر سے اور کہی لفظ حرم کے ذکر سے بات بیان کی گئی سے نواس سے یہ دلالت حاصل ہوگئ کہوم کا ساداعلاقہ امن کے اعتبادسے اوربینا ہ لیبنے والے کوتئل نہ کرنے کے کھا ظاسسے بہیٹ النّد کے حکم میں سبے ۔ بچر حب کسی کا اس بارسے ہیں کوئی اختلاٹ نہیں کہ ہشخص بہت النّد ہیں بینا ہ گزیں ہوجائے اسے قتل نہیں کیا جائے گا ۔ اس لیے کہ النّدتعا لی نے بہت النّد کو صفت امن کے سابھ موصوف کیا سبے نوخروری ہوگیا کہوم اور حرم ہیں بہنا ہ بیلنے والے کا بھی یہی حکم ہو۔

اگرید کہاجائے کہ چوشخص بریت الند کے اند دخل کا ادلکاب کرے گا اسے بریت اللہ ہمیں سزا کے طور برتنل نہیں کیا جائے گالیکن چیخص برم بیں اس جرم کا ادلکاب کرے گا اسے معزائے موت دے وی جائے گی اس سے یہ ٹا بت ہو گیا کہ جم بریت اللہ کی طرح نہیں ہے ۔ اس کے جواب ہیں کہاجائے گا کہ بجب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں بیس ترم کو بریت اللہ کے حکم ہیں دکھا بن سے اس کی حرمت کی عظمت میں اضافہ بمرتا ہے اوراس کی تعبر کی محمدت میں اضافہ بمرتا ہے اوراس کی تعبر کی محمدت میں اضافہ بمرتا ہے اوراس کی تعبر کی تعلیہ میں اس بات کا مقتفی ہوگیا کہ بریت اللہ اور جرم و دنوں کو کیساں در سے برد کھا جاسے سوائے ان باتوں کے جن کی تحبیب کی تعبیب کے دلائل موجود ہوں ۔ اور جو نکہ بریت اللہ کے اندرکسی کو تنل کرنے کی حما نعت کی دلیل فائم ہو جبی ہے اس بنا برسم نے اس کی تعقیب کے درمیان کی سائیسا نبرت کا۔ دالت اعلم اس طور بربا فی رہ گیا جو ظام رفران کا مقتفی مختابی بریت اللہ اور حرم کے درمیان بکسا نبرت کا۔ دالت اعلم ا

## ج جج کی فرضیت

## استطاعت کے باوجود کچ مذکر نابہت بڑا جرم ہے

ابواسماق نے الحارت سے انہوں نے حضرت علی اور انہوں نے حضور صلی الدعلیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا (من ملك ذاكدا و دا حسلة بيد خله بيت الله و لوي حج خلا عليمه ان يجوت يهود يا اوفعد انبيا ، پوشخص زا وراه اور سواری کا مالک بوجس کے ذريعے ده بيت الله عليمه ان يجوت يهود يا اوفعد انبيا ، پوشخص زا وراه اور سواری کا مالک بوجس کے ذريعے ده بيت الله تک پہنچ سکت ہوا ور مجارج من کرے تو الله تعالی کو اس کی کوئی بروا و نہيں ہوگی کہ وہ يہودی يا نعرانی بن کر مرسے ، يراس بيلے که الله تعالی ابنی کتاب بين فرمانا سے ( وَ لِلّه عَلَى النّابِ وَ جَنَّ الْكَنْ مُنِ مَنِ السّدَ طَاعَ إِلَيْ مُنِ سَعِيْد الله عَلَى الله عَلَى النّابِ سَعِيْد الله عَلَى النّابِ وَ الله عَلَى النّابِ وَ الله عَلَى النّابِ وَ الله عَلَى النّابِ وَ اللّه عَلَى اللّه اللّه وَ اللّه عَلَى النّابِ وَ اللّه عَلَى النّابِ وَ اللّه عَلَى اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه عَلَى اللّه وَ اللّه وَ اللّه اللّه عَلَى اللّه وَ اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه

ا براہیم بی بزیدالخوزی سنے محدبن عبا وسسے ،ا نہوں سنے *حفرت عبداللڈین عمرہ سسے رو*ا بہت کی

بے کہ حضورصلی الدُّعلیہ وسلم سے آبین ورج بالاکامطلب پوچھاگیا نوآ پ نے فرمابا (۱ ہسبید ۱ ہی العج المخا حوالم اللہ اللہ اللہ المخارد والمواحلة اللہ اللہ بہتنجے کا ذریعہ زادراہ اورسوادی سے پوٹس نے صن بھری سے دوابیت کی ہے۔ کی جب یہ آبیت نازل ہوئی نوایک شخص نے حضوصلی الدُّعلیہ وسلم سے عض کیا '' الدُّر کے دمول! سبیل سے کہا مراوسے ؟ آپ سنے جواب بیس ارشاو فرمایا '' وادراہ اورسواری '' عطار شواسانی نے حصرت ابن عبالش سے دوابیت کی ہے کہ سبیل سے مراو زادِ داہ اورسوادی ہے۔ نبڑا س کے اور بیت اللہ کے درمیاں کوئی شخص دکا و طی بزیا ہو۔ سبیدین جبیر کا قول ہے کہ سبیل سے مراو زادِ داہ اورسوادی ہے۔

#### جج نه کرنے کے نشرعی عذر کون کون سے ہیں

مكركة قرب وجوار بين مقيم لوگول كے ليے حكم حج

اگریرکہا جاستے کہ بچرنواس سے بہلازم آنا ہے کہ جس شخص کے گھرا درمکہ مگر مدسکے درمیان حرف ایک گھنٹے کی مسافنت ہوا وروہ پیدل چلنے کی قدرت دکھنا ہو حرف اسی برجے کی فرضیت لازم آستے ۔اس سکے حواب میں کہا حاستے کا کداگر اسے بہال سجلتے میں سخست مشقت کا سامنا نذکر ناچرسے نواس کا معاملہ اس

## بغيرمم كيورن سفرينكر سي جاسيسفر جح كبول سربو

محرم کے بغیرسفرنہ کرسے" میں سفرسے مرا دسفر کچے ہے۔ سوم آپ سنے مماثل کو غزوہ برجانے سے مقع کر سے بری کیا فذکھ کے سے بری کی بوی سے مقع کر سے بری کیا فذکھ کے سفر بریجا سنے کا حکم دیا۔ اگر اس کی بوی سکے لیے محرم پائٹوہ رکے بغیر جج کا سفرجا کزہ تا ا تو آ ب ہرگز اسے فرض لیتی غزوہ کو چھوڑ کرنفل لیعنی سفر چے بریجا سنے کا حکم مذ دینئے ۔ اس میں یہ دلیل جی محتا تو آپ موجود ہے کہ وہ عود مت فرض جے بریجا نامچا ہمتی تھی لیفلی جج برہنہیں ۔ اس بیے کہ اگریہ اس کا نعلی جے ہمتا تو آپ شوہ کو بوی سے نفلی جے کے لیئے نزک جہا دکا حکم مذد سینے جو کہ فرض تھا ۔

ایک اور جہت سے اس برغورگریں یہ صورصلی النّد علیہ وسلم نے اس نیمیں ہوتھا کہ اس کی بری فرض جے برجا تا جا بہتی ہے بالفلی جے بر۔ اس بیں یہ دلیل موجود سے کہ محرم کے بغیری ورت برسغری پابندی کے بری فرض جے دونوں کا حکم کیساں سبے۔ اس سے یہ بات تا بہت ہوگئی کر محرم کا اسا عفر ہوتا ہے کہ کے سلے عورت کی استطاعت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے ۔ اس میں کوئی اختلات نہیں ہے ۔ کہ عورت کی استطاعت کی ایک مشرطوں میں سے ایک شرط ہے ۔ اس میں کوئی اختلات نہیں ہے ۔ کہ عورت کی استطاعت کی ایک مشرط ہے کہ وہ عدت میں دہر اس سے کہ فول باری سے (اللّکہ یہ ہے کہ وہ عدت میں دہر اس سے کہ فول باری سے (اللّکہ یہ ہے کہ وہ عدت میں اس بات کا اعتبار کیا گیا ہے ہے تو برصروری ہوگیا کہ محرم کے بغیر میں سے مذکل کو استطاعت سے سیلسلے میں اس بات کا اعتبار کیا گیا ہے تو برصروری ہوگیا کہ محرم کے بغیر میں میں اعتبار کیا گیا ہے تو برصروری ہوگیا کہ محرم کے بغیر سفری مما نوت کا بھی استطاعت میں اعتبار کیا گیا ہے تو برصروری ہوگیا کہ محرم کے بغیر سفری مما نوت کا بھی استطاعت میں اعتبار کیا گیا ہے تو برصروری ہوگیا کہ محرم کے بغیر سفری مما نوت کا بحری استطاعت میں اس بات کا اعتبار کیا گیا ہے تو برصروری ہوگیا کہ محرم کے بغیر سفری ممانعت میں اعتبار کیا ہوئی۔

چ کے بیے ایک منرطرص کا ہم نے پہلے ذکر کو دیاہے بہ سبے کہ جج بریجانے والاسواری پر بیٹھنے کے فابل ہو ۔ اس سلسلے بیں ایک روایت سبے ہو ہم بیں عبدالباتی بن فا نع نے بیان کی سبے ، انہیں موسی بن الحسن بن ابی عباد نے ، انہیں محمد بن صعیب نے ، انہیں ا د زاعی نے زهری سبے ، انہیں موسی بن الحسن بن ابی عباد نے ، انہیں محمد بن سبے کہ جھتہ الوداع کے موقع پر بنی شعمی ایک خاتون نے بن لیسا رسسے ، انہوں نے بحضور میں کیا میرسے بوڑھے باپ کو فریعنہ جج عائد ہوگیا ہے لیکن اس کی حالت بیر سے کہ بڑھا ہے کہ بہتے ہے کہ بڑھا ہے کہ بڑھا ہے کہ باب کی طرف سے جج کرلوں ؟ آپ نے ہوا ہے باب کی طرف سے جج کروں ؟ آپ نے باب کی طرف سے جے کروں اور اس سے باپ برجے اواکرنا لازم فراد نہیں دیا ۔ اس سے یہ کی طرف سے چھ کروں اور اس سے باپ برجے اواکرنا لازم فراد نہیں دیا ۔ اس سے یہ کی طرف سے چھ کرے کی اجازت دے دی اور اس سے باپ برجے اواکرنا لازم فراد نہیں دیا ۔ اس سے یہ بات نابت ہوگئی کہ چھ تک بہنچنے کا امکان استطاعت کی ایک نئرط ہے ۔

ایسے لوگ بیتی مربعت ، اُبا ہیج ا ودعورت وغیرہ اگریجہ زادِ راہ ا ودسواری دکھنے سکے با ویوِد ان ہر جج لازم نہیں ہوتا ۔ لیکن ان سکے سیے بہضروری سے کہ اپنی طرف سسے دومردں کو بھیج کرا ن سکے ذربیلیے ابہّا

چ کراتیں ا درفربب المون ہونے کی صورت میں جج کرانے کی وصیبت کریجاتیں ۔اس بیے کہ ان کی ملکبت بیں ان جیزدں کا دیودین کے ذربیعے جج نک پہنچنا ممکن سبے سان کے مال میں جج کی فرضیت کواس صورت میں لازم کر دینا سے حبکہ ان کے لیے تودیج کرناممکن بنہ ہو۔ اس سیے کہ چے کی فرخیرے کا . نعلن دومیبزد*ن سکےسا نفرسیے .*ا دّل زا دِراہ اودسواری کی موجددگی اور ذا نی طوربراس کی ادائیگی کا ممکن مہذا ۔ حَبِنشخص کی برکبفیت ہواس کے لیئے جج برنگلنا خروری سہے ۔ ددم ، بیماری ، بڑیں اپنے با اپاہیج ہمسنے کی بنا پر یاعورن کے سا نفرمح م پانٹوں ہرنہ ہوسنے کی وہرسے ٹودسفر کرکے جج کی اوائیگی کامنع درہا۔ ان صودنوں میں ایسے لوگوں پر ان کے مال میں جج کی فرضیت لازم محیحا تی سبے ۔ بہکدا نہیں نو دیما کمرچ کی ا دائبگی سے مایوسی ا ور در ما ندگی لاحق ہوجکی ہو۔اگرکوئی بیمار یا عورنت اپنی طرف سے چے کر اِ دے اور پھرمربفن ننددسن ہونے سے پہلے مرحائے پاعورت کو فحرم وسنیاب ہونے سے پہلے اس کی دفا ن ہوجائے توان کا بہ حج بدل ان کی طرف سے کفابین کریجائے گا اوراگر چے کر انے کے بعد مربين صخنباب موجاستے باعورت کومح م دسنبیاب موجائے نوبرچے بدل ان کی طرف سے کفایت نہیں الممسه كاينتنعى خانون كالحصورصلى الترعلب وسلم سعه يبعرض كرناكداس سكه بوفرسعه باب كوفريف رجج لازم مركبا سہے بلکن وہ سواری برجم کریٹھنے کے بھی قابل نہیں سہے ا ورآ پ کی طرف سے اسے اسے اپنے باپ کی حبگہ کے کرنے کی احبازت اس بروال سبے کہ اس بوڑھے کو اس سکے مال مبس فرضیت جج لازم ہوگتی تھی ۔اگرجہ اس كحابنى حالىت ببخى كدوه سوادى بربيعصنه كى عبى قدرت نهيس دكمتنا مضار

مال ہبں فرضیت کے لزدم کی دلبل ہہ سبے کہ اس عورت نے بہنجردی بھی کہ اس کے با ہب پرجے فرف پوگیا ہے ۔ لیکن وہ بہت بوڑھا سہے ، حضورہ لی الدعلیہ وسلم نے عودت کی اس بات کی تر دیدنہ ہیں فرمائی ، ہر پچیزاس پرولالت کرتی ہے کہ اس کے مال ہیں فرضیت جج الازم ہوگئی تھی ۔ بچرحفنورہ لی الدّعلیہ وسلم کی طرف مسے اسے برحکم ملناکہ اجنے با ہب پر لازم منشدہ جج کوتم نود ا داکرو۔ برجی اس کے لزوم پر وال سبے ۔

### فقیرکے جے کے بارسے میں آرائے ائمہ

نقیر کے جج سے تنعلق اضالات داستے ہے۔ ہماںسے اصحاب ا درا مام نشافی کا فول بہہے کہ اس مرکوئی جے فرض نہیں ۔لیکن اگر وہ جج کر لے نوجے اسلام لینی فرض جج کی ا وائیگی ہوجاستے گی ۔ ا مام ما لک سسے منعول ہے کہ اگر اس کے لیتے پدیل سفر ممکن ہو نو اس ہرجے فرض ہے بحضرت عبدالنڈ بن زبریش ا ورصن معری سے منفول ہے کہ استنطاعیت کا مفہوم یہ ہے کہ اسسے وہاں نک پہنچا نے کا کوئی ذریعہ حاصل ہم نواه اس ذربیعے کی کوئی بھی شکل کیوں منہولیکن حقوصلی الدّعلید دسلم کا بدارشا دکرامننطاعیت زا دراہ اورسواری کانام ہیے اس پر دلالت کر تا ہے کہ البیسے نعمی پرکوتی جج نہیں۔
"ناہم فقیر پیدل چل کراگر بربیت الشّر بہنچ گیا تو وہاں پہنچنے کے سا بخدہی اسسے استطاعوت حاصل ہوجائے گی ا در اس کی حبثیت مکہ کے باشندوں کی طرح ہوجائے گی اس بلے کریہ بایت تو واضح ہے کہ زاد ا ور داحلہ کی مشرط ان لوگوں کے بلے ہے جومکہ مکرمہ سے دور رہنتے ہیں۔ اس بلے حبب ایک شخص مکرمنظم بہنچ گیا تواب وہ زا و و داحلہ کی ضرورت سے مستنفی ہوگیا ہوں کی شرط ہرف اس بلینی کہوہ دہاں بہنچ سنگے ۔ اس بنا براس برجے لازم ہوجائے گا اور جب وہ جے اداکر لے گا تو فرخبرت کی ا دائیگی ہو

#### غلام كحرجج كيمتعلق خيالات ائمه

غلام اگریج کرسے تو آیا اس کا فرص جے ادا ہوجائے گا ؟ ہمارسے اصحاب کا قول ہے کہ ادا نہیں ہو

گا در امام شافعی کے نزدیک ادا ہوجائے گا ہمارسے قول کی صحت کی دلیل وہ روا بت ہے ہو ہمیں عبدالیا تی

بن فافع نے بیان کی ، انہیں ابراہیم بن عبدالشرف ، انہیں سلم بن ابراہیم نے ، انہیں ہلال بن عبدالشرف سور ببعب بن سلیم کے آزاد کر دہ غلام محقے ، انہیں ابواسطی نے الحارث سے ، انہوں نے حضرت علی سے ، انہوں نے حضورت علی الله علیہ وسلم سے کہ آب نے فرما یا (من ملا فذا دا درا حلہ تبلغدا لی بیت سے ، انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے کہ آب نے فرما یا (من ملا فذا دا درا حلہ تبلغدا لی بیت الله قدرات ملا علیہ ہوت جھود آیا او نصط فیٹ ، بوشخص زادا در راحلہ کا مالک ہوجس کے ذریعے دہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہو چھر دہ جے شکرسے تو اللہ براس کی کوئی فعمہ داری نہیں کہ نواہ وہ پہودی بن کرم سے یا نھرانی ۔

اس بیے کہ الٹونعالی نے فرما دیا ہے کہ ( وَلِنَّهِ عَلَی النَّاسِ حِثَّ اَلْبَدَتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَہُهِ سَلِیگا وَمَنْ کَفَدَ فَاِلْنَ اللَّهُ عَنِیُّ عَیِ الْعَالَمِهُ ہِی کہ صفورہی النُّرعلیہ دسلم نے خبروی کہ جج کے لزوم کی مترط زا وِرا ہ ا ورسواری کا مالک ہونا ہے ۔ ا ورخلام ہو کم کسی جبرہا مالک نہیں ہوتا اس کیے اس کا ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جنہیں جج کی اوائیگی کے سلیلے میں مخاطب بنا یا گیا ہے ۔

حفنورصلی الدعلیه وسلم سیے منقول تمام روا نینبی جی پیں استطاعت کی نشریج زادِ راہ اورسوادی سے کی گئی سبے ۔ وہ اس پرمجمول ہیں کہ یہ دونوں چیبزیں اس کی ملکیت ہوں ۔ جس طرح کر محفرت علیٰ کی ددیج بالا روایت ہیں اس کی وضاحوت مرگئی سبے ۔ نیز محضورصلی الشعلیہ وسلم کی طرف سیسے زا دِ راہ اور سواری کی تنرط بیں آب کی مراد معلوم ہوگئی کہ یہ دونوں چیز بیر اس کی ملکیت ہیں ہم دں۔ اس تنرط سے آپ کی مراد بہنہ بی کہ یہ دونوں چیز بیر کسی اور کی ملکیت ہم دن دوسری طرف غلام کسی چیز کا مالک نہیں مونا اس بید دہ ان لوگوں ہیں سے نہیں ہوسکتا جنہیں جج کی اوائیگی کے سیلسلے میں فتا طب بنایا گیا ہے اس کا جے فرض جے کی اوائیگی کی طرف سے کفایت نہیں کرسکتا۔

اگریکہا جا سے کہ ففیر بھی توان ہوگوں میں سے نہیں جوچے کے کے کم کے خاطب ہیں اس ہے کہ وہ نواوراہ اور سواری کا مالک نہیں ہوتا ۔ لیکن اس کے با دجوداگر وہ چی کر لبنا ہے تواس کا جے جا تزم کا اس طرح علام کا جے بھی جا تزم ہوجا ناجا ہیں ہے اس کے جواب میں کہا جا ہے گا کہ فقیران ہوگوں میں سے سے جوچے کے مکم کے مخاطب ہیں اس لیے کہ اس کے اندر ملکیت کی صلاحیت ہے جبکہ غلام کے اندر مرسے سے ملکیت کی صلاحیت ہے جا کہ فعال میں تبدیل بھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس کے پاس کے پاس کے باس کے باس کے پاس کے پاس کے باس کے باس کے پاس کے باس کے جاتا ہے تو وہ زادِ راہ اور سواری کی ضرور سے سے سنعنی نموجا تا ہے اور اس کی جنہ بنے جا ان لوگوں کی ظرح ہوجا تی ہے جن کے باس زاد ور اصلہ کا وجود ہوتا ہے۔ اور اس کی چی تبدت ان لوگوں کی ظرح ہوجا تی ہے جن کے باس زاد ور اصلہ کا وجود ہوتا ہے۔ اور ان کے ذریعے مکہ مکرمہ بہنے جا نے والے ہوتے ہیں۔

ره گیا غلام نواس سے جے نی اوائیگی کا خطاب اس بیے نہیں سا قطابواکہ اس کے پاس زاد و مراکہ نہیں سے بلکہ اس بیے سا قطابو گیا کہ وہ سرے سے ان کا مالک ہی نہیں ہوتا بنواہ وہ مکہ کیوں نہ بہنج گیا ہوا سبلے وہ جے کے خطاب بیس واخل ہی نہیں ہوتا ، اس بیلے اس کا جے فرص جے کی طرف سے گفا بت نہیں کرے گا اور اس بہلوسے اس کی حبنیت اس نا بالغ کی سی ہم تی ہے جسے اس وجہ سے بھے اس وجہ سے بھے اس وجہ سے بھے کہم کا تنا طب فرار نہیں دیا گیا کہ اس کے پاس زاد و رہ ہ اور سواری نہیں ہے ۔ بلکہ اس وجہ سے گراس بیں جے کے حکم کم کا تنا طب بنا گیا کہ اس کے پاس زاد و رہ ہ اور سواری نہیں ہے ۔ بلکہ اس وجہ سے گراس بیں جے کے حکم کے تنا طب بنا باجاتا گوں میں طرح بر متن طرح بر متن طرح بر دو کہ اس کا خنا طب بنا باجاتا کہ ورست ہو۔ بین اس میں منا طب بنا باجاتا کہ ورست ہو۔ بین اس میں منا طب بنا والے منا فع کا مالک نہیں ہوتا اور آ فاکو بالا تفاق برحتی حاصل سے کہ اسے جج برجائے سے دوک دسے ، غلام کے منا مالک آ قام و تا ہے ۔

اب اگران منا فع کے تحت غلام جج کرسے گا نویہ گو یا آ قاکا جج ہوگا اس بلیے فرضیت جج اس سے ادا شہوسکے گی اور اس کا بدجج اسلام کا جج قرارتہیں باسئے گا خلام اسپنے منا فع کا مالک نہیں ہم تا اس پریہ بات

د لالت کر تی سبے کدیدمنا فع اگرمال کی شکل اختبار کرلیں نوان سکے ابدال کا آ فا ہی *حفدا د*ہو تا سبے - نیبراسے ریمتی بھی ہوتا سے کدا سسے اپنی خدمدت میں لگا دیکھے ا ورجج پریجائے نہ وسے ۔ بچواگر وہ اسسے جج پریجائے کی امہازنت دسے دیٹاہسے نوگ یا وہ ان منا نع کومین کا وہ ما لکسم ناسیے عاربیت سکے طور پراسے دسے دینا ہے۔ اس بیے یہ منا فع آ قاکی ملکیت کی بنیا دیرِ صرف ہوستے ہیں اس سے بنتیج نکلتا سے کہ غلام کا جج اس کی اپنی فارنٹ کی طریسے اوا نہیں ہے تا۔ اس کے برعکس فقیر کے دسا تھے بھورت حال نہیں ہوتی ۔ اسس سیلے کہ وہ اپنی ذات سکے منافع کا نو و مالک ہوٹا ہے ۔اگران منافع کے نحت وہ جج ا داکرسے گا تواسس کا ذا تی جج ہوگا اورچے کی فرصیبت ا وام وجاستے گی ۔کیونکہ وہ صورت میں اہل استفاعت میں سے بڑجاستے گا۔ اگریدکها جاستے که آقاکو بیخی حاصل سبے کہ وہ اسسے جمعہ کی نماز ا داکرنے سسے دوک وسے ۱۰ وفالم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوناجہیں حمعہ کی ادائیگی کے سلسلے میں مخاطب بنایا گیا ہے ،اس برجمعہ فرض بھی نہیں ہونا دلیکن اگروہ حید کی نماز جاکر اوا کرلے نواس کی ا دائیگ ہوجائے گی - نو پھر جے کے سلسلے میں بہی بات کبوں نہیں موسکتی ؟ اس مے حواب میں کہا جائے گاکن غلام برظهر کی فرضیت فائم رمہتی ہے اور ا قاکوبری نبیں ہمیناکرا سے ظہری نماز ٹریعنے سے روکب دسے اس بلیے غلام جب جمعہ کی نمازا داکریاہے گا توده اسینے اوبر سینظهری فرضیت میا فیط کریائے گا جس کی اوائیگی کا وہ مالک نفیا۔اوراس سے لیے اسے 📲 آ قا سے اجازت بیلنے کی حرورت نہیں تھی اس لیے اس کی نما زحمعہ کی او انٹیگی ودست ہوجاستے گی – دوسری طرون. چچ کی صورت ہیں وہ کسی اور فرض کی ادائیگی کا مالک نہیں تھا کہ تچے ا واکر سکھ ده اس قرض کی ۱ دانیگی ۱ پنی و انت سے سا فط کرلیتا تاکر ہم اس کے جواز کا سکم لگا دبینتے ا وراسے اس فرض کے حکم میں کر دسینے حس کی اوائیگی کا وہ مالک ہوتا ۔ اس بیے بہ دونوں صور میں مختلف ہوگئیں ۔

کے حکم میں کر دستے جس کی ادائیلی کا وہ مالک ہوتا۔ اس لیے بر ودنوں صور میں مختلف ہوئیں۔

علام کے جج کے منعلق ایک روایت منقول سے حضور صلی النّدعلیہ وسلم سے ۔ بیسے عبدالبانی بن

قانع نے ہمیں بیان کی، انہیں لبشرین موسلی نے ، انہیں کھیٰ بن اسحٰی نے ، انہیں کھیٰ بن ایوب نے حوام بن

عثمان سے ، انہوں نے حضرت جا بیر کے دوبیٹوں سے ، ان دونوں نے اسپنے والدحضرت جا بیرسے کہ

عضور صلی النّدعلیہ وسلم نے قرط یا و الموان صدیبا حج عشراً حجج نہ دیاخ مکا نت علیہ حجہ ان

استطاع الیہ اسبیلا ، ولیان اعواب عیر بح عشو حجے نہ دھا جولکا نت علیہ حجہ ان استطاع الیہ اسبدیلا ،

الیہ اسبیلا ولوان ممل کی حج عشو حجے نہ واس پر ایک جے فرض ہوگا بشر طیکہ اسے جی تک پہنچنے کی استطاعات الیہ اسبدیلا ،

ارکوئی بچری کی سے اور بھروہ بانی ہوجائے تو اس پر ایک جے فرض ہوگا بشر طیکہ اسے جی تک پہنچنے کی استطاعات ماصل ہوجائے اور اس بر ایک جے فرض ہوگا بشر طیکہ اسے جی تک پہنچنے کی استطاعات ماصل ہوجائے اور اگر کوئی اعرابی وس جے کرے بھر ہورت کر سے تو اس پر ایک جے فرض ہوگا بشر طیکہ اسے جی تک پہنچنے کی استطاعات ماصل ہوجائے اور اس بر ایک جے فرض ہوگا بشر طیکہ اسے جی تک پہنچنے کی استطاعات ماصل ہوجائے اور اگر کوئی اعرابی وس جے کی بہر بیات کی استطاعات استحالات کی استطاعات کی استطاعات کی استطاعات کا دولوں میں ایک ہوجائے اور اس بر ایک جے فرض ہوگا بشر طیکہ اسے جی تک پہنچنے کی استطاعات کی استطاعات کی استطاعات کی استطاعات کا دولوں میں ایک ہو اسے جی سے دولوں کی استطاعات کی استحاد کی کی استحاد کی است

حاصل ہوجائے ،ا وراگرکول غلام دس جج کرہے پھرا زادہوجائے آواس پرایک جج فرض ہوگا اگروہ جج تک پہنینے کی استعاعدت حاصل کرلے -ہمیں عبدالبانی نے مدیث بیان کی ،انہیں موسیٰ بن الحسن بن ابی عبا دسنے ،انہیں محدبن منہال شے ، انہیں بزیدبن زریع نے ، انہیں شعبہ نے اعمش سے ،انہوں نے الوظیبان سے ،انہوں نے حفرت ابنے ک سع كريمفودهلى التعليدوسلم نيفره إلاابيدا صبى عبج ثداد واهيا المتصلوفعليدلدان يبحيع حبجسية اخدى وايسااعل بى حبح تعهاج وفعليه إن يعبع حجة اخوى وايها عبدحيع تعاعتن فعليهان ميعيع حبشة اخدى بهوبي في كرسله بجربالغ بوجاسة نواس برابك ادرج كرنا فرض بوكا اورج اعرابي حج كرسله بجربت كرجاستة نواس برايك اورجج كرنا فرض بوكا ا ورجوغلام جج كرسله يجبراك زا وبرمباستة نواس بِرابِک ا ورجح کرنا فرض ہوگا) محضورصلی التُّدعلير دسلم سقِ غلام پِر آ زا د ہوسفے کے لعد ابک ا ورجح فرض کر دیا۔ ا ورغلا فی سکے دوران سکیتے ہوئے جج کاکوئی اعتبار رزکیا اورا سے نابا لغ سکے سکیتے ہوئے جج کا درجہ وسے دیا۔ اگربیکها جاستے کہ اعزا بی بعبی بدّو کے متعلق بھی بہی فرما باگیا سیے حالانکہ وہ اگر ہجرت سیسے پیلے جج لرسے نواس کا برجے اس سے فرضیت کومسا فنط کرسنے سکے سیلے کا فی ہوگا ۔اس سکے حراب ہیں کہا جاسے گا کہ أعرابي كيصنعلق اس زماسف نك بهي حكم كفاجب نك بجرت كرنا فرض كفا . ليكن حبب ببجرت كي فرضيت منسوخ ہوگئی تواب اس کے متعلن بچیلاحکم باتی رکھنا متنتع ہوگیا ۔اس سبے جیسے حضورصلی الڈعلیہ وسلم نے به فرما دباکه (لاهب منه يعد المفتح - فنح مكركم بعداب كوتى بجرت نهيس) نواس كے سائفهى وہ حكم بھي نسرخ موگیا جس کااس کے سانھ تعلق تھا۔ بعن ہجرت کے بعدج کا اعادہ اس بلیے کہ اس ارشا دیے بعب یہ اب ہجرت واجدی نہیں دہی تھی .غلام کے حج کے متعلق حضرت ابن عیائش بھن ا ورعطا سسے ہمارسے نول کی طرح نول منقول ہے۔

## جج زندگی میں صرف ایک بارفرض ہے

ابربکرجھاص کیضے ہم کہ ظاہر آ بہت (کوڈٹٹو تکی) انٹاس حیج اٹیریٹٹ حین اشتکط کا کا کیٹ ہے میں استکط کا کا کیٹ ہے میں بیٹ کی ایک کی بات موجود نہیں میں کرار کو داہری کرسنے والی کوئی بات موجود نہیں میں اس سیے اس سیے جہدہ برا ہوجلتے میں مذکورہ ذمہ داری سیے عہدہ برا ہوجلتے میں ایس مفہوم کی تأکید فرمائی سے رہنا نجیمیں فحد میں بکرنے روا بہت بیان کی انہیں الودا کہ وسنے ،انہیں زم بربن حریب اورعثمان بن الی نتیبہ نے ،ان دونوں کو بزید بن ہارون سنے امنہوں نے ابوسنان سے راان کے نسیتی نام کے متعلق معیان بن حمین سے ،انہوں سنے زم بری سے ،انہوں نے ابوسنان سے دان کے نسیتی نام کے متعلق

ا بو دا وُ دسنے کہا سبے کہ ہر دُقہ لی ہیں ) انہوں نے حضرت ابنِ عبائش سسے کہ اقرع بن حالیش نے حضور صلی الٹہ علیہ دسلم سبے دریافت کہا" الٹہ کے دسول! حج ہرسال سبے یا صرت ایک دفعہ یہ آ پ نے فرایا " حرف ایک مرتب، اس سے زائد می کرسے گا وہ اس کے سلیے نفل ہوگا "

قول بادی سے اقد مَنْ کَفَد خَاتْ اللّهُ عَنِیْ عَنِ اکْحاکیه بِیْن ، بوشخص اسیم کی ببروی سے الکارکرے کا توالنہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے سے نیا زہبے وکیے نے نظرین خلیف، انہوں نے نفیع ابی واڈ دسے روا بیت کی سے کہ ایک شخص نے صفورصلی النّدعلیہ وسلم سے ( کَ مَنْ کَفَد) سے مفہوم سے منعلیٰ دریا فت کیا تو آب نے فرما یا \* بیشخص وہ سے جو اگر چے کرے نوالنّہ سے تواب کی امیدن رکھے ، اگر حالات میں گرفتار ہوکر چے بریز جاسکے نوالنّہ کے عتاب سے ندورسے ۔ مجا بہ نے بھی اسسی طرح کی روا بیت کی سے رحمن کا نول سے کہ منتخص حے کا الکارکرے "

آبت فرق مجبریہ کے مذہریہ کے بطلان پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ النہ تعالی سنے اس شخص کو جے کی استنظاعت رکھنے والا قرار دیا ہے۔ جس کے پاس جے کی ادائیگی سے قبل زا و راہ اور سوادی کا انتظام ہوا وراس فرقہ کا مذہب بہہے کہ جوشخص جے ادانہیں کرے گا وہ صاحب استنظاعت قرار نہیں دیا جائے گا س مذہری کی بنا پر بجھر بیصروری ہوگیا کہ جب ابکشخص جے نزکرے وہ معذور قرار دیا جائے اور اس پر جے لازم بھی نزکیا جائے کیونکہ النہ تعالی نے صرف اس شخص برجے لازم کو دیا ہے جوصاحب استنظاعت قرار نہیں پایا اس بلے جے کے بلیے صاحب استنظاعت قرار نہیں پایا ویکہ لوری امرن کا اس پر انفاق ہے کہ ہراس شخص ہے کہ ہراس شخص ہے کہ میراس شخص ہے کہ ہراس شخص ہے کہ بار سرائی کی فرضیت لازم ہے جس کے اندر ہماری مذکورہ صفات بعتی جسمانی صوت ، زاوراہ اور سواری کی موجودگی پائی جاتی ہوں۔ امرن کا یہ انفاقی فرق جبریہ کے مفات بعتی جسمانی صوت ، زاوراہ اور سواری کی موجودگی پائی جاتی ہوں۔ امرن کا یہ انفاقی فرق جبریہ کے قول کے بطلان کو واجب کر دیتا ہے۔

#### دا وخداسے روکنے کی کیفیت

قولی باری سبے (قُلُ کِیا کھل انگرکتاب لِوَیَصُرکُوک عَن سَدِیْلِ الْلَهِ مَنْ اَ صَ تَبْعُوْلَهَا عَوجًا کَا شَکْ کَا مِن مُنظَوْلَهَا عَوجًا کَا شَکْ کَا اَنْ اِسے اِسے مِن کَا لَا اللّٰہُ کَا اِسے اِسے مِن کُمُ اللّٰهُ کَا اِسْ مَا مَناسِبِ اِسے مِن کُمُ اللّٰهُ کَا اِسْ مَا مَناسِبِ اِسے مِن کَا اللّٰهُ کَا اِسْ مَا مَن اَسِبِ اِسے مِن کَا اِللّٰهُ مَا مُود (اس سکے را ہ را اس سنت اللّٰهُ مَا مُود (اس سکے را ہ واسست ہوئے ہے اللّٰهُ مَا مُود (اس سکے را ہ واسست ہوئے ہے ایک گروہ کے متعلق نازل ہوئی جوالصادِ مَن مِن اللّٰمُ کَا نُول ہے کہ ہِذَا مِن اللّٰمِ اللّٰ مِن اور خزرج کو ال کی زمان اللّٰم المِدے ہیں دومی سانے والی جنگیں یا و دلاکرا یک

دوس سے مخالات بھڑکا یا کرنے تھے تاک فبائل تعقیب اورجا بلبت کی غبرت سے متاثر ہوکر برلوگ وین اسلام سے نکل جا ہیں بحس بھری سے مردی سے کربر آبیت بہود و نصاری کے بارسے ہیں نازل ہوئی اس بھے کہ وہ حضوصلی الدّ علیہ دسلم کی ان صفات کو چھیا سکتے منظے جن کا ذکر ان کی کتابوں ہیں آیا تھا۔
اس بھے کہ وہ حضوصلی الدّ علیہ دسلم کی ان صفات کو چھیا سکتے منظے جن کا ذکر ان کی کتابوں ہیں آیا تھا۔
اگر یہ کہا جائے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کفارلعبی اہل کتاب کو شہدا دگو اموں ) کے نام سے موسوم کہا۔
مالانکہ ان کے غیروں بران کی بات جست نسلین کی جاتی اس لیے کہ تول باری دیا تھیکہ تھی کے مقدا و علی

حالانكدان كم غيرون بران كى بات جمئة السليم بي كل جائى اس كيد كرنول بارى ( دَيْنَكُوْ نَيْ شَهَدَاً وَعَلَى السائدان ، تاكة ثم لوگوں برگواه بن جاق است اجماع احمت كى صحت اور اس كے جمت بوسنے برآ ب كا استدلال درست نهيں ہوگا اس كے حواب بيں كہا جاست كاكر الله تعالى نے ابل كتاب كے متعلق يہ نهيں فرما ياكد در ينتنگو نُوْ الله عَلَى النّاس ) حب نهيں فرما ياكد در ينتنگو نُوْ الله عَلَى النّاس ) حب طرح يد فرما يا در كرا الله كار ينتنگو نَشَيه يندًا ، اور دسول تم يرگواه بن جاتيں ،

اس نول باری نے اس کی نصدیق اور ان کے اجماع کی صحت کو واجب کر دیا۔ اس آیت ہیں اللہ نعالی نے روکائٹ کی میں اللہ نعالی نے روکائٹ کی میں اللہ نعالی نے روکائٹ کی میں نے روکائٹ کی میں اللہ نام کے دومعنی بیان کیے گئے ہیں۔ اوّل یہ کہ اللہ کے دبن سے روکتے کے متعلق نم ایسے قول کا نعلق اہل کتاب میں سے لوگوں اسے بطلان کا علم رکھتے ہو۔ اس صورت میں اسس فول کا نعلق اہل کتاب میں سے لوگوں کے سانفہ ہوگا۔

دوم برکہ اللہ نعائی نے لفظ ( شُرِهَ کَ آئم ) سسے عقلام مرا دلیا سے ۔جیساکہ فول باری سہے ر را ڈکاکنٹی اسٹیمنے کھکوشیھیگئہ، با اس سنے کان وھرا ا وروہ مجھے بی رہا ہو) ببنی وہ عافل ہو۔ اس لیے کہ اس نے وہ دلیل دیکھ لی سہے جس کے ذریعے متن و باطل ہیں نمیز کرسکنا سہے۔

## "نفوی کی *حد*

فیل بادی سے و آیا کیٹھکا آگیڈی کا منگواا تنگامی کھٹی گفتا تہد ، اسے ایمان والوالندسے ڈدو جیسا کہ اس سے و کر سے کا من سے کا من سے کہ در سے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ در سے کہ اسے کہ در سے کہ اسے کہ در سے کہ اس کی اطلاب بہ سبے کہ اس کی اطاعت کی جاستے اور نافر مانی دکی جاستے ، اس کا شکرا ما کیا بجاستے اور نافر مانی دکی جاستے ، اس کا شکرا ما کیا بجاستے اور مجھلایا مزبواستے ۔ ایک نول میں اس سے معنی یہ بیان کیے ناشکری نہی کہ تمام گنا ہوں ، ورثا فرسے رمانیوں سے پرمیز کیا جاستے اس کا بیت کے منسوخ ہونے کے متعلق اختلا ہے ۔

معزت ابن عباس اور ملاؤس سے مردی سبے کربر فحکم سیے منسوخ نہیں ہوتی۔ قنا وہ، دبیج بن انس اور ستری سیے مروی سبے کربر فول باری دخات فحوا اڈا کہ شا اسکط ٹھٹے جہاں تک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرستے دہو، سے منسوخ ہوجکی سبے ۔ بعض اہل علم کا فول سبے کہ اسے منسوخ فرار دینا در سست نہیں سبے ۔ اس سیے کہ اس کے معنی تمام معاصی سے بیخنے سے بہی ۔ اور ظاہر سبے کہ جملہ مکلفین کی بیہ ومہ داری سبے کہ وہ نمام معاصی سنے ہیں۔ اگر برایت منسوخ ہوجاتی تواس سے بعض معاصی کی اباحت ہوجاتی سبے اور یہ بات جا تزنہ بہ سبے ۔

ایک اور قول سید که باین معنی اس کامنسوخ قرار دیا جانا ورست مهوسکتاسے کر قول یاری (یک تک تک ایس کامفہوم خوف اور امن کی حالت میں اللہ کے حقوق کو پورا کرنا اور ان حقوق کے سیلسلے میں اینی جان کی فکر اور اکراہ کی صورت میں اسے منسوخ قرار دیا جانکی فکر نا کہ ایس منسوخ قرار دیا جانکی اس صورت میں اسے منسوخ قرار دیا جانکا اس صورت میں فول باری (مکا انشکا کھٹم کا مفہوم یہ ہوگا کہ الیبی باتوں میں جن کی وجہ سنتے معیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو یعنی جس میں مار بیٹائی اور قنل کا احتمال نہو۔ اس بیدے کہ بھی استطاعت کی نفی کا اطلاق ان باتوں بریمی ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالی باتوں بریمی ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالی ان بریمی ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالی ان بریمی ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالی ان براس کی مشقت مراوہ ہے۔

#### حيل اللدكياب ي

تول باری سے دوائنگی گھر گھر گھر گھر گھ کا تکھ کے گھر گھر گھر گھر کا اندہ میں مسب مل کوالٹہ کی رسی کو مشبولی سے پکڑ واور تفرقد میں مذہبڑ وہ معنورصلی الٹرعلیہ وسلم سے بہاں '' حکیم کا اندہ '' سکے معنی سکے متعلق روا بہت سہد اس سے مراد قرآن سہد اسی طرح محفرت عبدالٹر بن مستور : تشاوہ اور سندی سے بھی روا بہت سہد اس سے مراد الٹرکا دین سے ایک قول سہد کہ اس سے مراد عہداللہ مستور سے ایک قول سہد کہ اس سے مراد عہداللہ الہی سبے ۔ اس بید کہ براسی طرح نبی وغیرہ سسے نجات کا ذریعہ سہد عبس طرح رسی ڈو و بنے وغیرہ سسے نجات کا ذریعہ سہد عبس طرح رسی ڈو و بنے وغیرہ سسے نجات کا ذریعہ سہدے بی میانی سبے ۔

ا ما ن کوکیں حبل کا نام مریا جا تا سے اس سبے کہ وہ نجات کا سبب ہوتا سہے۔ بیمفہوم اس تولی باری کاسبے داِلّکا بِحَیْدِلِی بِّمِنَ اللّهِ حَرَّحَیْلِ بِّمِنَ النَّاسِ ،سواستے اس سکے کہ النَّد کی طریت سسے یا لوگوں کی طریت سے امان مہوم بیباں حبل سے مراد امان سبے ۔ البتہ فولِ باری (کا تحتیص گؤا بھبگی اللہ کے بیٹی کا ہیں اجتماع اور آلفان کا حکم اور لفرقہ کی نہی ہے۔ اس مفہدم کو اسبنے اس فول (کا کَفَرَّقُوْ) سے اور موکد کر ویا ہے ہیں سکے معنی وین سکے راستے سے بھر بہانے اور ہٹ جانے کے ہیں ۔ جبکہ اس کے لزوم اور اس پر اکٹھا ہو جانے کا نمام لوگوں کو حکم ویا گیا ہیے معنرن عبداکشہ اور قنادہ سے اسی نسم کی دوابت ہے ہوں کے نول میں اس کا مفہوم بہر ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڈ کمر زیجلے جائے۔

اس آبین سے دوقعم کے لوگوں نے استدلال کیا ہیں۔ ایک گروہ وہ سے جرینے بہدا ہونے والے مسائل کے اسحام بین فیاس اوراجہادی لنی کرنا ہے۔ مثلاً نظام اوراس جیسے و وسرے روافف دومرا گروہ وہ سے جونیاس اوراجہادی لنی کرنا ہے۔ مثلاً نظام اوراس جیسے و وسرے کہ احتہادی مسائل ہیں گروہ وہ سے جونیاس اوراجہاد کا تو فائل ہے لیکن اس کے ساختے ہجمی کہتا ہے کہ احتہادی مسئلے اختلات کرنے والوں کے اقوال ہیں حق صرف ایک تول ہوتا ہے۔ اس گروہ کے نزدیک احتہادی مسئلے ہیں جس کا قول حق کے مطابق نہیں ہم نا وہ خطاکار ہوتا ہے۔ اس گروہ کی ولیل برسہے کہ تول باری ( وَ لَا تَنْکُونَیْ اوریہ مکن ہی نہیں ہے کہ تفرقہ اوراختلات الٹرکا وہن بن جاستے جبکہ الٹرتعالیٰ نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔

### اصول دبن میں اختلاف کی ممانعت ہے فروع دبن میں نہیں

ہمارسے نزدیک بات الیسی نہیں سہے ہے انہوں سنے بیان کی سبے ۔اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے اسکام شرع کچھ امس طرح ہیں کہ ان ہیں سے بعض میں اختلاف کی گنجائش نہیں سبے ۔ بدوہ اسکام ہیں ہوں کی سرحالت بیں مما نعت یا ابجا ب برعقل دلالت کرتی سبے اوربعض الیسے ہیں جی ہیں اس بات کا تواز اور اس کی گنجائش ہوتی سبے کہ وہ کہمی واجب ہوجا ہیں کہمی منوع اورکھی مباح ۔ لیسے اسکام ہیں اختلات کی گنجائش ہے اورانہیں بجالانا درست ہم ناسے ۔ مثلاً نماز ، روزسے میں طاہرا ورسا تھے کا حکم ہفتیم اورمسا فرکا قعراوراتمام کے سلسلے ہیں حکم ، یااسی طرح کے اوراسکام ۔

اب اس حیثیت سے کہ ان مسائل میں لوگوں کوسلنے واسے اسکام کے اختلات کی وجہ نعم کا ورود سے ہے ہوں کے احکام ات سے میں ہے ہوں کے نخت بعض لوگ ابیسے احکامات سے بھی ہے ہوں کے نخت بعض دوسروں کے احکامات سے بالکل مختلف ہونے ہیں تولیعن وسروں کے احکامات سے بالکل مختلف ہونے ہیں تولیا منداع نہیں ۔ جن میں نعص کے ورود کا ہواز وجہ اختلات نابل مذمرت ہوتا تو بھیربہ حزودی ہوتا کہ اصحام مُرع میں نعم نام میں نام دود کا ہوتا ہوتا ہے۔ اگر مرت ہا ورود جا تر ہی مذہوتا ۔ اب حواضلات نقس میں جا مُرت ہے وہی میں نعم افراہے وہی

ابنتها ويس عمى حائرسے-

بعض دفعه دوعالم بوپورسکه نان ونفقه ، ثلمت به مجاسف دالی است بارکی فیمتوں کے نعبی اور فوجداری مجرائم میں مجرمانوں اور دیتنوں سکے نخمید دلکا نے میں اپنے اسپنے اسپنے احتہا دمیں ایک دوسرے سے منتق المراتے مرح استے ہیں رئیکن کوئی بھی فابلِ ملامت یا مذمرت نہیں مہذتا۔

دراصل اجتها دی مسائل کا پیماطرین کا رسید اگراس قسم کا اختلات قابلِ مذمت بوتا تو پیم صحاب کرام کا حصد اس بین سب سے بیٹر ہوکر مہزتا اس بیے کہ بعد میں بید امہد نے واسے مسائل کے منعلق ہم ان کی آ را مہیں اختلات پاستے ہیں لیکن اس کے با وجود ان کے آ بیس کے نعلقات میں کوئی بنگاڑ بید انہیں ہوتا - برصحا بی استے دفیق کے اختلات رائے کو بروا شنت کرتے اور اس کی کوئی معذرت نہیں کرنے اور سن کا ایک مدور سے کے خلات سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ اس طرح گویا اس قسم کے اختلات کے جوازا و واس اگر گنما کش پرصحا برگرام کا ایک طرح کا آتفاتی اور اجماع ہو بچکا تفا ۔ اللہ تعالیٰ نے صحاب کرام کا ایک طرح کو جاتا ہو کی معذرت اور اس کے بطور ججنت نموت برا بنی کتا ب بین کئی موافع برحکم موادی کرد یا سے -

صفورصلی الدُّعلیدوسلم سے بھی مروی مہیے کہ آب نے فرمایا داختلاف احتی دھے قہ ، میری احمت کا انتظا رائے ہوٹا ایک رحمت ہے ، نیز فرمایا (لا بجنہ عاصتی علی ضلاک ، گراہی پرمیری احمت کا اجتماع نہیں ہو سکتا ، اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ النُّدُتعالی نے ہمیں اسپنے ٹول ( دَلاَئَفَوْفُوُّ ) سکے وَربیعے اس قسم کے انتظامت سے متع نہیں فرمایا ہیں۔ ملکہ نہی کا رخ و د بیں سے ایک بات کی طرف سے یا تومنصوص اسکامات میں اضلاف کی طرف یا الیسے مسائل میں جن کے نبوت یا عدم نبوت سکے متعلق کوئی عقل یا سمعی ولیل فائم ہو ہی ہوجس میں حرف ا ورصرف ایک ہی معنی کا اختمال ہو۔

آیت کے مضمون میں بدبات موجود سے کہ اس سے مراد اصول دین میں تفرقہ اورائن تلاف سبے ،
فروع دین میں نہیں ، اور مذہبی اس میں جس کے اندرائن تلات کرنے ہوئے جمی نعبد اور فرمال برداری
بہالانے کا بحا زموجود ہو۔ اس پر بہ تول باری ولالت کرنا سبے ( دَا دُکُرُوْلا نِعْسَدَ کَهُ اللّٰهُ عَدَیْ کُوْلا خُر اللّٰهُ کَا نَدُهُ مُکُوْلُهُ اللّٰهُ عَدَیْ کُولا اللّٰهُ کَا نُورو بِدِ اللّٰهُ کَا مُورو براستہ وو مرسے کے فیمن اسلام کے ذریعے ، اس میں بددلیل موجود سبے ۔ فسابل منصود سبے ۔ فسابل مذمن انونلاف جس سبے آیت میں دو کا گیا سبے ۔ وہ اختلاف اور تفرقہ سبے جواصول وین واسلام بیں کیا جاسے ، وہ اختلاف مراد نہیں جوفروع دین میں ہو۔ والنّداعلم

# امربالمعروف ورنهى عن لمنكرى فرضيت

قول بادى سبى دَوْلَتَكُنْ مِنْسُكُواُ مِّنَةُ مَيْسُدُعُونَ إِلَىٰ لَحَدَيْرِوَ كِاْ مُسُودُنَ بِالْمُعُدُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْسَكِّدِ، تم بين سے ايک گروہ ابسام ونا جاسبتے جولوگوں كومجولاتی كى طرف بلاتا رسبے اور امر بالمعرف اور منہی عن المنكر كرتا رسبے)

البریکر جیسا صرکهتے ہیں کہ آ بہت دوبا نوں پرشنمل سے اقال م بالمعروف اور نہی عن المنکر کا و بوب ۔ دوم برفرض کفا بہ سے۔ ہرشخص برفرض میں نہیں ۔ جب ایک شخص اس فرض کوا واکر دسے گا تو دوسر سے پراس کی فرضیت بانی نہیں رہے گی اس لیے کر فولِ باری (دکھنگٹی ٹمنگڈ اُمکٹ ) اس کی حفیقت کا تفاضا کہ بعض پر فرض اور دوسر سے بعض پر فرض سے بربا سے نابت ہوتی کہ برفرض کفا بہ سے کہ جب کچھوگ اسے اور کا کہ نوبا فیروں سے اس کی فرضیت سیا فی میں جائے گی

بعق لوگوں کا پرنول سے کہ بے فرص عین سے لین اس کی فرضیت مہنخف برعا ندہونی سے ۔ یہ لوگ اس نول پاری اُوکٹنگٹ پھٹک آ گئے اُن کے انداز بیان کو مجازاً خصوص برخموں کرنے ہیں دلیکن حکم ہیں عموم سے مجس طرح کہ بین فول باری سے دکنے فیڈ کٹم مِن ڈنوکٹر الٹرنعالی تمعارسے لبعض گنا ہجش دسے گا) اسس کے معنی ہیں کہ تمعارسے سب گنا ہجش دسے گا۔

فرض کفاید کے تول کی صحت بریہ بات والمات کرتی سبے کہ جرب کچھولوگ امر بالمعروف اوربی عن لہنگو کرلیں گئے تو با تی ما ندہ لوگوں سے اس کی فرضیت سا قط ہوجا سے گی ۔ جس طرح کہ جہا د ، ممرووں کی تغسبل و کلفین اورجنا زمے کی نماز ا وران کی تدفین کا مستلہ ہے ۔ اگر یہ فرض کفا پرنہوتا تولیعت کی طرف سسے اسس کی اوا تیگی کی بنا پر دو مروں سسے اس کی فرضیت ہرگز سا قط مذہوتی ۔ النّدنوائی نے اپنی کتا ہے بیں امرالمفرو اورہنی عن المنکر کا کئی اورمنفا مات پر بھی ذکر فرما با ہیے ۔ چنا نچہ ارشا وسہے (کُشَنَّم ﴿ خَیْوَ اُ مَدَافٍ اُ خُورِجَبُتُ بدایت واصلاح کے لیتے ونیا میں لایا گباسہے۔ نم نبکی کا حکم وینتے ہوا وربدی سے روکتے ہو) الٹرنغائی نے مصرت لغمان علیہ السلام کے الفاظ میں فرمابا دیا ہنگ کی تیسے الفَّسلوٰۃ واُمْرُیا لُمُعُوْفُ کانْکَ کَیْا کُمُنْکُو وَا صُرِیْرَعَلیٰ مُکااَحسَا بہک ، اسے مبرسے بیٹے اِنماز قائم کر نبکی کا حکم دسے اور برائی سے روک اوراس مسلسلے میں اج تھلبفیں نجھے امٹھانی پڑیں انہیں بردانشٹ کر)

میز قرل باری سے دکراٹ کلا کفتنا ب مِن الْمُنُوْمِنِین اَفُتَنکُوْا خَا صَلِمُوا بَیْنکُها خَانَ کِخَانَ کِخَتَ کَفَا خَانَ کِخَتَ کِخَتَ کَنَدُوْا خَا صَلِمُوا بَیْنکُها خَان کِخَتُ کِفَتُ اِلْحَدَا الله مِن الله حَلَی کُفَا تِلُوْا اَلْکَبَی تَبَعِیْ حَتَّی تَفِیْ کَ اَلْحَدَا اَسْرِا الله کرا دو بھراگر اور اگرمسلما نوں کے درمیان اصلاح کرا دو بھراگر ان بیں سے ایک گردہ اور درمرے پرزیا وی کرے تواس سے درحور زیا وی کررہاہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے تک کی طرف رجوع کرے یہ

نیزفرمایا دِ تُعِنَ الْسَدِینَ کَفَندُ وَ امِن سِینَ اِسْرَا بُیْنِل عَلیٰ لِسُن نِ کَا وُک وَ عِیْسَی بُنِ صَرْکَیبَ ذَلِكَ بِهَا عَصَوْا وَ گا نُوا کَیْقَندُ وَدَن کَانُوا کَا بُنُوا کَا بَشَا مُمُون عَن مُشَکیر بُنِ صَرْکِیبَ ذَلِكَ بِهَا عَصَوْا وَ گا نُوا کیفتند و وَک کانُوا کا بَشَنا المُون عَن مُشَکیر فَعَکُونَ وَ بَنِی امرائیل میں سے جنہوں نے کفراختیارکیا ان بردا و دَاور عیلی بن مریم کی زبان سے لعنت بھرتی ہو اس بلے کہ انہوں نے نافرمانیاں کیس اور وہ حدسے آگے نکل کی جانے ہو برائی انہوں نے اختیار کردگی تھی اس سے ایک دوسرے کورد کتے نہیں سقے ہو کی وہ کررہے نظے دہ برائی انہوں نے اختیار کردگی تھی اس سے ایک دوسری آیتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ایجا ب کا نفاضا کرنی ہیں ۔

## امربالمعروف اورنهى عن المنكر كے كئى مراحل ہيں

امربالمعروف اورنبی عن المنکرسے کتی مراصل بیں۔ اقرار کسی برائی کو ہا نفرسے یعی اگرمکن ہوٹو بزور طاقت بدل ڈالنا اور دوکس دینا۔ اگریہ پمکن نہ ہوا وراسے اس برائی کو بزور روکنے ہیں اپنی جان کا نوف ہوٹو اس پر اسے اپنی ذبان سے روکنا اور اس کے خلاف بولنا لازم سبے۔ اگر درج با لاوم ہی پنا پر بہجی مشکل ہوٹو تھے ہواس براثی کو دل سے مجراسم ہے اس برلازم مہوگا۔

اس سلسلے ہیں ہمیں عبدالڈ بن تعبغرین احمدین فادس نے دوایت بیان کی ، انہیں یونس بن حبیب نے ،انہیں الوداؤ د طیالسی نے ، انہیں شعبہ نے ،انہیں نبیں بن سلم نے کہ بینے طارق بن شہاب کویہ کہتے ہوستے سنا نخاکہ مروان بن الحکم نے تما زبرنے طبے کومقدم کر دیا ۔ ایک شخص نے کھوسے مج کرکہا :'' ا مببر اِ

#### برائی کوروکناحالات وامکان کےمطابق سے

ابینے دل سے مُراسمِعیا وربہ ایمان کا کمز و زنرین درجہ سے م

صفورصلی النّدعلید وسلم نے بر بنا دباکہ منکرا وریرائی کو دوکنامالات وامکان سکے مطابق ان تبن مرحلوں بیں ہوٹاسے۔ یہ بانت اس بر دلالت کرتی سبے کہ اگر وہ اسپنے ہا تغنوں سے منکریعی برائی کو بہٹا نہ مسکے نونچراپنی ذبان سے ہٹا ہے ببنی اس کے خلاف زبانی جہا دکر سے ۔ اگر اس کے ربیتے برمکن زہر نواس پر اس سے زیا وہ اورکوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ دل سے اسے بڑا سمجھے ۔

## برائی سے مدروکنے والااس کی زدمیں آسکتاہے

ہمیں عبدالدُّن جعفرنے روایت ہیان کی، انہیں یونس بن صبیب سنے ، انہیں ابو وا وُ دسنے ، انہیں شعبہ سنے ابواسخا تی سے ، انہوں نے عبدالنَّد بن جربرالبجلی سے انہوں نے لینے والدِ مغرّث جربرالبجلیّ سے کہ حضورصلى الدعليه وسلم سفرمايا وما من توحر بيمل بينه وبالمعامى هم اكستروا عنهن يعل الدالم يغير واالاعمه المته مته يعقاب برجوقوم اليسي موكداس كا تدرسي وهرك معاصى كا ارتكاب مورام موراس بیں الیسے وکے ہوجود ہوں ہوان مرتکبین سیسے بڑھ کر اثر ورسوخ واسے ہوں ا وران کی عددی اکثر بہت بھی ہم اس کے باوجود وہ ان معاصی کوختم شکرا تیں نوالٹڈنعا کی ان بیرابسی سنزانازل کرسے گاہس کی لبیبیٹ میں سب ہم اکیں سگے ، بمیں محدمن مکرنے روایت بیان کی ،انہیں الو دا ُود نے ،انہیں عبدالشرمن محد النفیلی سنے ، انہیں بونس بن دانشد سنے علی بن بدیمہ سسے ، انہوں سنے ابوعبیدہ سسے ، انہوں شعے حفرت عبدالتُّدين مستَّخُووسي كرحفنودصلى السُّمعليدوسلم سنْعفرما بإكدا إن اول ما دخل النقص على بني اسواحيل كان الرخبل ليقى الرحبل فيتولى يا هذا اتن الله ودع ما تصنع خانسه لا بيحسل للت. تحريلف الامن) تغدد فد الايسنعة فالكان بيكون أكيسله وشربيبه وتعييده فلما فعسلوا ذلك خسري الله تعسالي قسلوب بعضهد ببعض بن المرائيل بيرسب ست پیلے جونوا بی پیدا ہوئی اس کی صورت بیٹھی کہ ایک شخص د دسرستیخعی سے ملتا ا ور اسے اس کی معاحی پرىرزنش كرنے موستے كہناكه اسے فلا ن! النّدسے وُدا وريكام جووركبونكر بنيرسے بليّے حلال نہيں ہے بچے وہی تصبیحت کرسنے والا دوہمرسے روزاس سے ملتا لبکن اس کی خطاکاری ا ودمعاصی استے اس کے ا عُصِية ، بيبيِّف اور كما نے بينے سے شرو كتے جب بتى اسرائيل نے برطرزعل اخذباركيا نوالنَّدنعا لى نے ان کے دلوں برایگ دوسرسے کے ذریعے مہرلگا دی م

### برائبول سے صرف نظر لعنت بنحدا وندی کی موجب سبے

مِيمِرَابِ في بِهَ آيِن ظاوت كى ( نُعِنَ الَّذِيْنَ كَمَّوُوْ امِن بَيْ إِسُوا يُؤَكُمُ كَالْمِانِ مُعْ وُوُوَيْسَى بِمَ مُعْمَ وَلِكَ فَكَ مُعْمَ وَالْمَا وَكُلَّهُ وَاللّهِ لِمَا عَمُولَ اللّهُ وَاللّهِ لِمَا عَمُولَ اللّهُ وَلَا يَلْمُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا يَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَا وَلِي اللّهُ وَلِيلًا عَلَى اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلَّا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلَّا اللّهُ وَلِيلَّا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلًا وَلِمُ وَلِيلًا وَلِيلُهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِللّهُ وَلِيلُهُ وَلِلْمُ وَلَّهُ وَلِيلًا وَلَا اللّهُ وَلِيلَّا وَلِيلَّا وَلِيلُولُ وَلِيلْ الللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلّهُ وَلِيلَّا اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِيلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الل

ا بو دا وُدنے کہا ہمیں خلعت بنی مشام نے ، انہیں ابوشہاب الحنا طسنے العلارین المسیب سے انہوں نے عمروین مرہ سسے ، انہوں نے سالم سے ، انہوں نے الدعبیدہ سسے ، انہوں نے حفرت عبدالتّٰہ بن مسعود سے ، انہوں نے حضور مل الدّعليہ وسلم سے اس طرح کی روابيت ببان کی البدّ اس روابت ميں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا اولیے حدیث الله ليق لوب بعد ضر کے علی بعض تحد ليدن کے کہا احداث ہوئے اللہ ورن الله تعالی معارسے دلوں پر ابک و درسے کے وریعے مہر لگا دسے گا اورتم پر اسی طرح لعزت بھیجے گابوں طرح ان پر بینی بنی اس ائیل پر لعنت بھیجی بھی بحضوص کی اللہ علیہ وسلم نے بہ بنا دیا کہ نہی عن المنکر کی ایک مشرط بہت کہ برائی سسے دو کئے والا نو واس برائی کو برام جھنا ہو ۔ نہز برائی اور معصیدت میں گرف ارائسان کے سانھ نہذا اسٹے بیٹے ۔

شمیں محدین بکرنے روا بیٹ بیان کی ، اُنہیں اُلو دا وَدنے انہیں الوالربیع سلیمان بن واوَدالعثلی سنے ، انہیں ابن المبادک سنے عفہ بن ابی حکم سسے ، انہیں عمروبن مجادر کھی سنے ، انہیں الوامیرشنع با نی سنے کہ میں سنے الوثعلہ بخشنی سسے آبیت اعکیٹ کھڑ کھنسکٹٹ سے شعلق موال کیا ، انہوں سنے تواب میں فرایا کہ میں سنے ہی سوال مصنوصی الدعلیہ دیں کم سے کیا مخاص سے جوا ب میں آپ سنے فرمایا مخاکہ '' بات البی نہیں بلکہ بات برسیے کئم آبس بیں ایک وومرے کونکی کا حکم دواوربرائی سے روکو یوٹی کہتم جیب
یہ دیکھ لوکہ بخل کی بیروی کی جاتی ہے ۔ خواہم شات کی ا تباع کی جاتی ہے ، دنیا کو نزجیج دی جاتی ہے اور
سرخص ابنی رائے کے متعلق خوش فہم نظر کا تاہیے تو اس وفت نم صرت ابنی ذات کی فکر کر واورلوگوں
کو ان کے حال پر چھپوڑ دو نیم ہا رسے اوپر آنے والے دن صبر کے دن ہم ں گے اور اس وفت صبر
کرنا انگارے کو مٹھی میں لینے کے منزا وت ہوگا ، ابیے لوگوں میں روکر نزیجت پرعامل انسان کا اجر
بیاس ا دمیوں کے اُجر کے برابر ہوگا ۔"

ايك رواييت بب بدالفا ظائدا مكديس كرالونعائية في حصور صلى الدعليم مسع وريافت كياكه آيا اس شخص کواس ذماسنے سے بجاس آ دمبیوں سے عمل کے برا برا ہرسلے گا ی آ ب سنے فرما یا ج نہیں ، بلکٹمہارے ز ما سنے ہیتی صحابہ کرام سکے پچاپس آ دمبوں سکے عمل سکے مرامراج پیسطے گا '' ان دوا بات ہیں اس ہات ہر دلالت بودسی سیے کدامربالمعرویت ا درنہی عن المنکرکی و وصور پین بیں ۔ ایکسصورت تو وہ سیے جس ہیں ایک یدی کوبدل ڈالناا وزخنم کردیناممکن ہوالییصورت ہیں ہراسٹخف پراس بدی کومٹا ڈالنا فرفن سیسے جس کے بیے اسسے اسپنے ہا تھوں سسے ایسا کرناممکن ہور ہا تھوں سسے اسسے مٹا ڈاسٹنے کی بھی کئی شکلیس ہیں ایکسٹنکل نوب سبے کہ المواد کے سوااس کا ازال ممکن نہ ہونعنی اس بدی کے مراکب کی جہب مکہ جان رنہ لے بی جاستے اس وفیت تک اس کا ازالہ مکن زم وابسی صورت میں اسسے بہ کرگززا جا ہیئے۔ منلاً کو کی شخص کسی کوامس کی ابتی جان پاکسی اور کی جان سکے درسیسے دیکیھے یا اسس کا مال بهتمصيا سندكى فكرمين بوياكسى عورت سيعة زنا سكه الزلكاب ببركم بسننهو بااس قسم كى ا وركو ئى صورت حال بوا وراسسے علم ب<sub>و</sub>کرزبان سے روکتے با متمصیار کے علادہ کسی اور چیز سے مقابلہ کرنے پریجی وہ باز تنهبن آستے گا نوالیسی صورت میں وہ استے فل کر دسے۔ اس بلے کہ حضورصلی الٹدعلیہ وسلم کا فرمان ہے ( من دأى مُنْكُلاً فليغدد لا بسيسدلا ) البيصودت بين اگراس كے بلتے اس بدى كواسپنے ہاتھ سے بٹا دیناممکن مہواِلَّا ببکراس بدی پراٹیسے رہنے واسٹے خص کا خانمہ کر کے ہی اس بدی سسے چھٹکا دامل سکتا ہونواس پراس شخص کوختم کر دبنا فرض ہوگا ۔اگراس کا غالب گما ن بہموکہ اگرزبان سے بابا نفدسے بنصیار استعمال کیئے بغیراسے رو کئے سیے وہ رک جائے گا تو کھیراس کے بہے اس شخص کو . تنل کردسینے کا آفدام مباتز نہیں ہوگا۔ اگراس کا گمان غالب بیہوکہ با نفریا زبان سسے روسکنے ب<u>رو</u>ہ او حاسئة كااورمفا بلربرانز كسيئ كااوراس سكه بعداسي بهثأ ناا ورقتل كااندام سكية بغيراس بدى كودور کرناممکن نہیں رسیے گا نوالیسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ اسسے ضرداد کیئے بغیرنسل کرٹھاسلے۔

ابن دستم نے امام محد سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کمی کاسا مان غصب کرنے نو بج محصار سے ایسے ایسے خص کو قال کو اللہ ایسے خص کو قال دو۔ امام الوحنیف نے بچر کے اسے بکا کہ فصیب شدہ سا مان اس سیسے برا مدکر کے اصل مالک کو لوٹا دو۔ امام الوحنیف نے بچر رکے متعلق بھی بھی فرما یا ہیے کہ جب وہ سامان بچرا کر بھا گے نوتھا اسے سے گئی کانش ہے کہ اسے بکر اور سامان کی دالیسی سے انکار پر اسے قتل کر دو۔ سام محمد نے فرما با کہ امام الوحنیف کا فول ہے کہ اگر چر گھر میں نقب لگا کو گھس مجائے نوتھا اسے امام محمد نے فرما با کہ امام الوحنیف کا فول ہے کہ اگر چر گھر میں نقب لگا کو گھس مجائے نوتھا اسے نقل کر دینا نحوا اسے بھر ایک اور ایسی کے اس برفول باری (خفا ہوگا کہ نے الکر نہ کا کا تعدام کی طرف اور اس کے خلاف قتال کا اقدام اس دفت ہی تھم مہرکا جب الشر تعلی کے مصور صلی اللہ اللہ تعدال کر دینا کو اس بھر کو دا جب سے مذمول کر اللہ کے خلاف نقال کا اقدام اس دفت ہی تھم مہرکا ہوں علیہ وسلم کا بدومان (من دائی صن کو تو اس بھر کو دا جب اسے اس بھر کو دا جب اس بھر کو دا جب اس بھر کو دور کر دے۔ کو تسل کے تعدال کو دور کر دے۔ کو تسل کی تعدال کو دور کر ذو اس بھر کو تسل کے اس بھر کو دور کر دے۔ کو تسل کیا تقدام کر کے اس بدی کو دور کر دے۔

## شکس اور محصول بجنگی وصول کرنے والوں کانون مہاح سے

کول کے مال ومتاع ٹیکس اور محصول بجنگی وصول کرنے والوں کے متعلق بھی ہمارا ہیں ٹول ہے ،
کمران کا نون مباح ہے اور مسلمانوں برانہیں فنل کر دینا واجب سے بلکہ پڑتخص کا بہ فرض ہے کہ ان میں سے ہو بھی اس کے فالو میں آجائے اسے خروار کیے لغیرا ورزبانی طور پر رو کے بغیرا اس کا خاتمہ کردے اس سے کہ ایس سلے کہ ایسے لوگوں کی بدبات سب کومعلوم ہے کہ جب بڑیکس اور محصول وغیرہ وصول کرنے بر کم مست ہوجا بیں توبا وجود بکہ انہیں اس فسم کی وصولی کی ممالخت کا علم ہے یہ کسی کی بات سننے یا ماننے برزیار مبیل موسے اور جب کو گا انہیں اسس سے بازر سینے کی دھمکی دسے نواس کے خلات صف آرار مبیل موجا تے ہیں ،حتی کہ ان کی ذات سے والست لوگوں کو تنل کردینا جا کزہے ۔

حان کاخطرہ ہوتوصرف قطع نعلق کا فی ہے سابھ ہی سابھ جس شخص کویہ ٹوٹ ہوکہ اگر وہ ابیسے لوگوں سکے خلات فنل کا اندام کرسے گانواس کی اپنی جان جلی جائے گی ، ابسی صورت ہیں انہیں ان کے حال پر تھجوڑ دینا اس کے بلیے جائز ہوگا۔البتر اس بران سے فطع نعلن کرنا لازم ہوگا ۔ ہیں صکم ان لوگوں کے متعلق تعلق کرنا لازم ہوگا ۔ ہیں صکم ان لوگوں کے متعلق بھی سے بود بن وا بمان کے بیے نباہ کن معقبہ ت کے مزئلب ہوں - اسس بران کا اصرار ہو ،ا ور وہ کھلم کھلااس کا از لکا ب کرتنے ہوں - ایسی بدی ا ورمعقبہ ت کو ہرم مکن طریقے سے دو کھنا لائ کی سے دو گفتا لائری سے ماگر ہا تغریب دو کہنا تام مکن ہو تو ابنی زبان سے روسکے ، یہ اس وقت کریے ، جب اسسے برام ید ہوک ربان سے براگ اس برائی سے باز اس باتیں گے اور اسے توک کردیں گے ۔

## بدى كيضلات طافت بذبو توخاموش رمهنامباح نوسبے افضل نہيں

لیکن اگراسے برامبدرد مہد، بلکہ فالب گمان برموکہ زجرونو بیخ ، اور زبانی ننقبدکا ان لوگوں برکوئی انرنہیں ہوگا جبکدا نہیں نود بھی اس بدی کے متعلق علم ہے ۔ تواہبی صورت بیں اس کے پلنے خاموسشس رہنے کی گنجاکش ہے ، تاہم ان سے قطع تعلق اور علیمہ گی ضروری سبے ، اس لیے کہ صفور حلی الد علیہ وسلم نے فرما پاہیے کہ ( فلیعیو کا بلسسا مندہ خات کسے بست طبح نبقہ الب کے اس قول کا مفہوم بہسے کہ اگر زبانی جہا دسکے با وجود برسے لوگ، برائی سے بازمذا تیں ، تو بھرالیسے لوگوں کو ول سے براسم حفنا خروری سبے ، تحواہ پر اجبے بیا وکی شکل میں ہو، یاکسی اور صورت ہیں ، اس لیے کہ آپ کا یہ فرما ناکر " اگر ابسا کرنے کی طاقت نہ ہو" تو اس کا مفہوم ہیں ہے کہ ، اگر کہنے سفتے اور زبان سے روکے نے با وجود یہ لوگ باذ مرابی کا وربرائی کو دور کرنامکن مذہوم ہیں سے کہ ، اگر کہنے سفتے اور زبان سے روکے نے با وجود یہ لوگ باذ مرابرائی کو دور کرنامکن مذہوم ہیں صاحب کہ ، اگر کہنے سفتے اور زبان سے روکے نے کی اباس سبے کہ اور در کرنامکن مذہوم ہیں سے کہ ، اگر کہنے سفتے اور زبان سے دوکے نے کی اباس سبے کہ اور تیں حاصر سبے کہ ، اگر کہنے سفتے اور زبان سے دوکے کے با وجود یہ لوگ باز

## ا مربالمعروف ا ورنبی عن المنكريك بير حكمت سيركام إباحات

حقرت ابنِ معنی دست قول باری (عَکَیکُمُ اَنْعُسَکُوکَ کَیُورِی کُومَنُ حَدَلَ اِلْمَالُوکُومِی المنکن مروی ہے ا متعلن مروی ہے آ بید نے فرمایا '' امر بالمعروف اور نبی عن المنکن'' اسی مفام پرکر و جہاں نمھاری بات مان بی جائے ، اگر بات نہ مانی جائے نو مجرنم حرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہو' و مفرت الوثعلی خشنی کی دوایت بھی ۔۔ جس کا ہم پہلے ذکر کرا ہے بیں ۔۔۔ اس پر دلالت کرتی ہے ۔ اسس معدیث کا مطلب ۔۔۔ والنداعلم ۔۔ بہی ہے کہ ، حبب لوگ تجھاری بات نہ مانیس ، بلکہ اپنی ہواء و ہوس بیں مسلک کراپنی رائے پر فیرٹ جائیں ، نوالیسی صورت بیں تمعارے بیے گنجائش ہے کہ تم انہیں چھوار کر ا پنی ذات کی فکرکرو اوراتہیں ان کی حالت برربہنے دو چھنوصلی الٹرعلیہ وسلم سنے اسیسے لوگوں کو زبانی طوربرروکنے سسے کنار دکشی کی امبازت دسے دی ۔

## صحابة كرام كخ نزد بك علم كى فدر

ہمارے نزدیک اس کی تا دیل ہے ہے کہ میخرالذکرلوگ اس بدی سے مرتکبین سے اعمال سسے داحتی حقے را وران پرگرفنت نہیں کرتے تخفے ا ورنہی ول سے انہیں مُراسجھتے ستھے ۔

## فعلِ قبیج بررضامندی ارتکاب قبیج کے مساوی سبے

٨

مهیں مگرم بن احدالقاضی نے روابیت بیان کی ، انہیں احدبن عطیہ الکوئی نے ، انہیں الحمّانی نے ، انہیں الحمّانی نے انہوں نے ابن المبارک کوید فرماتے ہوئے سناکہ امام الوحی نے کوجب ابراہیم الصائع کے حضر نظاع ملی تو آب اس قعد روستے کہ ہم نے یہ خبال کیا کہ شاکد روستے روستے آب کی دفات ہوجائے گی ۔ جب تنہائی ہوئی تو آب نے فرالما " مجدا ، ابراہیم ایک عقلمندانسان منفے مجھے نظرہ مظاکران کے سانھ ہی کچھ ہوگا " میں نے عرض کیا " اسس قبل کا سبب کیا تھا ہ آب نے فرایا " وہ میرسے پاس آ نے اور مجھ سے سوالات کرنے ، اللّٰہ کی طاعت میں وہ ابنی جان لگا وہ بیتے متھے ، انتہائی متنقی اور برہم کا رہتے یعض دفعہ میں ان کے ساسنے کھا نے کی کوئی ہوئے ہیں کرنا تو اس کے متعلق مجھ سے بوجھا شروع کر دیتے ، بھرا بیا ہوتا کہ وہ جبز انہیں لیبند سناتی اور سے رہنی کرنا تو اس کے متعلق مجھ سے بوجھا شروع کر دیتے ، بھرا بیا ہوتا کہ وہ جبز انہیں لیبند سناتی اور سے دوہ ہا خوبھی نہ لگا نے اور بعض دفعہ بسید آجاتی تو کھا لیتے ۔

امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كي عملى اقدام كي تنعلق امام الوحنيف كالمسلك

ابک د فعرجی سے "امر بالمعروت اورنہی عن المنکر کے شعلی سوالات کیتے بچھر بحث ومباحث کے لعد ہم اس بیشفق ہوگئے کہ یہ الٹدکی طرف سے مفرد کر دہ ابک فرض سہے ، بچرا نہوں نے مججو سے کہا کہ ہا نفر ٹریعاتی ہم ربعیت کرتا ہوں -

۔ ریاں ان کے قبل کے بعد اب میری نظروں میں دنیا تاریک ہوگئی ہے " بیس نے عرض کیا" وہ کیسے ہم فرمایا : "مجھے انہوں نے الٹرکے ابکسی کی طرف بلا پالیکن میں نے ان کا ساتھ وسینے سے الکارکر دیا اوران سے برکہ دیا کہ اگر اسے برکہ دیا کہ اگر ہیں۔ المنکہ "کی دعوت اکبلانخص لے کرا سے گائو قتل کر دیا جاسئے گا اور کوگوں کی ابک بات بھی درست نہیں ہم سے گی رلیکن اگر اسے نیک اور خلص ساتھی مل جا ہیں ، جن کا مرداد کوئی البساننے میں ہوجس کی دینی حالت بوری طرح قابل اطعینان ہو، تو اس صورت میں اس دعوت میں اس دعوت کے داستے ہیں دکا دط بریدا نہیں ہوسکتی "کہ ب نے مزید فرمایا :" ابراہیم جب کھی مبرسے پاس آنے تواس برنگلنے کے سید ہجھے سے اس فدرند بذنفا منا کرتے ، جس طرح قرض خواہ ، با نفر دھوکرم قروض سے فرص کی وابسی کا مطالبہ کرتا ہیں ، جب کہی وہ مبرسے آتے تو مجھے سے ہیں تفاضا کرتے ۔ ہیں ان سے بہی کہنا کہ ، برایک اور بی کا کام نہیں ہوگئی انہیں اسس کام کی میرت نہیں ہوئی۔

اس فرض کی نوعیت دیگر فرائف سے ختلف ہے ،اس بیے کہ دو مرسے فرائف کی ادائیگی ایک شخص خود نها کرسکتا ہے اوریہ فرض ایسا ہے کہ جرب ایک آدمی ننہا اس کے بیا اعظم کھوا ہوگا تو گویا وہ اپنے آپ کو قتل کے بیٹے بیٹن کر دسے گا ،اس بیے ان کے بارسے ہیں مجھے ہمیشہ ہی خطرہ دم تاکہ وہ اسپنے قتل کا مسا مان خود ہی بیدا کر دسے ہیں ، مجریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اس را سننے ہیں ایک آدمی قتل ہوجا توکسی اور کو اس کا میں میں ایک آرمی قتل ہوجا توکسی اور کو اس کام کے سابھ بیس سنے انہمیں اور کو اس کے ایم ایس سنے انہمیں انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔

ابراہیم امام البونبیف کے پاسسے نکل کوئم و تیلے گئے ، جہاں ابوسلم خواسانی (عباسی حکومت کی جوہرں معنبی محربی معنبی مختلف کے مجہاں ابوسلم خواسانی (عباسی حکومت کی جوہرں مفیر مختلف کا بھی ہے ہوہرں کے سائغ سخت کلامی کی جس کی بنا ہر اس نے انہیں بکڑا لیا۔ لیکن خواسان کے فقہار اور دبندار لوگوں کی کوشنشوں سے انہیں رہائی مل گئی ، ابراہیم نے چھروہی طرزعمل اختیاد کیا اور ابوسلم کو اس کی غلط کاربوں پر کھ کا ، اس نے انہیں تنبیہ کی دلیکن ابراہیم بھبر امس کے پاس گئے ۔ اور کہتے گئے کہ مبری نظر بیس نیرے خلاف بہا دسے بڑھ کو کوئی نیکی نہیں جو بیں الشدی

خاطر رانجام دسے سکوں لیکن میرسے با نخومیں بچرنکہ کوئی نونت نہیں سبے اس بلیے ہیں نبرسے خلاف زبانی سبہ ادجاری رکھوں گا۔ سبہا دجاری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھا دباسہے میں اس کی خاطر نجھ سے مہیشہ نفرت رکھوں گا۔ الدسلم یہ باتیں من کرطیش میں آگیا اور انہیں فسل کرا دیا۔

#### ابوبكرحصاص كااستنباط

ابو کم رجعاص کہننے ہیں کرمیا لفرسطور ہیں فرآن وصدیریث کی روشنی میں جہب یہ یا ت ثا بت ہوگئی كرد امربالمعروف اورنهيعن المنكر" كرنا اميت برعا تدشده ايكب فريضه سبيدا وربرجيرتجي واضح كردى گتى کہ اس کی نوعیت فرض کفا بہ کی ہیے کہ جیب کچھا فراد اس کی ا دائیگی کربس نو با فیما ندہ لوگوں سے اسس کی فرضیت سا فیط ہوجاتی ہیںے ، تواس سسے بہ حزوری ہوگہا کہ اس کی فرضیت کے لزوم میں نیک ا ور بَد کے درمیان کوئی فرق مذہو،اس لیے کہ بعض فراتض کے نرکب سسے پہ لازم نہیں اُ تاکہ ایسے انسان سے دومرے فراتف مجی سا فطاہوجا ئیں ،آپنہیں دیکھنے کہ ایک خص اگر مازنرک کردسے تواس کی بنابراس سے روزے کی فرضیت ساقط نہیں ہم تی اور دوسری تمام عبا دات بھی اس برلازم رستی ہیں تھیک اسی طرح ہوشخص نمام نیکیاں بہیں کرنا اورنمام برائبوں سسے باز نہیں رمہنا ، اس سے امرالمعوث ا ورہبیعن المنکر"کی فرضیبت سا نوطنہیں ہونی رطلحہ بن عمرو نے عطائع بن ابی دباح سسے ،ارہوں سفے حصرت ابوم رمیمیٰ سعے دوا بین کی سبے کہ حضورصلی الٹہ علیہ دسلم کے بچندھی ابراکپ کی نعدمت میں حاضر بوكرع فن كرستے لگے كه حصور، كيا بهارے سيے" إمر بالمعروف اور بنى عن المنكر" كى كنماكش اس وقت پیدا ہوگی جب ہم تمام نیکیاں کرگزدمب سکے اورتمام برا بھوں سے باز آبجا ٹیں گے ہجواب میں آپ نے فرمايا (صرحا بالمعدوف وان لدرتعلوا به كله وانهواعن المنكروان لديتهوا عنه كله واكرميه تمنمام نیک<u>وں پرن</u>و چمل ہرا رہی بہو بھیمی امریا لمعروف کرواسی طرح اگرچینم تمام برائیوں سیسے و دبازر بھی استے ہو مجربھی لوگوں کو برائبوں سے روکو احضور کی الدعلیہ وسلم سف بعض فرائفس میں کوتا ہی سے باو جودامر بالمعروف أودنهيعن المنكركوا دائيكي سكے لزوم سكے لحاظ سسے دومرسے فرائفس سكے برابر قرار دیا ۔

## امربالمعروف اورنبي عن المنكر كيمتعلق حابلانه تصور

علمائے امرت اورفقہائے ملت میں سیے خواہ ان کا تعلق سلف سیے ہا خلف سے اکسی نے ہجے امر بالمعروف اورنہی عن المنکر "کے وہوب کا الکارنہیں کیا ۔ البنذ نام نہا واصحاب صدیث کا ایک

یجابل ا ورعلم سیےنبی دامن گرو ہ مسلمانوں سےکسی باغی گروہ کےخلاف جنگی اقدا مات کا فائل نہیں سے ۔ بعثی وہ ہنھبار کے مہارے " امریا لمعروت اور نہی عن المنکر "کونسلیم نہیں کرنا ، بلکہ اسس کی نظروں میں اس کام کے لیے اگر منہمیار امٹھانے اور باغی گروہ سے نتال کرنے کی حزورت بینیں آجائے توریزبلیغ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک فتنہ ہوگا ،حالانکہ ان سے کانوں میں اس قول باری ( فَعَبَ جِنْوَا الْسَقِيْ كَيْنِي حَتَّى كَغِرْنَى ۚ إِلَىٰ ٱحْسَدِ الله ) كِي آواز بِهْجِ جِي سِه اوران كه ساحف اس آيت كم الفاظ کامقتفلی بھی واضح سہے ،ا وربہ فقتفلی باغی گروہ کے سانفر فتال بالسیف کے دیجہ کے سواا ورکی نہیں سبے۔ اِس کے ساتھ اس گروہ کا یہ زعم بھی باطل سبے کرسلطان باصا برب افتدار اگر ظلم وہور کرسے نیزے گٹام دں سے خون سے ہاتھ رنگے تواس کے خلاف لب کشائی رہی جاستے ،البت سلطان کے علاوه کوئی اورشخص البسی حرکتیس کرسے تواس کے خلاف صرف زبانی یا با نفرسے کارروائی کی جاستے ہتمبیارمچربھی استعمال ندیکیے جا کیں ۔ ان حا بلوں سنے اسپنے اس طرزعمل سسے امریت کو اس سے زیادہ نقعان بہنچا پابننا دشمنوں کے ہاتھوں سے اسے بہنچ سکتا تھا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس رعم باطل کا بریجاً دکر کے مسلمانوں کو باغی گروہوں کے خلاف پہنعیا را تھا نے اورمسلطان یا برسراِ فتندا ر تغض كخطلم ويجدر كيخلاف لب كشاتئ كرني سيروك دبا، جس كانتيجه بزلكلاكه فاسقوں اور فالهروں بلكه فجوسیوں ا وردننمنان اسلام كوزور بكوسنے ا ورحكومرنت برفیصد جماسنے كاموقعہ مل گیا ،حیں سیسے بلاد ا سلامیہ کی مرحدیں غیرمحغوظ ہوگئیں ،ظلم دستم کا بازارگرم ہوگیا ،شہر احرارگئے ،علانفے تبا ہ ہوسگتے ا وردین و دنیا د ونوں با نفرسے گئے، دوسری طرف فکری آنتشار کے نتیجے میں زندلفیّت ، سیے دینی ا ورَنشیّع کو بمواملی، نه حرف به ، بلکه توسیت ، مزوکیرت ا ورخرمتیرینی جیسے باطل نوبالات عام بوسنے لگے ، بینمام خرابیاں دراصل'' امریالمعروف ا ورہنی عن المنکر'' کے فریقنہ کونزک کرینے نیزظالم سلطان سے۔ خلاف ا وازبلندنه كرنے كے نتیجے میں بیدا ہوئیں۔

که دوخداؤں یعنی بنددان وامرمن کانظر برجی کے مطابق بزدان خالق خیراورا ہرمن خالق بنرہے۔
سا فرقہ خومیہ دراصل مجرسیوں کا طالقہ مغا ہو تنا سخ کا قائل منفا ۔ ان کے ہاں محرمات کی اباحرت مغی ۔ بعنی ابک انسان اپنی ماں ، بہن دغیرہ سے نکاح کرسکتا مغا ۔ اسس فرنے کی نسبت ایران کے ایک کا وَن مومد کی طرف سے ۔ مزدکرت مجی ان ہی نظریات کی حامل تفی البتذا سس کا دجود فرقه مرمیہ سے بہلے ہم انتقا ۔

## قرآن وسنت كى روشنى مبس حابلارة تصور كارُ د

ہمیں حمر بن بکر سنے روایت بیان کی ، انہیں ابوداؤدسنے ، انہیں حمر بن عبادالواسطی نے ،
انہیں بزیدبن بارون سنے ، انہیں امرائیل نے ، انہیں محد بن حجا دہ نے عطبہ عونی سے ، انہوں سنے
الوسعید خدد میں سے کہ صفوصلی الشدعلیہ وسلم سنے فرما یا (احضل المجھا دکلہ تق عدل عند سلطان
حب شدا و احبید جبا ٹو ۔ ظالم وجا برسلطان یا حاکم کے ساسنے کلم یتی وانعیا ن بلند کرنا افغل
تزین جہا دہ ہے ۔ ہمیں محد بن عمر نے روایت بیان کی ، انہیں احد بن محد بن عمر وین مصعب المروزی
سنے ، انہوں نے ابوعمارہ سے ، انہوں نے الحسن بن ریشید سے ، انہوں نے امام ابوحلی ہوسے ، آب
نے قرما یا '' بیس نے ابرام ہم صائع کو عکرمہ سے ایک روایت بیان کی ہوا نہوں نے حضرت ابن عبالی سے روایت کی تھی کر حضور صلی الشد علیہ وسلم نے فرما یا ( سبد المشعد دا عصور تن ابن عبال مطلب بسے روایت کی تھی کر حضور صلی الشد علیہ وسلم نے فرما یا ( سبد المشعد دا حصور تن بن عبد المطلب بیس سے روایت کی تھی کر حضور صلی الشد علیہ وسلم سے فرما یا ( سبد المشعد دا وجور تن بن عبد المطلب بیس نیز وہ ننے صریح کے باس جا کر امر بالمعرون اور نبی عن المنکر کا فرجند ادا کر سے نیز وہ ننے میں گا لم جا کہ وں شہید ہوجا ہے )

قولِ باری سے دکمٹنٹم نخیکر اُکٹنٹھا نخریجٹ دِلنگاس کیا کھڑوٹ یا کُلکوُدُونِ وَکُٹھُوکُ عَنْ کُلگی قول باری (کُٹٹٹم کے معنی میں کئی وجوہ بیان کیے گئے ہیں بھن سے مردی سیے کہ اس سے مراد کرتپ سابقہ جی ہیں مختلف امتوں کے متعلق بشارتیں آئی ہیں اوران کے بارسے ہیں خبریں دی گئی ہیں سان ہیں ہم سب سے آخری امرت ہیں لیکن الٹار کے نزد بک سب سے بڑھوکر مرتبے اور عزت والے ہیں۔ 

#### إجماع امت بھی حق ہے

آ بت بین کئی وجود سے اجماع امرت کی صوت ہر دلالت موجود سے داقل) امرین سلم کو بہتر ہیں۔
امن کہا گیا اور بربات واضح ہے کہ امرین مسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعربی اس بناجر بختی ہوتی ہے۔
کہ وہ اللہ کے حقوق کی اوائیگی ہیں ہم بینند سے کمر لیست ہے اور گمرا ہی سے دور سے (دوم) اللہ نعالی نے امتِ مسلمہ کے متعلق پر بتا یا کہ اللہ نعالی کے اوا مرکے سلسلے ہیں پر امر بالمعروف کا فربعنہ ہر انجام دینی ہے۔
ہوخود ایک امرہ کے کہونکہ '' معروف ''اللہ کے اوا مرکے سلسلے ہیں یہ امر بالمعروف کا فربعنہ ہر انجام دینی ہے۔
ہوخود ایک امرہ کے کہونکہ '' معروف ''اللہ کے امرکانام ہے ۔ اس بلے امرت اجماعی طور برجس جبزی کا حکم دے دہ معروف بہونے کی بنا بر امرائلہ بن جا ہو۔ اس بنا بر اس امرت کے افراد اس صفت کے اس میصر سے اللہ نعالی نے لوگوں کو روک دیا ہو۔ اس بنا بر اس امرت کے افراد اس صفت نے کہاں میں جب سے جو اللہ کی سبے ہوالہ کہا میں ہوئی کہ امت میں جبزی کے کہ نے کا حکم دے وہ '' معروف '' سبے۔
اور اللہ کا حکم بھی ہی ہر سبے ۔ اس بیں اس بات کا نبوت موجود ہے کہ گمرا ہی بر امرت کا اجماع نہیں ہوسکتا۔

نیزاس سے بہ بات واجب ہوجانی ہے کہ جس بجنر برا من کا اجماع ہوجائے اس کی جنٹیت حکم الٹرکی ہوجاتی ہے۔

## دلبل نبوت نميرا

#### دلبل نبوت نميرا

قول باری سے رخیری کے کہ ہے المدی گری کے ایک کا ایک کا کہ ایک کے الکا بھٹ کی کا نظام کے خوری الکناس ، بہباں بھی باسے گئے ان ہر فالت کی مارہی پڑی۔ کہ ہب اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ ہیں بناہ مل گئی توبہ اور بات سے ان سے مرا دیہود ہیں جن کا ذکر سپلے او ہرسے جلا آر ہاہے ۔ اس ہیں بھی محضور صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کی صحیت کی دلیل ہے ۔ اس لیے کہ برہود جہاں بھی گئے ان ہر فولت ومسکنت کی مار پر آن رہی ۔ البت جہاں کہ ہیں مسلمانوں نے اللہ کے نام ہر اور اس کے عہد کے تحت ان ہیں امان وسے دی ۔ بران انہیں اس فات سے چھ کھا را نصیب ہوگیا ۔ اس بیے کہ بھاں لفظ میں کا مفہوم عہد اور امان ہے۔ دہاں انہیں اس فات سے چھ کھا را نصیب ہوگیا ۔ اس بیے کہ بھاں لفظ میں کا مفہوم عہد اور امان ہے۔

#### سب اہلِ کناب کیساں نہیں ہیں

قُولِ بِارى سِيرَ كَبُسُنُوْ اسْدَاءً مِنْ اَهُولِ الْكِتْبِ ٱلْكَتْبِ اللّهَ تَاكِيمُكُ تَبُلُوْ لَ الكَابَ الله آ سَاءَ اللّيْلِ وَهُهُ كَيْدُ جُدُونَ ء مُرْسِبِ ابل كَتَاب بكسال نہيں ہِن -ان ہيں سے كچھولگ ايسے بھی ہِن جو دا و دا است پر فائم بی ۔ دا توں کو النّہ کی آبات بڑھتے ہیں او دا اس کے آگے سجدہ دیز ہوستے ہیں ) ابن عباش قتا دہ او در ابن ہجر بے کا تول ہے کہ جرب عبدالنّہ بن ملام اور ان کے ساتھ ایک گروہ مسلمان ہوگیا تو بہود کہتے لگے کہ محداصل الشّعلیہ وسلم ، برہمارے برنزین لوگ ایمان السبّے ہیں ، اس پر السّد نعالی نے یہ آیت نازل کی بھن کا قول ہے کہ وار عادل ہے ۔ ابن عباش ، قنا دہ اور دبیع بن انس کا قول ہے کہ اس سے مراد السّد کے حکم برنا بنت قدم رہنے والے لوگ ہیں ۔ دستری کا قول ہے کہ اس سے السّدی کا برنا بنت قدم رہنے والے لوگ ہیں ۔ دستے کہ اس سے السّد کی طابق برنا بنت قدم رہنے والے لوگ ہیں ۔ دو گھڑ کینہ جُدودی کی تفسیر ہیں ابک قول ہے کہ اس سے مراد وہ سجدہ ہے جو نماز ہر صفح ہیں ۔ قول بادی دو گھڑ کینہ جُدودی کی تفسیر ہیں ابک قول ہے کہ اس سے مراد وہ سجدہ ہے جو نماز ہیں معروت ہے ۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ نماز ہڑ مطفی بی اس ہے کہ سے دو اور کو حال کے معنی بیں اس ہے کہ سے دیسی قرار کا بھی قول ہے ۔ بیہا گروہ کا کہنا ہے کہ بہاں واؤ عطف کے لیے ہے ۔ گویا کہ یوں ادشاد لیا ہے۔ بیہی قرار کا بھی قول ہے ۔ بیہا گروہ کا کہنا ہے کہ بہاں واؤ عطف کے لیے ہے ۔ گویا کہ یوں ادشاد لیا است وہ دائوں کو الشّدی آبات بڑ سے ہے ہیں اور اس کے دیا خذسی سے بھی کرتے ہیں۔

#### مومن ابل كتاب كى صفت

قول باری سے دی گئے مِنُوْنَ بِاللّهِ کَ اَبْیَوْ مِ اَلْاْجِرِوَ کَیْا هُمُوُونَ بِالْمُلَا مِنِ اَلْمُعْلَدُو وه الله اور بهم آخرت برایمان رکھتے بہای کا حکم دستے اور برائی سے روکتے بیں) ابل کتا ب بیں سے بولوگ ایمان ہے آئے سخفے ان کی بیصفت بیان ہورہی سبے راس بیا کہ وہ اللّه اور اس کے رسول پر ایمان نے آستے سجھرانہوں نے لوگوں کو حضورصلی الله علیہ دسلم کی نصدیق کی طرب بلایا اور جولوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے انہیں اس مخالفت سے روکا اس بیان کا شمار ان لوگوں بیں ہوگی اجن کے متعلق اللّه تعالی کا بھیلی بیت بی ارشاد سے ایک تیم خیر کو ایک ایک کے دیکھتے بلتا میں ) ہم نے امر یا لمعروف اور بہی عن المنکر کے وہوب بیر قرآئی ولائل کا پہلے ذکر کر دیا ہے۔

## مندابهب فاسده كامنفابلكس طرخ كباجاست

اگریدکہاجاستے کہ آبا مذا مہب فاسدہ کے عقا ندکا از الرجوتا وبل کے سہارسے ا بنالیے گئے ہیں اسی طرح واجب سے جس طرح فلط اورمنکر افعال کا ؟ نواس کے جواب بیس یہ کہا جائے گاکہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ فاسدعقا تدکا حامل کو کئشخص اگر اجنے فلط عقا تدکی دعوت دسے رہا ہو اور اس طرح وہ شہات ببدا کرکے لوگوں کو گراہ کررہا ہو؛ نوا سے سرمکن طربیفے سے اس سے بہٹا تا اور بازر کھنا

واجب سبے ۔ لیکن اگرکوئی شخص اسبنے فاسد عفا مذکو ابنی ذات نک محدود رکھے اور لوگوں کو ان کی دعوت مذید سبے ۔ لیکن اگرکوئی شخص اسبنے فاسد عفا مذکو ابنی ذات نک محدود رکھے اور لوگوں کو ان کی دعوت مذیر جائے گا۔ بیاں نک نواس کے سا نفو بھی معاملہ رکھا جائے گا، لیکن اگر وہ اہل متن کے خلات نلوار ا تھائے گا اور جنھا بندی کرکے امام المسلمین کے خلاف صف آرا دم جہ جائے گا، اور طافت کے بل بونے پر ابنے باطل عقا مذکی لوگوں کو دعوت دینا منروع کر دسے گا۔ نو بھر وہ باغی شمار موگا، جس کے متعلق النّہ تعالیٰ کا حکم سبے عقا مذکی لوگوں کو دعوت دینا منروع کر دسے گا۔ نو بھر وہ باغی شمار موگا، جس کے متعلق النّہ تعالیٰ کا حکم سبے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ بہاں نک کہ وہ النّہ کے حکم کی طرف لوٹ میں میں برجب در موجائے۔

#### فاسد مذہب اور حضرت علی کی رائے

محضرت علی رضی الندعند سے مروی سبے کہ آپ کونہ کی جامع مسببہ بیں منبر برخطبہ دسے رسبے کے کہ مسببہ کی بیانہ کی ایک گوسے سے خوارج کے ایک گوسے سے والا حکوالگریٹ ، حکم حرف الند کا بھلے گا )
کا نعرہ بلند کیا ، آپ نے اپنا خطبہ منفطع کر کے فرما یا " بات نو درست کہی گئی سبے دنیکن جس مفصد کے سلیم کہی گئی سبے دنیکن جس مفصد کے سببہ کہ کہ کا سبب کہ کہ بہ کہ انہیں سببہ اس کے دہم انہیں مال غلیمت میں سببہ ان کا صعد ادا کرنے رمیں گے ۔ ہم انہیں ابنی مسببہ وں میں الندی عبارت کوئی بنیکی کارروائی نہیں کریں گے وا ورجب تک برہمارے خلاف ہندی با ابنی مسببہ وں میں الندی عبارت کوئی بنگی کارروائی نہیں کریں گے وا ورجب تک برہمارے خلاف کوئی بنگی کارروائی نہیں کریں گے وا ورجب تک یوہ جنگ پر کمربستہ زہو نہیں ان کے خلاف اس وفت نک قال واجب نہیں ہوگا جب نک وہ جنگ پر کمربستہ زہو جا کیں ۔ جب حرورا رکے منفام پر بدلوگ آپ کے ضلاف صعت آرار ہوگئے تر آپ نے سب سے بہلے انہیں دابس آسلنے کی دعوت دی، بھران کے سانھ مباحث ومنا ظرہ بھی کیا برس کا برانز ہما کہ بہت سے لوگ ان خارجیوں کا سانھ جھوڑکر آپ کے لئنگر سے آسلے ۔

بہ طرزعمل تا ویل کی بنا پر فاسد مذاہری انخدیار کرنے اور باطل عفا نڈر کھنے والوں کے خلات کارروائی کرنے کی اصل اور نیبا دس سے الینی ایسے لوگ ہویٹ نک کھلم کھلا اپنے مذہرب اور عفیدے کا پہپار نکریں اور اہلِ حتی کے خلاف صعت آرا نہ ہم جا تیں اس وفت تک ان کے خلاف تبنگی کاررواتی نہیں کی حاستے گی اور انہیں ان کے حال پر چھپوڑ دیا جائے گا ۔ بنٹر طبیکہ ان کا بہ مذہرب اور عفیدہ ہر ہے کفرنہ ہم ہ اس لیے کہسی کا فرکو کفر کی حالت پر چھپوڑ دینا جائز نہیں سبے بلکہ اس پر جزیہ عائد کرنا ضروری سبے ۔ جب یکہ ایسا شخص جزنا ویل کی بنا ہر کفر ان نہیا رکو لیے اسے جزیہ پر بھی برفرار دکھنا جائز نہیں سبے ۔ اس لیے کہ اس کی بینندست مزندهبیری بوگی دکیونکداس نے پہلے توسیدکا افرادکیا بخا ، دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم پر ایمان سے آیا نخا ۔اس سلیے اب اگروہ ان بانوں کونسلیم دکرنے ہوستے کوئی اورداسٹ انتزبار کرسے گا نو وہ مزندفرار پاستے گا۔

# ا ویل کرنے والے گراہ مذاہب کے ابھے یں الوالحسن کی رائے

بعض لوگ انہیں اہل کتا ب کا درجہ وسیتے ہیں ، ابوالحسن ہیں کہاکریتے تھے بچنا نچہ ان کے نول کے مطابق ابیسے لوگوں کی بیٹیوں سے لکاح جا کڑ سیے لیکن مسلمانوں کے رہے یہ جا کزنہ ہیں کہ وہ ابنی بیٹیاں انہیں نکاح ہیں دہیں ۔ ان کا ذہبے ہی کھا نا درست سے اس لیے کہ یہ لوگ اچینے مذہب کی نسبت قرآن کے حکم کی طرف کرستے ہیں۔ اگر جہ قرآن ہی بھل چیرا ہونے کے لیئے تیار نہیں ہوتے ہیں طرح کہ کوئی شخص نعرانیت یا بہو دبیت کی طرف احیث آب کو منسوب کر لے ، اس کا حکم بھی ہیم دیوں اور نعرانیوں جیسا ہو گا۔ اگر جہ وہ ان کی شریعت کی تمام بانوں کی پا بندی نہی کرنا ہو۔ قول باری سے اور کھی گیا۔ گئا شکھے گا وہ ان ہی ہیں سے ہوجائے گا۔

### امام محدکی رائے

امام محدنے" الزبا دات " بیں فرما با ہے کہ اگر کوئی نشخص ایسے باطل عقائد التحدیار کر لینا ہے جن کے ماننے دالوں کی نکفیر کی ٹباتی ہے ، تو ایسے تخص کی وصینیں مسلما نوں کی دصیبتوں کی طرح ہوں گی ، بعنی مسلمانوں کی وصیبتوں کی ہوسور تیں جا کڑ ہوں گی ان کی بھی ناجا کڑ مسلمانوں کی وصیبتوں کی ہوسور تیں جا کڑ ہوں گی ان کی بھی ناجا کڑ ہوں گی ۔ امام محد کی یہ بات بعض صور توں بیں اس مسلک کی موافقت پر دلالت کرنی ہے جو الوالحسن سفار نختا۔

## بعض دبگراہائِ عسلم کی آراء

بعض ہوگوں کے نزدیک ان کی جہتیت ان منا فقین کی طرح ہے ہوتھٹوصلی الڈعلیم کے زمانے میں پائے جانے شخے۔ اس کے یا وجود کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفرونفان کا علم نخایا انہیں ان کے نفاق پرتائم رہنے دیاگیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ان کی حیثیت ذمبوں جیسی سہے رجو ہوگ یہ بات نسلیم نہیں کرنے انہوں نے منا فقین اوراہل الذمہ کے درمیان بدفرق کیا سبے کہ اگر ایک منافق کے نقاق کا علم ہو جائے توہم اسے اس پر برقرار رہنے نہیں دیں گے، اوراس سے اسلام پائلوار کے سواا ورکی کی بات قبول نہیں کریں گے، اس کے برعکس ذمیوں سے جزیہ سے کرانہیں ان کی حالت پر برقرار رکھا جا ناہے جو کہ ایسے وگوں سے جزیہ لینا جائز نہیں سے جو نا وہل کی بنا پر کفریس مبتثلا ہوں اور اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے ہوں، انہیں جزیہ لینا جائز نہیں ہے بغیر چپوٹر نا بھی درست نہیں ہے ۔ اس بیدا س بارے بیں ان کا حکم بہرہ کے کہ پیں ان بیں سے کسی کے متعلق جب کفر کے اعتقاد کا علم ہوجائے گا تو اس براسے بین ان کا رہی دیا جا ناجا نر نہیں ہوگا، بلکہ اس پر مرتبدین کے احکا مات جاری کیے جائیں گے۔ اس پر کا فروں کے اس کا عقیدہ احکام جاری کرنے کے بسلسلے ہیں اس امکان ہر انحصار نہیں کیا جاسے گا کہ ہوسکتا ہے کہ اسس کا عقیدہ درسرے ہوا ورا سے علی گئے ہو بلکہ وہ اپنے ما فی الفریم کا اظہار کرنے ہوئے اگر ہمارے ساسنے لیسے اغتقاد کا اظہار کرے گا ہواس کی نکفیر واجب کردے تو اس صورت میں اس پر مرتبدین کے اس کا م جاری کرنا جائز کی اس سے یہ مطالبہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے اس غلط عقید سے سے تو ہر کرے ۔ ورد اسے قتل کرد یا جائے گا۔ والنداعلم ۔

# ذمّبو<u>ں سط</u>ستعانت کا بیان

وَل بادى مِع (لَا يُنَهَا اللَّهُ ذِينَ المَسُوالا تُتَكَفِيدُ وَالِيطَاكَةُ مِنْ دُوَنِكُمُ لَا سَآلُو تَنكُمُ خَيَالًا ۚ وَدُّوا مَا عَنِينُّهُ ۚ قَسَلَ بَهَ تِ الْبُعْضَاءُ مِنَ افْوَا هِ هِ عُرَوَمَا كُمُونَ صُلُولُهُ وَكُلُكُمْ اسعابیان دالو! اینی جاعبت کے لوگوں کے سوادوسروں کواپیا راندوا دنر بناؤ ، وہ تھاری خوالی کے کسی موقع سے فائر ہ اکھانے سے نہیں ہوکئے تھیں جب سے نفصان پینچے ویسی ان کو مجدوب ہے .ال کے دل كالتبن ان كے منہ سے نكلا پُر أ سے اور يوكي دوا پنے سينوں ميں حجيبا مے كھرتے ہي وہ اس مشدية ترسيك الديكر مصاص كينة من كانسان كأبطانة ان لوگور كوكها جا تكسي واس ك خاص موت میں اوراس برانیا مکم حبلا سکتے ہیں نیزجن بروہ ایسے معاملات بین مجروسد کرسکتا ہے۔ الشراف الى نے مسلما نون كواس مانت سيروك دباس دهسلمانون كوهيوركرا بل كفركوا بناداز دا دمنا تيس ا درا پنيخصوص معاملات بین ان سے مرد کے طلب گار ہوں ، بھرلینے ول (کریا آئو کی حکی حکی الا) کے ذویعے مسلمانوں الوان كافرد لكے بوشيرہ خدبات سے الگاه كرد با بويمبلمانوں كے متعلق كے بس اس ففرے كامفهم بير سے کہ برکا ذہمیا دسے معاملات کونواہ ہے کرنے کے کسی بھی موفع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اس لیے سموخیاں مے منی فساد کے ہیں۔ بعرفرہ ایا رؤیڈ وا کیا عین بھی متدی نے اس کی تغییر میں کہا ہے کہ ہر کو کم نموین نما دین سے گراہ کرنے کی تمنا رکھے ہوئے ہیں- ابن ہو رہے کا قول سے کریہ لوگ اِس اِن سمختمنی میں کرتم اپنے دین کے معاملے میں شفت میں بڑھا و، اور کیو تھیں دین پڑھل بیرا ہونے میں تقنیس یرداشت کرنی پیری اس لیے کر عَنَتْ کے اصل صی مشقت کے بیں گریا اللہ تعالی نے بہا طلاع دی کرانھنیں ہرودہ چیز محبوب ہے ہج تھا ری مشقنت اور تقصان کا سبب نبنی ہو۔ قول ہاری ہے ( ککو شاع الله كاعْنَتُكُورا لله تعالى عايمًا تِمَا توتهمين تفت مير والدرتيا)

14599

## مسلمانول كے معاملات مكومت ميں بن درسے مردلينا جائز نہيں ہے

آ بیت امی ان پر دلامن کردسی ہے۔ کے سلمانوں کے معاملامت میں ابل اندر سے مدو بینا جائز بہتی ہے منلاً كسى ذنى كومسلمانول محصى علانع كالنظام مبير دكرد بنا ياكسى ماكم ياعا مل كاكسى دى كوا بناكا نتي يني سطینو بنالبنا وغیره . حفرت عرض کے تنعلق مروی سے کرجب آب کویتا جلاکه آب کے تفرر کرده گور نرخش الدرس اشعری نے سی ذمی کوا بنا کا تب بنالیا ہے او آب نے فوراً المعین شحر بری طور بر سونش کی اوردليل ك طُوريكاميت (يَاكَيُّهَا اللَّهِ بِينَ أَمَنُوا لَا تَتَكِّحِدُ وَالْبِطَا نَكُمُّ مِنْ دُونِتُكُمُ كاسوالرديا. لعِنى النَّدِتِما لى معرب الخيس فليل كرديا سبسة تقم اب الفيس عزن كا مقام شدد - الدحيان تيمي ف فزفدين صالح سعد، المفول نيالود منفا نرسه رواً بن كى سے كري نيے صرف عرف سے كزارش كاكم اكيشخص حيره كاستنع واللبع رهم نياس عيسى بإد داننست كالماكسا دراس عبيبا نوش أولي مسى كونهين يا يا) ميراخيال بي كراب اسما بناكاتب مقرركي بعض عرف يُن كريواب ديا": أكرس الساكر لون لوگو یا بین مل اول کو تھیدار کر غیرول کو اپنا واز داربنا نصر سرم کا دنکا ب کروں گا ، بلال عافی نے نے وسنن روی سے نقل کیا ہے۔ وہ کہنا سے کمیں مضربت عرف کا غلام کفا ہم ہے شہر مجھے مان بروجا نے سے میسے کہتے اور فرمانے کہ اگر نومسلمان موج آنا تو میں ملائوں کے معاملاسٹ میں مخصصے مدد دینا کیو تکرمیرے بیے بینانسب بنیں کہیں سلانوں کے معاملات بیر کسی ایستخفس سے مددادں سجان ہیں سے نہ ہو۔ ہیں انکار کردنیا - بھراپ فرماتے کہ کریں کے معلے میں کوئی جربہیں " حب ایپ کی وفات فریب ہوئی آواہی نے مجهم انادكرك فرابك ببهان مرضى بعر بعله عادً.

## سود کی ہرصورت حرام ہیں

گنا اضافے کی صورت نہ بہو توسود کھا نامیاح ہے۔ حیب سود کی مطلق جم آنعت ہوگئی خواہ اس کی مرکودہ یا لاکینفیدت، ہو با نہ ہرہ انواس کی ابادہ کے با دے میں نوگوں کے فول کا بطلان داضح ہوگیا بلکران کے سیاسی کھا بات خروری ہوگیا کا باحث پردلالت فول باری (وَ تَدَّمُ الْمِدِيْلُ ) کی وجہ سے منسوخ ہوگئی ہے کہ نوٹ کے موقع ومیل باتی منہیں دیا۔

#### جنت کی وسعت کے کنارہے

قول باری ہے (وَ کَتَّ الْمُ عَدُّصَهُ الْسَتَ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# غصبی جاناا ور تو کون سے در کرزرا بیند بدہ اعمال ہیں

غضے کو بی جانے در زیاد نی کرنے الے کو معان کردیتے ہیں۔ حفرت عمر الا کا تول سے جوشخص اللہ سے طرقہ کو بی اپنا کو تا ہوں کہ کا تمان کا تمان کا تمان کا تمان کا تمان کے تعدید اللہ کا توٹ ایسے در کہ بھی اپنی من مانی نہیں کرسکتا۔ اگر عفد نہیں کرانا اور پوشخص اللہ تعالی کا خوف ایشے دل میں دکھتا ہے وہ کہ بھی اپنی من مانی نہیں کرسکتا۔ اگر قبامت کا دن تر بہو تا توقم دنیا کی کیفیت اس سے خملف باتے ہوئی دیکھ رہے ہوئ خفش بی جانا اور لوگول کے قصور معان کرد بنا لیے تعریدہ افعال ہیں، جن کی ترفید ب دی گئی ہے اور جن براللہ تمالی کی طرف سے تواہ ہے کہ وعدہ کیا گیا ہے۔

# جهإ د كي نرغييب

تول باری سے رو تماکان لِنن فیس اُن کہ مُوت اِلّا مِا اِللّهِ کِنْ اللّهِ کِنْ اللّهُ کُلْ اللّهُ کِنْ اللّهُ کِنْ اللّهُ کُلُولُ اللّهُ کِنْ اللّهُ کُلُولُ اللّهُ کِنْ اللّهُ کِنْ اللّهُ کُلُولُ کِلْ کِلْ اللّهُ کُلُولُ کُلْمُ کُلُولُ کُ

تُواب بیں اس کا کوئی حقہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثالی بہ فول بادی ہے (مَنْ کَانَ کَیویْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَه کے خیدہا مَاکَشَنَاءُ لِمَنْ نُویْدِ لُکَ حَلْمَالَ ہُ جَھَنَّمَ کَیْصَلْھَا مَدْ مُنْوَمُّا مِّی کُویْرا بوکوئی دنباکی نیتن دکھے گاہم اس کو دنبا بیں سے مثننا جا ہی کے میں کے اسطے جا ہیں گے فورا ہی دے دیے بھرہم اس کے لیے جہنم دکھیں گے اس میں وہ برحال اور دا تدہ ہوکر داخل ہوگا۔

تول بارى به وَ فَا شَاهُمُ الله لَو الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و الله الله و ا

دبیع بن انس اورا بن جریج کا قول ہے کردنیا کا نوایہ جو اکنیں دیا گیا وہ دشمن بران کی فتح کتی جس کی بنا پروہ ان برغالب سے کے دنیا کا نوایہ جو اکنیں دیا کی ماصل ہوگئی۔ اور انوٹ کا نواب بخنت ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ ایک شخص کے لیے دنیا اور اکٹوٹ دونوں کا اجتماع جا گز ہے بعد بنا اور اکٹوٹ دونوں کا اجتماع جا گز ہے بعد بنا کا مسابق مارسی کا دہ ابنی آخرت کو تھسا کہ بندی میں انٹر تعالیٰ ہمت بینی مسئل اور بینی میں انٹر تعالیٰ ہمت ہے لیک کا مرکب کا مرکب کا مرکب کیا دو ابنی دنیا کو بھی ادنٹر تعالیٰ ہمت ہے لوگوں کے دنیا اور انٹوٹ دونوں علی کو دیا ہے۔

#### ا طاعت الميضروري ب

قول باری سب (مِنگُوْمَیُ بیدِیدُ الدُّنیا و مِنگُومِنُ مُیدِیدُ الاَ خِرَة نم بی سے جُولُک نیا می طالب کھا در کھا توست کی خوامن رکھتے تھے) اور بیشکست ان لوگوں کی در سے ہوئی ہو دبنا کے طالب کھنے دفرت این سے کوئی دنیا کا قول ہے گئیں نے کھی سوچا نہیں تھا کہ رضو رصل الله علیہ وسلم کی میت میں ہم اللہ میں میں کوئی دنیا کا خواہ شمن کھی ہوسکتا ہے حتی کہ بیت (مِنگُومُنُ تُدِدِیدُ الدُنیا) مازل ہو تی ہواسکتا ہے حتی کہ بیت (مِنگُومُنُ تُدِدِیدُ الدُنیا) مازل ہو تی ہواسکتا ہے حتی کہ بیت (مِنگُومُنُ تُدِدِیدُ الدُنیا)

# ميلان أمرس الله تعالى كى مددى عجيب كمفيت

وَلِهِ الله بِعِودُ ثُمَّا مُنْوَلِ عَلِينَكُمُ مِنْ كِعُدِ الْعَبْمِ الْمَنْدَةُ نَعًا سَالَّيْنَ عَالُمَةُ مِنْكُو اسغم سمے بعدا دلٹرتعا کی نے تم میں سے کچھے لوگوں پڑائسی اطمینان کی سی حالست طادی کردی کہ وہ ا دنگھنے ملکے ہ معذت كلين معفرت عبدالرطن بن عوفت ، معفرت زير ، قنا ده ، ربيع س إنس كا تولى بسكاريد دا قعيع رَّه الله میں بنش <sub>آ</sub>یا ملیا نون میں سے کچھ توشکست کھا کر سی میں سگے ، سائھ ہی مشرکین کی طرف سے دوبارہ حملے ک دھی کی ،اد حربوسلمان میران دیگ میں ڈھٹے رہے اور قیمن سے دو دوبا تھ ہونے کے بیے دوری مسميسو مخطمنا ويتوف ك غليص بناير يمفين عاصل نريوسكى حضوصلى المدعليه والم عصابركا كهنا سبع که بهم سوگیرسنی که پورسر کششکریس ا دنگیری کیفیدند. میں مندسے تکلنے والی *ا واز کیوکٹی ا*مرا نقین کو ب مجنیت نصیب نہیں بوئی بلاا تھیں اپنے مان سے لا لے بیے۔ رہے ایک سے ای نے برکہا کس نے نم خوابی کے عالم میں مقسب بن قشیرا ور کچے دوسرے منافقین کو رہتے ہوئے ساگراس کا کے چلانے میں ہما دا کبی کچید مصدیب "ایسے موفعہ رہیجبکہ دشمن مربیسوار تھا ، بہت سے دفعا وشکست کھا کیکے تھے اور مبهت سينتهديم ينجه تفي بدائتها محض بطف وكرم تفاادراس فاطرف سينبوت كانت في كانظهار كمسلمانون كواس وفت عين وشمنول كيمقا بلهي كظرك كظرس بينداكشي حالانكه وهاليا نافك وقت تفاكم ويحفنه والمح كانكهول سيهم ككوامه كمكى وحرس نيندا لرجاني سي بعرجا عبكه جودتهمن كيفلاف صف آراہوں اور شمن کی تلواریں اور نیزے ان کی جان کیفیا دران کا نام ونشان مٹا دینے کے بلیے *ہرا رسیے ہوں -اس وا*قعہ میں کئی وہوہ سے تضویصلی اندعلیہ دسلم کی نبوینٹ کی صحنت کی بڑی سے ٹری نشانی اور نوی سے نوی حجن اور دسل موجودے۔

اول ایسے وفت بیں اطبیتان کا مصول بنیکہ بھا ہر دشمن غالب ہو کسی طوف سے سی کمک کے کہ امید نہ ہو، وشمن کا ذیادہ فقصالی بھی نہ ہوا ہو، نیزوہ میدان جھوڑ کر جا ناہی نہ جا بتا ہوا ور اس کی تعواد بھی نہ ہوا بالک و قت میں الٹرتھا کی طرف سے محصوصی طور پر اہل ایمان و یعنی سے دلوں میں اطبیبان بیرا کر دینا ال کے بنی صلی الشر علیہ وسلم کی صدافت کی ہمبن بڑی دلیل بسی میں افریک موقع ہوا دکھی کے کہ فین کا طاری ہوجا نا جب کا اس منظم کا مشا ہرہ کر کے اوشنے والے کی مساحدی نیندا ٹرجا نی ہوجا اس منظم کا منا ہرہ کر کے اوشنے والے کی کہ دوم ایسے بی نیندا ٹرجا نی ہے ، ان اوگوں کی حالت کا آسا نی سے اندازہ کتا یا جا سکتا ہے جواس منظر

یمی موجود بین اور دشمن الفیمی ختم کرنے اور ان کا نام ونشان ممانے پر تلا بواسے سوم اہل ایمان اک منا نقین کے ددیمان خط انبیا دکھینے دنیا کو آول اندکو کردہ کوسکون وا طبینان اور اور گھ جانے کی عمت منا نقین کے ددیمان خط انبیا کی نوف ورمشت اور قلی واضط اب کے عالم میں گرفتا رواج بیشک باکسی جدید وہ دات ہو عزید وعلیم سے بیون کو کاروں کے ابرکو ضائع ہونے نہیں دیتی ۔

مه اذهبی ماالید ادرکنی العلم عدانی عن هیجه کماشفاقی

اینے کا مسے کا مرکھو، ممرے اندخی اوربردہاں کی کیفیت بہدا ہوگئی ہے اور تھا دے مفرک اٹھنے کے بادے میں ممرانوٹ تھ سے ایکے عبلاگیا ہے بعین ختم ہو جبکا ہے۔

يهال حرف ما الأكتب.

بولگ فراک میں مجازی نفی سے فائل بیں ان کے فول کی بہاں تردید ہوری ہسے اس لیے کہ بہال سوٹ ما "کا ذکر مجانداً کہ واسے اور کلام سیاسے ساقط کردینے کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی ببیا نہیں ہوتی ۔

### داعی الی التدکونرم دالی وروش اخلاق بونا چاہیے

قول بادی ہے ( وَکَوْکُنُتُ وَظُا عَدِینَظ الْقَدْبُ لَا کُوْفَصُّوا مِن ﴿ مَوْلِكَ ورناگر کہیں تم تندیُوا ورمنگ دل ہوتے توریسب تھاریے گردویش سے چیدہ جاتے ) بہ ایت دورتالیا لٹر کے سلسلے ہیں نری اور ژم نوگی احتیاد کرنے اور تندخو کی اور شگ دلی ترک کرنے کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے بھیاکا یک تھام ہوا دننا و ہوا ہے ( اُؤع لِلْ سَدِینُ لِلَدَیْ اِلْ کَمُدَةِ والْمَدَّوَعِطَةِ الْمُحْسَدُ وَ وَالْمَدَّوَعِطَةِ الْمُحْسَدُ وَ وَالْمَدِیْ اَوْمَعِیْ مِنْ اِللَّا مِنْ اِللَّا اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اَللَّاللَّالِی اللَّالِی اِللَّالِی اِللَّاللَاللَّالِی اللَّاللَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالِی اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّالِی اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّالِی اللَّالِی اِللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللِی اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّالِی اللَّاللَٰ اللَّالْمُ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللِی اللَّالِی اللَّالْمُ اللَّالِی اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللْمُ اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَٰ اللَّالِي اللَّالَٰ اللَّالِي اللَّالْمُوالْمُنْ اللَّالِي الْمُعَالِيِّ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُؤْمِنِيِّ الْمُنْلِيِيْلِ کے ذریعے بلائیسے وران کے ساتھ لیندیدہ طریفے سے بحث کیجیے اسی طرح حفرت موسی اور حفرت بادات کا دون کونطاب کرکے ارتباد فرما باد فَقُوْلا لَکَهُ قَدُلاً کِنْدَمُنَا لَعَکَهُ مَیْنَدُکُوْ اَوْ کِیْدُنْ اِنْم دونوں فرعون سے نرم ا نذاز میں بات کرونشا یدا سنصیعت ہوجائے یا محدرید اسپوجائے )

### مجلس شوری کے فوائد

تول باری سے ( کستا د کھے بی اُلاکھیا وردین کے کام میں ان کو کھی شرکیہ مشورہ دکھو) ہما ب ایک سوال بر پیدا ہوتا ہے کہ صورصی الشرعلیہ وسلم بردی نافل ہوتی تھی اس بنا پرآ ہے کواس جزری طلقاً مزورت ہمیں تھی کہسی مشلے میں درست لا ٹے معادم کرنے کے لیے صحابہ کوام سے دیوع کویں بالن کے مشنو دوں پرمیلیں ؛ کھرآ ہے کواس آ بہت میں ان سے شنو رہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ؟ اس سوال سے ختلف جوا بات دیے گئے ہیں ۔ فناوہ ، رہیے بن انس اور فی بین اس ان کی طرف ہے کہ رہی کم مون صحابہ کوام کے دلوں کو توش کو نے اوران کی جنٹیت بلند کرنے کی خاطر دیا گیا تھا ، اس لیے کوان کی دائے برا غنا دکیا جا سکتا تھا اور شنورے کے بیسا ان کی طرف رہوع کھی کیا جاسکتا تھا ۔ سفیان بن عیدیشہ کا قول ہے کماس می کی مقصد ہر ہے کہ اس معالمے میں امریت آ ہے کی ہیروی کرے اوراس میں اپنی کسرشان م طے ہوئے ہیں بھن اورضی کہ کا قول ہے کہ النہ تو مائی نے اس میں کے دریعے تمام محا کہ کوام کوشا درسیں اس بیے شامل کردیا کہ ان کی جلالت تعدیق ہر بردھا نے اورا مست اس مسلے میں حضورہ کی اسٹو علیہ دلم

www.KitaboSunnat.com

یے دبینہ کے کیاوں کے ایک عصبے پر صالحت نرکرنے کا مشودہ دیا تھا ، آ سپ نے ان کا پمشودہ قبول کر

لبا تھا اور سخر پر کھیا کہ دی تھی ۔ اسی طرح کی بہت سی ہشدیا دہیں جن کا تعلق دنیا وی امور سے بعہ بعض
دوموں کا برقول ہے کہ صنو دصلی الشرعلیہ وسلم امور دہیں ، نیز الیسے شے وا تعاسی جن کے متعلق المترتعالیٰ کی ط<sup>ن</sup>

سے کوئی ہا ایت ندائی ہو، ا درالیسے دنیا وی امور جن ہیں اپنی رائے اود گمان عالب سے کام چلا یاجا تاہے
معابہ کوام سے مشورہ کو نے پر مامورا دواس کے بابند تھے ۔ آپ نے خ وہ پدر کے موقعہ بریشگی فید ہوں کے رہیں متورہ کی اور کے میں متورہ کی تعلق دبنی امورسے تھا ۔

سے کا طربی کا دیرتھا کہ حب سے صحابہ کرام سے سے معاملے ہیں مشورہ کرتے توسب سے پہلے حفارت صحابہ کرام اپنی اپنی دائے کا اظہار کرتے ،آسب بھی دائے کے اظہاد میں ان کے ساتھ نٹر کا بہتے ، اور کھرآ ب کا اجتہا دحن تیجے بریمنیچیا اس پرآ پ عمل کر لیتے ،

اس طراق کاربی بهبت سے قوائد پوشدہ تھے ،اول سے دوم بوگوں کو یہ بنا دیا جائے کہ جوامور منصوص البی بی ان کے اسکام معلوم کرنے کا در بعدا بعنها دا ورظن غالمب ہے ، دوم بوگوں کو صحاب کوام کے مرتب سے آگاہ کہ کہ کے یہ بنا یا جائے کہ بہ حفرات اجتہاد کے اہل بی ،اودان کی دار کی بیروی با نوب کیونکہ النہ تعالیٰ کا در بعدا تنا بلند کر دیا ہے کہ اس سے نبی (صلی التہ ملیہ وسلم ) ان سے شور سے کرتے ،ان کی اجتہادی آداء کو بین کرتے اور نصوص اصحام اللی کی محافظت کے بلیے ان کی کوششوں کو سرا بہتے ہیں سوم اس کے دریعے یہ بنا دیا گیا کہ صحائے کوام یا باطن افتر تعالیٰ کے بال بیند یہ ہ سے ،اس یے کواگر ابسا منہا و دریع الدی کی کوان سے منتورہ کرنے کا حکم مند دیا جاتا ۔ یہ بھیز صفرات صحاب کوام کے ایک ویشین کی صحرت اور محالم کا موجو جو جو بیں ان کی اونی حندیت ، نیز نے بینی آمدہ غیر منصوص کی حکوم میں احتہاد کی گئی کشش اور موجو اوجو بی بین ایک ویشی حندیت ، نیز نے بینی آمدہ غیر منصوص کی حکوم میں احتہاد کی گئی کو ان میں موجود کو بھی میں اس کی حضور صوبا اللہ علیہ وسلم کے لودا مست اس معاطلے میں آب ہے نقیش فرم برجانی دیا ہے ۔

سیت سے بہ مرا دلینا درست نہیں ہے کہ حضوص الدعلیہ ولم کو مض صحابہ کوام کے دلول کو نیوش سے بہ مرا دلینا درست نہیں ہے کہ حضوص الدعلیہ ولم کو مضا میں کا تھا تا کہ لیعد بیں صحابہ کوام کے متعاق است مستودہ کا بھی بہی روب دستے ۔ اس کی وجہ رہے کہ اگر صحابہ کوام کہ یہ معلوم ہو اکہ جن المود میں ان سے مشودہ لیا جا دیا ہے اس کی وجہ رہے کہ اگر صحابہ کوام کہ متعلق ان سے استف ارکیا جا رہا سے ان کے لیا جا دیا ہے اس کے ایم کا مشیری مرف کر نے کے لعد کھی نروہ فابل قبول ہوں گا در بیان پر ممل کی جا ہے گا ، تواس کے لعد انوان کے دلول کو نوفن کرنے دالی اوران کے درسے کولند

کرنے دالی *تون سی بانٹ با*تی دہ جاتی ہے۔ م*بکہ س*ک وجہ سیے ا*ن کے دیوں میں اپنی آ دام کے تتعلق ایک* نعلش پیدا برجانی اهدا تفیس میه حساس موحیا ما که! ن کی به آلا، نا قابل نبول اور نا فابل عمل میں ۔ اس بنا بردرج بالانا دلی سافطا وسیصعنی سے اس دضاحت کے بعداس شخص کی نا دل کی کہاں سے کنبائش ککا سکتی ہے جب کا فول ہے کہ متنا ورت کا حکم محض اس واسطے دیا گیا۔ ہے کامت مجى اس دويهے كو اينا بے جبكاس فائل كے نزد كيا منت كواس بات كاعلم سے كومى بكام كے ساتھ حقنوصلی انٹرعلیہ دسلم کی مشا در سرب کا نہ کوئی بنیجہ لکا ا ور شہری ان محفرات کیے دیے ہوئے کسی شو رہے یہ عمل بوا - اب اگرامست کوهی اس کی آفندا دکرنی چله بهینه نویچربید واحبیب بنوگا کدمسل اوس کا آبیس میں منتورہ اسی ڈھنگ اوراسی نہج کا مو-اور مشورہ کے تنجیم میں شائوکسی درست دائے کا بیند میل سکے ا ورنه بی کسی رائے برعمل بوسکے اس بیے کہ نا دبل بالا کے خا لبین کے ہاں مضورصلی لتّہ علیہ وسلم او دصحا ہرکوام کے درمیان مشاورت کی ہی نوعیت کتی ۔اب اگرامت اپنے باہمی مشورے سے کسی صحیح دائے پر پہنچ جاتی ہے باکسی دائے بڑمل کرلیتی ہے تیا س کا بہ طازعمل صحابہ کوام كياس لم زعل اورنقش قدم برنبي بوگا بوحضور صلى الشرعليه وسلم نيان سي مشاه درت كي سليل ميل نيابا تھا۔ جب اس وصاحدت کی روشنی میں اس تول کا بطلان ثابت بہوگیا تواب اس کے سوا اورکو ٹی وجب بافى نبين رىبى كة حفى وصلى التُدعِليدوسلم كاصحاب كرام سيمشوره كسى درست داست المشيخ كمد بهنيخ ادراسي كتبي خبزنبان كى خاط بهوتا كفاحس كے ساتھ محضور ملى الترعليدوسلم كے بلے بنى دائمے سے كام لينے اور ان کی دائے قبول کرنے گی تنجانش ہوتی تھی۔ پھراس صورت میں بیٹھا ئز ہونا کہ حفوات صحابہ کرام کی آئے محضورصلیٰ النه علید وسلم کی دائے مے موانق مبوع ائے با ان میں بعض کی دائے آسے کی دائے سے موافق مبو جلنے اور پرہمی جائز ہٰرہ کاکھ خورہ کی انٹر علیہ وہلم سب کی دائے سمے خلاف دائے دینئے اور اپنی رائے برعمل كركيت .

مشا درت کا یہ بیرا کو صانج اس بردلائمت کرنا ہے کہ صحابہ کا م اپنی لائے کا اطہا رکر کے نفیہ و ملامرے کا بدف نہ بنتے، بلکا لٹکی طرف سے دیے ہوئے عکم برعمل برا ہونے کی بنا پر ابر کے تنقی مشہرتے۔ بیر حب حضور صلی المنڈ علیہ وسلم کی سرائے برعمل بسرا ہو جانے نواس صورت میں اپنی اپنی ائے کرک کر کے معضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائے کی اتباع واجب ہوجانی۔

اس کیف کا ایک اوربیلی مرسے کر مضور صلی اللہ علیہ دسم کی صی بیرکرام سے مشا درسان اموری میرنی مومنسوں نہ ہونے ، اس لیے کرمنصوص امور میں مشادرت کی سرے سے کنجانش نہیں ہوتی ہے۔ آب کے بیے یہ بہرگر: درست منہ وناکہ آب صی برکرام سے شلا تماز طہریا عمد بانظام ذکوہ یا صیام مرسلان سے متعلق ان کی دائے معلوم کرتے ، اب ہوکا الترقعالیٰ نے امور دین کوا مورد نیا سے علیمی نہیں کیا بکا نظام شرلعیت میں دونوں کو شامل دکھا ہے اور بھر پیغیر میں اللہ علیہ وسلم کو شا درت کا محکم دیا تو اس سے یہ بات واجب مہوگئی کہ شاورت کا حکم امور دین اور دینیا دونوں سے متعلق ہو ۔ نیز امور دنیا میں آب کی مشا درت کا تعلق بھی امور دین سے مبولا تھا ، وہ اس طرح کر بیسب کو معلوم سے مشورہ مرتے تو یہ شودہ کھا رہے خلاف جنگی کا دروا میں میں میں اور دین سے متعلق میں اور دین اور دینا ہے اللہ میں اور دینا کے متعلق میں اور دینا کے اور شمنوں کی ساز شوں اور دینا کو میالات کی کا دروا میں میں میں اور دینا کی ساز شوں اور دینا کو اور کا کام با نے سے متعلق میں آب

سے کا مر لینے والے ہرمجہ پر کاعمل ملبنی برصواب ہے، نیز بیر سخصور صلی اللہ علیدہ کم بھی نیم منصوص امور سے کا مر لینے والے ہرمجہ پر کاعمل ملبنی برصواب ہے، نیز بیر سخصور صلی اللہ علیدہ کم بھی نیم منصوص امور

#### خیانت بہت بڑا جرم ہے

تول باری ہے (وَ مُا کُا لَ كِنْبِيِّ أَنْ كَبَعْتُ لَيُ مِسَى مَا يَا كَام نبين بوسكنا كروہ نيا نت كرمائے) ا كيسة فرانت بين نفظ (كينسك) كوسرت باءكى رفع كيساكة بيرها كياسيسي سي عنى يجافئ وخيانت ''سمیا جائے کے ہم بین بیضورصلی الترعلیہ دیلم کے ساتھ خیانت کیے طبائے کا بڑھ م**وسی طور سے ذکر ہوا ہے**۔ ا گرج مب انسانوں کے ساتھ نیانت ممنوع سے آواس کی وجہ یہ سے کی کیے ساتھ نویا نے کہ اکسی اور کے سانھ خیانت کرنے کے مفالے میں بہت بڑاگناہ ہے جب کول ہاری ہے ( خَا جَنَادِ وَاللِّرِّحْدَی مِن الْكُوْنَانِ دَاخْتِنْهُ اَحْيُلُ الْزُوْرِ - تبول كُلُدكى سے كوا ورج دف يو سف سے بر بيز كر و) اگر بير برنسم كُنْدكى سے بہر بینے کا عکم دیاگیں سے الیکن بہت رستی کی گندگی، دوسری تمام گندگیوں سے بڑھ کر سے اس لیلس سے بحیا دیا دون وری سے بیس سے بین اول مردی سے بھرت ابن عباس اورسدیدین عبرکا ول باری (كُيغس ) مون يا كورفع كيما ته فأت كي مورن مين ، فول سي كواس كيمعني مُغِيَّو كَيْ مِي مِن لَعِي كُرْهُ لِهِ مسالی اللّٰته ماییہ وسلم کی ذات اتدس کی طرف حیانت کی نسبت کی جائے '' ان کا کہنا ہے کہ غزو و و بدر کیے موقعہ میں مال منسمیت میں سے سرخ زمگ کی ایک تھیدور دا رجا در غائب ہوگئی ، کچیدلوگوں نے کہا کوٹ بیر حضورصلی الشه علیه وسلم نے بیچا در ایع ای بو اس پرالنته نعالیٰ کی طرف سے به آسبت نا زل سوئی جرج ظرت نے نفط (کینسل) کافراً سن حرمت یا ، کی زمر سے سا تھ کی سے ان کے نز دیکے۔ اس کے معنی عنون کے میں یعتی خیانت کرے " غلول ، عمومی طور بیر خیانت کو مہتے میں کین معدمیں اس کا اطلاق مال غنیمت میں خیانت پرسرد نے نگا ، مفعود صلی اللہ علیہ دسلم نے غلال کو اتنا بڑاگناہ خرار دیا کہ آپ نے ایسے کبائر کے دوسے می دکھا۔

تغنادہ نے سالم بن ابی انجعد سے الحنوں نے معدان بن ابی طلح سے ، انھوں نے حضور علی لیّہ علیہ سے ، انھوں نے حضور علی لیّہ علیہ وسلم کے غلام آد بان سے دوایت کی ہے کہ آپ نر مایا کرتے (من فارق الدوح جسد لا وھو ہوئ من ثلاث دخل لجنے اور الفاول والمسد گئیں یعبی خص کی دوح اس کے ہم سے اس عالت ہیں پرواز کر جانے کہ وہ تین باتوں ، تکبر غلول اور وض سے بری ہوتو وہ جنت میں واحل موجائے گا) مصفرت میدالت بن ایک تو میں ایک تف می اس کی کہ صفور عملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تفس می اس کے کہ وہ ہم میں سے الوگوں نے اسے کی کا م سے دیکا واجاتا تا تھا ہو ہا اس کی وفات بوتی تو آپ نے ذرا ایک اس نے الوگوں نے اس می کو اس نے الوگوں نے اس می کو دیکھیں تا اس کے تسم میرا کیا ہے وہ دریا ایک المیاری تا تھا جسے اس نے الوگوں نے اس

من نعر بہاب نے فرا یا کو اکسی کے باس است مرکا کوئی دھاگہ باسوئی ہوتو وہ بھی والیس کردے اس سے کاس کے اس کے کاس کے اس کے اس کے ایس کے ایس کار بعنم کی آگ اور ذات کا باعث بنے گی "

علول كيرجرم كي بإدائش مع متعكن حضوصلي الشدعليه والم بسير بهت سى حد نتيس منقول بس تاهستم نورونی نسے کواستعمال میں سے آنے اور موٹ بوں کا جا رہ لے بینے کے متعاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم هسی به کوام وزیابعین سے مکنزن روا بات منفول میں بحضرت عبدا للدین ابی و<sup>ک</sup>نی کہتے میں بنیبر کی بنگ يرسمين كها نے بينے كى چيز باتھ اكئى - كھر كوك آنے اوراس ميں سے اپنى ضرورت كے مطابق ہے ہاتے: سلمان سے منقول سے کرمدائن کی جگا۔ میں انفیں مبدے کی روٹیاں ، بنیرا در ایک جھری بائد المحق المفول نے چھری سے بنیر کے مکڑے کیا ور اوگوں سے کہاسم لٹ کر سے کھا لو - روبفع بن ن بن انساری نے صورصلی الله عليه والم سے روايت كى سے آپ نے ذما يا ( لا يحل لاحد يومن ما لله والبوم الاخدان بركب دابة من في المسلمين حتى الدااعجفها ردها تييه ولابيعللامري يومن يالله والبوم (كلاً خوان يليس تُوبًا من في المسلمين حتى اخدا اخلف ود لا فيده مستخص كير بي جوالتدا وديوم آخرين برايان دكفنا بوبرجا مز نہیں سے کرو بسلما نوں کے مال عنیمت سے کوئی سواری کا جانور شخصیا کراسے اپنے استعمال میں ہے آئے۔ آگوس نے رہے کوت کرلی ہوتو تو او وہ جانور ٹریوں کا ڈھانچہ سی کیوں ندر گیا ہو، کھر کھٹی ہواسے ما ل غنیمت میں دائیس کردے اسی طرح سی خص التداو دارم آخرت برایمان دکھنا ہواس کے لیے مسلمانوں کے مال غنبیت سے کوئی کیڑا ہے کر رمینیا حلال نہیں سے ۔اگرکسی نے الب کر کھبی لیانونواہ كېرا دسده كيول نه بونيكا مونهيكمي وه اسع والس كردس.

اس مدست می مکم کواس مانت پرخمول کیا جائے گا حب اس خص کواس کی صرورت نه جو۔
لیکن اگر وہ مفرورت مند مہوتو فقہا اسے نوز دیک اس چیزکو وہ اپنے استعمال میں رکھ سکتا ہے جفرت

مواء بن مالک سے مروی سے کوانھوں نے میا مرکی جنگ میں ایک مشرک کو مزب لگائی جس سے
وہ اپنی گدی کے بل ندین برگر بڑا ۔ کھرالھوں نے اس کی تلواد سے قبال میں اسے اسی تلواد سے قبل
کر دیا ۔

نول بادى سعار وليفكم الكذبي منا فَقُوْا وَقِيْل كَهُ هُوْلَا مَا لِكُوْا فَاللَّهُ اللهِ اللهِ أوا تُحفُّط اور ماكمالله وكجد كرمنا فق كون سب. وه منافق كرجب ان سع كباكياً وُاللَّهُ كَاللَّهُ لاه مِن جنگ كروياكم المركم لمبن شهركي مرافعت مبى كرو) سترى اورا بن جريج سع (أجا فَحَنْفا) كابير مفه وم تقول ہے کا گذام ہمادے ساتھ مل کرفتال نہیں کرنا میا ہیت نوکم از کم ہمادے ساتھ وہ کر ہمادی جمعیت میں اضافے کا سبعب بن کر ملافعت کرد الوعون اقصادی کا قول ہے ۔ اگرتم بنگ میں بتر بک نہیں بہر بہر بن الم بنی کہ خوار دس کے دور وس کرتھ کھال کا کام سنیھال لو " الو مکر مصاص کہتے ہیں کہ است میں دولا مت موجود ہے کہ جس تعمل کی شمولیت مسلما نول کی جمعیت میں اضافے ، فورت علافعت میں بہر بہر بہر کا در بوفت عرد دست ہم اور کے گھودول کی در کھ کھال میں فائدے کا سبب بن سکتی ہم اس بر بہر کا در بوفت فرد دست جہا در کے گھودول کی در کھ کھال میں فائد سے کا سبب بن سکتی ہم اس بر بر بار میں نواز میں دور بر بر میں بر میں برا میں برا میں دور بر بر بر بر برا کی برا سے کا سبب بن سکتی ہم اس بر

### شهرا از زرو بی اوراین رسید رفت بارسیمی

ول باری سے ا کا کَنْکَسَابَ اللّهِ نِین تَحْنِی کُوْا فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَا مَّا بَلُ اَحْبَاءُ عِنْدَ دَتَّهِیمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

بعض لوگول کا فول ہے کاس سے مراد میں ان کا زندہ ہونا ہے۔ اس لیے کو موت سمے بعد ان کی رویوں کی دائسی اگر مائز ہوتی تو کیٹر تناسخ اور اوا گون سے نظر بے کو درست مانیا ضروری ہوجا تا۔

الدكر حصاص كتبتي ميس كتجهوراس مات كے فائل ميں كه شهداء مير موت طاري مونے كے لعب

الترتعال الفيس زنده كردنيا اوران كاستخفان كيمطابق الني نعنول مصالحب نواز المبيحثى كه يورے عالم كه فنا برون كي فنا بروهائيس كے اور كير انوت بين دوباره زنده مبور جنت بيس جائيس كے اور كير انوت بين جائيس كے دون الى اللہ بين جائيس كے دون الى اللہ بين جواس بات كامتقاضى سے كرون ألى اللہ بيول -

اگر حنبت میں ان کی زندگی کی ، ویل قبول کربی حیا ہے تو بھیراس سے آیت میں مذکورہ خبر کا کوئی فانڈ با فی نهیں به ہے گا کیونگریسی کھیمسلمان کواس اِرسے می*ں کو*نی شکسے نہیں ہے کہ بیشہدا وحبت میں وسم سنتیوں کی طرح نیرہ ہوں گے۔ اس لیے کہ جنیت بیریسی مدے کے سونے کا سوال خارج الدیج الے تے ہے۔ اس بريديات يعن ولالت كرتى سب كالترتع لل في الين قول فيوج بن بيا أَ تَاهُمُ اللَّهُ مِنْ خَصْلِه النَّه نَعالِي نِها تَضِيلُ بِينِ فَصَلِ سِيرِ تَجِيدِ دِياسِيها سِ بِرِوهِ نُوشَ مِنِ) معان كي يصفت بيان كى بىدكە دەابنى اس مالىت بىرنوش بىن -اس بربىز دول بادى كىمى دلالىت كەتاب دۇكىيىتىتىدۇد بِالَّذِينَ لَوْ مَلِّحَفُوا بِهِيمُ مِنْ حَلِفِهِ مِن المُطلَمُن بِي كَهِوابِل ايمان ان كه يجهيد دنيا بيروه علي بير ا دائصی و مان نهیں پنیچے ہیں . . . . . . . . ) براہل ایمانی تنویت میں ان سے جاملیس کے برفدت این عباس بحفرت ابن مستورد اور حفرت مها بران نصوصل لند علیدوسلم سے روایت کا ہے کہ آپ نحذوا يا الما صيب خوا فكم باحد بعل الله ادواحه في حواصل طيور خضيد تنعت العرشى تروانها لالجنية وتأكل من ثبهادها وتاوى الى فتاديل معلقة تخت العدوش يعبي المعادي بهائى احد كم ميدان مين شهديم كئة توالتدتعالى فيان كدوهب عش ك نیچے بسنے والے سبز برندوں کے بیوں میں وال دیں ،اب وہ جنت میں بہنے والی نبروں کا یا نی بننے ، اس کے بھبل کھانتے اور عرش کے نیچے معلیٰ قند ملوں میں بسببرا کرنے میں بھس ، عمروین عبید، ابوحذ بیفیا ور واقسل بن عظاء کا بہی مسلک سے

اس بین تناسنی کے قالمین کے ساک کی کوئی بات نہیں سے۔ اس بیے کہ تناسنی کے مشلے بیں اسلیٰ فابل اعتراض میں بات نہیں سے۔ اس بیے کہ تناسنی کے مشلے بیں اسلیٰ فابل اعتراض میں بات بیا اور تناسی بیا ہے اس بی اسلی ایک کی بھی فیردی سے جنا نجار انسا دسے (اکٹو تشرا کی اسلیک کی بھی فیردی سے جنا نجار انسا دسے (اکٹو تشرا کی الله محدود کی تشرا کی کھی فیردی سے جنا نجار الله محدود کا در اللہ کو تشرا کی کھی الله محدود کا در اللہ کا در اللہ کی تناسی میں اسلین کے مال کہ میں اور میں اور میں اور کی تناسی میں منا میں منا میں میں میں منا و در بھراس نے ان کو دو بارد زندگی نیشی نیز یہ بھی فیردی کہ مردوں کو میں مناسی کے دو بارد زندگی نیشی نیز یہ بھی فیردی کہ مردوں کو

نون إرى مع رُاللُّدُينَ حَالَ كَهُ حَالَ لَهُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدَجَهُ مَعُوا مَكُور اوروه، جن سے دُنوں نے کہا۔ نمنار سےخلاف میری نوجیس میع مہوئی میں 'ے کا آخر این ابن عبائش ، فتا دہ اور ابن اسماق سے مردی سیے کرمن لوگوں نے پر نجردی تھی ، دوا کیا۔ تا فاضح اس تا فالے میں ا بوسفیان کھی تھا ، مقصدر سے تھا کہ حبب سلمان احد سے وابس حلنے لگیں نوا تھیں روکا حاشے و دسری ط ف مشرکین کا اداده به تفاکدا کیب بار میرملیث رسل نوں برجملہ میا جلئے ۔ متدی کو تول ہے کہ بیرا میک بّروتها حصير ماوضه دے رسلمان كتب يەجرىنىجا ئىھىر ما موركىيا كىيا تھا۔ الله تفالى نے ايك شحف يە لفظ الناس كا اطلاق كما بدباست ان لوكول كم لقول ميس بغول نياس كى بدنا ويل كى مسے كددرا مسل یہ ایکشنخس تھا - اس نبا بیان کے نزدیک عموم کے نغط کا اطلاق کمر کے خصوص مراد کیا گیا ہے - الوکر جھا*ص کیننے میں ہو نگرانیاس کا لفظ اسم مبنس بسے اور میریات نو دا صحب سے کزنمام لوگوں نے پالملاع* نہیں دی تھی اس لیے اسم جنس اپنے مدلول کے تم سے کم عدد میشننل سے ، جوان میں سے صرف ایک ہے۔ يركني أنش اس يسربيرا بوكي كم نفط الناس اسم حبس بساه رصوت أيك فرد مرا د يبن يراسم حنس كا نفا ضاید را سوما آباسے - اسی نبایرسما سے اصحاب کا قول سے کدا گرکسی نے برکمیا ؛ میں نے اگر لوگوں معے کلام کیا توسیا غلام آ ذا دہسے " نواس صورت میں ایک شیخص سے کلام کرنے بریھی اسے غلام آ زا دکرنا ببوگا اس میسے کرانیاس اسم منس می<u>سا وریہ بات داختے ہے کہ بہاں استغزا</u> ی بعنی تمام! فرا د مراد نہیں بس اس باير سره ف ايب ودكوشاس سوكا -

#### آز مأنش كے قت ايمان واول تظيمان ميل ضافر ہوتا ہے

فول باری ب افّا عَشَوْهُمْ فَدُاكُهُمْ إليسْما مسّامة السفطورد بيس كران كالمان اور رقع

گیا) بہاں یہ بات بنائی گئی ہے کنوف اوٹشفت کے بڑھ جانے کے ساتھ ،ان کے نقین میں ھی افسا مبوگیا کیونکه بنجرس کرصا به کوام اینی میل حالت پرنهیں دہے مبکداس مزفعہ پران کا نیتین ا وربڑھ گیا ، ا ود دبن م متعلق ان کی بھیمت میں اورا ضافہ ہوا۔ اس کی مثمال وہ آبیت سے عس میں اوشادیاری ہے احکما كَانَى الْمُوجُ مِنْ وَكَالِكَ خَنَاكِ كَالْحَوْلِ هَانَهَا صَا وَعَهَ دَيَا اللَّهُ ۚ وَرُسُولُكَ وَصَدَفَ اللَّهُ وَ رُسُولِ فَهِ وَمَا ذَا دَهُ هِ إِلَّا إِنْهِ مَا ثُنَا وَ تَسْلِيبُهُ مَا مِبِ بِلِي ايمان نِي ذِسْمَنُون كَ والكِيما توكيف لكے إسى كا الله اوراس كررسول نے بيم سے وعدہ كيا تفا ، اورا دلته اوراس كے رسول في بيح کہا۔ اس کی دھ سے ان کا ایمان اور سلیم ورضا کی تعقیبات ور ٹرھ گئی) دشمنوں کو دیکھ کران کے ایمان یں نیزالٹد سے حکم سے سامنے تھاک جائے وروشمنوں سے خلاف بہا دیس بیش آنے والی کلیفوں پر صر كرنے اور وسط جانے معے جذہ ہے ہيں اُ ورا ضا فد ہوگيا - ذرا اس اندا نربيان پرنور كيجے بكس عبليا طريف سے صحابرًا م رضوان الله عليهم إجمعين كى تعربيف و توصيف كى تمى سے اوران كى فسيلات كما ك الله المريد ليكيب عامع براية بان اينا بالكياسيد اس كا ايك بهلويدس كريمين ان ك تعشن فلم برسلنے کا تعلیم دی مارسی سے بنیزیہ نیا یاجا رہا ہے کہم تھیا اللہ کے مکم کی طرف رجوع کریں ۱۰س کے عمر بر وسط مائين اسى بر معروسه كل اور و حسستنا الله كُونِعْمَ الْوَكِيْبُ لُ السَّامَامِ لِي كَافَى بِ اور دہی بہترین کا رساز ہے کا ورد کرس نبز برکہ اگریم اس طریقے پرعمل بیرا ہوں گے نواس کے تعج می الندی مددا وزنا تبرهارسے شامل حال ہوجلہ نے گی ا دراس کی رضا ا درتواب سے حصول کے ساتھ ساتھ وتمن سر مرا در فرارت كارخ بعي مورد يا جائے كا جب كة قول بادى سے د فالقلك إبنا مرا مان الله وَ دَفُيلِ ثَمْ لَيْسَسُهُمْ مُورَدًا نَنْبَعُوا دِفْدَانَ الله - انتركاموه الله كامنايت ساسطرع ليط آئے کا ن کوسی ضرکا ضرکھی زہنیا اورا کنٹر کی رضا پر حیلنے کا نترف بھی انھیس صاصل ہوگیا )

## سغيل أدى نوداينا وشمن بوزاس

قول بادی سے دکاکی کھنسکن الگذین کینکھاؤک بسکا انتا ہم الله مِن حُفْدلہ ہُو کا کھنگا میں حُفْدلہ ہُو کا کھنگا کہ میں کھنگا کہ ہم الله میں کھنگا کہ ہم الله میں کہ کھنگا اسلامی کے کھو کہ اللہ میں اللہ میں نواز ہے ودی ہر وہ بخل سے کام کیتے ہمیں وہ اس خیال ہم ندر ہمی کر پنج ہیں اللہ میں نور ہمی کر پنج ہیں وہ اس خیال ہمی ندر ہمی کر پنج ہیں وہ اس خیال ہمی ندر ہمی کر پنج ہیں وہ ہمی اللہ کی در ان کے کھی کا طون میں جائے گا) سدی کا تول ہے کہ جو لوگ الندی دا ہمیں خرج کرنے کے دوزان کے کھے کا طون میں جاگا) سدی کا تول ہے کہ جو لوگ الندی دا ہمیں خرج کرنے

قول باری (سیطه نون ما بخد فرد اید انجی اس بردلات کرتاب بهه به باری الزیمیدوسم نیاد الدین و الدسے اور انفول نے مفرت الرب رئی سے دوایت کی ہے کہ مفنور صلی الدیمی نیاد و المنا من ما حیب کے نوالا بھی جائے ہے کہ بداری می نوالے کا مالک فیر حسلی بھا جبید نے وجبہ ہے حتی بید کھا اللہ جیٹی بداری یو بنون می می نوالے کا مالک بیرا در وہ اس کی زلا ہ ا دا ند کرنا ہو تو قریامت کے دن اسے اس کے نیزا نے کے ساتھ ما مرکیا مالک بیرا در وہ اس کی زلا ہ ا دا ند کرنا ہو تو قریامت کے دن اسے اس کے نیزا نے کے ساتھ ما مرکیا مالک اور پھر سے کو دا قا مات کا دن ہو ان کی بینائی اور پھر سے کو دا قا مات گاء ایمی بینائی اور پھر سے کو دا قا مات گاء ایس بیرا در یا جائے گا مرد ت کا قول سے کا ایک سے کا جب مک کہ بندول کا صاب کی گودن سے آکر بیط جائے گا و در ہو اور کا کر نیز کے سے با دریا می گا کر نیز کی میں سانی کے گا کریں تیزا مالی ہوں بحفرت عبدالند کا قول ہے کہ اس کے میں ایک کا کریں تیزا مالی ہوں بحفرت عبدالند کا قول ہے کہ اس کے میں نیزا مالی میں خرج میں تو کو کری کرتا تھا ۔

گلے سے ایک از دیا لیک عبائے گا کو بی کرتا تھا ۔

قول بادی سے ( کوا خاکھ کا الله میک آی الکیدی اُو کُیو ااُلکتا کے کَتُری اُو کُیو ااُلکتا کے کَتُری کُن کُو لِلّناسِ کاکٹ کُٹ کُٹ کُٹ کُو کُو ان بل کتا ہے کو وہ عہد کھی یاد دلاؤ جالٹد نے ان سے لیا تھا کہ تھیں کتا ہے کہ تعلیما نٹ کولوگوں میں تھیبلا نا ہوگا ۔ انھیں کہنے سیدہ نہیں دکھنا ہوگا ) اس ایت کی نظر کا ذکر سورہ نظرہ میں گزر حکیا ہے۔ محفرت ابن عباس ، سعید بن جبیز اور ستری سے مردی ہے کہ ابن کتا ہے سے ماد میرد میں ۔ دوسر بے حفرات کا قول ہے کہ بہاں ہود و تصاری دونوں مراد ہیں جن اور تنادہ کا قول ہے۔

سماس سے مراد ہر دہ تعفی ہے جسے کوئی علم دیا گیا ہوا ور بھر وہ اسے لوگوں سے جھیائے سکھے۔
حفرت الوہ بڑرہ نے خوایا ! اگر قرآن مجید ہیں ایک آیت نہ ہوتی تو ہی تھا رے سلمنے مرشیں بیان
مذکرتا " بھرا ہیں نے بیا ہیت ملاوت کی رکے آخ کہ اللّٰکہ مُیڈنا گا اللّٰہ مُیڈنا گا اللّٰہ مُیڈنا گا اللّٰہ مِی اللّٰکہ کے اللّٰکہ اللّٰہ مِی اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ مِی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی معفات اور آب کی باتوں کو جھیائے دوسرے
داجع ہوگی ۔ اس لیے کہ ہو دنے آپ کی معفات اور آب کی باتوں کو جھیائے دکھا تھا۔ دوسرے
حفرات کے قول کے مطابق فیمرتماب کی طوف داجع ہوگی ۔ اس معودات ہیں حضورصلی اللّٰہ علیہ وہما کے معالم کی ایس اور اللّٰہ کی نازل کردہ تمام تما ہوں کی باتیں ان میں داخل ہوجا نیں گی ۔

### وجود بارى تعالى بردلائل در دسرسيت كى ترديد

صده رمخال بتوناسیسه.

آبیت کی اس برگھی دلالت ہورہی ہے کہ ان استباری فاعل قدیم و مریزل ہے۔ اس لیے کوان اشبار کے وجود میں آنے کی صحت کا دارو ملاز کسی صائع فدم میر سرتا ہے کواگرایسا نہ ہوتا تو فاعل کسی اور فاعل کامتناج ہوتا اور دہ کسی اور فاعل کا اور کھر پیسلسایاس خرج حالیا کیسی مصلے

يمي اس كانتمتهم نه بنويا - نبزاس برئهي دلالت مبورسي بصحكمان انسباء كاصالع علم والاسيط الل يسي كسى تطوس ا وريخينه كام كا صدور عرف السيي داست سع بوسكنا به بحاس كام كا اس كانجاري سے بہتے ہی درست علم رکھنا مور نیزاس پر تھی دلالست بورسی ہے کران کا خان ن رحکیم دعادل بلے س لیے کردد کستی بہتے امرکی الحجام دیبی سے تعنی سے اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیز فلیج کی قبات ۔ کا اسے ملم بھی سبسے ،اس بنا براس کے نمام افعال نصرف مبنی برعدل بین بلکددرسات مجی تیں۔ أبيت معيدهم معدم مبوتا ب كان مضياء كاخالق ان سيكسي قسم كى مشابها سين ركفا، اس بیمکه اگر بات به برقی نویهراس کی دوصور تیس برتین باند ده ان کے ساتھ من کل اوروه منا بهبت رکھنٹا ہوگا با بعض وجوہ کی نبا پرمشابہ مہوگا۔ اگر مہلی بات ہو گی تو پھیروہ ان بہٹ یا م کی طرح شو د بھی حادث بوگا - اگردومری بات برگی تواس صورت بین نیا برین وجراس کا حادث بیونا ضرو ری کو واجب بہوگا اس بیے کہ ودشا برجنے وں کا اس مثا بہت کی نبل دیدا کیس بی حکم ہو تاہیے۔ اس ہے كراس ببيوسے حدوث كے حكم ميں دونول كا مكيسان بروما واجيب موجا ماسے، اسما نوں اور دين كا سنونول کے نعیر فام رسنا اس باٹ پر دلالسٹ کونا ہے کہ اتھیں گرنے سے روکم رکھنے دالی ذات ان کے مشابہ نہیں ہے اس میے کواپنے جیسے اکب حیم کے سہار سے سنولوں کے بغیران کا قائم رسنا محال ان كے ملاده ديكر دلائل سوائيت كے من مي موجود بي والت اوردن كى التدكى دات يرولالت اس طرح ہونی ہے کہ برد دنوں حادث ہی، کیونکہ ان میں سے سرا مکی غیرموبو و سرنے مربود میزنا ہے اوربه بات لدوافع سے کاحبا م ازخود وجود میں آجانے نیز گھنے بڑھنے کی قدرت ہیں رکھنے ان دونوں كاتقاضا سے كدان كاكونى مى رئت ىعنى اكفيس و بودىس للنے والا ہو، اس بلے كدا كفيس وجود يس لاياكيا سے اورومود ميں لانے واسے لغيركسي حادث كا وجود ميں آجا نا محال سے - اس لينے دو دم سع بی خدوری مرکب که انفیس و مودس لانے والانہ تو حسم ہوا و رنسی صبح کے مشابر میواول يركا حيا م اينے جيسے احسام كو د جود ميں لانے كى قدرت بہيں ركھنے، د وم بركر صبم سے مشاہرت مر کھنے دالی چر کربورنٹ کے وہ تمام احکام عاری بہول کے بہتے ہم میر ما ری بہوت میں - اس لیے اگر دات اوردن كا عامل معنى خالى نود ماديث بتوما أو ومسى وجوديس لان والم كامخياج برما اوريدوسرا مسى تبيريحا ا درية نبيه أكمسي يج تخفير كالمختاج بهو كهربيسلسله كهبين حاكزا فتتبام بذيرينهن بهذيا . ا در پوئد بنسسل محال سے اس بے اس کے سوا اورکوئی جارہ نہیں کا لیسے صالع فدیم کا نتا ت کیا جائے جواجبيام سيمشابهت نرر كمقيابود والتداعلم

# الله كى راه بين كمريبتة رين كي فضيات

تول بارى مصرا لَا يَعِمَا السَّلِي يُنَ المَنُوا اصْدِيرُوا وَصَابِرُوا وَ لَانِظُوا. اسے ايمان والوامبر سے کام ہو، بالمل ریستوں کے مقابلہ میں بامردی دکھا کداوریش کی خدمت کے لیے مرست رہ ہو ، حسن ، فتا دہ ابن حریج اورضحاک سے اس کی یکف پینقول ہے۔ طاعت الله برصیر سے کام لو، اپنے دین برط طے جا تو نیز الله ك و تعمنوں كے آگے سينرسر برجا وا لله كى داه مي كمرسند برجاؤ " محد من كا سال الفرض كا قول سے الله دین بیدد شرمات تم سے کیے گئے میرے وعدے کے بواسونے کا صبر سے انتظاد کروا وراینے و منولک من بدي يا مردى دكوا وي نبيين اسلم كا قول سے "بهادين صبرسے كام او - فيمن كاصبر سے متعابد كرو اوداس كے نقابلد كے ليے كھوار مے بالى ركھو" الوسكرين عبار حمن كا فول سے . ايك نماز بڑھ ليف كے بعد د دسری نماز کے اتنا دیں جمے بیٹھے سرم ' مضور میلی الله علیہ وسلم سے مردی سے کہ آپ نے نماز بڑھ لینے کے بعددوسرى نما زميانها رمي بيطهر من كالمعلق فرايا وفلا لكم المدياط يهى ماطسي فول الدي وُمِنْ رِبًا طِالْحَيْ لِي مُرْهِمِوْنَ مِيسه عَدَ وَقَ اللَّهِ وَعَدَ وَكُنُواور لِي مِنْ الْمُورُونَ عب عن التيك والم التيك والعلي المن المراعب وكفف من المنافي في مقد والله والم المعادات كبي كآب نفراً إلا دياطيوم في سبيس الله افضل من حسيام شهروفيالمه ومن مات نيه وقي دندة القَنْرِ ونسال عمله الى يوم القب منة الترتع لي كراست بن ايك دن کیبرہ داری ایک میلنے کے روزوں اور نیام سی سلے فعل سے اور یوشخص اس مالت میں دنیا ہے الربائيك ووقب السيم عفد ظرر معكا ولاس كايعل في من كر طعنابي دسيكا ) حفوت عناك نعضروس التوعيد وسلم سروايت كي مع كمآب نع فرا با رحدس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة في م ليلها وصيا مرتها دها التدكي لاستين اكيدات كيه و دارى اكيسرا دداتول سے قیام تعنی عبادت اوران کمے دنوں کے روزوں سے افغنل ہے۔ والتداعلم:



www.KitaboSunnat.com

# ر شتول کا احترام ضروری ہے

ول ارن بسير كَا تَعَوا اللهُ السَّدِي تُسَناء لُون بيه كَالْازْحام اس فالسيروروس ما واسط د نے ارتم کیب دوسہ سے سے اپنا حق مانگتے ہما وراشتہ و قرابت سے ملقات سے درس کے سے برسر روم حسن ، نبا بدا درا براميم كا قول ميم كرايت كا دسي مفهوم . مع سواس قول كاسيم " احدالك بالله و بالمدحيم (يرتجه سے انتداد درستند داري كا دامسطه بے كرسوال كرتا جوں) ابن عبائش . تتادہ ، ستدى اور منعک کا تول میرکما بیت کامفهم به سے اللہ فارات کے تعلق سے کونوٹر نے اور کھاڑنے سے پر میکرکوڈ آ بیت بیرا بنته کے نام برا دراس کا دا سطہ دے کرسوال رنے سمیے ہوا زیر دلالست ہوج دیسے بلیث نے مي يد سيے ١٠ نفول سُنے تفهشت اين عَرُّ سے دوا بينہ کي كريمضورعيلي لشرعليدوسكم نسے فرما يا. (معت مساكل ما لڏنه ف عصد کا بین تعق ایشد کا واست درے کرا وراس کا نام سے کر سوال کر ، ماس کا سوال بورا کرد یا کرو) معافیہ ین سرب بن متون نے « خدست برا مین عازیٹ سے دوا میرنے کی سے ، وہ فوا نئے ہم*یں کیرحنورس*ی متدعوبہ وسلم نے ہیں سانت باتوں کا حکم دیا نخیا ان ہیں۔ سے اکیپ با ست قسیم کا بودا کر اکھی ہتی ۔ اس رواہیت کی کھی اسی معهوم بر ولالت ببورسی سینظیس برسایفدر وابیت ولالت کرنی سیسے - نول ماری اروالادھ ساھر) بیس ر نستہ داری کی ظمت ، اور اسمیت بیان کی گئی ہے نیز اسے لیکا کے بالوٹر نے کی سالعت کی باکردھی سے الله تعالى في أكيب ورتفام بإرت وفرا يا (خَهَد لُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَنَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُ وَإِنِي الْأَرْضِ كَتْفَوْظَوْدَا الدَّحَاصَكُوْ - اكرتم روَّروا في مرو كي تواس كے بعد عين شكن سے كوزين بيں فسا و بريا كرتے ئىرد وريشت درى سنقاغات كولكا دين ميل جائي اختراعا بي المتراعا بي نيخ فساد في الادض <u>كرسانية طع رحمي كو</u> منفرون و کے اس جرم کی سنگینی کو داخی کردیا ہے

مروں بیا کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا کا کا کا کا کا کا بیان کا بیان نام بیان کا بیان کا کسی ذا بت داری کا بیاس کرتے بین اور نه تول وقرار کا) نفظ ایا لگا میم متعلق تول بیسے کراس سے عرار

بهبرعدان في من فانع نے دوائيت بهان كى الخير بشرى ميلى نے الخير ان كے ما تول تبيان من ميلى في الخير ان كے ما تول تبيان من بشر سے الخير الله من الحير الله من الحير الله من الله عليه وسلم سے کا آب نے ذما با ما من نشی اطبع الله في الله في الله على الله الله من الله على الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله من الله على ال

بهیں عبدالب بی نے دوائیت بیان کی ، انھیں بیٹرین مرسلی نے ، انھیں تا ادبن تداش ۔ انھیں ما کے اگری نے ، انھیں ما کے اگری نے ، انھیں میں بیٹرین ما کارش سے کے حضورصلی افتر علیہ وسلم نے فرہ یا ( ان انعاد الدی دصل الدی ہے بیزبید اللّه بھما فی العسر و بید فع بھما میت قالسوء و حبید فع الله بھما الحدد و دالک و کا صفر قر فیزات اور صل ارحمی کے ذریعے اللّه نعالی عمی برمت و بیتا ہے اور بری موت و فیرات اور صل الحرمی کے ذریعے اللّه نعالی عمی برمت و بیتا ہے اور بری موت و فیرات اور تکلیف میں مبتلا کر نے والی السند و حبیب نوکوہی شیاد تا ہے :

به من عيدالباتى بعدداست بيان كى، انفيل لشرين مولى نف ، انفيل تميدى ف الخيل فيان ف دري ند ، انفول نستيدين عبدالرحل بريوف سيم انهول في ابن مان ام كانتوم ميت عقب سي كريس ف حفد رصلى نتد مليد دسلم كو بيزوما نفع موم سنا كتا وافضل المصد في في دى المرجم ا مكاشنج بهتري صد دود بے جوذشمنی رکھنے الے دست دا دیرکیا جائے ہم بری نے لکا نتیج کے معنی دشمن کے بیان کیے ۔ اسی روایت کو معنی دشمن کے بیان کیے ۔ اسی روایت کو معنیان نے ذہری سے ، اکھول نے الیوب بن بشیر سے ، اکھول نے کیم بن جو اور سے الکھول نے کیم بن جو اور سے الکھول نے کھور المرح ما سے الکا نشیح حقد میں سیرین سید و کم سے کو آب نے دوا با (اخفیل المصد خلف علی الدر حسم الکا نشیح حقد میں تی ہے آب نے دوا بالمصد خلف علی المسلمین صل تھ وعلی دی المدر حم انتخاب لانھا حدار قاد وصد قول کے تواب کا حامل میں اسے اور درست نی دار برصد قوکر نا دومر قول کے تواب کا حامل میں اسے اور درست نی دار برصد قوکر نا دومر قول کے تواب کا حامل میں اسے در درست نی شنگول برشتی میں دومر قول کے تواب کا حامل میں اسی کی دؤسکیوں پڑتنے ہی برقی ہے ۔

اگر برکہا جا کے کہناب وسندن ہیں صادر حمی کے وجوب کے سلسلے ہیں نجرم دنشہ دادا واغیر مجرم منشہ دادا واغیر مجرم م دنشتہ دار کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ اس بنا پر یہ واجب ہے کا پنے دشتہ داروں کو نواہ دہ مجرم نہ بول مثلاً ججا نادیمیانی یا دور کے دنشتہ دادو بغیرہ کو مہید کی ہوئی جیز ہیں دہوع کرنے کی تما ندن مہر اس کے جاب ہیں ہے کہا جائے گا کہ اس معا ملے ہیں آگر ہم دون فصوں کے درمیان مرف نسبی تعلق کا اعتبار کریں تو بھی من آدم کا اس میں اشتراک داجب ہوجا نے گا ، اس کیے کہ تم مرانسان ہم کرنے والے سے نسبی تعلق دکھتے ہیں ، ان رسے کا سلسل ارنسب جفرات نوج علیا اسلام اوران سے قبل حفرات ادم علیہ السلام براختت م پربربیز نا میداد رفاسر سے کہ بہ بات مرب سے ملط ہے ، اس بنا مو بہ صروری سے کہ حب رفت مرب رفت میں براخت میں ایک کو مرد اوردوسر نے بوعورت، ون کرلیں تو ان دونوں کے ساتھ اس کی کا تو دونوں کرلیں تو ان دونوں کے ما بین لکاح درست نہ ہو۔ اس لیے کا فیسے دشت داروں کے ماہ وہ باتی ماندہ رشت داروں میں برقی ہے۔ میں بربات نہیں بائی جاتی عبر کی بنا رہاں کی حشیب است نہیں بائی جاتی عبر کی بنا رہاں کی حشیب است نہیں بائی جاتی عبر کی بنا رہاں کی حشیب است بات ہوں کہ سے۔

# اسل ننبمول كي خفاظت كاعلمبردايس

تول بارى سيص ( وَا لَوْ اللَّيْسَاطي المُواكَ لَهُ مُوكَ لَا تَنكَيتَ ذَك الْمَعْدِيثِ فَ العليب - يميون كا لل ان کووابیں دور اچھے مال کو برسے مال سے نہ بدل او احسن سے مردی سے کننیموں کے مال سے متعلیٰ حب برآت ناذل بونی نولوگوں نے تھیں اپنے خاندان کے افرد ساکرر کھنے سے ندمرف گریز کرنا شردع کردیا ، جائمتیم كامه ريست إس كا مال اين مال سے بالكل عليحه أكر دنيا -اس كى وجه سے عملى طور مير جو قتيب ببش أئيس لوگول منت عضور ملى الله عليه وسلم سعان كي شكايت كى اس بريداست نا دل موكى ( دَكيش كُو مَن عَن عَن الْيَنَا فِي تُحَسِلُ إِصْلَاحٌ لِّهُمُ أَخْشُرُكُ وَإِنْ تُشَخَا يِطُوهُ مُدخَا نُحَالُمُ كُثُرُ بَيمِوں كم متعلق لوك تم سے پر چینے ہیں کان کے ساتھ کہا معا لرکیا جائے ہا کہ حسن طرز عمل میں ان کے بہے تعلائی ہو وہی اختیار كرنا بهتر بسے أكرتما بنا نحرچ اور درمنا سهنا مشترك ركھو، تواس ميں كوئى مضا كفر نہيں ، ينھا دے كھا كى <sup>جا</sup> بم<sup>ي</sup> الديكر حفاص كہتے ہي كدان كے خيال ميں بدا ں داوى مستعلمى ہوگئى ہے۔ اس بھے كہ بہال اسس ایت سے بیرما دیسے کرتیموں کو ۔ جب وہ بابغ ہوہا ثیں ۔ ان کا مال ان کے توالے کردیا مبا نے۔اہم بیے کا العظر کے ودیمیان اس مشلے میں کوئی انتقالہ حث نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے تنہیم کواس کا مال توالے کردینا واجب بہیں موٹا واوی کوائی دومری آست کی بنا بیفلطی مگی سے آس کے متعلق ہمیں محدین کرنے دواست میان کی انفیس الدواؤد نے ، انعیس عثمان بن ابی شیعہ ہے ، انھیں چریہ نے عط<del>ل س</del>ے اكفول ني سعيد بن جبير عسے ، اكفول ني حفرت ابن عيام شي سے ، كرجبب الله تعالى نيے ايبت (وَلَا كُفُّ وَلُوْ مَالُ الْبِينَيْمِ إِلَّا بِالنِّينَ هِي اَحْسَلُ بِتَهِم مل مال مع قريب بهي نه جاء كرم وف اسى طريقي سع جسب سعيبترين نيزٌ (اتَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ الْمُوَالَ الْيَسَاطِي خُلْدًا إِنْسَاكُا كُلُونَ فِي نُطُونِهِ وَسَالًا.

جِنُوك زرا وظلم تيميول كا مال كها جله نهي بن تو وه اپنے بيٹيول كو ك سے بعد لينے بين) مارل فر ما في أنوس شغص کے زیر کے اُٹ کونی ننڈم کھا ،اس لی*اس کا کھا ناہینیا علیمہ کردیا حتی می اگراس کا بیس خوردہ ، کیج* ربتها آوا سے رکھ ورتیا ورتیم ہی کواسے کھا نا بڑتا یا بیرکہ وہ نزاب سوجا آیا اس طراتی کا رہے بھری وتنبر بيش أمين وروكون مي صور صلى المتعليدة علم سعان وفنون كادكري اس برالتدنع الى في آيت وَيُسْتَنُوْ لَكَ عَنِ الْبِيْتَ فِي قُلْ إِصْلَاحٌ تَهُدُ خَيْرٌ وَإِنْ نُنْجَا لِطُوْهُ عَجَانُكُم فالله وما في اس كے بعد مركب تنون نے تنبيون كا كھانا بينا بنے ساتھ ملاليااس! دسيري مجي روايت سے -ره گیا تول باری ( کا آنیا البنانی آخرا کیوسند) تواس کاس دافعه سے کوتی تعلق مبیر ہے اس بیے کہ بانت واضح ہے کاللہ تع الی نے بیافر ماکر مراد بینہیں کیا کہ تیمیوں کوان کا مال سوالے کر دو اجباطی اجمی یمیمی حالت میں میون بیعتی ما نع نه میرو مریموں ، ان کا مال انفیس حوالے کرزانس وفنت واحب ۲۰ز ما سینے ہیں۔ وه با نع سومة بن المستجديد تلاكة ألا ان مين نظراً في لكس - ان برتميم كم المم كاس بيح اطلاق كباكيا كنيمي كاذبا يُذكن دفي بي الخيين ديا ده عرصه نهين سوا حيل طرح كدعدت كيه انقتنام كي وب كوبلوغ اهما ، تعنى مِتْ حَمْ كُولِينَ كَانَامِ وَبِالْبِياسِ مِنِهَا نِجِ ارتَّنَاد ہِے ( فَانَدا كِلَغْنَ اَجَدَا هُنَ كَا مُسِكُوْ هُنَّ بِمُعْدُدُ فِي أَدْسَتِرُ عُوْهُنَ بِمُعُودُ فِرِ بجب بِإِنْعَتْم برن كُونِيج جانبي توانعني ياتو بهيليم طريقي سي بين عقدروسیت میں دوک او یا محطے طریقے سے العیس جانے دو) اس مرتر شیب ایت عمل یا فول بادی دالات كَرْمَا بِهِ إِذَا دَفَعَتُ مُ إِلْيَهِ مُوا لَهُ مُواللهُ وَ فَا شَهِدُوا عَلَيْهِ وَمِبْهُ مِن الله الله مواكات لگرة لوگور) كورس برگراه نمالو) بلوغ <u>سمے چيلے ان بر</u>لۇلول كوگراه نبا نا درست مبس بنونا ، بواس سمے به إست معدم بركتني كرار إل بلوغ كيار كازمانه مرا دسيمه كيدا تفيس تبهم يأنواس بيك كماكيا كمتبهي كاحد والفو نے بال ہی میں گزا را ہے یا اس بیے کہ وہ اپنے اپنے باب سے مورم ، و سنے میں ، مبکرانسی صورت میں عام مشایده نهی بونهه به کدان میں اپنی ذا*ت کے بینے نصرفات کرتے وربط ب*ی احس اسٹے امور کی تد ہ<sup>ے ا</sup> ور دیجه کھال میں ضعف اور کمزوری کا بہلونما یاں مبؤناسے واس وقت ان میں دوکسفیت نہیں ہوتی ہیجہ کیار اه منجع و مُعاوَّدًا مِين رندگي كرم عاملات سلحه انطود سرجو او تعريختي كيسك بي سوني سے -بتريدين مرمزن دوايت كي مع وينجده بن عامر مع صفرت ابن عبام في كولكه كرلو تهيا كتنبي كامدت كانقطاع كب ماكر مؤاب يأ مي ني المصيواب مين كاها كرميب اس مين سجود وجد كم آثا منظرات گىكىن نوامر ئىيىمى كازمانەنىقلىغ بويما ما<u>س</u>ىمە لعنس مدایات میں میالفاغا ہیں : انکیشنحص *عمر کے لحاظ سیم*ا "نا بڑا ہوجا" کا سے کراس کی <sup>دا اڑھی</sup>

اس کی منھی میں آ جائی ہے۔ کو بعض و دو ایک شخص مرتبہ کی کیفیت ختم نہیں ہونی ، محربت ابن عبائس نے دراصل یہ تبایا ہے۔ کو بعض و دو ایک شخص مرتبہ کا لفظا س کے بالغ ہوجائے کے لعدیمی اس وجہ سے نظبتی ہوتا ہے۔ کو بعض کی تار نظر نہیں آتے ہیں۔ اس ہوتا ہے کو اس کی عقل میں آتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ایک شخص بیتیم کے اسم کے الملاق کے بیتے اس میں والے کی کمزوری اور عقل کی ناخیت گی فروری واردیا۔ بعض دفو تنہم کے اسم کا طلاق اس شخص برجی ہوتا ہے۔ جب کی کمزوری اور عقل کی ناخیت گی مزوری واردیا۔ بعض دفو تنہم کے اسم کا طلاق اس شخص برجی ہوتا ہے۔ جب کی باب اسے جبوار کر دنیا سے مزوری واردیا۔ بعض دفو تنہم کے اسم کا طلاق اس شخص برجی ہوتا ہو۔ نیزایسی عورت کو کھی تیمیم کہا جاتا ہے۔ بواجو بیٹ شوہر کے بعد تنہا ردگئی ہو بعضورا اللہ میں ہوتا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہو نے کی صورت میں اس کی دائے ہے۔ ایک شام کا مشعر ہے۔

م ان القبور تنسكح الاباغى النسوة الادامل الميتافى تمرون كالناع وتول كالنام وتولك الميتافي بين -

آب نہیں و پیھے کارشاد باری سے (اس جا اُن جا گئے اُمُون علی النسائی مرد عور توں پر توام ہی) بعنی ان ہونا طلت اور نگہیانی کرنے اور ان کی خروریات مہیا کرنے کے در دار ہیں۔ نیزار شا دسے ( وَ النَّ تَعَوَّمُوْ اللَّیْ اَنْ یَ بِالْقَالِمُ اِنْ کِی نِی اُلْوَیْ مِی الْمُون کِی بالدے ہیں انصاف پر ن م رہی انٹر تعالی نے مرد کو عورت کا تھی میں بعنی خفاظت اور نگہیانی کرنے الا نیزاس کی خروریات مہیا کرنے دالا فراد دیا جس طرح کر میم کے وق کواس کا تیم فاردیا بحضرت علی اور حفرت با اگر سے مروی سے کو صور میں اس میں دیا جسل میں وہی کے دولا اور کا بیان کو تعلیم کے دولا اور کا بیان کر اسے میں کا میں بنا پر بلوغت کے لیکھی کے تعلیم کھیا می اُن ہو ما ہے میساکہ میں بیان کر اُسے ہیں۔ اس بنا پر بلوغت کے لیکھی کے تعلیم کو ما اس میں ایک کو اُسے میں ان کر اُسے ہیں۔

اس بنا پر بلوعت کے اعدسی و سیم جہا مجاوا ہو ماہے جیسا دم میں کراسے ہیں۔

اس بنا پر بلوعت کے اعدسی و سیم جہا مجاوا ہو ماہے جیسا دم میں کر دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے اگرکوئی دلاست کا ذکر کہا ہے دہ ایک مشکہ میں ہمار سے اصحاب کے نول کی صحت پر دال ہے مشلہ ہر ہے کہ اگرکوئی شخص کرتے تھی نوان کے نادوس کا زان کے افراد بے شاد ہوں، تواسس معرمت میں المیسے تیمیوں کے لیے یہ وصیبت جاری ہوجائے گی ہو فقہ اور زنگ دست ہوں گے ،اس سے صورمت میں المیسے تیمیوں کے اس سے اس پر دلالت کرتا ہے ،اس پر دو دو اوا بہت بھی دلائت کرتی ہے ہو ہمیں عبدالله بن محمرب اسحاق نے بیان کی ،اکھیں حس الدورات نے المغین حمراح من سے کہ

#### " دولت نا دانوں کے حالے نکی جائے "

آیت میں مال موالہ کرنے کے لیے سوچھ ہو جو کے آنا دیے طہود کو منترط قراد نہیں دی گیا۔ کا ہرا بت کا تقاضا ہے ہے کہ بانغ ہونے کے بعد غیم کا مال اس کے حوالے کردیا جائے، خواہ اس میں عقال ور عجہ سے آنا دنظراً کیں یا نہ اکیں یا البتہ تول باری ایک ڈایکٹو النیکائے۔ خیات افسٹ شکھ مِنْھُ کُهُ دُشْکُّ خاد دُفت الکی ہم اُمُواکھ ہے۔ بیبال کا کہ وہ لکام کی محرکو نہیج جائیں کھراکر نم ان کمے زراملیت یا و توان کے مالان کے والے کردو ہم اس کی شطِ لگا دی گئی سے ۔ امام الوضیف کے نزدیک اس برباوغت سے لے کو تا اوراس و تت بھی اس برباوغت سے لے کو تا اوراس و تت بھی اس برسمجہ بوجها در المہیت کو تا اوراس و تت بھی اس برسمجہ بوجها در المہیت کو تا اوراس کے توالہ کردیا واجب ہوگا اس لیے کہ قولی باری سبے ۔ کواٹواللہ یَا می الموالئ کو ان کا مال سو الے کردوم اس اسے مفتفلی اور فا ہر بربجبیس برس کی حوالے آئی الموالئ کے دوم درم اس اس سے بسلے المبیت کے دمود کے بغیر مال اس کے توالے نہیں کیا جائے گا ، اس لیے کو جود کے بغیر مال اس کے توالے نہیں کیا جائے گا ، اس لیے کو جود کے بغیر مال اس کے توالے نہیں کیا جائے گا ، اس لیے کو جود کے بغیر مال اس کے توالے نہیں کیا جائے گا ، اس لیے کو باب مال موالہ کرنے کے موجود کو جو کہ کا بیا یا جا نا مال موالہ کرنے کے دوم کو بیت کے دو بیت کو بیت کے دام کے دول میں سے ہوا بہت کے دام میں میں میں اس میں اس میں اس کے دول میں سے ہوا بہت کے دام میں میں میں اس کے دول ہے کو اس کے دول ہیں سے ہوا بہت کے دام میں میں میں اس میں میں میں اس کی میں سے ہوا تا ہے۔

بها سے بیان سے جب تیم کواس کا مال ہوا کے کرنے کا وجوب نابت ہوگیا ۔ کیونکہ تول ہاری سے (کا اُلفا اَلْیَنَا عَیٰ صُو اَلَفَ ہُرُ اِلْیَا اَلْیَنَا عَیٰ صُو اَلَفَ ہُرُ اِلْیَا اِلْیَنَا عَیٰ صُو الْلَفْ اِلَیْ اِلْیَا اِلْیَا اَلْیَا اَلْیَا عَیٰ صُو الْلَفْ اِللَّهِ مِی ہے (خَاخَا کَ حَفْظَ ہُمَ اللَّهِ اِللَّهِ اِلَا اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ول باری ا و کا تکنیک کو االکتیبین بالتیک اکی تفسیمی مجابرا درابوصالے سے مروی سے کی مطاب اور ابوصالے سے مروی سے کا محتام کو مطاب میں ایک میں با برورام نہ بنا لوکہ شک عم تیم کا ملام ن کرنا شروع کر دونیا ایک کے دونین برویا شے یا اسے اپنی تجارت میں لکے دویا اسے لینے اللہ من کرنا شروع کر دونیا ایک کے دونین برویا شے یا اسے اپنی تجارت میں لکے دویا اسے لینے

سعید برا مسان برسی منحاک اورسدی نے قول بادی (وکا سَدَبَدُ لُوااکُوبِیْتُ بِالقَلِدِ) فانعیر بیر کہا ہے کہ جدید بینی کھرے کے برائے کھٹی الل اور بیے ہوئے فربر جانوں کے بدرے کہ بازی لا جانوں نور جو اور اس کے بال ہے مال کے ساتھ ملاکر شد کھا بیا وی کی تعقید میں مجا برا ورسدی سے منعول ہے کہ تیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مال کر اکھاؤ و اس کھا بیا ورسدی سے منعول ہے کہ تیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مال کر اکھاؤ و اس کھا بیا ورسدی سے منعول ہے کہ تیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مال کر اکھاؤ و اس کھا بال کے ساتھ مال نے سے روک دیا گیا ہے۔ ملانے کی صورت بیہ ہے کہ ولی تقید میں منافی میں سے کھا دواس طرح اس کا مال ولی کے دمہ دین بن جائے اور کیم ولی کہ مال کھا ویک خومہ دورت بی ہے کہ مال کھا ہوں کے بیار باحث اور کیمائے اور کیمائے کا کو گو بارک ہے کا کو گو بارک کے بیار کہ منافی میں ہے کہ بائع میں جانوں کو اس کا مطالبہ میں کہ کو اس کو مال میں ہے کہ تیموں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہو ہے پاکھیلی والسی کا مطالبہ موسلی ہے کہ تیموں کی طرف سے اس کی کا مطالبہ ہو ہے پہلے کہ والیمیں ہے کہ تیموں کی طرف سے اس کی کا مطالبہ ہو ہے پاکھیلی کو دائی کی کو کو کہ میں مطالبہ ہو ہے پہلے کہ اس کی کا مطالبہ ہو ہے پہلے کہ کا کہ کو کہ کا مطالبہ ہو ہے پہلے کہ کا کہ کو کہ کا مطالبہ ہو ہے پہلے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا مطالبہ ہو ہے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کے کہ کیا کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کا کو کہ کو کہ کی کو کہ کے کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کی کو کہ کو کو کو کی کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کی کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

والبس كيا عبائ، بكه والبس أكرن برعذاب كى دهمكى سنائى گئى بيعد آبيت اس برهي دلائت كنى مسيح كري البرك كري الدائت كري المست المس

# کم عمر بھے بیوں کانکاح کرا دینا

## اسلام کسی کھی نتیجیوں مے اتھ ناانھافی کی جازت نہیں دنیا

حفرت عائد شه نعمز بدخرا باداس كے بعد لوگوں نے بھر بیر کی متعلق حضور الدعلیہ وہم الم کی متعلق حضور الدعلیہ وہم الم کی استفسار کیا جس بیر بیا مین از لیموئی او کی شدھ تو المک فی الدّن آر اللّی کی الدّن کی فیزیک کی فینی کی فیزیک کے معاملہ میں فیزیک و مجھتے ہیں کہوائٹر تمعیں ان کے عاملہ میں فیزیک و مجھتے ہیں کہوائٹر تمعیں ان کے عاملہ میں فیزیک و تباہد سے بیں مواجع اور میں کے حق تم اوا نہیں کرنے اور لئے کی بنا پر نم خودان سے لئے میں مواجع میں مواجع کی بنا پر نم خودان سے لئے کہ سے مواجع کی بنا پر نم خودان سے لئے کی مواجع کی بنا پر نم خودان سے لئے کی مواجع کی مواجع کی بنا پر نم خودان سے لئے کی سے وہ ہم کی مواجع کی

تَدْ غَنْوْنَ أَنْ تَنْكِمُ وُهُنَّ ) كامفهم بي بسے كُنْم إِنِي أَمِرِ بَفَالَتْ يَنْيم اللَّي سے لكاح كرنے سے بازريتے ہواس بلے كواس بير مال ورحن وجال كى كى ہوتى بسے -اس بنا بدا كفيل ليبى نئيم اللَّكِير سے لكاح كرنے سے دوك دیا گیا جن كے مال اورحس وجمال كى بنا پر الفيس رغبت پيدا ہوگئى ہو، الا بركہ وہ ان كم متعلق انصاف كا دويا فتريا ركوين أو ذكاح كرسكتے ہيں -

اگر باب یا داد اسے ملاوہ کوئی اور تنحص کم من بیچ یا بجی کا نسکاح کوا دے تواس کے تعملی فقہاء کے درمیان انتخال من را ہے۔ امام ابوخیف کا تول سے کہ ہروہ کیشت دار ہو میراث میں مختلاد ہوتا ہے ، اس کے لیے با نزیے ، کہ وہ اپنے فریب سے فریب رفتنز دار کا نکاح کوا درمے ۔ اگریاب یا داوا نکاح کوان سے مالا ہونوان تا بالغ بچوں اور بجیوں کو با بغ ہونے کے بعد نکاح کوئی دیکاح تو ارتبار نہیں جوگا۔ بالغ ہونے کا باقی دیکھی ان کا نکاح بجالہ باقی رہے گا۔ اگریاب یا دا دائے ملاوہ سی اور شتہ دار نسے نکاح کو این ہونے بے بعد کھی اور شتہ دار شد دار نسے نکاح کو این ہونے بی میں اور شتہ دار شد کا داخل میں ہونے کے بعد کھی اور شد دار نسے نکاح کو این ہونے کے بعد انفیل اختر بار دیوگا جا ہیں تو نکاح یا فی رکھیں اور جا بھی تو نور دیں ۔

ا ما م ابوبوسف اودا ما م محركا فول سے كهم س بيجے بي كا نكاح حرف عصبات بى كا سكتے ہيں ادرا ن عسبات كا معنى جو زيادہ فرمي ہوگاء

وةريا ده مخفدا رمر محكاءا سصورت بين إلغ بهوت كعبعدان دونون كركوني اختيار نبين بوكاء امام خدى " ول سے کواگر باہب یا وا وا کے علاوہ کسی اور فیے بنرکاح کوایا برومیاں بیزی کو بانغ ہونے کے بعدامیر ا موگا۔ابن وس نے اما م مالک سے ردابین کی ہے کواگرا کیشنھ می کواپنے نتیم رث ندوا دیجے یا بھی میں نیکی سمچود کھوا ورتونی نظرآئے داس کا نکا چرکوا دیا اس کے بیے جائز -وگا - این انفاسم نے اہم والک نفل كيا هي حكاً كرو في تنعض ابني كم من بهن كا لكاح كراد نيا بيسة توبه مائز نهيل بهركا. وهي زُكاح كراسكما سے اتوا ہ ولی ناراض سی کبوں نہ مہو، ولی سے طرح کر سرد ناسے الدینہ مید (حس کا ملے لکاح مرد کیکا ہوا درا ب وہ شو سرکے لغیر ہو) کا نکاح اس کی رف مندی کے بغیر نہیں کراسکنا۔ اس کے بیے یہ منا ب نہیں ہوگا کہ تیبہ کواپنی فارٹ سے منعلق ہونے ارحاصل ہے اسٹے تم کرزے ۔ وصی کم سن بجوں اور بحیری<sup>اں کی</sup> نکاح کرائے گا بسکین بالغ وط کیوں کا نکاح ان کی رف مندی کے بغیر نہیں کرائے گا۔ اس سنے ہم بایث کا تول امام مالک کے تول کی طرح ہے جس بن صائح کے نزد کیا۔ جسی اگر دای جبی مو توز کا ح کرا سکنا ہے دیے زمیں اما مشافعی کا قول ہے کہ نا بالغ بجول اور بحیوں کا لکاح صرف باپ کراسکتا ہے اور باپ زیہونے م صورت میں دادا بیرفرنشید سرانجام دے سکنا ہے۔ نا بالغ نجی بردصی کو کو ٹی ولایٹ حاصل نہیں ہو<sup>ن۔</sup> الدلكر حصاص كين بي كرجرير ني مغيرة سعددايت كي سعى المفول في برا سم سع كم المست عرض نے فرویا جسیس شخص کی سر رہنتی میں کوئی السبی تنیم کجی ہوسونسکل دصورت کے لحاظ مخدی بواور حس سے لکاح کرنے کی کسٹی کورغیبت نہ ہوتو وہ اس بجي کواپنے اِس مہ کھے، اگر بخي لکاح

کی رغبت دکھتی ہونواس کا لکا ج کسی اور سے کو دے۔

حضرت علی ، حضرت ابن سے وہ سے کو دے۔

حضرت علی ، حضرت ابن سے وہ بلغ ہی کے نکاح کرانے کا بواز منقول ہے جو باب اور

دا دا کے علاوہ کو کی اور دشتہ والہ کو دے بحضرت ابن عیاش اور حضرت ، عائشہ سے آیت کی یقفیر

دا دا کے علاوہ کو کی اور دشتہ والہ کو دے بحضرت ابن عیاش اور حضرت ، عائشہ سے آیت کی یقفیر

منقول ہے کہ بہتر ہی کے کم متعلق ہے۔ بعب کہ ہم کر نشنہ سطور میں ذکر کرآنے ہیں ۔ بہتر مالو کی لینے کی منقول ہے کہ بہتر ہوئی ہے اسے اس کے ملے کو کہنے کی اور کو سے اس سے نکاح کر لینے کی اور کو سے اس سے نکاح کر لینے کی اور کو بینے کی اس بیا ہونی ہے ، انسی مہر کی اور آئی میں وہ انصاف نہیں کو تاہ ہو اور د دھے کا پورا اپر الله میں ان اور کون کے مناز کہن کے میں ان اور کون کے بیا وہ د دھے کا پورا اپر الله الله کی اس بین تو کھران سے نکاح کوئیں جب ان دو نول کے نزد کی آئیت کی ہی ، دبل و تفسیر سے نواس سے بیر بات معاوم ہونی کے صغیرہ کے کانے کا جو کہ ہے ۔

بہیں ملف ہیں سے سے کے تعالیٰ بہا م نہیں کا سے اس نے اس قسم کے لکاح کی ممالعت کی ہو۔ آئیت کی کھی اس نا ویل پر دلا است ہورسی ہے جسے حفرست ابی عبائس اور دفرت عائشہ نے نیا ختیا دکی ہے اس وی سے کہ ان دونوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آئیا میں ہے دلی اس کے مال دونوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس اغیب بہوکواس سے لکاح کر لتیا ہے ، لیکن ہرکی ادا میگی ہیں اس کے ساتھ انسا و نہیں کرا اس بنا ہرولی کو اس سے نکاح کرنے کو روک دیا گیا ، ایت اگر دہ دہرسے معاسے میں انسا انسان نہیں کرتا اس بنا ہرولی کو اس سے نکاح کرنے کو روک دیا گیا ، ایت اگر دہ دہرسے معاسے میں انسان دویہ ابنیا نے گا تو بھر لکاح کرسکتا ہے ۔ اولیا ہیں سید سے اذرب ولی حبول کی مربیتی ہیں تیم اس سے نکاح کرنا جا اُن بہوتا ہے ۔ دولولی کا چیزاد بھا گی ہے ۔ اس لئے اس سے نکاح کرنا جا اُن بہوتا ہے ۔ دولولی کا چیزاد بھا گی ہے ۔ اس سے نکاح کرنا جا اُن بہوتا ہے ۔ دولولی کا چیزاد کھا گی ہے ۔ اس سے نکاح کرنا جا اُن بہوتا ہے ۔ دولولی کا چیزاد کھا گی ہے ۔ اس سے نکاح کرنا جا اُن میں میں میں میں میں میں میں میں ورش پانے والی تیم اُلیکی سے کرنے ۔ کے نکاح کے نکاح کے بوا کہ کو تصفی سے جو دھا نبی سے کرنے ۔ انسان کی کا تھی کہا کہ کہا ہو کہا گیا ہو دورت کی کا جی زاد کھا تی کہا ہو کہا گیا ہو کہ کو کہا گیا ہو کہ کہا گیا ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہو کہا گیا

آگرین کها جائے کا سے مراقہ جر" بینی دا دالینا کھی جا نرہے۔ تواس کے جواب بیل کہا جائے گا کا بین کا نزول اس بنیم افرای کے متعلق ہوا ہے ، ہوا ہنے وہی مربیتی ہیں ہوا ور وہی نوداس سے نکاح کونے کا خواسشمند ہو، اب ظا سرہے کہ دا دالبین نوا بیش نہیں کرسکتا ، تواس سے بیمعاوم ہوگیا کہال اس سے مراد چیا زا د کھا تی ماکوئی اور وہی ہے جواس سے بھی زیا دہ دور کا دشتہ دا دہو۔ آگر یک ماجائے کو آئیت بالغ نشکی کے اسے میں ہے کیونکہ حذرت ، عائش نے فرما یا ہے ۔ کہ کوکل نے اس آئیت کے نزول کے بعدال کے متعلق حضور مسلی انٹر علیہ وسلم سے استفسار کیا تھا جس پریا بیت نادل

ان خوا برود لائل کی بین بین بین بین ماتی بحس سے بیمعلوم ہوسے کہ تیا می گانساء کی طرف اضافت کی مور میں اسے کہ دوسری دوسری وجر بیسے کہ دوسری وجر بیسے کہ دوشرت این عباش اور پر خورت عاقب ہی ، نافج لوگیاں نہیں ، نافج لوگیاں نہیں ، دوسری وجر بیسے کہ دو خورت این عباش اور پر خورت عاقب ہی دکر کردہ تا ویل بالغ اور کی اینے مرتب کے لیا طسے عاقب ہوئے والے کا اور کی روسات نہیں ہوسکتی ، اس بے کہ بالغ لوگی اپنے مرتب کے لیا طسے عاقب ہوئے والے والے والے دوست ہوجا نے گا ، اور کسی کو اس والے مربوب کے این اور کسی کو اس بیراعتراض رفے کا حق نہیں ہے ، اس سے ہیں یہ بات معاوم ہوگئی کہ آئیت میں مراد نا بالغ لوگیاں بی بوتی میں یہ بات معاوم ہوگئی کہ آئیت میں مراد نا بالغ لوگیاں بی بوتی میں بوتی میں یہ بوتی میں یہ بوتی کی مربوب کی دواریت کھی دلالت کو تی جو تی ہوتی اسے جو بہ سے محدین اسحاق نے بیان کی انجین عبلالدین ابی بکریں موتی ہیں یہ دوا بیت کھی دلالت کو تی ہے ہم سے محدین اسحاق نے بیان کی انجین عبلالدین ابی بکریں موتی اس بیرون و دوا بیت کھی دلالت کو تی ہے ہم سے محدین اسحاق نے بیان کی انجین عبلالدین ابی بکریں موتی اس بیرون و دوا بیت کھی دلالت کو تی ہے ہم سے محدین اسحاق نے بیان کی انجین عبلالدین ابی بکریں موتی اسی بیرون و دوا بیت کھی دلالت کو تی ہے ہم سے محدین اسحاق نے بیان کی انجین عبلالدین ابی بکریں موتی ہوتی اسے بیرون اسے بیرون و دوا بیت کھی دلالت کو تی ہوتی اسے بیرون اسحاق نے بیان کی انجین عبلالدین ابی بکریں موتی ہوتی اسے بیرون اسکاتی نے بیان کی انجین میں دوا بیت کھی دلالت کو تی ہوتی ہوتی اسکاتی نے بیان کی انجین میں دوا بیت کھی دلالت کو تا موتین اسکاتی نے بیان کی ان خوا بیت کی دوا بیت کی دوا بیت کو تا موتین اسکاتی نے بیان کی انجین کی بی موتی کی ان کی موتی دلالت کو تا موتی کی دوا بیت کی دوا بیت کو تا موتی کی دوا بیت کو تا موتی کی دوا بیت کی دوا بیت کی دوا بیت کو تا موتی کی دوا بیت کی دوا بیت

#### ساساا

ا ودعبرا ائتدب المحارث ا وداكبر البينشخص نيةس ميمير دوابت كوسيسل ميركوني تنقيدنهب كمرما والصلب في عبد للندب شداد سي يعب شخص في مصرت امسارة كالكاح مصورصل الله عليه وسلم سي كوايا تها وه ان كا بنياسلمه تفا حف وصلى الله عليه وتلم في سلمه كافكاح عفرت حمرة مى أبيب عبي سع كرد ما حبب كه يه دو نوں ابھی نا بائع نفیدا ورا تفاق سے دونول کا ایک دوسرے سے مرنے کا ملام بہیں ہوسکا۔ مصوص التعليد بهم بياس موفع برزما في تماكي مرسط بني ال كاملم سع سخورياح كراديا تعاكس کامیں نے براردے دیا ۔ اس دواریٹ کی مہاری ڈکرکروہ با ت پر دوطرح سے دلالت ہودہی سیے۔ ا ال حضويميلي لله عليه وسلم بسلم اور حضات مخرة كي بيجي كانكاع كوا ديا ،حالانك آب نسان كے باب مخف ند دادد اس سے دلالے حاصل موٹی کرنابالنے کا گرباسی یا دادا سے سواکوئی اور تکام کرادے تو يه نكاح درست بونا سبع- دوم حب حضورصلى الله عليه دسلم فع رعمل كميا اورا للترفي اينقول (فَاتَبِعُوكُا) کے ذریعیے سیسکے اتباع کا تکم دیا جس کی نبا برآب کا اتباع ہم بر زخ ہسے ، تواس سے یہ دلالت مال برگٹی کہ فاصلی یا علامت کو تا بالغول کے ذکاح کرانے کاحق حاصل بسے اور حبب فاصلی یا عدامت ہے کم ارانجام دے سکتی ہے تو تمام کیسے لوگ بھی ہو دلی ا درار روپیت بن سکتے ہوں یہ کام سرانجام دے سکتے بن اس میے کسی نے نامنی اور ولی مے درمیان کوئی فرق بہب کیا۔ اس بیتفدوسلی الشعلیہ ولم کا یا دشا دہ لا نکاح اِ آلا بِبَو لحے۔ ولی <u>کے لغیر</u>ون ککاح تہیں بُوٹا) کھی ولالٹ کر رہاسے ہم پ نے ولى كے ذريعے منعقد - بونے والے نكاع كو برقرار دكھا جقيقي اور جيازا ديھا تي بھي و لي بوتے بي -اس دشاد میں دلیل کا چلو بہ سے کا گردائی بالغ مرتی نوب لوگ لکاح بیں وئی کی صفیعت رکھتے ۔ لکاح

عفلی طور برسماری بات پر برجیز دلالت کرتی سے کذام م ایل علم اس برسفتی ہیں کہ با ب احد داداکسی دجر شاگا گفریا غلامی کی بنا برمیات کے ایل نہیں بول گے تو وہ لکاح کوا نے کے بھی ایل نہیں ہوگ اس سے بدولایت ماصل ہوگئی کہ اس ولایت کا استحقاق میراث کی بنیا دیر بنونا ہے ۔ اس لیے بوشفس میں میراث کی بنیا دیر بنونا ہے ۔ اس لیے بوشفس میراث کی میراث کا ایل اور تقداد مرکا اس کے لیے فراست کے درجول کی بنیا دیر فرسب ترین وشتہ دار کا کسی سے کا کرا دین عائز جوگا۔ اس بنا برا مام الو تعنیف کما تول ہے کہ ماں اور موالات کی بنا پر تعمل در کھنے والے شخص بعنی الله عالم الا تا ہمی کرا دین کا حق ماصل ہے لینشر کھیے جس کا لکاح ہود ما ہواس کا کوئی اور قر سی دستہ طاد موجود کے بان دو تول کوئی اور قر سی دستہ طاد موجود کے بان دو تول کوئی اور قر سی دستہ طاد موجود کے بین دو تول کو بیت اس لیے ماصل ہے کہ بیم براث کے ایم بیرا

الكرديكا مات كالكاح سي يوكد مال كالعبى تعلق بهونا بيد، اس يستصر شخص كا مال من تعرف مأت

نہیں ہونا اس کاعقد کی جائز نہیں ہونا جا ہیں۔ اس میں جوار بیں کہا جائے گاکہ تکاح بیں اگر مال کا ذکرا و اس میں نہیں ہو کھر کھی اس کا نہیں ہو کھر کھی اس کا نہیں ہو کھر کھی اس کا نہیں دکھی اس کا عتب او کہا جائے گا۔

آسی نہیں دکھی کی جن حضرات کے نزد کہ ولی کے بغیر لکاح کا جواز نہیں وہ کھی اولیا، کے بینے لکاح کرانے کے قریل کے قال ہیں ، حالا نکہ بالغ عورت کے مال ہیں ان کی کوئی ولا بہت نہیں ہوتی ۔ اس اعتراض سے ا مام مالکٹ اولا مام خاص کی بریوں ذم آ تا ہے کہ وہ باپ کی طرف سے اپنی بالغ بدی کو جائز والا مار سافعلی پریوں نوم آ تا ہے کہ وہ باپ کی طرف سے اپنی بالغ بدی کو جائز والا سندی اس کی کے مال میں باپ کو اپنی بالغ بدی پریوئی ولا سے حاصل نہیں ہوتی ۔ اس بعبکہ بالغ بدی کے مال میں ولا بیت کا حنی حاصل نہونے کے یا وجودان دونوں مضرات کے نزویک یا ہے کا اپنی بالغ بدی کا اپنی بالغ بدی کا اپنی بالغ بدی کا اپنی بالغ بدی کا است ماصل میں کہ عقد لکا حدی ولا سے کی دفعا مذم کے کہا میں تصرف کے جواز کا اعتبار نہیں کیا جاتا ۔

استوفاق کے لیے مال میں تصرف کے جواز کا اعتبار نہیں کیا جاتا ۔

#### نعلاحتركل

ان وجود کی بنا پرندکورہ بالا آست امام شافعی کے نول کے بطیلان پر دلاست کررہی ہے کیونکان کا قول سے کہ نابانغ الرکی کا لکاح اس کے باب اور دا داسے سواکوئی اور نہیں کواسکتا ۔ نیزان کا یہ قول کھی غلط ہے کہ بانغ الرکی کا لکاح اس کے باب اور دا داسے سواکوئی اور نہیں کا سے کھی غلط ہے کہ بانغ ہوگی کے دلی کے لیسے پرجائز نہیں کہ مجلس عقد میں اس کی موجودگی کے بغیراس سے لکاح کر ہے۔ اسی طرح ان کیاس قول کے بطالان برکھی دلالت ہورہی سے کہ بانغ لو کے اور شرکی کے عفد کہا جن جا نے بانغ لو کے اور شرکی کے عفد کہا جن جا نیز نہیں ہے۔ معاور کی مواس کے نوری کے وسی کے بانے جا ٹر نہیں کے دو اس کا کسی سے مہارے امی اس کے نوری کے دوسی کے بانے جا ٹر نہیں کے دو اس کا کسی سے مہارے امی اس کے نوری کے دوسی کے بیاح با ٹر نہیں کے دو اس کا کسی سے مہارے امی اسکونیوں کے دوسی کے بیاح با ٹر نہیں کے دو اس کا کسی سے مہارے امی اسکونیوں کی بیاد کو اس کا کسی سے مہارے امی اسکونیوں کی بیاد کیا گوری کے دوسی کے بیاد جا ٹر نہیں کے دو اس کا کسی کے دوسی کے بیاد جا ٹر نہیں کے دو اس کا کسی کے دوسی کے بیاد جا ٹر نہیں کے دو اس کا کسی کیا

نکاخ اِدے اس کی وجربہ کے کی خصوص اللہ علیہ دائم کا ارشادہ سے ( لَانِکَا حَ إِلَّا بِدَ تَی) اور وصی ولی نہیں متو ا آب نہیں دیجھتے کو ارشاد باری ہے (

بینتمس ازلان اللہ قتل سرمائے سم سے سسے وئی کو اختیار دے دیا ہے اگراس قتل کے بر ہے بی تصاف واجب ہر جائے گا تو تصافس لینے ہیں وہی ، وئی کا کر دالہ دا نہیں کر سکے گا - اور نہی اس بارے ہیں اسے واجب ہو جائے گا تو تصافس لینے ہیں وہی ، وئی کا کر دالہ دا نہیں کر سکے گا - اور نہی اس بار طالت اسے ولایت کا استحقات ماصل مہوگا - اس سے یہ بات نا بت بردگئی کر وصی پر وئی کے اسم کا اطالت نہیں ہوست اس ہے ہے دہ اس کے دہ اس کا دیا نہیں ہوست اس ہے کہ دہ اس کا دیا نہیں ہوست اس

#### نايالغ تجيبون كي ولاميت كالشخفاق

اگر - کہا جا مے کاس اصول کی زاید کھائی باجھا وغیر مھی نا بانع لوگی کے لی زبن سکیں گے۔
اس بے کہ نعیس قصاص کی ولایت کا ہمتھائی نہیں ہوتا ۔ ٹواس کے جا بیس کہا جائے گا کہ ہم
نے تصاصی میں عدم ولایت کواس کی ملت قرار نہیں دیا کہا س کی بنا پر ہا دے بلے اعتراض میں بیان
کردہ مکی لازم ہوجا نے ہم ہے تومرف بربیان کہا ہے کہ مال میں نصوف سطاستھاتی کے لحاظ سے ولی کے
اسم کا دھی پراطلاتی نہیں ہو ااور نہ ہی ہے اسم اسے شامل ہوتا ہے۔ جہال کر بھائی اور چیا کا تعلق ہے
تودہ دو نول ولی ہی اس لیے کہ یہ دونوں عصبات ہیں سے ہیں اور کسی کے نزدیک عصبات پر دلی کے اسم

وہ تر پیرات کا ہی جونا ہے اور در ہی جی کا بی پارو ہو ہے۔ اور سلمانوں کی جماعت دونوں نا بالغول کی میرا اسٹے تصرفات ہیں سے ہموتی ہے اور ان کا وجود باقی رہتا ہے ، اس سے ماکم دفت ان کے دکیل کی طرح بنزا کے اہل افرا و بیں سے ہموتی ہے اور ان کا وجود باقی رہتا ہے ، اس سے ماکم دفت ان کے دکیل کی طرح بنزا ہے اور اس بنا پراسے ولایت کا کہ شخصاتی حاصل ہوتا ہے . نیزمسلمان کلبی حاکم دفت کی میرائ کے بل افراد بیں سے ہموتے ہیں اس لیے کہ اگر حاکم وفت مرجائے اور اس کے دشتہ داروں ہیں سے کوئی وارث موجود شر ہونواس صورت ہیں مسلمان اس کے وارث موں گے ۔

اس آیت میں بے دلالت بھی موج دہسے کہ اب اپنی نا بالغ بیٹی کا ذکاح کو اسکت ہے ، اس بیے کہ آیت تمام اولیاء کی طرف سے نا بالغ لڑکی کے لکاح کرانے ہے جواز پر دلالت کرنی ہے اور ہر بات ظاہر ہے کہ باب توہب ترین ولی ہوتا ہے ۔ اس لیے وہ یہ کام کرسکتا ہے ۔ اس مسلے ہیں فقہ با واصعا دمیں سے تنفذین اور شاخرین کے دمیان کسی اختلاف کا ہمیں کو ٹی علم نہیں ہے ، البند بشترین الولید کی ابن شہر سے ایک دوایت ہے کہ باب نے لینے نا بالغ ہے یا بھی کا نکاح کرادینا جا انٹر نہیں ہے ، در حقیقت سا ایک بہر سے افسان کامسکا ہوسکتا ہے اور اس کے لطالان پر ہماری فذکورہ آئیت کی دلالت کے علاوہ قول باری وَاللّا فِي يَئِينَى مِنَ الْمَيْحِيْنِ مِنَ الْسِياءِ كُولُون السَّبِمُ فَعِيدً تُلَهُنَ فَلَا شَهُ اللّهُ فِي لَهُ اللّهُ فَي يَعْفَى الْمَيْمِينَ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### تعددازواج كامشله

اس کامفیم بیہ ہے کہ بیچاردن ان دو دنوں میں داخل ہیں جن کا آبت کی ابتدا میں ذکر ہوجیکا ہے ۔ بیرارشاد ہوا (فقضکا اُف سینے سیالت فی کیومٹ بی بھرد وروز میں سات اسمان بلایے) اگر مذکورہ بالا تا دیل نراختیاری جاتی تو کیر دنوں کی تعدا دا کھ بہ جاتی اورا لٹر کے سن فول (خسک تی استا ملوت والارض فی سنتی آئے راس نے اسمانوں اور زمین کو کھر دنوں میں بیدا کیا) سے بھی مہی بات معلوم بوتی ہیں جوتی ویک تعدا دا کھ بہم بسے اور تعدا دے بارے میں بوتی ویک کی ہے وہ درست سیادم بوتی ہوتی ویک کی ہے وہ درست

کاس پیا تفاق ہے کہ ہوغلام ہی اپنے آفاکی ا میارت کے بغیر نکاح کرے گا وہ عا هد باینی نافی ہوگا۔

تول باری سے (حَوَیَ بِ اللّٰهُ مَذَ کُلُ عَیْسُلُا عَیْسُلُا اللّٰهِ کِدُعَالُی شَیْسُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ ا

چوسی برام سے مروی ہے کہ غلام صرف بیک فینست دوبیویای رکھ سکتا ہے۔ ان حضرات سے دیقا رہیں سے کسی سے کھی اس سے خلاف کوئی دوابیت مروی نہیں سے جوہا سے علم میں بہو-سلیما من بن بییا رہے عبدا دلترین عنب سے روابیت کی ہے کہ حضرت عمرہ نے فرما یا ! غلام صرف <sup>و</sup> وعوزلو<sup>ں</sup> سے نکاح کرسکتا ہے . دوطان قیس دے سکتا ہے اور لونڈی دوسیفیوں کی عمدیت گزا رہے گی۔ آگر ا سے حیف نہ آ نا بیونواس کی عدمت و بیڑھ ماہ ہوگی ۔ حن اورا بن سبرین نے مفرت عزم اور حفرت عبالرطن بن عدف سے روابیت کی سے مفلام سے بعد مکار فت دوسے زا مد مبیدیاں رکھنا ملال بنیں ہے ، جعفرین محمالے پنے والدسے روایت کی ہے کہ حضرت علی فنے فرایا: علام کے لیے دو سے ذائدی رنوں سے دکار کرنا چاکز نہیں ہے" حادثے ابراہیٹم نعی سے روابیت کی ہے کہ حفرت عر في وروض عدالتدين مستود في فرماياً: علام دوسي زائد نشاد بال بنيل كوسكنا يوشعيد في عكم سي، الفول نے فضل بن عیاس سے روابت کی ہے کہ غلام دونشا دیاں کمہے گا۔ ابن میربن کا تول کیے کہ حفات عرَم نعه في أيَّ من سيكون برجا تناسب كمفلام بكب وقت كتني بريال وكد سكتاب ب ا کیا نصادی نے عرض کیا کہ میں ما تنا ہوں " فرما یا ' کھر تنا گوٹا اس نے کہا : ھود" اس پر حضرت عمر م خامتِّن ببو گئے۔اب ظام ہے کہ بھفرت عمرِ حبن تنفص سے تشورہ کریں اوراس کی دائے فہو*ل کر*لیں <sup>و</sup> ہ يقينًا صمابي بركا دليث ني الحكم سعدوابت كي بسع كرصما بركرام كاس بداتفا ق بيم مد غلام دو مع دا ند بر بان نبس رکه سک

تعددا زواج برخلاص کلام اس طرح مبارا بیان کردہ شدائمہ صحابیوام کے اجاع سے نابت ہوگیا۔ ہمیں ان حفرات کے رفقادیم سیکسی کے شعلن بر معلوم نہیں کو انھوں نے بر فرمایا جو کرنمام میارشا دباں کرسکتا ہے۔ اب بوشتھ م کھی اس کی مخالفت کر سے کا اس سے خلاف صحابہ کوام کے اجماع کی حجنت فائم ہوجائے گی جسس، ابراہم، این میرین ،عطاراور امام ثنا فعی سے کھی سماسے تول کے مطابق افوال منفقول ہیں۔

اگریہ کہا جا مے کہ کی بن مرہ کے ابد دسب سے اکفوں نے حفرت ابدالدردا اسے دوا بہت کی سے کہ غلام میا رشادیاں کرسکتا ہے ، بی برہ فاسم ، سالم اور دسمتہ الرای سے کسی بی بول منقول ہے ۔ اس کے سوا س میں کہا جائے گا کہ حفرت ابدالدردا وی دوا بن کی اشادیں ایک دا وی مجہول ہے ۔ اس کے سوا س میں کہا جائے گا کہ حفرت ابدالدردا وی دوا بن کی اشادیں ایک دا وی مجہول ہے ۔ اس کا م م الدو سرم بیا ہے ۔ اگر مباسا ذیا بن کسی بوجا ئے بھر بھی اس کی وجہ سے ان اُلکہ کے ملک براعز اَفْس نہیں ہو سکت بول سے اوران سے اس مسک کی کوٹر ت دوایت ہوئی ہے انہا کہ من کے ایک جبلی انقدر دفقیہ میں ۔ حفود وسلی انڈ علیم سے اوران کی اوران سے اوران سے اوران سے اس مسک کی کوٹر ت دوایت ہوئی ہے انہا کی کارٹر ت اوران سے اس مسک کی کوٹر ت دوایت ہوئی ہے انہا کی کارٹر ت اوران سے اس مسک کی کوٹر ت دوایت ہوئی ہے انہا کی کارٹر تھا کہ منا دیا ہی نہیں کوسکتا ۔

ول بارى سُے رخان خِفْتُم الكَ تَعْدَد مُوا فَقَاحِدَة الْمُعْينِ الدلسْد بوكة م بولول كے درمیان انعماف کاروبرانیا نهیں سکنے انو کھر صرف ایک بوی رکھو) این کے معنی واللہ اعلم۔ برہم کہ تمانی بیودوں کے درایان شب ہانتی کی باریاں تقییم کرنے ہم انصاف نزکر سکو۔ اس لیے کہ ایک دوسري الميت بين ارنشا دبا دي سي (وَكُنْ تَسْتَطِيعُوْا كَنْ لَعُدِ كُوْا بَسِبُنَ النَّسَيَا يَهِ وَكَوْ حَدَمْتُمْ خسک تئیریٹیڈڈا کُل ا لِمکٹیل میولیں سے درمیان لورا اورا عدل کرنا نمھاد سے بس میں نہیں سے خم میا ہو مھی تواس بینا درنہیں ہوسکتے ،اس بیے ایک بوی کی طرف فوری طرح نٹر تفک جائو) بہال المبل سے مراد دل کا میلان ہے۔ عدل سے مراد وہ انصاحت ہے جسے وہ بروشے کا دلاسکتا ہے ، سکان اسے ا كيب كى طرف بالفعل ميلان كے اظہار كى بنا ہر بدا ندلينت به كروہ ثنا پرانصا ف کا دوياننتيا دئەكرسكے . جب اس<u>سے اظہار میلان کے ظلم و زیاتی اوران</u>ھ، ف سے بہلونہی کا اندلینیہ ہرتوالیبی صورت میں الند کا ا یر کلم ہے کہ وہ مرمن ایک بیری پراکنفا کر ہے ۔ عفیزلکاح میں ندکورہ نعدا دکی اباحث کے کم میرا آؤیکا مَلَكُتُ أَيْسُكُمُ أَنْكُمْ يا وه عورتيس تونمهما به مضيفي ألى مين كوعطف كيا . بير قول يا ري اسپنے حقيقي معني كافتفى ہے۔ داس کا فل ہرعقد لکاح کے سلسلے میں چارہ اوا وعود تول اور میا رہ داہم ایوں کے درمیان احتبار کوداب كرتابيد- اوداس طرح اسعا فنيادى ما تلب كرياب الاعرات سي لكاح كرا ورجاب ' تو نویٹری سے عفول کا ح کو ہے ۔ اس نفسیر کی و ہے رہے کہ قولِ اوری (اَدُ کَا مَلَکَتُ اَیْمَا مُنْکُمُ) فی نفسہ ستقل کلام نہیں ہے بکہ بید ما فیل کے معنی کومنتفہمن ہے ، اس ہیں مفہوم کا بور حصہ لویشیرہ ہے اس سے

#### www.KitaboSunnat.com

اس كومليمده نبين كيا جاسك - بديوشيره حصدود بسيطين كا دكرييلي گزد حيكا بسيا و در يسيد توطاب بن المام كرد يا كيا ب اب بهار سے يسے يرجائز نبين سے كر بم ابسے معنی ا در مفہوم كو يو تشيره مان لين حس كا ذكر بليم نه بوا بو - بم البيا حدف اس وقت كرسكتے بين جب اس معنی ا در مفہوم كے سواكسى و رمعنی ا ورفه ہو اس بردالات بهورمی بهو - بنم خول بارى (اق منا مكدكت اليك الشكر في كا مفہوم او شيره نبين ان سكتے اس بورت بين بجرمعنی به بروجائين كے - بن نے تھا دسے يسے مك بمين لينى او ندميول كى وطى

ہمادے سے یہ مقدم لینا اس لیے جائز نہیں ہے کہ آبت میں وطی کا ذکر پہلے نہیں گزرا ہے؛ بکہ اسکت کی بنداد میں عقدکا ذکر پہلے نہیں گزرا ہے؛ بکہ اسکت کی بنداد میں عقدکا ذکر گزرا ہے اس لیے کا فلاف کا ایک اسکت کے کا مسلک کے اس نبایر بیر مزوری ہوگیا کہ قول باری (اَوْ مَا مَلکُٹُ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالِٰ مُعَالِٰ مِعَالَٰ مُعَالِٰ مُعَالِّ مُعَالِٰ مُعَالِٰ مُعَالِٰ مُعَالِٰ مُعَالِٰ مُعَالِّ مُعَالِّ مُعَالِّ مُعَالِمُ مُعَا

اگریکه جانے کہ جب نفظ نکاح میں برصل حیت ہے کہ وہ وطی کے بیاسم ہی جائے۔

اور پھراس کے معنی اس مقام ہر وطی کے جو گئے، اگر جا ول خطاب ہیں اس کے بعنی عقد کے بمن آواس کے معنی اس مقالی کو با نقرہ اول خطاب ہیں اس کے بعنی عقد کے بمن آواس کے معنی اس مقالی ہو اس کے باشیدہ معنی وہ ہی جس کا کہ اس معنی بیان جائز نہیں ہے اس کے باشیدہ معنی ہوں گے اور ہمال بھی بیشیدہ معنی مول کے اور ہمال معنی مول کے اور ہمال بیا ہوا ہے ہوئی ہوگی کے دور سری معنوی طور پر بیشیدہ بیان ہوا ہوا ہے اور ہمال مولی کے معنی مول ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کہ مول ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کو بیسی ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کو بیشی ہوگی کو بیشیدہ کو بیشیدہ ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کو بیشیدہ ہوگی کو بیشیدہ کو بیشیدہ ہوگی

اس پیے یہ واجب سمجگیا کہ اُ اُومَا مَلکَتُ اَیْسَمَا مِثُسُکُمُ) میں پوشیدہ مفہوم عقبْدِ نکاح ہوجس کا ذکر آبت کی ابتدا میں سومیکا سے۔

راً مت کی

يببروه

ناسير

فتاوم

اس پریزنیل باری دو حل مکم ما دراء ذیکم ان تبت خوا با موالکم ) بنی بی ایفیں اینے اوال کے ذریعے سے حاصل کرنا تھا دیے جلال کردیا گیا بے راس بی جوعم دم بے دہ اُزاد عور توں وراؤٹر اون کر شامل سے ورسی ولامت کے

معر المرابط آفی آفی آنگ تک و گوا به انصانی سعر بی کی کے بید باده قرین صواب ہے ) حبن ، مجابد ، الورائ شعبی ، الو ما لک ، اسماعیل ، عکر ملاور قتا ده نے اس تی نفسیدیں ہی کہ بی سے تعلی سے سے کسی اور طرف ، حبک نہ جا وی اسماعیل بن ابی خالد نے الو مالک عفا دی سے تقل می طرف حکا کے برائے لوطالب کا برشعر رہے جا ا

زان صدق لا يحس شعيرة دوزان قسط و زنيه غير عاشل

ائی کی نرا دو میر جس کیے ندرا یک ہو کے مرا بریعی وزن میں کمی نہیں ہوتی اور انصاف کا البیام بران بزن ہی کسی طرف تھے کا دنہیں۔

محمر دیراس کی بہوی کے نان دنفقہ کی ذمہ داری بہوتی ہے۔ - نوگوں نے امام شافعی کی اس نفسبر کی تین دیوہ کی بنا پر تغلیط کی سے ، اول بیرکسلف اوران تمام حفلر معے درمیان عبن سے اس آبیت کی تفسیر وی سے اس بادے میں کوئی انتقاد دنے نہیں ہے کہ آبیت کے معنی

مے دریمان ہی سے اس بیسای میں اور کی دریمان اس میں اور اس مدل اور آوازن میں گری انعمان سے بعد نے ناما والور کی دریمان شب باشی اور در گراموری تقییم کے سلسلے بین قائم کھنے مے فلاف سے سبسالٹر تعالی نے بیولوں کے دریمان شب باشی اور در گراموری تقییم کے سلسلے بین قائم کھنے

محفلاف ہے جیسے اللہ تعالی نے بیولیوں کے درمیان تب اسی اور دیگراموری تعلیم مے مسلے بین فالم سے محاسم کا مکر ہے محامکردیا ہے ، دوم لغت کے می فلسے بیمفہوم غلط ہے ، اس لیے کواع بغت کا اس براتفاق ہے کہ

#### www.KitaboSunnat.com

# عورت کا اپنے شوہر کو مہر ہبدکر دینا

### اسلام عورتول کے تفوق کا ضامن ہے

نول بارى ب و أَ تُعاالرِّسَاءَ صَدُ قَا تِهِي يَعْلَةً فَإِنْ طِنْنَ لَكُرُعَن شَيْ مِنْكُ كَنْفَسَّا وْكُلُوهُ هَدِيدًا هَرِوسًا ووعورتون كهم خوش دلى كه سائفوفن جاستة بوسة اداكرد، البنة اگروه خود ابنی خوشی سے مہر کا کوئی حصیہ معاون کردین نواستے تم مزے سے کھا مسکتے ہم ) فیادہ اور ابن جربیج سے مروی سبے کہ آبین کی نفسیر میں کہا گیا فرض کے طور بر "گویا انہوں نے نجلہ کا بیم فہوم ' تحد کمہ اللہ ین ' ا دین کا طریفہ) سے ان دکیا ہے نیز بہ کرمہر دیٹا فرض سہے۔ الوصالح سے مروی ہے کہ توب کو تی شخص ا بنی لونڈی کاکسی سے لکاح کرا دینا نواس کے مہرکی زخم خود سے لبننا ، لوگوں کواس آیت کے ذریعے اسس بانت سے دوکب دیاگیا ۔ ابوصالح نے آبت میں واردخطاب کوا ولبار کے لیے فر<sub>ا</sub>ر دسے کر بیعنی بیا<sup>ن</sup> کیے کہ انہیں یہ بدایت کی گئی کہ مویب کوئی ولی تورنت کی طرف سے مہرکی رقم اسپنے فیصنے میں ہے ہے تو وہ اسے اسنے نبصے ہیں ندر کھے ، ملک بورت کے حوالے کر دسے ۔ ناہم لفظ نحلة کے معنی اسی مفہوم کی طرف راجع بين جس كا ذكر قناده في كياسي ليني " فرض ك طوربر " اوربداس معنى مين سبي جس كا ذكر الله تعالى نے مواریث کے ذکر کے بعد ( خَرِیُضَدَّةً بِیْنَ ) مَنْه ) کے الفاظ کے ذریعے کیاہے بعض اہلِ علم کا قول ہے کہ مہرکونے لمف کانام دیاگیا ہی کہ بدلفظ اصل میں بعض صورتوں کے اندر بہدا ورعطیبہ کے معنی میں استعمال ہم تا ہے تواس کی وسے یہ ہے کہ شو سر ، مہر کے بدل کے طور مرکسی چیز کا مالک نہیں ہم تا اس لیے کہ نکاح کے بعدیمی عورت کے اعضائے حنسی نکاح سے پہلے کی طرح عورت ہی کے قبیفے میں رہنے ہیں۔ آ ب نہیں دیکھتے ، کہ اگریورنسکے سا تغرشہ کی بنا ہر وطی کرجاستے نومہر کی رفع عورت کوسلے گی شو سرکونہیں ، اب مہرکواس لیے" غصلۃ 'کانام دیاگیاکہ بورٹ کی طرف سے اس کے بدلے ہیں کوئی ایسی جیز نہیں ملی جس کا شوسرمالک بوجائے اس لیے مہراس بہدا ورعطبہ کی طرح برگیاجس کے مفاسلے میں کوئی بدل نہیں ہونا۔ عقد نکاح کی بنا پر تورت کی طرف سے شو سرجیں چیز کامسنتی ہرتا ہے وہ استباحت بہے ندکہ ملکیت لیعنی وہ عورت کو مالک قرار نہیں ہا البوعبیدہ لیعنی وہ عورت کو مالک قرار نہیں ہا البوعبیدہ معمرین المثنی نے قرل باری اپنج گئے گئے کے متعلق کہا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ مہرکی رفعیں انہیں کہ دل کی تا بسند بدگی کے ساتھ عورتوں کو ان کے مہرند دو ملکہ ٹوش دلی کے ساتھ مہرکی رفعیں انہیں دے دیا کہ وہ اگرچے مہرعورت کے قبضے میں جلاجا تا ہے جمعارے قبضے میں نہیں جاتا۔

نے ان دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

اگر به کها جائے که قول باری (فکلوم هَنِيْنًا مَرِقًا ) سے مراد مهری وه صورتیں ہیں جن ہیں اس کا تعین میوجیکا بولیتی یا نووه سامان کی صورت میں ہوں جس برمورت نے فیصنہ کرلیا ہو یا تیصدر کیا ہور یا نفدی بعنی درہم و دینار کی صورت ہیں ہوجس پر اس کا فیضہ ہوجگا ہو. لیکن اگرمہمر د کے وسمے دبین کی صورت ہیں ہو تو بھیراس کے مہم کے جواز برا بیت کی کوئی دلالت نہیں ہیے .کیونکہ بوہے کمسی کے ذھےلگ بعکی ہواس کے منعلق بہنہیں کہا جاسکتا کہ اسسے مزہے سے کھالو، اس کے حواب بیس پر کہا جائے گا کہ اس بارے میں آبن کی مرادحرف ان جبزوں نک محدود نہیں ہے جو کھا تی جاسکتی ہوں کُعِنی ماکولات بیں سے موں ا درغیر ماکولات اس مرا دینیں داخل سز ہوں ،اس بیلے کہ اگر آبیت کی مرا دیسونی نو بھیرخروری ہونا کہ کھالیننے کا حکم مہرکے سانھ اس وفٹ نماص ہوتا جبکہ حمر ماکولات میں سیے ہوتا ،حالانکہ آبیت ببر نحطاب کے مفہوم سے خود ہربا سیمجھ مہیں آجاتی سیے کہ بہصروے ماکولات تک عمدودنہیں سیے اور به كمنغير ماكولات. اس بين مشا مل نهين بين . اس بيے كه فول بارى (خُانوا) لنَيْسَا ءَ صَكُدَ كَانِهِتَ بِحَكَدُّ مهركى تمام صورنو*ں کوشنا مل سیصنو*اہ وہ ماکولانت ک*ی چنس ہیں سیسے ہ*وں یا غیرماکولات کی ۔ ا ورقول باری ڈفکٹو<sup>چ</sup> هَذِيْتًا مَوِيًّا مِ ان نَمَام صدفائة ، كونشائل سي حن كه اداكر في كاحكم ديا كياسير واسسير بردلالت. حاصل ہوئی کہ اس بارے ہیں لفظ اکل کا جو کھا۔لینے کے مقہوم بر دلالت کر ناسے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بلكه مفصداس بيس ہے كەعورىن كى طرف سىے بطريب خيا طرمهر با اس كا ايك حصته چھيوٹرد بينے كى صورت میں مرد کے لیے وہ مباح قرار پاتا ہے۔

اب سوال یہ ببدا ہوتاہے کہ التُدتعالی نے خصوصی طور بر" اکل "کاکیوں ذکرکیا نواس کا ہوا ب بہ ہے کہ ہیں" اکل " بعنی تور دنونش ہی اموال کے حصول کا سب سے بڑا مفصد ہوتا سہے ۔اس بلے کہ انسانی جسم کاگذارہ اور اس کی زندگی کا دارو مدار اسی برہوتا سہے ۔اس کے ذکر کے سانخواس سے کم نز

اشبا ديريجي دلالت مركتي سِن اس كي مثال فول باري لإذَا نُوْجِيَ فِلصَّلُوبَةِ حِنْ يَوْ مِرا نُجُمُعَسَانِي فَاسْتَعَوْا إِلَىٰ خِـكُيرِ اللَّهِ وَدَدُوا الْهَسَيْعَ مِجبِعِهِ كَلِ اذَان مُوبِاسَ نُوالتَّدَى يا وكى طرت دوڑ پڑوا ورخرید وفرونوت نختم کردوم بہاں خصوصی طور پر بیع کا ذکر ہوا اگری اسس کے سواا وزنمام بینزبریجی اس نہی میں اس کی طرح ہیں ہجانسا ن کوجمعہ کی ا دانٹگی سے بازدکھیں اسس لیئے کیٹریدو . فروخوت میں مشغولیں نہ طلب معاش کے سلسلے میں ان کی گوشش اور دوڑ دھوب کی ایک بهرہت بڑی صورت تقی ،اس سے خود بیربان سمجھ میں آگئی کہ اس سے کم ترصور ٹیں بھی پیاں مرادییں اور بر کہ ان کمنر صور نوں کی نبی اولی سے کیونکہ اللہ نعالی نے نماز جمعہ کے سلسلے میں انہیں اس صورت بعنی بیچے سے روک دیا ہے۔ جس کی انہیں زبا دہ صرورت بھی اورجس کی طرف ان کی صاحبت زبادہ مشدیدتیفی ۔ یا اس کی مثال بر تول بارى بدر رُحِدَهُ كَا كَلِيكُ كُوالْلُهُ يَتَ لَهُ كَا لَدَّمْ وَكَيْمُ الْحِنْكُونِيْنِ بْمُ بِرمردار ، نون اورسور كالرنست حرام کردسینے گئتے ہیں) بہاں متورکے گونشت کی تحریم کا خصوصبت سسے ذکرہوا ۔جبکہ سورکے جسم کا سرحبنہ گوشنت کی طرح مرام ہے نواس کی ومہ برہے کہ گوشنت ہی اس سے انتفاع کا سب سے بڑا ذریع ہوتا سیے - ا ورغمونی طور مبرہی منفعود بھی ہوتا ہے نواس سے حصول منفعت کے سب سیے مڑے ذریعے بینی گوشت کی تحریم اس سے کم نرفا تد پخش بچیزی حرمت برجھی دلالت کرتی سیے ۔ بہیم فعہسدی تولِ باری رُفَكُوكُا هَيْنِكُ مَدِينًا كَا يَعِي سِهِ كربِهِ مهرك معاف شده محصة كرير لطف اور خونشگوار موسف كامتفاضى ہے۔ نواہ وہ کسی بھی جنس بعنی عین با دُین سے تعلق رکھتا ہوا ورنتواہ عورت نے اسے تیضے میں سے لہا ہویا نہ لیا ہو۔اس برایک ا ورجہت سے غورکریں کہ جب عورت کے بلے مہرکا اس صورت میں ہمبرکرنا درست سے ، حبکہ وہ ایک معین نتی موا دراس کے فیصے میں ہونواس کا بھی حکم اس صورت میں بھی ہونا بچا بینے بہکہ بہنٹوسرکے ذمعے دین اور فرض کی صورت میں ہو۔اس بیے کہ عورتٰ کا ابنے مال میں تقرف کا ہجاز ثابت ہو چیکا ہے اس بنا پر نصر ف کے لحاظ سے عین اور دین کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا نیبز ا ہل علم میں سے کسی نے بھی ان دونوں میں فرق نہیں کیا ہے ۔

اسی طرح عورت کی طرف سے مہرکے بہد کر دینے کے بھا از براس آبت کی بھی دلالت ہورہ ہی سبے۔ اسی طرح عورت کی طرف سے مہرکے بہد کر دینے کے بھا از بریمی جبکہ وہ دُین کی صورت میں ہو، آیت کی دلالت ہورہی سبے ۔ آبت کی اس بریمی دلالت ہورہی سبے کہ اگر کسی انسان کا کسی دوسرے کے ذمہ دُین ہوا در وہ اسے یہ دُین بہد کر دسے نونفس بہد کے ساتھ ہی مدیون کو دَین سے چھٹ کا را مل جا تا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت کا حکم دیا ہے اور اس کے ذمہ سے ساقط کر دیا ہے۔ آبت کی اس نا ہم فقہار کا اس بیں اختلاف ہے کہ آباعورت اسپنے شوسرکوم ہرہد کرسکتی سپے یا نہیں ؟ امام البرخد بفد ، امام البر لیوسف ، امام محمد ، زفر ، حسن بن زباد اور امام شافعی کا قول سپے کرجب عورت بالغ مہو بیکی ہوا ور اس بیس عقل آگئی ہو تو اس کا بہدوغیرہ کی صورت ہیں اسپنے مال میں تقریت جائز سپے نتواہ وہ باکرہ ہو ماثبیہ ۔

ابو کم بین میں کہ نہیں کہ زبر بحث آبت درج بالا اقوال کے فسا داور بطلان کا فیصلہ اور بھا ہے اور بھا ہے نول کی صحت کی گواہی دے دس رہی ہے کیونکہ قول باری ہے (فَانُ حِنْنَ لَکُوْ عَنْ شَیْ کُونُ مُنْکُو کُونُ مُنْکُونُونُ کُونُونُ کے اللہ تعالیٰ سفه اس قول بیں باکرہ اور نبیہ کے درمیان نبز شوسر کے گھر میں ایک سال کی مدت گذار لیفے والی اور زنگذار نے والی بحورت کے درمیان کوئی فرق نبیں کیا اب اس معاملے بیں باکرہ اور نبیہ کے درمیان فرق کرنا حرف اسی صورت میں درست ہوگا جبکہ کوئی ایسی دلالت موجود ہوجی سے بیمعلوم ہوسکے کہ آبت حرف نبیہ کے بارسے بیں سبے باکرہ کا اس سے کوئی ایسی نبیر سبے ۔ امام مالک نے دورت کا پر رام ہراس کے توالے کر دو الآبہ کہ وہ نوداس بیں سے کچھتہ بالور کی نبیہ کی بالیہ ایسی کوئی سے کہوں کے تو دریعے مہر کے بہہ کے بالا ان کا فیصلہ دئیں ہے ۔ کیونکہ ایسی کوئی کا بالیہ کے ذریعے مہر کے بہہ کے بالا ان کا فیصلہ دئیں ہے ۔ کیونکہ ایسی کوئی میں میں ہوئی کے توالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ اللّا یہ کہوہ بطوان کا فیصلہ دئیں ہے ۔ کیونکہ رضا مند ہوجائے ۔ الله نعالی میں شرطہ بالیہ کی خوش دلی شرطہ نبیب لگائی اس طرح امام مالک نے ایک طرف اس بات کی میا لوٹ کردی جس کی الشد نعالی نے عورت کی لیے بطیب خاطر عمل ہیں ایسی کہ نوش دلی کے نغیجس بات کی مما نعت کردی میں میں انہوں نے باب کی مشرطہ لگا کر اسے جا ترکورت کے لیے بطیب خاطر عمل ہیں انہوں نے باب کی مشرطہ لگا کر اسے جا ترکورت کے لیے بطیب خاطر عمل ہیں ایسی کی میں دری جس کی الشد نعالی نے عورت کی نخیش دلی کے بغیجس بات کی مما نعت کردی خوش دل کے بغیجس بات کی مما نعت کردی خوش دل کے بغیجس بات کی مما نعت کردی جس کوئی میں خورت کی نخوش دل کے بغیجس بات کی مما نعت کردی خورت کی خوش دل کے بغیجس بات کی مما نعت کردی جس کی میں خورت کی خوش دل کے بغیجس بات کی مما نعت کردی جس کی میں خورت کی خوش دل کے بغیجس بات کی مما نعت کردی جس کی میں خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی میں خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی میں خورت کی میں خورت کی خورت کی میں خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی میں خورت کی خورت کی میں خورت کی میں خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی میں خورت کی خورت کی میں خورت کی میں خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی میں خورت کی

برطرز فکروداصل کسی دلبل کے بغیراً بہت ہرد و پہلوگ سے اعتراص کرنے کے متراد نسبے: اقال برکہ ظاہراً بہت توہم یہ کے جواز کی متفاضی سے لیکن اسے اس سے دوکا جارہا ہے ۔ دوم ۔ برکہ باب کے ذریعے بیٹی کے مہرکے بمبرکا جواز بہدا کر دیا گیا سے جبکہ امرا لہی برسے کہ ورث کواس کا پورا مہر دسے دیا جاستے الاً برکہ وہ بطیب خاطر اسے چھوڑ دسینے بردضا مند ہوجاستے ۔

#### اسلام نے عورت کوحتی ملکیت عطار کیا

قول باری دولا حَبِعِلْ لَکُمُ اَنْ نَا خُدُوًا مِسَّا الْدَیْمُ کُهُنَّ شَیْدًا اللَّا اَنْ تَبَعَافُ اللَّا اللَّهِ اَلْمَا اللَّهِ مُکُهُ هُنَّ شَیْدًا اللَّا اَنْ تَبَعَافُ اللَّا اللَّهِ اَلْمَا اللَّهِ مَا خُدُو اللَّهِ اَللَّهِ مَا خُدُو اللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کرنے کے بیے ابطور ندبیرگیردے دے اس آیت بیں الندتعالی نے تشویر کوان جیزوں بیں سے کوئی کی جیز والیس بلیف سے روک دبا جواس نے اپنی بیوی کودے دکی تھی ۔ اللّہ یہ کربوی طلاق صاصل کرنے کی مزمن سے ان بیں سے کوئی جیز بطور فدیر شوں ہرکودسے دسے یغرض کسی جیز سے دسینے میں عورت کی رضامندی کی تشرط لگادی گئی اوراس میں باکرہ اور نبیبہ کے درمیان کوئی فرن نہیں رکھا گیا ، اسس برصفرت عبدالنّہ بن سعود کی بیوی زیزب کی صدیت بھی دلالت کرنی سے کہ صفوصلی النّد علیہ وسلم نے مورت سے کہ صفوصلی النّد علیہ وسلم نے حضرت ابن عبائش کی روا بہت بیں سے کہ صفورصلی النّد علیہ وسلم نے عیدالفطر کے موقع پرنماز عبد کے بعد خورتوں سے کہ حضورصلی النّد علیہ وسلم نے عیدالفطر کے موقع پرنماز عبد کے بعد خطر ارت اور وجہ کے بعد خطر ارت اور نہیں صدقہ نامی اس کے بعد عورتوں سے باکرہ اور نبیب کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ۔ ایک اور وجہ سے بھی اس کا مجاز نہیں کیونکہ یہ وہ حدی بین سرکاری طور پر با بندی لگا نا درست نہیں ہے ۔

## نادانول وربية وفول كوان كامال واليكرنا

### اسلام بال وجائداد كى حفاظت كاحكم ديباب

قِل بارى بعير وَكُلْ تُو تُمُو السَّفَهَاء َ أَمُو اللَّهُ النِّي حَعَلَ اللَّهُ لَكُو قِيا مَّا اور ابني وه مال حنہیں التٰدنعالٰ نے تمحصار سے لیتے قبام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے ناوان لوگوں کے حواسے مذکرو-) الويكر حبصاص كمنته بين كداس آبيت كي ناوبل وتفسير بين ابل علم كالنخذلات سيع يحضرت ابن عبار ش کا فول ہے کہ کوئی شخص اپنا مال ا بنی اولاد کے درمیان نفیبم نزگرے ا ور پھے ٹو واں کا دست، گر بن سجائے ، حبکہ اس کی اولا دکو اس کا دست نگر ہم نا بیا ہیتے ا درعورت بیونوٹ نرین مخلوق ہے۔ اس طرح حصرت ابن عبایش نے آبیت کی اس کے ظاہرا وراس کی حقیقت کے مفتی کے مطابق تفسیر کی اس بیے کہ فول ِباری واکھڑاکگھج اس بان کا منقاضی ہے کہ ا بنا مال نا دانوں کے تواسے کرنے کی تنهی کانعطاب سنشخص کوسیے۔ اس کیے کہ توالہ کر و بینے کی صورت میں گویا اپنا مال ضا کئے کر دیناہے کیونک نا دان لوگ مال کی حفاظت ا وراس میں اصا فہ کرنے سے عامجز مونے میں۔ نادا ن لوگوں سے آ ہے کی مراد بہجے اور عور نیں ہیں جو مال کی سمفا ظلت کے نااہل ہونے ہیں نیبزاس امربر بھی دلالت ہورہی ہے کہ ایک شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ابنے مال کاکسی ایسے فردکو دکیب ل اور کاربر دازبنا وسیحس میس نا دا تی ا وربرونونی کی صفعت با تی جا تی بوا در سبی ال بھیسے لوگوں کو اسبنے مال کے متعلق وصببت كرسے رنبز ببددلالت تھی مورسی سے کہ ایک شخص کے ورنا رکم عمرموں نواس کے لیے بہی منا سب سے کہ وہ اسبنے مال کے منعلق کسی ایسٹنخص کو قصیت کرے ہوا مانت دار ہوا وران ورثا رکی نما طراس مال کی دل وجان سیے سفا ظن کرسکنا ہو۔

روں کا کہ میں یہ والمالت بھی موجہ دہے کہ مال کوضا نجے کرنے سے دوکا گیباسیے اور اس کی صفاظنت، ویکھ بھال اورنگرانی واجب کردی گئی ہیں۔ اس بیے کہ نول ِ باری سیے راکتی یَعَلَ اللّٰهُ مَکُهُ، قِبَا مَاً ﴾

اس آبیت بیس النّٰدتعالیٰ نے بیب بہ بنا دیاسہے ۔ کہ اس نے ہما*رسے حبروں کی زندگی* اور قبیام کا **ذریعہ** مال کوبنا دیا سیے ۔اس لیے الٹُدتعا کی نے جس شخص کومال ونیا میں سے کوئی حصّہ عطا کہا ہیے ۔ اس بر ا س مبس سیے الٹہ کامن بینی زکرہ وصد فائٹ ا واکرنا لازم سبے بھیریا تی ماندہ مال کی صفا ظرے ا وراسے ضا لَعَ بونے سے بجانا کھی اس کی ذمہ واری سے ۔ اس طرح اس میں الٹرنعا لی نے اسپنے بندوں کو ا صلاحِ معانش ا درص ندمبرکی نزغیب دی سیے ، بہ بات النّدنے اپنی کتا ب عزیز میں کتی مواقع بر بیان فرمانی ہے۔بینا نجہ نول ہاری سے۔ ( وَلَا بُتُبَدِّ رَبَّهُ ذِ يُولَاتَ الْمُبْرَدِّ بِيُنَ كَانْمُوا اِنْحَا اِنْحَا اِنْ إنشكيطِينَى ، ودبلا خرورن نوبى ندكر وسيه شكب بلا خرورن مال الرّاسني واسله شبطانوں كے بھاتى بندين نيز قول بارى ب روك بَحْعَلُ يكك مُعَلُولَكُ إلى عُنْقِك وكذَّ نَبْسُطَهَا كُلَّ الْمِسْسِطِ فَتَفَعُدُ مَكُومًا عَجَسُودًا ، أبين لا مغذا بنى گردن سے باندھ كريزركھو، اور نهى اسسے بورى طرح بھيلا دوكه مجرملامت زده اورته کا ارابن كرمبيورمي نيزنول بارى سبے ا دَاكَ اِنْ اِلْفَقْوَاكُوكَيْسِيدُ وَ دَ كَنْ كُتُتُ نُرُوا ،اوروه لوگ جب خرج كرنے بين نوفعنول خرجي نہيں كرنے اور نہي كنجوسى) التّذنعاليٰ نے اموال کی سحفا ظنت ا درگوامبیوں ، دستنا وبزا وررمہن کے ذربعے فرض میں دی ہو کی رفموں کومحفوظ کربلینے کے ہوا حکا مانٹ وسبیتے ہیں جن کا ذکریم پہیلے کر آ ستے ہیں وہ بھی اصلاح معانش ا ورص ندببرکے سلسلے میں دی مجانے والی نزغیب کی ایک کڑی میں ۔ فول باری (اَکَّینْ حَعَلَ الْلَهُ كُنُمْ فِيكَامُدا ، كَى ا وزنفىبريعى كى كتى سيے كەالتّەنعائى نىفتىم پىپ ان اموال كانگران ومحا فيظ بنا بابىير-اس لیے انہبر ا لیسے لوگوں کے ہانفوں ہیں حالنے نہ دو چوان کے ضیاع کا سبسے بن جاتیں ۔

#### اسلام بیں مال ودولت کاضائع کرنامنع سے

بے د فونوں بران کے اموال کے سیلسلے میں پابندی ہوگی اور انہیں نادا نی اور بے و قونی زائل ہمنے تک ان اسے دور رکھا جائے گا۔

بها ن سفهار کے معنی میں اختلات سیسے بعضرت ابن عباش کا تول سے وہنمھاری اولاد اور ا ہل وعیال میں سے سفیہ اوربے وفوت ی نیز فرمایا "عورت سے دفوت نزمِن مخلوق سے یہ سعید بن جبیر بیس اورسدی نیز ضماک. اور فتادہ کے نزدیک ٹورنیں اور بیجے سفہا ر گئے ہانے ہیں بعق الم علم كا نول بيے كه اس سے مراد سرو انتخص سے جس میں مال كے متعلق سفا سبت اور ناداني كي صفت یا تی جاتی ہونواہ اس میر یا بندی مگی ہو یا نہ لگی مویشعبی نے ابو بروہ سے . انہوں نے حضرت الوموسی ا شعری سیے روابت کی ہے ۔ کہ آپ نے فرمایا " بمین افراد ایسے میں ہجوالٹد سے دعا ما سکتے ہمرلیکن التّٰدان کی دعا قبول نبیں کرتا ، ایک نووشخی حس کی موی بداخلاف اوربدز بان موا وروه طلاک دسے کر ا بنی مبان منهم استے ۔ دوسرا وہ حواینا مال کسی بے وفوت کے حواسے کر دے حالانکہ النّرنعالی کا رضاد سيه ركا كونونوا الشيفهاء أمواليهم ورنيسرا وتخصص سنكسي كوفرض ميں ابني رزم دى بوا وراس مر گواہی نہ قائم کی ہوئے مجابد سے مردی ہے کہ سفہار سے مرادعوزیس میں ایک قول ہے کہ سفا بہت کے ا صل معنی علم ا وربر دیادی سے لحا ظرسے بلکا بن کے ہیں اسی بنار برفاسن کوسفیہ کہاگیا ہے اس لیے کہ ابل دبین ا ورا بل علم کے نزدبک اس کاکوئی د*رن ا ورم*قام نہیں ہوتا . ناقص العقل کو بھی سفیہ کہا جاتا۔ بیے اس ہے کہا سٰ ہیں عقل کی کمی موتی ہے۔ آ بن زبر سجٹ ہبر جن سفہار کا ذکرہے ان کی سفابرت ببر کوئی مدمن کامپلونبیں سے اور نہیں اس سے اللّٰدی افرنی کامفہوم ظاہرِ آنے ایک انہیں سفها به صرف ان کی عفل کی کمی اور مال کی حفاظ نه: بین ان کسمچه لوجه جرکی فکت کی بنار برکها گیا ہے . اگرید کہا جائے کہ اس بات کے حواز میں کوئی انتظاف نہیں ہے کہ ہم کوں اورعور نوں کو ما اُلطور مهبه دیے <u>سکتے ہیں ۔ ایک صحالی حضرت لبنبر ش</u>نے اسنے بیٹے نعمار شکو بطور مہر کھے دینے کا ارادہ کیا نو تحضوصلی الشدعلیہ یسلم نے انہیں اس سے حرفت اس بلیے روک دباکہ انہوں نے اسٹے سب بیٹوں کو بکیساں طریقے برسمہ پنہیں کیا تھا۔اس بیان کی روشنی میں سفہار کو ہماری طرف سے اموال نہ د بینے کے معنی برآ بین کوکیسے محول کیا جائے گا۔ اس کے حواب میں کہا جائے گاکہ اس بین تملیک اور مال سکھ مبد کے معنی نہیں ہیں۔ اس میں تومفہ م یہ سے کہ ہم اموال کو ان کے ہانھوں میں دسے دیں حیکہ انہیں ان کی مقاظت کی کوئی مناص بروانہ ہو۔ دومسری طرف ایک انسان کے لیے بہا کڑ ہے کہ ابالغ یا عورث کوبطور مہدوئی مال دسے دیے جس طرح کہ وہ بالغ عظمندکو مب کے طور برکوئی جیز دسے سکتا سہے۔

پہلی صورت میں حرف اُنٹی باٹ ہو آن کواس ہمبہ کو بیچے کا ولی ا جینے فیصنے میں سے کراس کی صفا طات کرے گا ا ورا سے ضا لکع ہونے نہیں دسے گا ۔ آ بہت میں الٹدکعا لی نے ہمیں اس سے روکا ہے کہ سم ا جیلے اموال بچرں ا ورٹورٹوں کے ہانھوں میں دسے دبس ہجران کی محفاظت ا ورو بکھ معیال کے ناابل ہونے میں ۔

نول بارى سيے دَخَارْدُنْجُوهُمْ فِيهَا دَاكُمْ رُهُمَّ مُهُمَّى ان با دانوں كوان اموال بيں سيے كھلاؤا ور بِهِنَا وَ) بِينِي انبِينِ ان اموال بين سِي كھلاؤ اس ليے كربيال حرف" في " بحرف" من " حكمعنی میں ہے اس لیے ک*ر و دن برا گے پیچھیے صفات کا ورود ہوتا ربننا سیے جس کی بناپ* بعض حروف لعض دورر سے حرومت کے فائمفام موکران کے مغنی و سینے میں جیساکدارمثنا وِ باری سیے رکا کَاکُلُواا مُحَالَمُهُمُ رالیاً مُوَالِكُمْ ) میں معنی '' مع امدالکھ' کے سبب وہ بعنی ان کے اموال اسبنے اموال کے سانھے'' اللّٰد تعالی نے ہمیں اموال کوسفہار کے تواسے کر دسینے سے روک دیا سیے ہوان اموال کی حفاظیت کاکام مرانجام نبیں دسے <u>سکتے</u> اور بیت کم دیاکہ ہم انہیں ان اموال میں سے ان کی ٹوراک اور لباسس کا بندوبست کریں۔ اگر آبن سے مراد ہمیں ا بنے اموال انہیں ہوائے کرسفے سے روکنا ہے جیسا کراہت کا ظاہر *اس کا منفتضی سیے* نو بھ*ر ا*س بہب اس بانٹ کی دلیل موجود سے کہ ابینی بہوی ا ور نا دان ا ولا دا ور بولور كانان ونفقه بم بروا جب سبے اس بلے كه الله نعالى كالمبين حكم سبے كه تم ان براسينے اموال بين سے خرچ کرہں ۔اگر آ بیت کی تاویل وہ سبے جسے ان ہوگوں نے انعتبادکیا ہے۔جن کا قول ہدیے کہ اسس سےمرا دیر بات سے کہ ہم ان کے اموال اس وفت تک ان کے حواسے نذکریں جب تک ان ہیں مفاہت کی صفت موجود مونو بچیراس صورت میں ہمیں برحکم دیاگیا سے کہ ہم ان سکے اموال میں سے ان برخرج کریں ہے بات دروجره سے ایسے لوگوں پر با بندی بر دلالٹ کرنی سبے اقول برکہ انہیں ان کے اموال سے دوررکھا گیا ہے دوم ان پرنزچ کرنے اورانِ کی نوراک ا ورلباس کی نویداری س<u>کے سلسلے میں ہمیں</u> ان سکے اموال میں تھرف کرنے کی اجازت دی کئی ہے۔

ہواں یں صرب دستے کا بہ بارت ہوں ہے۔ قول باری ہے (کا تُحَوُدُ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ الل

# تنبيم كومال حوالي كرنا

### مالی ذرج اربال اٹھا نے کے یسے جداد ہوت باری فردری ہے

قُولِ بِارِي بِيهِ (َوَا بُسَنُواالْيَسَا فِي حَتَّى إِنَّهَا بِسَلَغُوانَيْكَا حَ فَإِنَّ الْمُسَتَّمُ مِنْهُمُ وُشَدًّ اَفَادُفَعُوا إِلْيُهِنْ هَا صَيْرًا لَيَشْنُهُ ، اورتيميوں كى بركھ كرنے رہوبياں نك كمہ وہ لكاح كى عمركوبينج جائيں بھراگرتمان میں مجھے لوچے اور پوشیاری دیکچے ہوتوان کے اموال ان کے تواسے کر دو بھن ، فٹا وہ ا ورثبتری نے کہا کہ تم ائی عقلمندی ا ور دببنداری کوبر کھنے رہو۔ الویکر مجھا ص کیننے ہیں الٹرنعالیٰ سے ہمیں بھکم دیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہم بنیموں کی پر کھ کرنے رہیں ۔ اس بلے کہ فرمایا (کا بتنگاد کینکا فی تحتی اَخابَکُو اِلْکَاحَ اس بین میں ان كى نَنْهَى كى حالت ميں ان كوبر يكھنے رسينے كا حكم ملا تجبر فرمايا (كنٹى إِخَا بَكُغُوا لِيَّنْكَاحَ ) اس ميں به بتنا ويا كر بلوغ نكاح كامرحارا بتلاريعني بركھتے رمينے كے مرتبلے كے بعد آستے كا-اس بليے كرموت "حَدَّتَى" غایت کے بیے سیے جس کا ذکر انبلام کے بعد آیا ہے، اس لیے آبیت دوطرح سے اس پر دلالت کریہی ہے۔ کہ برا بنلار بلوغ سے پہلے ہے۔ اس بیس بر دلیل موتود سے کراگر ایک نابالغ اوسکے کے اندرسمجھ لوجھر اورعفلمندی میدا بوجائے تو اسے تجارت ا ورکاروبا رکرنے کی ایجا زن وسے دینا جا ترہے۔اس سيے كر انبلار لعنى بركھ كى يہي صورت سيے كر مال كى حفاظت اور مالى نصرفات بيس اس كے علم اور مجھ كى حا نے کی جائتے اوراس کی حالت معلوم کی جائے اورجب اسے اس طرح کے کام کے بلیے کہاجائے گا توگریا اسے نجارت کرنے کی اجازت مل جائے گی ۔ ناہم بیچے کونجارت وغیرہ کرنے کی اجازت دینے کے متعلق فعُهار كا انخلاف سيرا مام الوحنيية ، الويوسيف بمحد ، زفر جسس بن زيا د اورحسن بن صالح كا ۔ فول سے کہ اگرنا بالغ میں خریدِ وفرونوت کی سوچھ لوچھ سیے نوباب سکے لیے جا ترسیے کہ وہ اسسے نجارت کرنے کی ایجازت دسے دسے ر اسی طرح با ہپ کی طرفت سیے مفررکر دہ وصی یا با ہپ کا وصی نزمبر نے کی صورت میں دا داکی طرفت

سے مقرد کردہ وصی بھی اس فسم کی اجازت دسے سکتا سید اس نا پالغ کی جنبیت اس نلام کی طرح موگی جسے آقاکی طرف سے نجارت وغیرہ کرنے کی اجازت مل گئی ہو ۔ ابن الفاسم نے امام مالک کی طرف سے کہا ہیں جے کے باب اوروصی کی طرف سے نجارت کی اجازت مل بانا ہیں جائز نہیں ہے اوراگر اس سیلسلے میں اس پر فرض بچڑ موجائے تو بیجے کے ذھے کئی نسم کی کوتی رفع مائڈ بنیبی ہوگی۔ ربیع نے اپنی کنا ب بیس افرار کے باب بیس امام شافعی سے روا بت نقل کی ہے کہ بچراگر اللہ یا نمیر مالی جی مالی جی باز بالی مالی باغیر مالی حق کا فرار کرے گا تو اس کا بیا فراد کے بات کی اجازت ملی ہو بھا کو اس کی طرف سے کہ اس باب باکسی ولی باحاکم کی طرف سے بیچے کا افراد سا فی میں ہو ہے کواسس کی اجازت دے دے دے اگر اس نے الیساکر لیا تو حاکم کی طرف سے بیچے کا افراد سا فی میں وفروخ وزوخ وزیجی جا اور سا فی میں ہو اس کی نوید وفروخ وزوخ وزیجی منسوخ مجھی جا ہے گا۔

ابو کمر حصاص کینے ہیں کہ ظاہر آیت ، نجارت کے بیئے اسے اجازت وے وجہ کے جوار پر دلالت کررہا ہے ۔ اس بیے کہ قول باری سے کہ رُحاً بینگا گائی ابتلام کا مفہوم ہیں ہے کہ ان کی عقلمندی ، ان کی دبنداری اور نفرقات میں ان کے حزم واحت باطری آزمائش کی مبائے ۔ اس نفظ کا مفہوم ان نمام وجوہ کے بیجائز نہیں بیدے مام ہے اور جرب لفظ میں عمرم کا احتمال موتواس کے خلاف جیلتے ہوئے کسی کے بیے بیجائز نہیں کہ وہ اس آزمائش کو کسی کے بیے مخصوص کر درے ۔ بیچ و منراء میں اس کی سو تھر ہجر ، نیز اپنے معاملات کو قالومیں رکھنے کی صلاحیت اور اپنے مال کی حفاظت کے سلسلے میں اس کے احوال کی برکھ ، هرف اسی صورت میں ہوسکتی سے کہ اسے نجارت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اسج شخص نے ابتلاء کے مفہ می کومرت کی اور مال کی مفہ می کومرت کی اور مال کی حفاظ ہے معاملات کے مفہ می کومرت کی اور مال کی مفہ می کومرت کی اور مال کی مفہ می کومرت کی اور مال کی صفاظ ت وغیرہ کا لحاظ نو نہیں کیا اس نے گویا دلیل کے بغیر لفظ کے عمرم کوخاص کر دیا ۔

اگریکبانجائے کے نزیب نلاوت میں قول باری ( کیائی افسٹے مِنْ اُلُون کَا اُکُونُون کَا اَجَارِت نہیں ملنی جاہیے۔ اُکُوا لَکُائِم اُس پر والالت کرتا ہے کہ نا بالغ ہونے کی حالت ہیں مالی تقرف کی اجازت نہیں ملنی جاہیے۔ ایمیت ہیں بیرا ذن مراد نہیں ہے۔ اللّٰد نعالی نے نو بالغ ہونے اور کھے لاجھے نیز المبیت کے آنا رظا ہر ہونے کے لبد مال تواسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر نجارت کے سلسلے ہیں بالغ ہونے سے پہلے اجازت وسینے کا جواز ہوتا تو مال بھی تواسے کردینے کا جواز ہونا جبکہ اللّٰہ نعالی نے بالغ ہونے اور المبیت ظاہر ہونے کے لبعد مال تواسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے جواب ہیں کہا جائے گاکہ تجارت کی اجازت کا مال تواسے کرنے سے کو تی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ افران کا مفہو اُن ویہ ہے کہ اسے خرید وفروخت کے لیے کہ یا جائتے ا وربہ بان اسے مال توالے سیئے بغیری ممکن سیے جس طرح کہ غلام کوکوتی مال دسینتے

بغیر نمیارن ا ورخر بدوفروخون کی اجازت دسے دی جانی ہے۔ اس بلیے ہم یہ کہنے ہیں آیت ہیں اسے پر کھنے اور آزما نے کاحکم ہے اور آزماکش کی ایک صورت یہ تھی ہے کہ مال ہوا کے کینے بغیر اسے نجارت کرنے کی اجازت دسے دی جاستے بھراس کے لعد سجب بالغ ہوجائے ا ورا لمیرنٹ کے آثارظا سربوجا تیں نواس کا مال اس سکے تواسے کر دیا جائے ۔ اگرا زمانش بع وشری میں نصرت کی احازت کے ذریعے برکھ کا نفاضا نہ کرتی اور اس سے مراد هرف اس کی عقل ا وسمجھ کی برکھ ہوتی ،معاملات کے بارے میں اس کی دانٹمذی اورگرفت کی حالت کا حیجے اندازہ لگانا نہ ہوتا تو بجر لموغنت سيفل ابنلا رلينى آزماكش كاكوتى معنى يدموثا رلبكن حبب الموعنت سيسر ببيليمبى است ازماني ا وراس کی برکه کاسمین حکم دیا گیا توسمین معلوم موگیا که اس سے مراد معاملات میں اس کے نصر فات کی آزمانش سے نیزاس کی عفل کی صحت کی برکھ اس بات کا بینة نہیں دیسے کئی کہ اسبقے معاملات ہیر اس کی گرفت مفسوط سے ،اسپنے مال کی حفاظت بھی کرسکتا سبے اور نحرید و فرونوت کے متعلق اس کا علم بھی درست ہے اوربہ بات تومعلوم سے کہ اللہ لعائی نے مال کی سحفا ظن اور نصرفات کے متعلق اس کے علم کے سلسلے ہیں اس کے حالات کا مبائزہ لینے کا حکم ایک اختیاطی ندبسرکے طور ہر دیاہیے اس لیے صروری سے کہ بلوغنت سے فیل حس آ زماکش کا حکم دیاگیا ہے وہ ان مہی با توں کے حکم میشمل مہو۔ حرقت اس کی عفلی آ زماکشیں کے حکم پرشنمل نہ مہو۔ نیبز بلوغ کنٹ سینے نیل اگرا سیسے نجارت کرنے کی اجازت اس بلیے نہیں دی گئی تھی کہ اس براس کی یا بندی تھی **نوبھراس ہیلوسسے اس کی آزما**کشس سا قبط رسیے گی۔ اب بلوغنٹ کے لیعداس کی اہلیت ا وسمجھ لوچھے کا اندازہ لنگانے کے لیسے ہمارا ذرابعہ یہ ہوگاکہ مہم یا تواسنے نیارت کی احازت دے کراس کی آ زماکش کریں گھے با اسٹ سے بغیرالیہا

اگرمہلی صورت انخنبار کی مہاستے گی تو پھرمعنزض کے نزدیک اسسے تعرّف کی امبا زن مل حاستے گی بھالانکرمغترض بلوغنت کے بعد بعد بھی بھے اور اہلیبنٹ کے آئنار معلوم مہونے نک اس بریابندی کا ۔ قائل سے ۔ برب بوغن کے بعد یا بندی کی حالت ہیں اسے نجارت کی احازت م*ل منگنی س*ہتے تو اس کامطلب بہ مہ<sub>وا</sub>کریہ اجازت دسے کمعنرض نے اسسے یا بند*ی کی حا*لن سے با سرنکال لیامبکر بخفیفت میں اس پر یا بندی لگی مہوئی ہے۔ اور بلوغنت کے لی*دیجی اسے اس کے مال سے دور دکھ*ا گیا ہے، سانف ہی سانفداسے اجازت بھی ملی ہوئی ہے نواس صور نحال کے نوت معترض سے بہ پوجیا جا سکتاب کہ آپ نے بلوغت سنے فبل اس کی حالت کا جائزہ بلنے کی خاطراسے تجارت وغیرہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی حس طرح بلوغت سے لبعد المبیت کے آثار نظراً نے تک یا بندی سکے با وجود اس کی حالت کا جائزہ لیلنے کی نعاطراً پ نے اس کی احیازتِ دسے دی سہے۔

اب اگر بلوغت کے بعد تھی تجارت وغیرہ کی اجازت دسے کراس کی حالت کا ندازہ لگایا جائے نو بھیراس کی اہلیت کا بہند لگانے کا اور کیا ذریعہ ہوگا اس بیے معنرض کے اعتراض کی وجہ سعے دوباتوں میں سے ایک لازم آئی سبے یا نو آزمائٹ اور برکھ کا نزک لازم آ تاہے یا اہلیت معلوم کرنے سے پہلے میں مال ہوا ہے کردینا لازم آ تاہیں۔

تجارت کے لئے نابا لغے کو اجازت دہینے کے جواز برحضور صلی النہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے بھے بھی میں ابی سلمہ کو حکم دیا ہے اکہ وہ اپنی والدہ کا نکاح ہیں جس میں آب نے حضرت ام سلمہ کو کا بالغ جیٹے عمرین ابی سلمہ کو حکم دیا ہے کہ ایس عبد النہ بن شکر اور نے روایت بیان کی ہے کہ آب نے سلمہ بن ابی سلمہ کو اس کا حکم دیا تھا رجب کہ ایس اس نفون کے اجازت کی دلیل ہے جس میں کام اگر جریہ کر نا ہولیکن اس کا کنم ول کسی اور کے بانچند بھی کے دلیا ہے جس میں کام اگر جریہ کر نا ہولیکن اس کا کنم ول کسی اور کے بانچند با نیا کوئی غلام خرید نا یا اپناکوئی غلام فروخت کے روایت اس بات کی منتقاضی ہے کہ باب اگر نا بالغ بیٹے کے لیے کوئی غلام خرید نا یا اپناکوئی غلام فروخت کے راب تو اس کے مبرد کر دینا جا کو سے آب کا رت کے لیے اجازت کا مفہ دم بھی ہی ہیں۔

جن دوگوں نے فول باری احابہ کی کا مفہوم یہ لیاسے کہ ان کی عقل وہم اور دینداری کی مبا نیے کی جائے تو یہ جان لینا ہے ہے کہ فقہار کا اس برا تفاق سبے کہ مال ہواسے کرنے کے سلسلے میں دینداری کا عقبار طروری نہیں سبے اس لیے کہ نینم اگر ایک فاسنی دفام شخص ہو لکین اسے معاملہ برنوری گرفت ہو۔ اور نجارتی طریقوں بین تصرفات کا اسے علم ہو نواس کے نسق و فجور کی بنار براس کا مال ہواسے نہ کرنا جائز نہیں ہوگا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگئی کہ اس معلطے میں دینداری کا عقبار عزوری نہیں۔ دوسری طوف اگر ایک نینم دیندار اور صالح ہولیکن اسبے مال کا بوری طرح تحفظ کرنے کا اللہ دیہوا ور مہیشدلین دین میں دوسروں کے ہاتھوں نقصان اٹھا تا ہوتو الیسے عص کو ان لوگوں کے نزد کی مال ہوا ہوئی کہ اس معاملے ہیں دوسروں کے ہاتھوں نقصان اٹھا تا ہوتو الیسے عص کو ان لوگوں کے نزد کی مال ہوا ہے کہ اس معاملے ہیں دینداری کا اعتبار ایک بیاب ہے۔ فال ہیں اس سے سے مہیں یہ جیز معلوم ہوگئی کہ اس معاملے ہیں دینداری کا اعتبار ایک بیر عنی بات ہے۔ فال ہوں سے کہ اس خواب ایک کا قبل ہوں سے کہ اس معاملے ہیں دینداری کا اعتبار ایک بیر عنی بات ہے۔

سے مرادی مسیسی کا مفہ می کھات کی سے ابن عبائل کا آجا ناہیں فول باری ( حَیات انسین کی میٹی میٹی میٹی کے اندراس جبر کا علم میں اسے میں کا فول سے " اگر تھیں ان سے اندراس جبر کا علم میں جائے گا تھیں ان سے کہ اندراس جبر کا علم میں اسے کہ ایک آب میں کے بیں یعنی نم ان میں مجھ لوجھ اور اہلیت کا اصاس کر ہو ۔ اول باری سے کہ ایک است کا اس سے کہ اور ایس سے کہ ایک کی سیسے ۔ قول باری سے ( اِ آقی المسیسی کا گا ، میں نے آگ کا وجود وصوس کر لیا اور اسے دیکھ لیا سے بہر اللہ میں میں میں میں میں اور قدا وہ کا قول سے عفل وقیم اور حفظ مال میں میں اور قدا وہ کا قول سے عفل وقیم اور دین کی اہلیت کا ام رشد ہے۔ ابراہیم نی اور قدا وہ کا قول سے عفل وقیم اور دین کی اہلیت کا نام رشد ہے۔ ابراہیم نی اور وی اس سے مرادعفل سیے ۔ سماک نے عکر مرسے انہوں نے حفزت ابراہیم نی اور وابت کی سے کہ اس سے مرادعفل سیے ۔ سماک نے عکر مرسے انہوں نے حفزت ابن عباسی سے مرادعفل سے ۔ سماک نے عکر مرسے انہوں نے حفزت ابن عباسی سے مرادعفل سے ۔ سماک نے میٹی میں برد باری ، عقلمندی اور وقاد کی کیفیت بخت ہوجائے ۔

الوبكر جهاه مركبت بي كرب ونشد كاسم كا اطلاق ان لوگون كى تا وبل كى بنابر عقل برسوتا بسه و جنهوں نے اس كے بہي معنى سلتے بين اور برجى معلوم سبه كه النّذ تعالى نے نفع نقصان اور برب يجيلے ميں امتياز كرنے والى سمجه وجهرا ورغفلمندى كى نشرط لگائى سبع سرقسم كى مجه وجهرا ورموسنيارى كى نشرط نهيں لگائى تواس لفظ كا ظاہراس كا نشقاضى سبه كوغفل كے وجودكى بنا پر اس صفت كا يتيم ميں بيدا موجانا ، مال اس كے حواسے كرنے كا موجب اور اس بر بابندى لگانے سبے مانے سبے ماس سے ايک عاقل ، بالغ اور آزا دانسان بر بابندى لگانے كے بطلان كى وجه بھى نگلتى سبے ، ابرا بہيم نخعى ، محد بن سبيرس اور اما الوحنب فى كا يہى مسلك سبے - اس كى وضاحت بهم سنے سورة بقره بين كردى سبے -

قول باری سبے ۔ ( وَلَا نَنْ کُلُوٰ ھَا اِسْدَ اِخَا تَّوْسِلاً گَا اَکْ نَسِیکُبُوْجًا ، ایسا ہوکرنا کہ مقرانصات سے تما وزکر کے اس خوف سبے ان کے مال جلدی جلدی گھا جا وکہ وہ بڑسے ہوکر اسپنے حق کا مطالبہ کریں گئے ، دو سرف "کامفهوم مباح کی حدسسے تجا وزکرسے فی طور لینی غیرمباح کی حدمیں داخل ہوجا ناہیے بعض' دفعہ" سرف ، تفریط کی صورت میں بایاجا تا سبے اور لعض دفعہ افراط کی شکل میں کیونکہ ان دونوں حالتی میں جائز اور مباح کی حدسے تجا وزہم تاہیے ۔

## تنیم کے ولی کااس کے مال میں سے بینے و پرزیر ہے کرنا

### بنیم میرردی کاستی ہے

ارشادِ بارى سبے دَمَنَ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيدٌ أَفَلْيَا كُلْ بِالْمُعُرُفِي بنيم كامِو مہربست مالداد ہووہ پرہزگاری سے کام ہے اور ہوغربیب ہووہ معروب طریقے سے کھاستے ) ابو كمرجهاص كفضيش كه آبت كى ناويل ونفسيريين سليف كالختلات سيد معرسف زهرى سے اور انہوں نے قاسم بن محد سے روابیت کی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عبارش کے پاسس "کرکھنے لگاکہ میری سربینی میں مجھ پتیم بہے ہیں میں سکے مال مولینی بھی ہیں۔ کیا مجھے ان سسے فائدہ ا کھاسنے کی اجازت ہے ؟ آپ نے اُس سے پوچیا" کیاتم ان میں سے جومونشی خارنش زدہ ہیں ان كى خارش دوركرنے كے ليے فطران كى مالش كرنے ہو؟ اس نے اثبات ميں جواب ديا بجر لوجھيا ''کیا ہوجا نور بھٹاک کرگم ہوجائے اس کی نم تلاش کرنے ہو ؟" اس سے بھرانبان میں جواب دیا۔ بھر فرمایا ''کیانم ان سے بانی سکے توضوں کومٹی سسے لیبینے بھی ہونج اس سنے بھری*اں کہا ۔ آپ سنے بھرسوا*ل کیا دو کیانم یانی کی باری کے دن ان سے پہلے گواہ بر بہنچ حاستے ہو ہالس نے اس کا بھی اثبات میں بواب دبا - اس برا ب سے فرمایا که « بھران کا دودھ لی لیا کروالبنۃ ان سکے تھتوں سے سا را دودھ نرلکا لوا ودنخن سیے نوونخ دلیکنے والے وودھ کونقصان نربینجا وّ اسٹیبانی نے عکرمہسے اورانہ<sup>وں</sup> نے حضرت ابن عباس سے روابت کی سہے کہ دھی کو حبب صرورت بیش آستے اِن پنبروں کے ہا تفر کے ساتفد ابنا ہا تفریعی ڈال دے ابعنی ان کے ساتھ مل کر کھا ہی ہے البکن وہ بگڑی باند صر نہیں سكتا دبعنى ان كے سانفه كھا بى نوسكتا ہے ـ ليكن ان كالباس ابنے استعمال بيس نهيں لاسكتا بيلى رفا میں حضرت ابنِ سیائش نے کھا ہی لینے کی اباحت کے بلے نیم کے مال مولینیوں کی دیکھ مجال اور ان کی خدمت کی نشرط لگائی سہے۔ لیکن مکرمہ کی روا بہت میں ایسی کوئی نشرط بیا ن نہیں کی ۔ ابن

درج بالاروایت برسند کے اعتبار سے تنقید کی گئی ہے۔ نیزیہ روایت اس وجہ سے بھی فلط ہے کہ اگر کھا پی لینے کی اباحت دیکھ کھال اور خدمت کی وجہ سے ہے تواس کیا ظرسے غنی اور فقیر بین کرئی فرق نہیں ہونا چاہیئے رجبکہ آیت میں ان دو نوں میں فرق رکھا گیا ہے بھیں اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ یہ ناویل باطل و سا قطر ہے۔ نیز حصر ن ابن عبائش سے منقول روایت میں کھالی لینے معلوم ہوگئی کہ یہ ناویل باطل و سا قطر ہے۔ نیز حصر ن ابن عبائش سے منقول روایت میں کھالی لینے کی اباوت ہے، بگڑی باندھنے کی اجازت نہیں ہے یا اب اگر دلی یا وصی کام کرے اور ابنا وفت کی اباوت ہے۔ نیز حصر ماکول اور ملبوس کے حکم میں کوئی فرق نہوتا۔ لگانے کی بنا پر اسس کاحتی و ارتقرار باتا تو بھر ماکول اور ملبوس کے حکم میں کوئی فرق نہوتا۔ میں مورث ہے جس کاخلاصہ یہ ہے کہ ولی جب نتیم کے مال مورث ہے کہ دلی جب کی حدثک ان سے فائدہ انحمائے گا۔ کچھ دوسرے حضرات کا نول ہے کہ ولی بنیم سے فرض سے کرا بنی ضرورت بوری کرے گا اور اس کا قرض اداکرے گا۔

سرکے نے الواسیاتی سے انہوں نے حارثہ ابن معرب سے اورا نہوں نے حفرت کھڑسے ان کا بہ تول نقل کیا ہے کہ" بیں نے النہ تعالیٰ کے مال کوا جینے لیے میتم کے مال کی طرح مجھ دکھا ہے کہ اگر مجھے گئیا تشت ہوگی تواس سے بر مہز کروں گا ۔ اورا گر تنگدستی کی بنا بر مجھے اس کی عرودت ہوگی تو معرووت طربیقے سے اس میں سے بے کرکھاؤں گا اور کھراس کی اوائیگی کر دوں گا " عبدہ سلمانی الا معید بن جہیز نیز الوالعالیہ ، الووائل اور مجا ہدسے ہی بات مردی ہے کہ میتم کا ولی ضرورت سے وفت اس کے مال میں سے بطور قرض سے گا اور کھر گئیاتش ہونے پر اس کی اوائیگی کر دے گا ۔ ایک بنہ سرانول میں ہے ہوست ، عطابین ابی رباح ، ابر ابہنم تعی اور کولی سے مردی ہے کہ وہ اس کے مال میں سے اس اسی قدر سے گا جو تھا قول جس کے وائن شعبی ہیں بر ہے کہ وہ اس کے مال میں ہونے اس کے مال کی میٹیت وہی ہوگئیاتش ہونے اور اپنا بدن ڈھائل سکے پھر گئیاتش ہونے اس کے مال کی میٹیت وہی ہوگئی ہومر وار کی ہے ۔ ہوتھا قول جس کے قائل شعبی ہیں بر سے کہ وہ اس کی اور انگا ہے گا ، بھر کے مال کی میٹیت وہی ہوگئی ہومر وار کی ہے ۔ بعنی صرورت پھر نے بر ہی وہ اسے ہا نفولگا ہے گا ، بھر کے مال کی میٹیت وہی ہوگئی ہومر وار کی ہے ۔ بعنی صرورت پھر نے بر ہی وہ اسے ہا نفولگا ہے گا ، بھر کے مال کی میٹیت وہی ہوگی ہومروار کی ہے ۔ بعنی صرورت پھر نے بر ہی وہ اسے ہا نفولگا ہے گا ، بھر کے مال کی میٹیت وہی ہوگی ہومروار کی ہے ۔ بعنی صرورت پھر نے بر ہی وہ اسے ہا نفولگا ہے گا ، بھر

اگراسے گنجائش وکشا بیش حاصل ہوجائے گی نواس کی اوائیگی کردسے گا در مذاس پراس کی واپسی
کی ذمہ واری نہیں ہوگا ۔ پانچویں نول کی روابیت مقسم سنے معفرت ابن عبائش سے کی ہے کہ نول پاری وکھیسٹ تکفیف کا مفہوم بہر ہے کہ وہ اس سے ہے پرواہ رہے بینی اس کے مال کی طرف نظرے کریے اور رائ مَنْ گاک تَقِیْدُ گاکھیا گئی فِالْمَعْوْدِی کا مفہوم بہر ہے کہ وہ اپنی ذائت پر اپنا ہی مال مخرج کرنات تاکہ نیم کے مال کو با تھ دلگانے کی اسے صرورت ہی بیش نہ آئے۔

"ہمیں عبدالباتی بن قانع نے ، انہیں محدبن عثمان بن ابی شبہ بنے ، انہیں متجاب بن الحارث نے ، انہیں متجاب بن الحارث نے ، انہیں البول نے عشر سے ، انہوں نے عشر سے اور انہوں نے حفرت ابن عبائش سے اسی مقہوم کی روایت کی ، عکر مد نے حفرت ابن عبائش سے روایت کی ، عکر مد نے حفرت ابن عبائش سے روایت کی ہے کہ ولی پنیم کے مال ہیں سے صرف کرے گا اور کھر لجد میں اس کی اوائیگی کر دسے گا ، آ ہر روایت میں کہا ہے کہ دلی اب ور روایت میں کہا ہے کہ دلی اب وائی مال میں سے معروت طریقے سے ابنے اوپر خرج کرتا دسے گا ، آ ور اسے نتیم کے مال کو ہا کھ لگا گا ہوازت نہیں ہے ۔ بین تکم کا بھی تول ہے ۔ کی اجازت نہیں ہے ۔ بین تکم کا بھی تول ہے ۔

ابد بکرسیمیا صرکہتے بین کرسلف کے انونلاف رائے کی برصور تیں ہجا دیر بیان ہوتیں اسس سلسلے بین بچار روائمتیں وارد ہوتیں بجیسا کہ ہم ذکر کرآئے ہیں۔ بیلی روایت تو بہہ کہ اگرولی تیم کے معلوکہ اونٹوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرسے گا اور ان کی خدمت میں اپنا وفت لگائے گا تو وہ ان کا دوھ ہی سکے گا۔ دوسری روایت بین وہ بنیم کا مال اپنی ذات برخرچ کرنے کی صورت بیں ،اسس کی ادائیگی کرے گا، بیسری روایت بین وہ بنیم کے مال بیں سے کچھی خرج نہیں کرسے گا۔ بلکہ اسنے مال دائیگی کرسے گا، بلکہ اسنے مال بین سے اس طرح سنبھال سنبھال کرخرچ کرسے گا کہ اسے تیم کے مال کو با تفدلگانے کی صرورت ہی بیش بدائے۔ بیونٹی روایت میں اس محکم کومنسوخ کہا گیا ہے۔

ہمارے اصحاب کا اس سیلسلے ہیں تجرمسلک شہم نک منقول ہوا ہے اس کے مطابق ولی تواہ غنی ہویا نقیرینیم کے مال ہیں سے نہ بطور قرض کچے ہے گا اور نہ بھی کسی اور طریقے سے کچھوٹا صل کرسے کا، نہ بہی اس کے مال ہیں سے کسی اور کوکوئی قرضہ وغیرہ دسے گا۔ اسماعیل بن سالم نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ بہاں تک ہمارا تعلق سے توہم وصی سے سیا یہ بدیسہ ند نہیں کرنے کہ وہ بنیم کے مال میں سے قرض نے کر یا کسی اور طریعے سے کچھ کھا تے۔ اس مسئلے میں ہما رسے اصحاب کا کوئی اختلا منقول نہیں سے د

امام محدن "كتاب الآناهي الم البر منيف سے البخوں نے ابک شخص سے ،اس نے حض ت
ابن مسعود سے روابین كی ہے كہ وصی تیم كے مال میں سے فرص ہے كريا كوئي اور صورت ان تعیاد كركے كوئيں كا كار اس روابین ہے ذكر ہے لبعد امام محد ہے فرایا كہ امام البح نبیفہ كا بہي تول ہے ۔

طحاوی نے امام البحث نفی كا برمسلک بیان كیاہے كہ ولی یا وصی كوجب ضرورت برطم اسے نیم کے مال میں سے فرض ہے كرائی طرورت بوری كورے اور بھر بر فرض والب س كردسے ہميا كہ حفرت علی مار اوراک ہے ہم خیال اس محاوی الب کے مال میں سے فرض ہے ہم خیال اس محاوی ہے ہم خیال اصحاب سے بہی منقول ہے ۔ بشرین الولید نے امام البولوسف سے نقل کی اسے كہ ولی ہوئی وہ اس کے مال كو ہا مخد نہیں کی سے اپنے قوضوں كی وصولی یا اس كی زمینوں كی دیکھ محال كے ہائے دہوں اللے كا قواس کے مال كو ہا مخد نہیں کہ والے کہ البت ہوب وہ والب سے اپنے فرضوں كی وصولی یا اس كے مبانور پر سواری كرنا اور لیکھ کے الب البی کہ موسول کی دیکھ محال کے لیے کہ موسول کی دیکھ محال کے بیا کہ موسول کی دیکھ کو الب کردے گا۔

کیا ہے کہ البت ہوب کہ اور ایک کو موسول کی وجو ہے اور سواری تنیم كو والب كردے گا۔ فرایا كہ ہوسکتا ہے كہ ہوئے کہ فول باری ( دَاکُونَ اللّٰ کُون اللّٰ الل

## يتيم كاسرريست عادل اورامين بوناج بي

ابو بکرجھا ص کیتے ہیں کہ ا مام ابولیسف نے وصی کو درج بالاصور توں ہیں مضارب کی طرح قراردیا ہے کہ وہ بھی سفری حالت میں سرمایہ لگانے والے کے مال ہیں سے ابنی ذات پرخرچ کرسکتا ہے۔ ابن عبدالملکم نے امام مالک کاب قول نقل کیا ہے کہ جب تخص کی سربہتی میں کوئی بنیم ہوا وراس نے اس کے اخراجات کو ابنی میں کوئی بنیم ہوا وراس نے اس میں ہوں تو ہوات سے زیادہ ہوں تو ہواس کا مال اسنے مال کے سانخوطلالیا ہو، تواگر بنیم کے اخراجات ولی کے اخراجات سے زیادہ ہوں تو بھی اس کا مال اسنے مال کے سانخوطلالیا ہو، تواگر بنیم کی تورج نہیں لیکن اگر بنیم کے مال میں بچیت ہولی بین اس کے اخراجات کم ہوں تو بھیروہ اسے اپنے مال کے سانخوطلائے ۔ امام مالک نے بنی ہولی بین اسے کہ میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ المعانی نے سفیان توری سے تقل کیا ہے کہ میں کے ولی اس کے بدل کے طور پر پتیم کے ولی کے ساختو المور پر ہتیم کے والی اس کے بدل کے طور پر پتیم کوئی ماکہ دو اسے گابہ تول اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ توری کے نزدیک بنیم کے مال میں سے کئی خاکری فائدہ اٹھا گابہ تول اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ توری کے نزدیک بنیم کے مال میں سے کئی خاکری فائدہ اٹھا گابہ تول اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ توری کے نزدیک بنیم کے مال میں سے کئی قدم کاکوئی فائدہ اٹھا گابہ تول اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ توری کے نزدیک بنیم کے مال میں سے کئی قدم کاکوئی فائدہ اٹھا

اگرجباس سے نیم کوکئی نقصان بھی نرپہنجیا ہو، شنگا بنیم کی مملوکہ بختی پردہ کچھ کیے کے منتق کرے وغیرہ مسلم کے حاص حن بن جی کا فول ہے کہ دلی کوجب صرورت بینیں آئے وہ نیم سکے مال میں سے فرض سے سکتا ہے بھر وہ اسسے بہ فرض وا بس کر دسے ۔ نیز بنیم کے مال میں سے وصی کواسپنے کام اور دوار وصوب کی مقدار کھا لینے کی اجازیت سے بشرطیکہ اس سے نیم ہیچے کا کوئی نقصان نہ مہد

## ایک اہم نقطہ ۔

الومكر بصاص كميت بين كه قول بارى ( مَا تُوالْكِتُنَا هِي ٱصْوَالْمُعْرُوكُ لَنَتَكَذَّ كُولَا لَنَحَبِ ثُبَ بالتَطَيِّب وَلَا شَا كُلُواا مَوَالَهُ مُوالِئ اَمُوَالِكُوْرِاتَهُ كَانَ مُحُوَّبًا كَبِسبِيُرًا مِن رَفِها يا (فَإِنُ ٱلْمُسْتُمْ مِنْهُ وَرُسُكًا فَادْفَعُوْ إِلَيْهِ مُرَاكُهُ مُرَاكُهُ مُرَوَلًا شَاكُكُوهُ المسدَاطَ أَ بِكَادًا أَنْ يَسَلُّهُ وَا إِن رِزمِها إِ وَلَا تَقْدَلُوا مَالَ الْبَيِّيثِ وَإِلَّا مِالَّدِي هِي اَحْسَنُ حَتَّى بَيْسِلُغَ اً شُسَدَكَ ﴾ نيز قرمايا ( وَ أَنْ تَكَتُّو مُوْ اللَّيكَتَ في عالْفِسُطِ) ايك جكُّرارشا دم و هز دَلا كَا كُلُولُ الْمُوالكُمُ يَدِينُكُو بِإِلْهَا طِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تِجِالَةً عَنْ تَوَا فِي مِنْكُمْ ) يِهِ مَام آيات محكم بي*ن يعني ان بين سبع كوتي بع*ي منشاب بأمنسوخ نهيس وان سب كي اس بر دلالت بورى سبے كه ولي توا متني مويا نقير نيم كا مال كھاتا اس كے ليے منوع سے اور قولِ ہارى اكم مَنْ كَانَ فَقِيْراً خُلْيَ كُلْ مِالْكَمْ قُرُو فِ ) ايك منشاب آيت سبے ہجس بیں ان تمام وجوہ کا احتمال سبے جہم سابقہ سطور میں بیان کرآ ستے ہیں اس سلیے اس آبیت کی تا ویل کا احس طریفی سبے کہ اسے عمر آیا ت سے موافق مفہوم برقموں کیا جائے اوروہ یہ سبے کہ ولی معرد ون طریفے سے اپنا ذاتی مال پنے اوپڑاس طریقے سے خرچ کر نا رہے کہ اسے تیم کے مال کی حرورت بهى بيش سرآست اس سيے كه التدنعالي سفيمين منشاب آيات كو محكم آيات كي طرف و السف كا حكم ديا سبے۔نیز ہمیں الیا سکتے بغیرمنشا ہرآیات کی اتباع سے منع فرمایاسے بچنا نچہ قول بادی سبے ( حِنْے ہُ أَيَاتُ مُحْكُماً تُنْ هُنَّ أَمُّوا لَكِتَابِ وَأَخُرُمُ مَّنَا بِهَا تُنْ كَا مَّا الَّهِ فِي فَي فَكُوبِهِ مُوزَلَحٌ كَيْشَيْنُونَ مَا تَشَامِهُ مِنْهُ الْبَيْخَاءَ الْفِيْسَةُ فَالْبَيْحَاءَ كُأُوبِيلِهِ

اب زیربحث آبت کی تا ویل میں برکہا گیا ہے کہ اس سَصنیم کے مال کُویطورفرض یا بطورخ فرض سیسنے کا جواز ابت ہوتا ہے ۔ ان کی بہ ناوہل محکم کے مخالف سے جن لوگوں نے درج بالا تا ویل کے ملاق دوسری تا دیل کی ہے انہوں نے اس متشابہ بیت کو محکم آبایت کی طرف لوٹا کر اسے ان کے معاتی پرقمول کیا ہے ۔ اس لیے یہ نا دیل اولی ہے ۔ ایک روابت ببس سے کرفول باری (کھکٹا گئی پاکسٹوٹ ہنسوٹ سے اس کی روابت سس بی ابی الحسن بن عطیہ نے عطیہ سے اورا نہوں نے حضرت ابن عبائش سے کی سہے ۔ آ ب نے فرطایا اس آ بت کو بعد بیں آ نے والی آ بیت رات الگیڈیٹ کا گھڑٹ کا کھڑٹ کا گئیسٹا کی ہے منسوخ کر دیا ہے۔ عثمان بن عطا ر نے اسپنے والدسسے ، انہوں نے حضرت ابن عبائش سے اسی طرح کی روابیت کی ہے عثمان بن عبید الکندی نے عبید الگدی نے عبید الگذرسے ، انہوں نے ضماک بن مزاحم سے قول باری ( وَ مَثَنَ کُانَ فَقَیْراً عَدِیْنَ کُانُ فَقَیْراً عَدِیْنَ کُانُ فَقَیْراً عَدِیْنَ کُانُ کُلُوْنَ مُوَا کُلُونَ کُانُ کُلُونَ کُانُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُون کُ

#### ايك سوال كابواب

اگرید کہا ہوائے کہ عمروین شعبی نے اپنے والدا ور انہوں نے ابنے والدسے روایت کی بید کہ ایک شخص نے صفور صلی الدعلیہ وسلم سے عرض کیا کہ میر سے باس کوئی مال نہیں اور مربر سنی میں ایک فینے مسوف ولا حتا شل میں ایک فینے مسوف ولا حتا شل میں ایک فینے مسوف ولا حتا شل مالا کے بعالمہ یہ نہماری میر بہتی میں ہوتی میں ہوتی میں ہوتی ہے اس کے مال میں سے نم کھا اول شرطیکہ نم اسرا ن ن موروسی اپنا مال اس کے مال کے ساتھ ملاؤی عمروین دینار نے صن عوفی سے اور انہوں سنے محفور صلی الشعلیہ وسلم سے رواین کی سے کہ بنیم کا ولی اس کے مال میں سے معروف طریقے سے کھا ۔ کا اور مال کی انہیں کرے گا۔ اس کے ہواب میں کہا جائے گا کہ ان دونوں روایات کے ذریعے ہماری ان مذکورہ ہیات پر اعتراض درست نہیں سے بو بنیم کے مال کے متعلق ممانوت کا تفاضا کرتی ہیں۔ اگرید درست بھی ہوجائے تو اسے اس صورت پر محمول کیا جائے گا ہوجا کرنے ہوارہ یہ کہ ولی نیم سے مال میں مفاریت کی نیاد پر کام کرے گا اور اپنے منا فع کی مقدار اس میں سے بے لیکا بیصورت کا اور اپنے منا فع کی مقدار اس میں سے بے لیکا بیصورت مال میں منا در ہے کہ بہا ترب ہے دیا گا ہور اپنے منا فع کی مقدار اس میں سے بے لیکا بیصورت میں اسی سے بیسے میں دوایت منا قول ہے۔ اس کے متعلق کی دوایت منا قول ہے۔ اس کے متعلق کی دوایت منا قول ہوں ہوایت منا میں ہیں ہے۔ اس کے متعلق کی دوایت منا قول ہوں ہوایت منا میں ہوں ہے۔ اس کے متعلق کی دوایت منا میں کی دوایت منا میں کی دوایت منا میں کی دوایت منا میں دوایت منا میں دوایت منا میں کی دوایت منا میاں میں دوایت منا میں دوایت منا میں کی دوایت منا میں دوایا سے دوایا ہے۔

#### ایک اورسوال کا جواب

اگریدکہا جاسے کہ نتیم کے مال میں مضاربت کی بنیا دبرکام کریکے اگرمنا فیع لینا جاکز سبے تو پھر اس کے مال میں کام کرکے کھا ناکیوں جا کڑنہیں ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباس سے ایک روابیت کی روسسے اگرولی نتیم کے خارشتی اونٹوں پرقیطران کی مالش کرتا ہو، گشندہ اونٹ کی نلاش میں جاتا ہو،اور

ان کے یا نی کے حوضوں کومٹی سے لیپتا ہو، نواس کے بلیے ان ا ونٹوں کا دود حدیدیا مباکز سیے، لینرط پیکہ ان کے نمینوں سے سادا دودھ نہ لکال سے اور میں ٹوریخ دنگلنے واسبے دودھ کونقصان بہنجائے یاجس طرح بھن سے روابیت سے کہ وصی اگر ننیم کے مملوکہ محجور کے درختوں کی دیکھومھال میں کام کرے گا انواس کا اِنفریمی نیم کے ہا نھ کے ساتھ مہر گا بعنی وہ بھی نیم کے ساتھ مل کران درختوں کا بھل کھی سکے گا۔اس کے حواب میں کہا جائے گاکہ وصی حیب ا ونٹوں کی دیکھ بھال یا درختوں کی نگرانی میں ہانفر بٹائے گانو د وصورنوں میں سے ایک صورت ہوگی یا نووہ نیم کے مال میں سے اسپنے کام کی احربت سکے طور پرکچھے سے گا یا اجرت ا ودمعا وضہ کے علاوہ کسی ا ورومیرکی بنا پروہ البیبا کرسے گا ۔ اگروه ببلی صورت اخنبار کوسے گا تواس کے بیے ایسا کرنا جاروہ وسسے نا سد ہو گا۔ اقل یہ کہ مین لوگوں سنے اجریت سکے طوربر کھیے لیسنے کومباح فرار دیاسہتے انہوں سے ولی کی غربیت کی حالت میں اس کی اجازت دی ہے کیونکہ مالداری کی سالت میں اس کے عدم جواز برسرب کا آنفات ہے۔ نعی سے يربات نابت سي جيساك فول بارى سعد و وكمن كات غَنتًّا فَلْبَسْتَعْفِفْ ، اور الجريت كاستحقاق سکے کما ظریسے مالدارا درنقبر میں کوئی فرق نہیں سہے ۔اس بنا ہراسے اسرت کا نام دینا باطل ہوگیہا۔ دوم یہ کہ وصی کوبیہ جائز نہیں کہ وہ ننیم سے سلے اپنی ذات کوکرا بہریسے کراس کا مزد درس جاستے ۔ سوم بہ کرجن حفرات نے ولی کے لیے اس جیزکومباح قرارد پاسیے انہوں نے اس کے لیے کسسی معین اورمعلوم جبزرگی ننرط تهیں لگائی ہے ، جبکہ احبارہ اس وقت نک درست تہیں ہوتا جب نک اس بیں ابرن کا تعین نہیں کیامیا تا ۔ چوتھی وجہ یہ سے کہ چولوگ دلی سکے لیے اس چیزکومہاج قرار دینے بیں انہوں نے اسے اہریت کا نام نہیں دیاسہے۔ اس لیے اس کا احریت مرنا یا طل ہوگیا۔ اگر دصی نتیم کے مال میں کام کر کے کچھ لے تو اسے مضاربت میں منا فع کی حیثیت بھی نہیں دی ساسکتی اس بیے کہ بنیم کے مال میں سے وہ صب منا فع کامنتی موگا وہ کبھی بنیم کا مال نعا ہی نہیں یہ ب نہیں دیکھنے کےمضاریت ہیں رہ المال بعنی سمرما بہ کارمضارب بعنی کارندہ کے لیے حیس منا فع کی شرط لگا تاہیے۔ وہ کبھی اسس کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ اگریہ رب المال کی ملکیت ہوتا ا ورمضارب کیے نگ و دو ا ورکام کے بدل کے طور برمنسروط ہوتا نو مجراس صورت میں اس کارب المال کی ضما نہت سكف تحنث بونا خرددى بونا يحبب طرح كه امجاره ميس احبيت كا اسخفاق كرابيه يرييننے واسے يعنى مسنا بريكے مال میں سے مزدور کے کام کے بدل کے طور برمستا ہرکی ضمانت کے تحت ہوتا ہے ، اب بہکم صارب كصيليے ننرط كيام وا منا فع رب المال كى ضما نت كے نحت نہيں ہم نا ثواس سے ثابت ہواكہ بيدمة افع کبھی رب المال کی ملکیت ہیں نہیں تفا بلکہ بہمضارب کی ملکیت کے تحت، وقوع پہر ہمواہہ اس پر یہ بات بھی دلالت کرنی ہیں کا گرایک مربض ابنا مال معنار ہے۔ پر دسے کرمنا تع کے دس ہیں سے نوجے مضارب کے بیے مقرد کر دسے حبکہ منافع کی نسبت اس جیسی مضارب کے بیے طلا سے زیا وہ بھی ہم وہ تو اس کے بلے ابسا کرنا جا کڑ ہم کے اگر مربض ابنی اس سیاری میں مرجائے نومضان کے لیے مقرد کر دہ منافع اس کے مال میں شمار نہیں کیا جائے ہا گر مربض کوئی چیزاس سے زائد کوایہ بر لیت جننا کہ عام طور پر اس جیسی چیز کا کرایہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی دفات ہوجانی تواس صورت ہیں بر لیت جننا کہ عام طور پر اس جیسی چیز کا کرایہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی دفات ہوجانی تواس صورت ہیں مقرد کر دہ منافع کی بر زائد رقیم اس کے نہائی ال سے اوا کی جاتی ۔ اس طرح مضاربت کی صورت ہیں مقرد کر دہ منافع کی سے نیز بیت وہ نہیں ہم بی جو اجارہ ہیں منفرد کر دہ کرایہ کی تفی اس سے بنتیجہ لکلا کہ وہ کا مضاربت کی بنیا نہ مہوا۔ برمنافع کی صورت ہیں منتیم کے مال ہیں سے کچھ لے لینا گویا نینیم کے مال ہیں سے لینا نہ مہوا۔

#### ایک اورسوال کابحاب

اگریدکہا جائے کہ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا کہ اس معاملے ہیں وصی کو سرکاری کارندواں اور فاضیق کی طرح مجھ لیا جائے ہے۔ ابینے شعبوں میں کام کرتے اور مسلمانوں کی خدمات مرانجام و بنے کی بنا پر اپنے اپنے وظائف یا تنخوا ہیں وصول کرتے ہیں، وصی بھی اسی طرح بسے کہ جیب وہ نیم سے لیے کام کیے مطابق تنخواہ یا وظیفہ حاصل کرے گا اس سے ہجا اب ہیں کہا جاستے گاکہ فہار کے درمیان اس میں کوئی اختلات نہیں کہ وصی کے بیے مالدار مہونے کی صورت ہیں تیم کاکام کرنے کی بتا پر اس سے میں کوئی اختلات نہیں کہ وصی کے بیے مالدار مہونے کی صورت ہیں تیم کاکام کرنے کی بتا پر اس سے مال ہیں سے مجول بناجا کر نہیں سے ویصی کے ایسے اس کی ممانوت کردی سے بچنا نجوارشا د سبے وی کوئی کر کھورت کوئی کا کھوری کو ایک اندے اور مالی کی صاحبان مالدار مہونے کے با دمجود میں ابینے اپنے کاموں سے معاوضہ کے طور پر وظائفت با تنحوا ہیں ۔ اس کے ساخفہ یہ اپنے اپنے اپنے کاموں سے معاوضہ کے طور پر وظائفت با تنحوا ہیں ۔ اپنے اپنے اپنے اپنے کاموں سے معاوضہ کے طور پر وظائفت با تنحوا ہیں ۔

اگرینیم کے مال میں سے دلی کی لی موئی رقم یا چیز کی و می حیثیت ہوئی جوقا خیوں اور سرکاری کارندوں کی نخوا ہوں کی ہے۔ نوبچر مالداری کی سالت میں بھی ولی کو ایساکر ناجا کر موئا۔ اس لیے بہ بات نا بت ہوگئی کہ ننیم کا ولی ، نتیم کے مال میں کسی وظیفے یا ننخواہ کا سنی دکھتنا۔ نیز اس بیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فاضی کے لیے بھی منیم کے مال میں سے کچھ لیٹ جا کئر نہیں ہے۔ سالا نکر ہمیں کے کی اختیار کی دمہ داری سے ۔ اس سے یہ بات نا بت ہوگئی کہ اور تمام لوگوں کے معاملات کی دیکھ محیال اس کی ذمہ داری سے ۔ اس سے یہ بات نا بت ہوگئی کہ اور تمام لوگوں کے

سبیته بو پنیموان کی مربرسنی کا متق دیکھتے ہیں ، ان سکے اموال ہیں سسے کچھے لینا بھا کزنہ ہیں سہے نہ قرض کی صورت ہیں ا ور منہ می غیر فرض کی شکل ہیں جس طرح کہ فاضی بھی البسا نہیں کرسکتا خواہ وہ ۱ میر ہویا غربیب ر

### ایک ا درسوال اور اس کا جواب

اگریه کهامهاسته که فاصی ا درمرکاری کارندسی اسینے اسینے کاموں کی پخواہیں لینتے ہیں راگر بنیم کا دلی بنیم کا کام کرے بقدر کھا بن اس کے مال میں سے مجھ سے لینا سیے نوان دونوں صورنوں نیز احریت لیسنے کے درمہان کیافرق سے ہاس کے حوا ب میں کہاجاسئے گاکہ وظیفہ یاننخوا کسی چینرکی احریث نہیں ہوتی۔ برالنّٰدَلْعالیٰ کی طرف سے ایک مقررکردہ چیز سے ہواس سے مسلمانوں کے امورمرانجام دینے والوں کے بلے متعبین کی ہے۔ آ ب نہیں دیکھنے کرفقہار کے لیے وظالف، لینا جا تزیہے ،حالانکہ وہ کوئی ابسا کام تہیں کرنے حبس برا ہرت لیہنا حاکز ہو۔اس بیے کہ فتوی لوبسی اورلوگوں کو فقہ سسے آگاہ ک<sub>ر</sub>نے میں ان کی مشغولدیت ایک فرض سے ا ورکسی کے بلیے فرض کام کریکے اس میراجرست لبینا مبائز نہیں۔ اسی طرح مبدان جنگ میں میانے والے عجا بدین ا وران کے اہل وعیا اُن کو وظائف دبیتے جاننے ہیں سالانکہ یہ ا ہرن نہیں ہوتی ، بہی صورتِ سال خلفام کے دِفاالکٹ کی پھی سہے بعضور صلى الدُّدعليه وسلم مال غنيم ن سك" خمس " نيز " فيّ " ميس سنے ايک ايک حقتہ لينے سخفے اور غزوه میں مترکی موسف کی صورت میں مال غنیریت میں سے بھی آپ کوایک محصر ملنا تھا۔ اب كسى كيب بدكهنا حائزنهبير سبي كرحضوده لمى التدعليه يسلم دينى اموركى انجام دمهى بيرا حرمت ببيتنے منفے کسی کے سبلے برکہنا کیسے سائز ہوگا ، حبکہ فرمانِ الہی سبے دیخیل مَا اَمْسَنَکُکُوْءَ عَلَيْهِ مِنْ اَنْجِيد حَمَااً ذَا مِنَ ٱلْمُنْتَكِيِّفِينَ ، آب كه ديجيِّ كدين اس معاسطے بين كسى اجرت كا طلب گادنہيں موں ۽ ا ورن ہی میں بنا و**ے کرنے** والوں میںسے موں) نیبز فرمایا (فُٹل کَا اَسْسَکُکُمْ عَلَیْنِے اَحْجُرُالْکَالْمُوَدُّ فِی الْقُدْ وِیْ ، کہدوس کہ بین نم سے کوئی معا وضرطاب نہیں کرنا ، باں رشتہ واری کی محبت ہی اس سے بہ نابت ہوگیا کہ رزق بینی وظا تھت باننخواہیں ،احرت نہیں موتیں ،اس بریہ بات بھی وال لن کرتی ہے کہ فقراء ،مساکین اور نبیوں کے بلے بعض دفعہ بیت المال بیرحقوق واحب موجاتے ہیں ببکہ وہ ان حقوق کوکسی جیبز کے بدل کے طور برنہیں لیلنے ۔ اس لیے فاضی نیز دبنی کام سرانجام وسینے واستے کسی بھی شخص کے سکیے اجرن لیزاجا کرنہیں سبے ۔ قاضی کوٹونخفدا ورں ہیدوصول کرنے سے مھی

روک دیاگیاہ ہے بھرن عبدالٹ دبن سیخو و سے فول باری (اکا گؤٹ کیلشندت ، بڑے حوام خور بس کے متعلق دریا فنت کیاگیا کہ اس سے معنی رہنئوت سے بہر ۔ آ ب نے حواب بیری فرما یا : نہیں رہنئوت نوکھ رہنے ہے اس سے مراد و ہنما گفت و مہ ایا بیر ہج بمرکاری کا دیدے وصول کرتے ہیں ہمفور صلی الٹ علیہ دسلم سے مروی ہے کہ ( هدا بیا الا حواء غلول ، حکام کا لوگوں کے تما تف قبول کرنا فلول سے رہیتی مالی غنیمت میں میرا مجھ بری کرنے کے متزاد من سے اس سیے فاضی کو تفا ہے سے سے دوک دیاگیا سیے ۔ اور تحاکفت فبول کرنے کی میمانعت کردی گئی ہیں ہے ۔ اور سلف سے الربی میں مذکور لعظ و سحت ، کے ہیں معنی لیتے ہیں و ممانا عبی سے ۔ اور سلف میں سے اگر کچھو کھا لیتنا ہے یا توام برت کے طور پرسے گا با قاضی اور مرکادی کا دی اس کے مال میں سے اگر کچھو کھا لیتنا ہے یا توام برت کے طور پرسے گا با قاضی اور مرکادی کا دی سے سے وظیفے کے طور برسے گا ۔

اب بدبات نوواضح ہے کہ اجرین کسی تعین عمل برطنی ہے جس کی مدت بھی معلوم ہوا وراجرت بھی۔ اس بیں بیجلے سے اجارہ کی طرح کوئی عقد نعنی معاملہ ہونا چاہیئے۔ اس بیں امبرا ورغریب کا کوئی فرن نہیں ہونا۔ اب ہو حضرات بیتم کے مال میں سے ولی کے لیے بطور قرض یا غیر قرض کچھ لیت جائز قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک اس کی حیثیت اجریت کی نہیں ہے جس کے ولائل کا ہم نے بہتے تذکرہ کر دیا ہے نیزاس معاملے میں ان حضرات کے نزدیک مالدارا درفقیر کے درمیان فرن ہونا بہتے اس لیے اس لیے اس بیا دیر سے اس بیا دیر لیے اس سے اس بنیا دیر میمان فرن ہونا کہ یا اس سے بینا بائر نہیں جس برزاضی اور مرکاری کارندے اسپنے اسپنے وظالکت لیتے ہیں۔ اس بیے کہ اس معاملے میں مالدارا ورفقیر وونوں قسموں کے قاضبوں اور کا زندوں کا حکم کیساں ہے جبکہ بینم کے مال میں سے لینے والے ولی کاسکم مالدارا ورفقیر ہولے کی نسبت سے عندنا مت سے جبسا کہ اس سے بیا دارے والی کاسکم مالدارا ورفقیر ہولے کی نسبت سے عندنا مت سے جبسا کہ اس سے بواز کے قائلین کا مسلک سے۔

سے ہوالڈ تمہبی غنیمت وغیرہ کی صورت ہیں عطاکر تاہیں۔ اننی سی جبر بھی حال نہیں ہے ، یہ کہنے
ہوست آپ نے ابنی اوٹینی کے کچھ بال دست مبارک ہیں سے کراس کی طوت انتارہ فرمایا ، کچرکہا
( الا الحفس حالم خدس مود و دخیکے ۔ سو استے بانچریں صفے کے اور پانچواں صفہ کھی نمھاری طوت ہی لوٹا
دیاجا تاہیے ) اب جبکہ مسلمانوں کے اموال کی سربریسنی اور تولیدت ہیں معضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی فیدت و ہتھی جس کا ذکر درج بالا صوبین میں ہجوا ، نو بچر تیم کے مال کی سربریستی اور تولیدت کے لحاظ
سے وصی کو بھی اسی صفت اور کیفیدت کا حامل میں ہوا نہا دہ مناسب ہے ۔ نیز وصیبت ہیں وصی کی نوایت
نیکی کی بنیا دہر ہوج اللہ تھی ۔ جس بیں اجرت کی کوئی تشرط نہیں تھی اس لحاظ سے اس کی سبنیت وہی ہو
گی جورضا کا ران طور ہرکسی کا مال کہیں فروخوت کرنے سے جائے اس بیے ولی یا وصی کوئیم کے مال میں
سے بطور نوض یا غیر فرض کچھ لینا مبائر نہیں ہوگا ہے س طرح رسا کا ران طور ہر مال سے سانے والے
سے بطور نوض یا غیر فرض کچھ لینا مبائر نہیں ہوگا ہے س طرح رسا کا ران طور ہر مال سے سانے والے

## كوئى بدديانت شخص ننيم كاسرريست نهيس بوناج اسيت

متعلق التُدنّه الى كاحكم سبح بنهير اس نے ننيموں كے اموال كا سربرست بنايا ہے . نواہ وہ آفنی ہو! وصی يا ابين ياحا كم . ان بيں سے کسی كی سربہنی اور ولا بہت كانٹموت عدالت كی شرط اور امانت كی صحت کے بغیرنہيں ہوسكتا ۔

## گواہ بنا<u>نے پرکیوں زور دیا گیا ہے</u>

التّٰدنعا بی نے نیمیوں کے اولیا رکو ان کی بلوغت کی بعد مال حوالے کریتے وقت گواہیا ل : فائم کرنے کا حکم دباہیے ۔ اس میں کئی ابک پہلوا وراحکام ہیں اڈل یہ کہ اس میں نیم اوراس کے مال کے بحا فظ اورنگران دونوں کے بیسے امنیبا طاکا پہلوسے ۔نینم کے لیے تواس بیے کرجب مال پر · فبعند کر لینے سے متعلق گوا ہیاں فائم ہوجا ہیں گی نواس کے لیے الیسی جیزے دعوید ادیننے کے امکا ان<sup>ین</sup> معدوم ہورہا تیں گے جواس کی نہیں ہے اور وصی کے بلیے اس بلیے کہ تھر نبیم کا یہ دعویٰ باطل ہوجائے گا كروصى نے النّذ كے حكم كے مطالبت اسے اس كا مال حواہے نہيں كيا ۔ اسى طرح النّذنعاليٰ سنے بيع ومشراع كرنے دفت گوا بى مائم كۇكا سىكىم بھى فروخت كننده اور نورىدار كے ليے احتباطى ندىبىر كے طور برد باہے۔ گوا ہی کا ایک بہلو بہ بھی سہے کہ اس کے ذریعے بہ ظاہر موجا تاسبے کہ امانت کی وابسی سکے سلسلے میں وصی کا دامن باک ہے اور وہ بری الذمہ سے اب اس کے صحن میں تتیم کے مال کا کوئی حصة موجود نبهيں رعبا ص بن حما د فعانشعی کی روا يت کرد ہ معدبيت بيس حفنورصلی النَّدعليہ وسلم سنے اسسی ببنری خاطر و نقطه " یعنی گری پڑی ہیزکو اٹھا بینے واسے کو گوا بنی فائم کرنے کا حکم دیا تھا آپ كاارتنا دسے د من وجد نقطة فلبشهد ذوى عدل ولا ليكتم ولائعيب بحشخص كوكوئي لقطيل بہائے۔ تواس بردوعا دل گواہ بنا ہے ، کچھ دہ چھپائے اور منہی اسسے عبیب دارکرسے ) آب نے گواہی ' نائم کرنے کا حکم اس لیے دیاکہ منعلق شخص کی امانت داری ظاہر ہوجاستے نینر تہمت کا امکان جتم بوسائة . والتداعلم ـ

# میم مال اسے والے کرنے کے سلسلے میں فران کی تصدیق کے متعلق فقہاء کا اختلات

امام البوضيف البوبوسف ، محمد ، زفراورصن بن زياد کا قول ہے کہ بنیم کے بالغ ہوجائے پراگر وہ میں یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس کا مال اس کے ہوائے کر دیاہے تواس کے قول کو درست تسلیم کی ایم بنیم کی نا بالغی کی مدت میں اس کا سارا مال اس برہی مرف کر دیاہے تواس کی بات مان لی جائے گی ، بشرطبکہ اس جیسے پر اتنا خرچ اعظر سکتا ہمو ، اگروہ مال کی بات مان لی جائے گی ، بشرطبکہ اس جیسے پر اتنا خرچ اعظر سکتا ہمو ، اگروہ مال کی بات مان لی جائے گی ، بشرطبکہ اس جیسے پر اتنا خرچ اعظر سکتا ہمو ، اگروہ مال کی بات مان لی جائے کے متعلق وصی کے قول کو درست تسلیم نہیں کیاجائے کے امام مالک کا قول ہے کہ بینی قول ہے ۔ انہوں نے فرما یا " اس کی وجہ یہ ہے کہ وصی نے مال جس سکتے ہاں مال بطورا مانت محوایا منا اس بنجا سے اس کی حیثیت اس شخص کی طرح ہوگی جسے کسی خص نک مال بہنجا نے کے بات اس کی حیثیت اس شخص کی طرح ہوگی جسے کسی خص نک مال بہنجا نے کے بات وہ مال بہنجا نے کا دعویٰ کرے نے گا جہ کہ وہ مال توالہ کو کہ اس کے مال توالہ کہ کو دینے کے دعوے کو نسلیم نہیں کیا جائے گا جبکہ الشرنعا لی کا فرمان سبع ، خوا ذا کہ خوشی کے ایکی ہوئے گا تھی ہے دعوے کو نسلیم نبای کیا جائے گا جبکہ الشرنعا لی کا فرمان سبع ، خوا ذا کہ خوشی کے ایکی ہوئے گا تھی ہے دعوے کو نسلیم نہیں کیا جائے گا جبکہ الشرنعا لی کا فرمان سبع ، خوا ذا کہ خوشی کے ایکی ہوئے۔ آگری کو کھی کورے کو نسلیم کیا گا تھی ہوئے۔ آگری کہ کہ کورے کو کورے کو نسلیم کورے کو نسلیم کی گا تھی کہ دعوے کو نسلیم کی گا تھی گا جبکہ الشرنعا لی کا فرمان سبع ، خوا ذا کہ کورے کو کہ کورے کو نسلیم کی گا تھی کہ دعوے کو نسلیم کی گا تھی کا تھی کے دعوے کو نسلیم کی گا تھی کہ دیا گا تھی کہ دیا گا تھی کے دیوے کو نسلیم کی کورے کی کیا تھی کہ دیا گا تھی کی کی کورے کورے کو نسلیم کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کورے کی کورے کورے کی کورے کورے کورے کورے کورے کورے کی کورے کی جسے کی دیوے کورے کی کورے کی کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کی کورے ک

## يتيمول كے مال دمناع بيں انتہائي اختيا طضروري سے۔

ابد بکرجھاص کینے ہیں کہ گواہی فائم کرنے کے حکم میں کوئی الیسی دلیل نہیں سے حس سے بیٹا ہت جم وجواتے کہ دھی کوا بین سلیم نہیں کیا گیا یا اس مفاسلے ہیں وہ فابلِ نصدیق نہیں ہے ، اس بیے کہ اما توں کے سلسلے ہیں گواہی فائم کرنا ایک مستحس نعل سبے بھی طرح کہ ضمانتوں کے تبحیت واقع اشبیاء میں برایک بسند بیرہ افدام ہونا ہے ۔ آب نہیں دیکھتے کہ ودیعتوں جیسی امانتوں کی وابسی پرگواہی قائم کرنا اسی طرح درست به تناسید ، حس طرح که فا بل ضمانت انتیبا رمثلاً دبون وغیره کی واپسی پریه درست به تاسید و اس بنا پرگواه بنانے کے حکم میں کوتی البسی دلالت موجود نہیں ہے یحب سے بیمعلوم موسکے کہ گوا، فائم ندکرنے کی صورت میں اس معاملے ہیں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ا در اس کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاسے گا۔

لبکن گواہی فائم کرنے کی صورت بیں اسے قسم اسھانے کی صرورت بہیں پڑھے گی۔

درج بالا فوائدگواہی فائم کرنے کے ضمن میں پائے جانے ہیں، اگرچہ بیم کا مال وصی کے ہاتھ ہیں اما نت کے طور پر بہت اسے۔ اور امانتوں کی والہیں کے وقت گواہی قائم کرنا ورست نو بوتا ہیں سے طور پر بہت اسے عفر وری نہیں ہوتا ۔ گواہی کے بغیرولی کی بات درست نسلیم کر لینے کی ایک دابیل بیمی ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وصی امانت کے طور پر بنیم کے مال کی حفاظت کرنے اور اسے اپنے پاس کے طور پر بنیم کے استحقاق کا وقت آ بجائے فوال اس کے بیاس کے خوالی کے استحقاق کا وقت آ بجائے فوال اس کے موالی کی طرح ہوگی۔ اس بنا پر طرح وری سبے کہ ودلیعت کی والیسی کے متعلق تصدیق کی طرح اس مال کی مینیت وہی ہے جوامانت کی طرح ہوگی۔ اس بنا پر طرح وری سبے کہ ودلیعت کی والیسی کے متعلق تصدیق کی طرح اس مال کی بینیت وہی ہے جوامانت کی ہوجائے ۔ اس کی دائیل یہ سبے کہ اگر بنیم اس کے ضائع ہوجائے ۔ اس مال کی جینیت وہی والا اس کے ضائع ہوجائے گئے والا اس کے ضائع موجائے گئے والا اس کے ضائع ہوجائے گئے والا اس کے ضائع ہوجائے گئے والا اس کے ضائع کی نصد بن کروے نوجی اس کی جائے والا اس کے ضائع ہوجائے گئے دولیوت کی خوال کی تعدیق کی نصد بن کرو در بیت کہ بی ہوجائے والا اس کے ضائع ہوجائے گئے دولیوت کی خوالوں کی نصد بن کرو در ہوت کر کھیے والا اس کے ضائع ہوجائے گئے کہ بیس موج کی اس کے بیاس ہو کہ بیاس کے بیاس میں دولیوت

**رکمی گئی** تھی ۔

امام شافعی کا ببزنول که نتیم نے برمال وہی یا وصی کے بامس بطور امانت نہیں رکھا تھا۔ اسس ملی والیس کے تعلق وص با ولی کے فول کو درست نسلیم نہیں کیا جائے گا۔ طامری طور بریز حرف الم كم دوسيت بلكه فغه كى دورح سيسے بعيب، فاسدا ورمنتقف بھى سبيد، اس سلے كراگران كى مذكورہ بالا وبعيہ تعدیق کی نفی کے بیے علت تسلیم کرل جائے ، نویجراس سے بدلازم آئے گاکہ قاضی اگرینیم سے کہے کم میں سنے نمعادا مال نمعیں والیس کو دباہیے . نواس کی بان بھی ورست تسلیم نہ کی مباستے ۔ اس سالیے کہ **لازم ا** تی ہے کہ اگروہ نا بالغ بیٹے کے بالغ ہونے پر اس سے کیے کہ بیں نے نمھارا مال تمھارسے **تواسے** کردباہیے ، نواس کے اس دعوسے کی نصدیق نہ کی جاستے اس لیے کہ اس نابا بغ نے اسسے لینے مال کا ابین نہیں بنایا تھا۔ امام شافعی پر ریمبی لازم آتا سبے کہ وہ اس صورت میں ولی پرخمان ۔ اور تاوان کے ویوب کا بھی فتوی دیں ہیں کہ بالغ ہرجانے کے بعد پنتم اور ولی مال کے ضباع کے تعلق ایک دومرسے کی تعدینی کر دیں۔اس لیے کہ ولی نے تبیم کی طرت سے مال بطور اما نت رکھے جانے پھیے بغیرہی اس کا مال اسپنے ہاس رکھ لبا نخا ۔ امام ننا فعی نے اس صورت کود و سرے نک مال بہنجانے مهده وكيل باكارندسے كي حالت كے ساتھ تشبيه دى سبے جوا يك نشبيه بعيد كى حيثيت ركھنى سبيے ،اس مے باوجود دھی اور وکیل کی صور توں بیں اُس دحہ کی بنا پر کوئی فرق نہیں سیسے ہو ہم نے وصی کی تعد مے سلسلے ہیں سیان کی تھی اس سلیے کہ اپنی ذات کو بری الذم ذرار دسینے کے متعلیٰ وکمیل کے قول کی **بمی نع**دین کی جائے گی۔ نا وان وابوپ کرنے نیز مال دوسرسے نک بہنچا دسینے س<u>کے سلسلے میں</u> اس كول كى نصديق نهيس كى جائے گى - اس طرح اس كا قدل هرف اس صورت ميں فابل فيول نهيس موكا ، جبكه وه استخص كے فول كے برعكس بوص تك مال بہنجا نے براسيے ما موركيا گيا تھا۔ بانى دہى این دان کی براً ن نواس میں اس کے نول کی اسی طرح نصدیق کی جائے گی جس طرح ہم نے بتیم مے بالغ ہوسنے ہروصی کی طرف سے اسے مال ہوا سے کر دیبنے سکے دعوسے کی نصدلین کی تھی ۔ نیبزوصی **ی** جنتیت اس شخص کی طرح ہونی ہے ہوئیم کی طرف سسے اس کی اجازت کے ساتھ نھرت کرسکتا شجیع ۔ آپ نہیں دیکھنے کہ فریدوفرد نوت وغیرہ میں نینم کی طرف سسے وصِی کانفرف اس کے باپ مح تعرّت کی طرح مبا نزیسے ۔ اب اگر دھی بایپ کی طرف سسے مال اما نرن دکھا ستے مبانے کی بنا پر اس کا مال ابنے یاس روک سکناہیے۔ اور دوسری طرف نا با لغ کی طرف سے اس کے باب کی اجاز<sup>ت</sup> درست ہونی سیے نوگر اِ بیمجھ اِبارہ اسے گاکہ اس نے بنیم کا ال اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کی اجازت سے اسپنے پاس ردک رکھا ہے اس بنا پروشی اور مودع (جس کے پاس ددیعت رکھی سجائے ، کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔

## ورانت میں مردوں اور عور توں کے حفوق

الويكر جصاص كبنته بين كدبرج لمعموم اوراجمال دونون بشتمل سبع عموم اس سليح كداسس بيس مردوں اورعورتوں دونوں کا ذکرسیے ۔ نیز فول باری سے دمیما تشکیح اکوالمیداتِ وَالْاَحْدَ بُوْنَ ) والدین ا وردمث ننذ دار وں سسے مردوں ا ورعور نول کی میراث کے ایجاب پر میمرم سبے اس لحا ظیسے ۳ بہ جملہ ذوی الادمام کی مبراٹ کے انہات پریمی دالمات گردہاہیے ۔ اس لیے کہ پھوکھیںوں ، خاالاق<sup>ل</sup> ماموؤں اور نواسے نواسیوں کورشنہ داروں میں شمار کر اکسی کے لیے متنع نہیں ہے ۔اس سیے ظا سرآیت کی بنا بران کی میراث کا نبات داجب بوگیا دلیکن چوکه نوا، باری (خصِنیسًا) مجمل ہے اور آبت ہیں اس کی مفدار کا ذکر نہیں ہے ۔ اس لیے اس وفت نک اس کے سکم بڑل منت موگیا۔ جب نک کسی اور آبیت کے ذریعے اس کے اجمال کی تفصیل اور میان کا درود مہیں ہوجا تا "ناہم ظامراً بن سے ذوی الادحام کی میرات، کے انبات کے لیے استدلال کی گنجائش سے۔ اس كى مثال بىزۇل بارى سىدا تىخىد مىتى أَمُو اللهِ مُسَدَّقَةً ، ان كے اموال سى مىد فرومول كري نيزراً نْفِقُةُ احِنُ طَيِتَاتِ مَاكسَنتُمْ ،إن بإكبره بيزون بين سع فرج كرو وخم ف كمائ بين ا نببزر كَا تَكُوا كَفَيْهُ كَوْمُ كِيمُ الرفع الورفصل كى كَتَالَى كَيْ وَن التَّدِ كَاحِق اداكر دى اس نقرے كوما فبل بر عطف کیاگیا ہے جس میں کھینٹوں کی پیدا دارا ورکھاوں کا ذکرسے یہ الفاظرعموم ا وججل دونوں پر مشتمل ہیں عموم کے لفظ کے نخوت واقع اصنا ہے اموال کے منعلن جن میں الٹر کا حتی واحب ہے۔ بجب ہمارے درمیان آرار کا نخالات ہوجائے گا تواس صورت بیں اس کے عموم سے استدلال

کرنے کی داہ بیں لفظ کا اجمال کوئی رکا دھ نہیں سنے گا اگر جدوا جیب مفدار سے بارسے بیں ہمارے درمیان اختلات آ رارکی صورت بیں مجمل لفظ سے استدلال درست نہیں ہوگا ۔ عقبک اسسی طرح آ بیت زیرِ بجت بیں بھی جب میراث کے منفق واڈئین کے منعلق ہمارے درمیان اختلات رائے ہوجائے تواس صورت بیں نول باری (بلقہ کالی تھیلیٹ حِمّا آخوک اکو المیدان واکا خُودُن) کے عموم سے است نالل کی گنجا کشورت بیں ہوگی ، لیکن جب ان بیں سے ہرایک کے عقبے کے منعلی اختلا موگا تو بھوراس صورت بیں ہم کسی ا در آ بہت سے اس اجمال کے بیان کے ذربیعے استدلال کریں گے۔

اگريه كهامبائ كه فول بارى سب ونَصِيبًا مَنْ وَمَدًا ) اور چينكه دوى الارحام كے بير مصف مفرر نبین بن الواس سے بین معلوم بوگیاکدوہ اس آیت کے حکم میں داخل سی نبیس بین اور نہی مراد بین ۱۰ س کے جواب میں کہا جائے گاکہ آپ کی مذکورہ بالا دلیل انہیں آبیت کے حکم سے ا در آبیت میں مراد ہونے سے خارج نہیں کرسکتی، اس بلے کہ ان کی میرات کو داحب کرنے والوں کے نزدیک ان کے لیے آبت سے بو بہر واحب ہوتی ہے وہ ان میں سے سرایک کے لیے ایک مفرد حقیہے اوربيحمتهاس طرح معلوم بصحبيساك ذوى الفروض كصصص معلوم بين اس لحاظ سيع دوى الفرض اور ذوی الارحام میں کوئی فرن نہیں ہے۔ التّٰدنعائی نے توصرف یہ بیان فرما دیا ہے کہمردوں اور ورنورنوں میں سے سرایک کے لیے ایک مفردحمتہ سے ۔ لیکن آبین میں اس کی مفداد بیان نہیں ہوئی ہے ۔ اس بنابرآ ببن اس بان کا انشاره دسے *رہی سبے که آئنده آیٹوں بیں اس کا بیان ا ور اسس* کی منفدار کا ذکر آنے والاسبے . بھرجس طرح والدین ،اد لاد اور دیگر ذوالفروض کے حصوں کے مسلسلے بیان ادرنفهبیل کا ورود موگیا ،جس کی صورت برسیے کہ ان بیں سے بعض کا ذکرنص فرآنی ہیں سیے بعض كامعاد بين رسول صلى التُدعلبه وسلم ميس ، اورلعيض كااتبات اجماع امن كى بنامپر اوربعض كافيباسس کی بنا پرسے ، مھیک اسی طرح ذوالادحام کے حصوں کا بیان مھی وارد ہواسیے بھس کی صورت بہ سیسے كه بعض كا ذكرسنىن دسول صلى الدُّعلبد وسلم مبرسبے، لعض كا انتبات دلبل كتاب الدُّرسيے موا-ا در اوربعض کا انفاق امن کی بنا برہوا ہے۔ اس بے کرآ بن نے ذوی الارحام کے بیے حصتے واجب كرديبت يخفى اس بليران كےمنعلن آيت كےعمرم كوسا فيط كردينا جائزنہيں مخفا بلكہ انہيں وادث نر<sub>ار د</sub>ینا واجب تھا ، تھر حب بہ میرات کے مستحق فرار پاستے نوان کے لیے مفرد حقتوں میں سے ہی واجب ہوگا۔ جبساکہان کی میران کے فائلبن کامسلک سہے۔ برحفرات اگر جبعف کے حقول

کے متعلق اخونلاف رائے رکھنے ہیں لیکن لیعن کے بارسے میں ان میں انفاق رائے بھی یا با سماتا ہے۔ نیبر جن مصص کے متعلق ان کے در میان اختلاف رائے ہے ان میں بھی کوئی نول کتاب اللہ کی دلیل سے خالی نہیں ہے ، جس کے ذریعے کوئی مذکوئی حکم نا بن ہوجا تاہے۔

اگربہ کہاجائے کہ تنادہ اور ابن جربے ہے آمیت کے متعلق مردی ہے کہ اس کے شان نزدا کا ایک بسیم میں میں مردی ہے کہ اس کے شان نزدا کا ایک بسیم نظر ہے وہ یہ کہ زمانہ جا بلیت میں لوگ عرف مردوں کو دارت قرار دیتے تھے اور عرز توں کو دائت میں سے عروم رکھتے سختے ۔ اس پر یہ آبیت نازل ہوئی ۔ ان دو کے علادہ دوسر سے مفسرین کا تول ہے کہ عرب کے لوگ حرب است خص کو ارت بنانے شخص ہو ہونگ سکے موقع پر نیز ہازی کے جوسر دکھا میں اپنی ناموس بعنی عور توں اور مال مولیثی کے دفاع اور معاقلت کی صلاحیت ہوئی ۔ اس پر الشدندا کی ۔ اس بنا ہر اس سے ابطال سکے بلیے یہ آبیت نازل کی ۔ اس بنا ہر اس کے ابھال سے بیہ آبیت نازل کی ۔ اس بنا ہر اس کے ابوا سے معروم کا اس بس منظر کے سوا دو سری صور توں میں اعتبار کرنا درست نہیں ہے ۔ اس کے بواب میں کہا جائے گاکہ معترض کی بربات کتی دیجہ سے غلط ہے ۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس لیس منظر اور سبب کا معنرض نے ذکر کیا ہے وہ اولاد اور فوی الفروض ریشتہ داروں تک محدود نہیں ہیں جے بھن کا حکم الٹر تعائل نے دوسری آ بیوں میں بیان فرمایا ہے بلکہ اصل سبب بہ سبے کہ زمانہ کیا لمبہت ہیں لوگ مردوں کو وراثت کا می دستے تھے بورتوں کو فرم رکھتے تھے۔ اس بنا پر بہ حمکن سبے کہ وہ ذوی الارحام مردوں کو وارث بنا نے ہوں ۔ اور ذوی الارحام مورتوں کو وارث بنا نے ہوں ۔ اور ذوی الارحام مورتوں کو ورش بنا ہے ہوں ۔ اس لیے معنرض کی ذکر کردہ وجہ اس بات کی دلیل نہیں ذوی الارحام مورتوں کی نوربٹ سے جہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آ بہت میراث بیس خوص فرار ویا ہیں ۔

ایک اوربہلوسے غور کیجیتے ، اگر آبت کا نزوا کسی خاص سبب کی بنا پر ہوتا تو برافظ کے عموم کی تخصیص کو وا جب نہ کرتا بلکہ ہادسے نزدیک عموم کا اعتباد کیا جاتا اور اس کا سکم نسلیم کیا جاتا سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس لیے کسی سبب کی بنا رہر آیت سکے نزول اور بلاسبب از نوونزول کی حیثیت بکسال میسے ۔ نیزالٹڈ نعائی نے اولا دکے ساتھ ووسرے رشنہ واروں کا بھی ذکر فرا با سبع ۔ نول باری سبع (حِسَا تَدَلِدُ الْحَدَالِ اَنْ اللّٰهِ الْحَدَالِ اللّٰهِ الْحَدَالِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### بها تاہے جس طرح ذوالارسام کووارٹ قرار دینے میں ہم اس سے استندلال کرتے ہیں۔

#### فرض اور واجب میں تطبیف فرق

فول باری (مَصِیبُ مَعْرُوفَسًا) کامطاب ب والنداعلم بمعلوم ومقرر صفتہ ہے۔ کہا گباہے کہ فرض کے اصل معنی نشان اورعلامت کے طور پر ہجستے کے نبروں ہیں سوراخ کر دسینے کے بیس ناکہ اس کی دحبہ دہ دوسرے نبروں سے الگ رہیں یہ کفاد خستہ "اس علامت کو کہنے ہیں ناکہ اس کی دحبہ ہے فرض کے حصے میں لگا دی جاتی ہے۔ تاکہ اس کے دربیع سرحفدار بانی میں ابنا حصتہ معلوم کرنے و فرض کے بیالغوی معنی ہیں مجر شرایعت میں معلوم اورمفر رمفداروں بیس ابنا حصتہ معلوم کرنے و فرض کے بیالغوی معنی ہیں مجر شرایعت میں معلوم اورمفر رمفداروں بین ابنا حصتہ معلوم امور براس لفظ کا اطلاق مونے لگا۔ ایک فول بہمی ہے کہ اس کے اصل معنی شہوت کے ہیں۔ اسے فرض کہا جاتا ہے۔ اسے کہ برنتگا ہ بانی رہنا ہے۔

شریعت بیں فرض ان ہی دومعنوں بیں بٹا ہوا ہے۔ بوب اس لفظ سے و وہب مرادلبا بجائے گا، نواس صورت بیں مفروض یعنی فرض سندہ امرا بیجا ب کے سب سے اور ہے در جے ہر ہوگا، نفر بیس فرض اور وا بوب کے معنوں ہیں بہت و جوہ کی بنار پراہل علم کے درمیان اختلاف سے اگر جب ہرمفروض اس لحا ظریسے وا بوب بوز ناسبے کہ فرض اس کا مفتضی کھا کہ اس کا کوئی فرض کرنے والا نسز کرئی موجب موجود مو۔ وا بوب کی یہ مینگیرت نہیں ہے کہونکر پیعن دفعہ نود کؤ د وا بوب بوجا ناسبے اور اس کا موجب موجود نہیں میزنا۔

آ بنبس دیکھنے کہ یہ کہنا تو درست ہوتا ہے کہ فرما نیر داروں کا تواب التد پر اسس کی حکمت کی روسے وا جب ہے۔ بیکن بہ کہنا درست نہیں ہے کہ التد پر یہ فرمن ہے ۔ کبونکہ فرمن کسی فارض افرمن کرسنے واسے ) کا مفتقی ہے ۔ اس سکے برعکس التد کی حکمت کی روسے یہ وا جب بوتا ہیں ، بیکن برکس موجب اوا جب کرنے والے کا مفتقی نہیں ہوتا ، لفت بیں وجوب کے معنی سفوط بعنی گرجانے کے بین ۔ جب سورج غاتب ہوجائے نوکہا ماتا ہے جوجہ الشمس "کے معنی سفوط بعنی گرجائے تو کہا جا تاہیے " حجب المحاقہ کا کسی جیزے گرسنے کی آ واز برکہا ماتا ہے " وجب الحاقہ کہ کرنے کی آ واز برکہا جا تاہیے " سمحت و جب آ ہی رہیں نے گرسنے کی آ واز رسنی ) ارشا و باری ہے رکھا کے جبکت گرمیا ہیں ۔ جب الحاقہ کر بھی تاریخ کرنے کہ کو جبکت کی تا واز برکہا کہ جب المحاقہ کہ بہلوگر جا ہیں ) ارشا و باری سے دکیا کے جبکت کے جانوروں کے بہلوگر جا ہیں ) بعنی زبین سے لگ جا ہیں ۔

درج بالانشریات کے محاظ سے لغت بیں فرض اپنی انرا نگیزی بیں واجب سے بڑھ کرتہ ہے نشرییت بیں بھی ان دونوں سے حکموں کی بہی حینٹیبت سے ۔ اس لیے کہ نیبر کے مرسے ہر پڑیا ہوا نشکا ف انٹرا در کشان کے لحاظ سے ثابت اور باقی رہتا ہے جبکہ وج ب کی برکیفین نہیں ہوتی۔

## 

قول باری سے (کے خاکھ کے آئی نسکہ گاؤ کو اُلگانی کا کیکنا کی کا کہنا ہی کہ الکیکئی کا کُڈنو کھم میٹہ ، اور جب نزکہ کی تقلیم کی موفع ہرد شنہ دار ، پنیم اور مساکین بھی آ جا پین توانہیں بھی اس بیں سے کوئی حصد دو سعید بن المسیب ، ابو مالک اور ابو صالحے کا قول سے کہ بیٹ کم آبیت میراٹ کی وجہ سے منسور تے ہو یہ باب ہے برحفرت ابن عبائش ، عطار ، حن ، شعبی ، ابر اہیم ، مجا بد ، اور زھری کا قول ہے کہ بیٹ کم ہے لین منسوخ نہیں ہوئی ، عطیہ نے حفرت ابن عبائش سے روایت کی ہے کہ "میراٹ کی تقیم کے وفت " یہ بات آبیت میراث کے نزول سے بیلے کی تنی بھر التٰد تعالیٰ نے آبیت میراث کی تقیم کے وفت " یہ بات آبیت میراث کے نزول سے بیلے کی تنی بھر التٰد تعالیٰ نے آبیت میراث کے نزول سے بیلے کی تنی بھر التٰد تعالیٰ نے آبیت میراث میں فراکف نازل فرماکر میرسی دار کو اس کامتی دسے دیا اور مرنے والا اگر کسی کو کھید دینے کے لیے کہ بجائے کہ بجائے تواسے صدفہ قرار دیا گیا ہیں۔

تحضرت ابن عباس سے منقول بر روایت ظاہر کرنی سبے کہ میراث تقبیم کرنے دفت زیر کوفیت کی مشایر ملسوخ ہوگیا، البتہ میرت کی وہیت کی صورت بیں آبیت میں البتہ میں البتہ میرت کی وہیت کی صورت بیں آبیت میں درج شدہ افرا دکیلیج نزکہ، ہیں حصتہ بحال رکھا گیا ہے بر حفرت ابق عباش سے عکرمہ کی روایت کے مطابن آبیت منسوخ نہیں سبے بلکہ یہ میراث کی تقبیم کے متعلق سبے کہ تعقیم کے وقت مذکورہ بالا افرا دکو بھی کی صحتہ دسے دبا مباسئے ،اگر نزکہ میں اتنی گنجائش نہ ہوتوان سے معذرت کرلی جائے ۔ فول باری رکھتے ہوئے المقترد فول اور ان سے معلی بات کہ دکا ہوئی ہی میں سبے دجا جے نے ابواسٹی سبے روایت کی سبے کہ حضرت ابوموسٹی انتعرش اور عبدالرحمٰن بن ابی بگرتقیم میراث کی سبے کہ حضرت ابوموسٹی مفرک یا گیا۔ انہوں نے حبد بن عبدالرحمٰن سبے روایت کی سبے کہ میرسے والد کوکسی میراث کی امر بریست مفرک گیا۔ انہوں نے حبد بن عبدالرحمٰن سبے روایت کی سبے کہ میرسے والد کوکسی میراث کی تقبیم علی میں آئی توسب کو وہ نے بکری ذیح کرکے کھانا نیار کرنے کا حکم دیا بھر حب اس میراث کی تقبیم علی میں آئی توسب کو وہ

کھانا کھلایا بچرمذکورہ بالاآ بہت کی ٹلاون فرمائی۔احدبن سیبرین نے عبدیدہ سیے بھی استی سم کی روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں ان کا یہ نول بھی درجے ہے کہ اگریہ آ بہت مذہوتی تواسس موقع برذ رمح کی حالنے والی بکری میبرسے مال سے خریدی حاتی ۔وہ بکری اس نیپیم کے مال بیں سے تھی جس کے بدسر ریست اور ولی مغرر سجے ستھے۔

ہنشہم نے الولنز سے اورانہوں نے سعیدبن جبرسے اس آیت سکے متعلق روایت کی ہے کہ لوگ اس آ بیت کے بارے بیں کوتا ہ فہی کا نبوت وبینے ہیں۔ وراصل اس کے دوشے ہیں۔ ایک سطے کہ وارت ہیں۔ ایک سطے کہ وارت ہیں۔ اور دو مرسے کی زبان کہتی ہے کہ وارت نہیں سے ۔ بیلے جھتے بین انہیں حصة دسینے اور کھی عطار کرنے کا حکم ہیں اور دو مرسے حصتے بیں انہیں بھی را انہیں بھی است کہ کر معذرت کرسیانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ان سے بول کہے کہ ایسے لوگوں کا انہیں بھی بات کہ کم رمعذرت کرسیانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ان سے بول کہے کہ ایسے لوگوں کا مال ہے جو بھاں موجود دنہیں ہیں با بہتی ہیں کا اختیار نہیں ہیں۔ قول معروف کا بہی مفہوم سے ۔ سے۔ لیکن بھی اس بیٹے ول کی بات محکم ہے۔ منسوخ نہیں سے۔ اس طرح سعیدبن جبر نے قول باری سعید نے مزید کہا کہ برآ بت محکم ہے۔ منسوخ نہیں سے۔ اس طرح سعیدبن جبر نے قول باری کوان آ کے دریا ہے دخصت کر دیا جائے گا ۔ اس طرح سعیدبن جبر کے نزدیک اس آ بیت کوان قول معروف " کے ذریا ہے دخصت کر دیا جائے گا ۔ اس طرح سعیدبن جبر کے نزدیک اس آ بیت سے معلوم ہونے والی بان ہر ہے۔ کہ اگر تقیم میراث کے وقت لعمن در ثار آ جا تمیں اور لعمن عائب ہوں نواس صورت بیس موجود ور ثار کو ان کے صفے دسے دسیتے جائیں اور احمن عائب ہوں نواس صورت بیس موجود ور ثار کو ان کے صفے دسے دسیتے جائیں اور عمن غیر موجود یا نابالغ دارٹ کا حصة روک لیا جائے۔

اگریہ تا ویل درست سبے تو بھریہان لوگوں کے دیتے جمت سبے بو دولیست کے متعلق اس کے قائل بیں ۔اگر و دلیست دونی مسے ایک عاشب پر جائے تو موجود شخص اپنا صحد سے سکتا ہے اور عاشب کا حصتہ و دلیست رکھنے والا اپنے پاس روک لے گا۔ا مام ابولیسعت اور امام محمد کا بہی قول ہے۔ بجبکہ امام ابولینیفہ فرمانے بیں کہ اگر یہ و و نوں شخص ماس و دبیست بیں شریک ہوں توجب تک و ونوں شریک موجود منہ ہوں اس وفت تک بہ و دبیت کسی ایک کو وابیس نہیں کی بیائے گا۔عطار نے سعید بن جبیرسے ( و فوق کی کہ می ایک کو وابیس نہیں کی بیائے گا۔عطار نے سعید بن جبیرسے ( و فوق کی کہ کہ می ایک کو داری روایت کی ہے کہ اگر ور ثار نا بالغ ہوں نوان کے سربرست غیروارٹ رہ شری داروں ، نیموں اور دمسکینوں سے توشنما وعدے کے طور بریہ کہیں کہ یہ ابھی نا بالغ ہیں ہوب بالغ واروں ، نیموں اور مسکینوں سے توشنما وعدے کے طور بریہ کہیں کہ یہ ابھی نا بالغ ہیں ہوب بالغ

ہوجائیں گے نوسم ان سے کہیں گے کہ نم اجنے ان دستند داروں ، ٹیمیوں ادرسکینوں کا حق بہجا تو ا وران کے متعلن اسٹے رب کی وصیت ہوری کرد۔

ورج بالا بیان کی روشنی میں بربات واضح ہوگئی کہ اس سکے بیں سلف کے اختلات کو بہم سیارصورٹوں میں تقسیم کرسکتے ہیں ۔

۔ آول سعیدبن المسبب، الومالک اورالوصالح کا نول ہے کہ برآ بہت میراٹ سے مکم کی بنا پرمنسوخ ہوگئی سیعے ۔

دوم حضرت ابن عبائش کا قول بروایت عکرمد ، نیزعطار ،حن بنعبی ، ابرابہیم اور عجا بدکا نول ہے کہ برمنسوخ نہیں ہوتی بلکہ رہمکم ہے ،اوراس کا حکم بجالہ بانی سہے ۔ اور بیمیراٹ کے متعلق ہے .

سوم حفرت ابن عبائض سے منقول ایک اور دوایہ ت کے مطابی آبت کا تعلق مرنے والے کی اس و حبرت کے سا تھ سبے ہو وہ ان لوگوں کے منعلق کرجا تا ہیں جن کا آبیت ہیں ذکر سبے ، لیکن اب یہ میراٹ کی بنا پر منسونے ہو جی سبے ، زید بن اسلم سبے بھی اسی تسم کی روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وصیدت کرنے وقت و صیدت کرنے واسے کو بیحکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس فول باری (وکینے تشکی اگرڈیٹ کو تشری کو ایمن کو گرڈ دیا تھے خوا جاتے کہ انہوں اسے کہ اور انہاں کا برمفہوم ہیان کیا کہ وصیت کراگر اپنے بیمیے ہے لیس اولا وجھوٹ جانے ، زید بن اسلم نے اس کا برمفہوم ہیان کیا کہ وصیت کرنے واسے کے پاس موجود لوگوں ہیں سبے کوئی اسے برکھے کہ " بندہ فندا " النڈسے ڈر ، ان آپ ہوسے رہنے در دور نہیں بھی کھی وسے والا دیے۔

جہارم معیدین جبیرکانول بروایت الولبئر کو نول باری اکانڈ ڈی کھ تھ مِنْ کُھ ) کا تعلق نفسس میراث سے سے بولوگ اس میراث سے سے اور ( دُفَّة کُولَاکُم مُنَّو کُلا مُعْدُدفًا م کا تعلق غیرا بل میراث سے سے بولوگ اس آبیت کے منسوخ ہوجانے کے فائل میں ان کے نزدیک آبیتِ میراث نازل ہونے سے قبل اس کا حکم واجب نفا بھر وب آبیتِ میراث نازل ہوگئی اور سروارث کو اس کا حقتہ دسے دیا گیا تو بیرآبیت خود بخد دمنسوخ ہوگئی۔

جولوگ اس کے ممکم اور ثابت ہونے کے فائل ہیں ان کے نزدیک بدمندوب ومستحیب کے معنی پرقمول سبے ۔ وجوب یا فرض کے معنی پرہنیں اس لیے کہ اگریت کم واجب ہموٹا تو حصنورصلی اللہ علیہ وسلم اورصحا برکرام کے عہد میں لیے شما رنز کے تقسیم ہوئے جس کی بنا پر اس کا وجوب اور مذکورہ

افراد کا نرکے ہیں استخفاق اسی طرح منفول ہوتا جس طرح کہ مبرات کے دیگر بیصفے منقول ہوئے اس بیے کراس حکم کی لوگوں کو عام حاسب تن تھی۔ اب جبکہ حفورصلی الشہ علیہ وسلم سے اس کا وجب نا بت نہیں ہے، نہیں محابہ کرام سے اس سیلسلے میں کوئی روایت ہے، تو اس سے بردلالت حاصل ہوئی کہ اب اس حکم کو مستخب کے معنی پر محمول کیا جائے گا، ایجاب کے معنی پر نہیں اس بارے ہیں عبدالرحمٰن ، عبیبرہ اورحفرن الوموسئی اشعرش سے جو تول منقول ہے تو اس میں اس منا وبلی گئی کھی۔ تا وبلی گئی گئی منی ۔ ان کی اجازیت سے نزکہ میں سے بکری ذریح کی گئی تھی۔ موایت ہیں جوبہ مذکورہ بنے میں جائے گئی کھی میراث نقیبہ کرنے وفت ایک بکری ذریح کی گئی تھی۔ موایت ہیں جوبہ مذکورہ بنے کہ مندورہ نئیم اس وقت بالغ ہو جیکے منظے ۔ اس بیے کہ اگر اس وقت بالغ ہو جیکے منظے ۔ اس بیے کہ اگر

اس حکم کے مندوب ومستحب مونے پرعطار کی وہ روایت دلالت کرتی ہے ہوا نہوں نے معید بن جبرسے کہا کہ بہ ورثارا مجمی معید بن جبرسے کی ہے گاکہ بہ ورثارا مجمی نابانغ ہیں۔ اس کے بہتم لوگوں کو ابھی کچھ نہیں دسے سکتے۔ یااسی قسم کے فقرات کے ذربیعے ان سے معذرت کرلی مبائے گی ۔ اگر بہلوگ وجوب کے طور پر اس سطتے کے حتی دار ہونے توانہیں ہے معذرت کری مبائے گی ۔ اگر بہلوگ وجوب کے طور پر اس سطتے کے حتی دار ہونے توانہیں بیسمعند دسے دینا واجب ہوتا نواہ ورثار بالغ موسنے یا نابا لغ ۔

قرآن وحدیب کے ان دلائل سے بہ بات صروری ہوجاتی ہے کہ تقسیم میرات کے ذفت

آبیت بیں مذکور موہود لوگوں کو کچھ دبنا مستحب ہے، واحب نہیں ہے۔ قول باری ( وَتُقَوْلُوا اَلْهُمْ مُ عُو لَکَ مُعُودُونَا اَلَهُمْ مُلَا مُعُودُونَا اَلَٰ مُعَدِدُونَا اِللَّهِ مِلْ اِللَّهِ مُعَلِّمُ سِيم مِلْ وَكَاللَّ مِلْ اِللَّهِ مِلْ اِللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بعق اَبْمِ مَا نَوْل سِي كَهُ مِي اَفْسِهِ كَهُ وَفْتَ ان لُوگُوں كُوكِيد دِيا مِائِي وَهُ اَسْمَان مِثلا بِا مائة مَدُوا مَنْ وَهُ بِي مِي مِيائة اور منه بِي سخت الفاظ استعمال كيه مِها بَين اس بِهِ كَهُ تُولِ بارى وَدُلْ مَعْدُوفَ وَمُعْفِدُ وَهُ حَبُرُ مِنْ صَدَدَ مَيْ يَنْكُمُ هَا اَذَى ، عَمَل بان كَهِنَا ور درگذركر دينا اس خبرات سه بهبر سه حس كم يجهي ايذاد مي آجائة ) نيز فرمان الهي سه (فَامَّا) اَيْتِيمُ فَلاَلْعَنْهُورُ وَا مَا السَّاعِلُ فَلاَ يَنْهُدُونَ مِيْمِ يَرْخَى مَرْدا ورسائل كومن عجودك .

#### معاسرتی معاملات کی بنیاد دسیع تر قومی مفادیکے اصولوں پر مونی جاہیے

پاس نوجود دوگ بین سے کوئی اسے بیمشودہ دے کہ" الشد کانون کروا وراپنامال اپنے پاس سہنے دو۔
کسی اور کو مذود و " اگرمشورہ دینے واسے خوداس کے رشنہ وار ہوئے نوانہ بی بربات زیادہ بہند ہم تی ۔
کہ وہ ان سے شعلی وصیبت کرجائے ہیں گروہ نے آبت کی برنا دیل کی کراس فر بہ المرگ انسان کی بہ کے پاس موجود لوگوں کو اسے وصیبت پرا بھارنے سے روک دیا گیا ہے جبکہ مقسم نے اس کی بہ تادیل کی ہے کہ آبت ہیں نزک وصیبت کا مشورہ دینے والے کو اس قسم کے مشورے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک اور روابیت بین حس کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قریب الموت شخص دیا گیا ہے۔ الموت شخص سے جو قریب الموت شخص البنے مال کی تہائی سے زائد وصیبت کا مشورہ دیتا ہے۔

حضرت ابن عبائش سے ایک اور روا بت سے مطابن بنیم سکے مال کی مربرستی ا ورصفا فلت کے سلسلے میں آ ب نے فرمایا کہ سربر بننوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال میں وہم کچھ کریں اوراس کے منعلق وہی کچھکہیں تووہ ابنی مون کے بعد سچھے رہ جانے والے ننیموں اور ہے بس اولاد کے مال ہیں کرنا ا درکہنا بسندکرنے ہوں ۔ بہاں یہ کہنا درسست ہوگا کہ آبیت کی سلف سیسے نبتی تا ویلات مروی پس وه سب مراد بیس ، البنذ ایک نا دبل جس کی روسیے وصیت کامشورہ · سینے سے روکا گیا سبے اس وفت درست ہوگی مبہ مشورہ دسینے واسلے کا ادا وہ ورٹارکونقصا ن بہنجیاسنے با ان لوگوں کومحروم رکھنے کا ہوجن کے بارسے میں مرینے والا وصیرت کرنامیا مہنا تھا لینی مشورہ و بینے واسلے کی په دکت ایسی موکه اگر وه خو د ان کی سبگه مونا نواست بیسسندر نرنا ر وه اس طرح که مرض موت بیس منبلا شخص کا مال بہرت کم مقدار میں ہوا وراس کے ور نامراس کی بے بس ا ورکمزورا ولا دہو۔ اب بیمشیر اسے مال کی پوری ایک نہائی کی وصیرنت کا مشورہ وسے ، حالانکہ اگروہ ٹو و اس کی بھگہ ہوتا تواسینے بے ہیں، ورثاً ر سکے خیال سے کہی البیاکر نے پر رضا مند مذہرتا ۔ بہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگرکسی تخص کے کمز ورا وربے بس ور نار سوں ا ور اس کا مال بھی کوئی زباد ہ مذہو نواس کے بلیے بہی متحب سبے کہ کسی فسم کی وصبہت نہ کرسے ا ورسارا مال اسپنے ورثا ر سکے سلیے جھپوڑ ہوائے ا وراگر است وصبرت كرنا بهم بونونهاتى سيسے كم كى وصبرت كريباستة بحفرت سنگدنے حفنورصلى الشرعليہ يسلم سے جب بدعرض کیا نفاکہ میں اپنا مال وصیرت میں دسے دینا جا ہنا ہمیں نوا ہب انہیں روکتے رہے بیتی کہ وہ تنہال مال برآگئے اس برآ ب نے فرمایا (انتلاث حالتندے کٹیں اسگ ان تشدع ودتنتك اغنبياء خبرمن ان نشدعه موعالية يتكفقون المناس بهما تى محفيك سبع اور ىتبائى ئېمى بېرىن زياد ەسىيە،تىم اگراسىنے ور تاركو مالدارت**چيوپر ب**ا وُلْويداس سىھ بېتىزىپە كەانېپ بىن

تنگدسنی میں مبتلا کرہا و کہ بھروہ اپنے گذارہے کے لیے لوگوں کے ساپینے ہا تھ بھیلانے بھر ہیں۔

حضور صلی النہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ وزارا گرغ بیب ہوں توابسی مسورت ہیں ان کی نوشما لی کومڈنظر رکھنے ہوئے وصیبت نے کرنا وصیبت کر سنے سے افضاں ہے بھن بہن زیا دسنے امام ابوحنی فرسے کے بہن تھی کہ بھائی مال کی وصیب کہ درخائے البی کی خاطراپنے نہائی مال کی وصیبت کرے بلکہ سارا مال اپنے وزا کے لیے چھوڑ ہوائے۔ آیت کی تاویل میں صین سے نتھول روایت کے نکرے بلکہ سارا مال اپنے وزا کے لیے چھوڑ ہوائے۔ آیت کی تاویل میں صین سے نتھول روایت کے مطابق وصیبت سے نہی کا مشورہ وسے اس بھے کہ اسے ایسا کرنا جا تر نہیں ہے کہ وکھوڑ ہوائی سے کو ایک کوئی انگ سے زائد کی وصیبت کرمیانے کا مشورہ وسے اس بھے کہ اسے ایسا کرنا جا تر نہیں ہے کیونکہ صفورہ کی الشد علیہ وسلم کا ارشا دسے را اعتبات کشیر، نہائی بھی بہت زیا وہ سے) نیز آ ب نے حضرت سنٹھ کو تہائی سے کا ارشا دسے را اعتبات کے دیا تھا

مقسم نے آبین کی نا دیل کے سلسلے ہیں جو کہاہیے آبیت سے وہ مراد لینا بھی جا نز ہے وہ اس طرح کہمرنے واسے کے باس موجود کوئی شخص اسے اصیت نزکرنے کا مشورہ دسے۔اگر پیشبر اس کے رمشنہ داروں میں سے ہونا نووہ اسنے بارسے میں اسکی وصیت کے عمل کو خرورلیبند کرناراس طرح وه اسے ایسامشوره وبینے کا مرنکب تھہرا ہسے وہ ابنی ذات کے لیے بہت نانبین کرتا۔ حضورصلی النَّدعلبيدوسلم سيتيمي اسمعتی ميں دوابيت موحودسے بيميس عبدالباني بن فائع نے روابیت کی ، انہیں ابراہیم بن ہاشم نے ، انہیں ھالب نے ، انہیں ہمام نے ، انہیں قادہ نے *تحفرت انْشْ سے كەحضەدھ*ىكى التّەعِلىدەسلىم نے فرمايا ( لايۇ من المعبدحتى بىچىبْ لاخىسە مايىجىب لنفسد من النخسير، كو ألى بنده اس وفت كل مومن نهين موسكنا جب تك كروه ابنے كها ألى كے بلیے وہی کھلاتی مذحیاہیے جروہ اپنی ذات کے بلیے جا ہناہی، ہمیں عبد البانی نے روایت بان کی ۔ انہیں صن بن العباس رازی نے ، انہیں سہل بن عثمان نے ، انہیں زیا وہن عبدالتّٰدنے لیت سے ، انہوں نے طاحہ سے ، انہوں نے نمینٹہ سے ، انہوں نے محفرت عبدالتُدبن عمرمنسی انہوں نے محضور صلی النَّه علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ( من سترید ان بیز حیز حین المت ار ح بيدخل المجنية فلتاته منبيته وَهُولِشهد ان لااله الاالله وان معمدًا رسول المنَّه و بیعب ات با نی الی المناس حالیعب ای با نی البیه *،جن تخص کریہ بان توش*س کردے کہ اسے جنہم سے دورکر دیا جاتے اور ہزت بیں داخل ہوجائے نواسے چاہیے کہ اس

کی موت ایسی حالت بیس آستے کہ وہ الٹرکی واس لخنبیت اور اس کی معبود بیت نیپز محضورصلی التّدعلیہ دسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہو اور اسسے اپنی ذات کے بیے جس چیز کا محصول ہیستد ہو وگوں کے بلیے بھی اس کا محصول اسسے بیسند ہم ہ

## اسلام تنبيم كى اصلاح اور خير كاطالب ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہم نے اس نکتے کی وضاحت سابق سطور میں کردی سے ۔ قول پاری ہاتشما یا کلُوْکَ فِی مُنْظِلُوْنِهِ عُ خَارًا) کے متعلق مفرستری سے مردی ہے کہ قبامرت کے دن ایسے خص کے مذبکان ، ناک ا در آنکعوں سے آگ کے شعلے لکلیں گے ہوشخص بھی دیکھے گا وہ نوِراً بہجان ہے گا کہ سبتیم کا مال پہلم کرنے والاشخص ہے۔ ایک قول ہے کریہ بات بطور مثل بیان کی گئی ہے اس لیے کہ ایسے لوگ اس گناہ کی وحدسے جہنم میں بہنج جائیں گے اور عفران کے بریٹ آگ سے بھر جائیں گے۔ برے ہے ۔ ۔ برب برب اسے۔ بعض برخود ، غلط ، حابل قشم کے" اہلِ حدیث " اس کے فائل میں کہ قول باری لاٹ الکیٹین بردرین جزیر ، مجرب ا ﴾ يَا كُلُونَ الْمُوالَ الْكِتَاهِي ظُلْمًا منسوخ بوگياسے اوراس كاناسخ يه ول بارى سے (دَائِتُ نَفَالِطُوْهُمْ تَحَاثُنَكُمُ ، ان میں ابک نے "الناسخ والمنسوخ "کے بیان کے سلسلے ہیں ہربات اس دوایت کی بنیا دہر آیا بت کی ہے کہ حب یہ آبیت نازل ہوتی آنولوگوں نے بنیموں کا کھانا پیٹا الگ کر دیا حتی کہ قول باری دوا ک منت ایس کے ایک ایک کا شکھ نازل ہوا۔ فائل کا یہ فول ،نسخ کے معنی ،اس کے ہجازا ورعدم ہوانے متعلق اس کی جہالت ہر دلالت کرتاہیے۔ اہلِ اسلام کے درمیان اس میں كوئى اختلات نهيس مبے كداز را وظلم بنيم كا مال كھا نامنوع مبے اور آيب مبس مذكورہ وعيد اليے شخص کے لیے نابن ہے البتہ اس میں اختلا من سبے کہ آبا بہ وعید آخریت میں اسسے صر ور بالفرور لاحن ہوگی یا بخشش کی گنجائش ہوگی ۔ اس عبیسی صورت میں کوئی عقلمند انسان نسخ کے حواز كأفائل منهبين بوسكنيارا س شخص كواس باست كاببنة بهي مذجل سكاكه ظلم كي اباحت كسي صالت يس بمي جا تزنهي بهوني ،اس ليه اس كي مما نعت كا منسوخ بهوجانا بمي درست نهي بوسكتا. صحابہ کرام میں سے جن حضرات نے اسپنے اسپنے اسپنے دیرِکفالت بیٹمیوں کا کھانا پیٹا الگ کر دیا تھا آواس کی وحرص بینی کدانهیں بینون بیداموگیا تھاکہ کہیں ہے خبری میں ان کا مال استحقاق کے بغیر کھا مذلیں اور پھیران پینظالم ہونے کا دمعہ لگ جائتے اور آبت بیں مذکورہ وعید کا نشا مذہن حالیں -اس لیے انہوں نے احتیا کی تدبیر کے طور پر بہ ندم اٹھا بانھا ۔ بچر ہوب آبیت اِکما ٹی ننٹ اِکھا ڈھا ڈھا کھا کھا خِاخُوا مُنْمَمْ مِن ازل موتی تو اصلاح اور خبرخوا ہی کے ارادے کی شرط کے ساتھ انہیں اہنے ساتھ ملا یلینے کے منتعلق ان کاخوت زائل مہوگیا۔ اس طرزِعمل میں از راہ ظلم بنیم کا مال مہضم کرنے کی کوئی اہاست موجدد بنیں کہ اس کی بنا پریہ آیت فول باری رات الّنظِ بنی یَا کُلُوْنَ اَمْوَا لَا الْمِیْنَا فِی ظُلْماً ، کے سيليے ناسخ بن جاستے - والٹراعلم -

## بابالفرائض

## اسلام سبر فرد کے حقوق منعتن ہیں

ابو کمرجصاص کہتے ہیں کہ اہلِ جاہلیت دو با توں کی بنیا دیر ایک دوسرے کے وارث ہمسے نے يتے، اوّل نسب دوم سبب ، نسسب کی بنیاد مرور اننت کے استحفاق کی و حبسے وہ نابالغوں اور مورنوں کو دارنت فرارنہیں دینے تھے حرت ان لوگوں کو درانت کا سی دارسچھتے تھے ہو گھوڑوں برمهواد توكراژائبوں مبس حصته سيسكيس اور مال نمنيرين سمبيط سكيس يحفرنت ابن عباس اور سعييد بن جبیرنیز دوسے مقرات سے ہی مروی ہے۔ بھرالٹد نعالی نے برآبیت نازل فرمائی اُکھینتھنگ فِي النِّسَاءَ عَلِي اللهُ لِيُفَيِّنِكُ وْخِيْدِي ، لوگ آب سے عورفوں كے متعلق فتوى پوچھتے ہيں آب كہد ديجية الته تمعين ان كيمتعلق فتوى ديناسه ، نا فول بارى دكا لمُشْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلِيلُدُ إن ، اور ان بچوں کے متعلق جو سیا رسے کوئی زور نہیں در کھتے۔ نیبزیہ آبیت نازل فڑمائی رکھ و حیثے کے اللہ عیف ٱفْلَادِكُوْ لِلدَّكُومِثِلُ حَفِظاً لَانْتَكِينِ السُّدُنعالَى تمهين تمعارى اولاد كے بارے بيں وصبت كرنا سے کم مرد کا حصہ دو مور توں کے حصوں کے برابر ہو )حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثنت کے بعد بھی لوگ شادی بیاه ، طلاق اورمیرات کے سلسلے میں زمان سجابلیت کے طورطرنیفوں بیرفائم رہیے رحتی کہوہ د قت بمي آگياكه وه به طورطر پيف جيو (كريتربعت كے بنائے ہميتے اصوبوں اورطريفوں كى طرف مشغل ہوگئے ۔ ابن بجریج کہتے ہیں کہ بیں سے عطاء بن ابی رباح سسے دریا فت کیا کہ آیا آیپ کو پیمعلم سبے کہ طلاق بانکاح یا میرانٹ کے سیسلے میں حضورصلی النّد علیہ وسلم نے لوگوں کو ان ہی طریقوں پرجیلنے دیا تقامین پرآ ب نے انہیں یا یا تھا بعنی زمان سجا ہلیت کے طور طریقے ، عطار نے حواب میں کہا کہ مميرب اطلاع ملىسيد

. حما دہن زیدنے ابنِ عون سے ، انہول نے ابنِ سبرین سے دوابیت کی سیے کہ مہا ہرین اور انصار اپنےنسپ کی بنیا دبرجی کازمان ٔ مباہلیت بیں اغنیار کیا تیا نانھا ایک دوسے کے وار ہمدننے تنفے ۔اس بیے کیے صنورصلی النّہ علیہ وسلم نے انہیں اس طریقے ہریا تی رہنے دیا تھا۔البتہ روں " بعنرسود کا معاملا اس سے خارجے تھا ۔

"ربدا" بعنی سود کا معامله اس سے خارجے تھا۔

اسلام آنے کے بعد جن سودی رفھوں پر فیصنہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے سلسلے بیں بیطرلیم اختیاد کیا گیا کہ راس المال فرض خواہ کو والیس کر دیا گیا اور سود کی رفم ختم کر دی گئی جادبن زید نے ایوب سے ، انہوں نے سعید بن جبیرسے روایت کی ہے کہ الٹر تعالی نے حضور صلی التہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما یا اور لوگ زمانہ مجا ہمیت کے طور طریقوں پر بھلتے رہے جنٹی کہ وہ وقت آگیا جب انہیں بہت سی باتوں کے کرنے کا حکم ملا اور بہت سی باتوں سے روک دیا گیا ، ورنہ اس سے پہلے وہ زمانہ جا ہمیت کے طور طریقوں پر بھلتے رہے ، اسی مفہوم کی وہ روایت سے بوحفرت ابن عباسض جا ہمیت کے طور طریقوں پر بھلتے رہے ، اسی مفہوم کی وہ روایت سے بوحفرت ابن عباسض جا ہمیت کے طور طریقوں پر بھلتے رہے ، اسی مفہوم کی وہ روایت سے بوحفرت ابن عباسض سے ۔ اور جس جیزرکے متعلق خاتوش اختیار کی گئی وہ فائی گرفت نہیں ہے ۔ اور حس جیزرکے متعلق خاتوش اختیار کی گئی وہ فائی گرفت نہیں ہے ۔ اور حس جیزرکے متعلق خاتوش اختیار کی گئی وہ فائی گرفت نہیں ہے ۔ اور حس جیزرکے متعلق خاتوش اختیار کی گئی وہ فائی گرفت نہیں ہے ۔ اس خوت و مائی اسی خوت کے بعد بھی البی باتوں بر بھالہ فائم رہنے دیا گیا جو عفل طور پر

پھوڑ دیتے سنے سناس برسوار ہونے اور سنہی اس کے ہال کتر نے سنے ) اور اسی طرح کے دوسرے مبانوروں کو تقرب کی بنیت سے بنوں کے نام برھپوڑ دینا وغیرہ ، دوسری طرف آپ نے نے تربیہ ان فروخت کے عقود، آپس کے لین دین ، سنادی بیاہ ، طلاق اور میرات کے سلسلے میں انہیں ان طریقوں برسینے دیا جن بروہ زمانہ کہا لیمت سے چلنے آر سبے شغے اور جوعفلی طور بر فابل ملامت تنبیں سنے ۔ ان باتوں کی انہیں اجازت تنبی اس بلے کے عقلی طور بران کی مماندت بنتی اور مذہبی ان کی مماملات تحریم کی آ دازان کے کا نوں میں بڑی تفی ہوان کے خلاف جوت بن جاتی ۔ ان کی میراث کے معاملات تحریم کی آ دازان کے کا نوں میں بڑی تفی ہوان کے خلاف جوت بن جاتی ۔ ان کی میراث کے معاملات میں اسی ضمن میں آ نے سنے اور زمانہ کہا بیمت کی ڈگر بر جاپ رسیدے و مرکھا جاتا کہ قابل مردوں کو میراث کا حق دار تم معاملات کی دائی تنہ کی جو اور زمانہ کی تابیہ نازل کی گئیں ۔ نسب کی بنیا دیر وراثین کی بہ صورت نفتی ۔

سبب کی بنیا دیرایک دو مرے کے وارث ہونے کا دو صورتیں تھیں ۔ اوّل ، حلف اور معابدہ دوم، تبنی یعنی سی کوابنا متبنی بنالینا۔ بھراسلام کا دورا گیا۔ لوگوں کو کھر طب تک ان کی سابقہ حالت بررہ بنے دیاگیا بھراس کی مما نعت کردی گئی ۔ بعض حفرات کا بہ تول سبے کہ یہ لوگ نص قرآئی کی روسے حلف اور معابدہ کی بنیاد ہر ایک دوسرے کے وارث ہونے تھے بھراسے منسوخ کردیا گیا، شیبان نے قادہ سے قولی باری ( کا آلمیڈش عافکہ نُٹ ایٹ مائٹ کا فائو تھے نیویلید ہے ، اور وہ لوگ بھن سنے بہارے عہدو بیان ہوں ان کا حصر انہیں دو مرسنے تعمد و بیان باندہ تعاشدہ کی ہے کہ زمانہ جا ہم ہوں کا توجہ میں میں میں میں میں میں کہ ایک شخص دومر شخص سے عہدو بیان با ندھنے ہوئے کہ تاکہ " میرانون نبرانون نبرانون سے ، میری کو بہت بھی کہ ایسے آد می کو زمانہ اسلام میں کل مال کا فر بہت ہم کروں گا توجہ میں کہ ایسے آد می کو زمانہ اسلام میں کل مال کا اور میں ان اس کے بعد اہلی میران اپنے اپنے حقتے لیتے تھے ، بعد ہیں اسے منسوخ کردیا الذکری کہتا ہے اسے نواب ہو کہتا ہوں اور نیا دہ کہتے ہیں کہ ایسے آد می کو زمانہ اسلام میں کل مال کا جھٹا حصد دیا بیا نا تھا، اس کے بعد اہلی میران اپنے صفتے لیتے تھے ، بعد ہیں اسے منسوخ کردیا الذکری کہتا ہے اور ایک دوسرے کی میران سے خورت این عباس سے قول باری ( دیگر کی میران کے زیادہ حق دیا بی تا تھا۔ ایک کا ب وارت دارا یک دوسرے کی میران سے خورت ابن عباس سے قول باری ( دیگر کھا کہ کہتا کہ حضن بن عطیہ نے اب بی قرابت دارا یک دوسرے کی میران سے خورت ابن عباس سے قول باری ( دیگر کھا کہ کہتا کہ حضن بن عطیہ نے دارا یک دوسرے کی میران سے خورت ابن عباس سے قول باری ( دیگر کھا کہ کہتا کہ حضن بن عطیہ نے دارا یک دوسرے کی میران سے خورت ابن عباس سے قول باری ( دیکر کھی کھا کہ کہتا کہ دوسرے کی میران سے خورت ابن عباس علیہ دوسرے کی دسرے کی میران سے خورت ابن عباس سے قول باری ( دیسے کی میران سے خورت ابن عباس سے قول باری ( دیکر کھی کھا کہ کا کھا کہ کو کھا کہ کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کا کھا کہ کو کھا کہ کا کھا کہ کو کھا کہ کے دو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کینے کے دو کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کھا کھا کہ کو کھا کھا کھا کی کھا کہ کو کھا

کے نول باری (عَاحَدَ شُنَ ) کی سانوں فرار نے اسی طرح فراً ت کی ہے۔ البنہ عاصم ،حمزہ اور کسائی نے اس کی فراً ت الف کے بغیر (عَقَدَ شُنَ ) کی ہے۔

مَوَالِيَ حِمَّاتُولِكَ الْوَالِمِدَاتِ وَالْاَقْوَلُونَ وَالْمَذِينَ عَاقَلَتْ ايْعَالَكُمْ خَاكُوهُ وَلَصِيبَهُ اورہم نے سراس نرکے کے حفدار مقرر کر دہنتے ہی جو والدین اور رمنٹ نا دار تھیوٹرس ۔ اب رہے وہ لوگ سب سینمهار سے عہد و بیمان ہوں توان کا حصته انہیں دو ا کے متعلق روابیت کی سے کہ زمانہ سمالمیت میں ایک شخص دومسرے شخص سے حلف بامعابدہ کرنا اور اس کا نابع بن جانا بجب وہ شخص مرہجا تا تواس کی میراث اس کے رسٹنہ داروں اورا فربا رکومل جانی اور پنیخص خالی ہا مفرہ جاتا۔ اس برالله نعالى نے يه آبت ناول فرماتى ( كَالْكَذِينَ عَالَمَدُتْ أَيْهَا كُمْ فَاتَّوُهُمْ لَمُسْبَهُمْ اس كے بعداسے بھی استخص کی میراث میں سے دیا جانے لگا عطار نے سعیدین جبیرے درج بالاآیت کے منعلن روایت کی ہے کہ زمانہ مہا بلیت نیز زمانہ ،اسلام میں کو تی شخص کسی سے دوستی کرنا جا بہتا اور مجراس سے دوسنی کامعا برہ کرلیتا اور کہنا کہ میں نیرا وارٹ منوں گا اور نومبرا وارث ، مجران میں سے ہوتھی پہلے و فات پاجا تا تو زندہ رہ جانے والے کومعابدے کی نٹر طاکے مطابق اس کے نٹر کے ىيى سے حصّہ مل جاتا ، جب آبیت مبرات نازل ہوئی اور دوی الفرد من " كے حصص بیان كر دیئے گئة . بیکن دوستی کے معابدے کے تحت ملنے کا کوئی ذکر نہیں آیا نوایک ننخص صفور ملی التّٰدعلیہ وسلم كى خدمت بين حا ضرب كرع ص گذار مواكه " حضور! ميراث كى تقبيم كے تنعلق اس آيت كا نزول ہوگیا، لیکن اس بیں اہل عقد کا کوئی ذکر نہیں سے بیں نے ایک شخص سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا۔ اور اب اس کی وفات ہوگئی ہے ؛ اس بر درج بالا آبت نازل ہوئی اسلف میں سے ان حضرات نے به بنا دیا که صلیعت بعنی دوستی کا معایده کرنے واسے طریفین میں سے سرایک کاحکم زماندرا سلام میں ازروستے سمع نا بت رہا نہ کہ توگوں کوزمات عرابلیت سکے طریق کاربریا تی رکھنے کے وربیعے۔ان میں سے بعض کا فول سے کہ یہ بات مشربعت سکے واسطے سے حکم من کینے کی بنا برٹا بت نہیں دسی بلکہ براس واسطے سے نابت رہی کہ لوگوں کو زمانہ عرجا بلیت کے طریق کاربر بانی رہنے دیا گیا حتی کرآیت مېرات نازل بوگنی اورېجر په طریق کارختم کر دیاگیا ـ

میرات بادن بودی اور بیریه طری بادیم کار با بیات کی ، انهیں جعفر بن محدنے ، انهیں الوعبید نے ، انهیں عبد الرحان نے سفیان سے ، انهیں عبد الرحان نے سفیان سے ، انهوں نے منصور سے ، انهوں نے مجابد سے تول باری ( دَ الَّذِينَ عَاقَدَتُ الْيُما تُلَمَّمُ خَالَةُ مُمْ مَصِيلَةً مُهُ مَعْ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مُلْمَا عَلَيْهُ مَا مُعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

مبراث میں ان کاکوئی محصہ نہیں سے یجعفر بن فحد نے کہاکہ مہیں الدعبید نے روابت بیان کی، انہیں معا ذیے ابنِ عول سے ، انہوں سنے عبیلی بن الحارث سسے ، انہوں سنے عبدالتّٰدین الزیم سے قول بارى (دَاُ وَلُو الْأَوْحَامِ لَعُضَّمُهُمْ أَوْلَى بَعْضِ اور فرابت دار ، ايك دوسرے كى ميراث كے زيادہ ق دار بیں اکے تعلق نفل کیا کہ ہے ہیں " عصبات " کے متعلق نازل ہوئی (عصبات ایسے رشتہ داردل كوكهاجا البيح جن كے مصصے مفرر نہيں موسنے بلكه وه " ذوى الفروض "كے بعد نركے كے باقيمانده حصے کے حتی دار ہونے ہیں ۔ ابکٹنخص دوسرے شخص سے دوستی کامعابرہ کرے کہنا کہ نومبرا وارین اور میں نیرا راس میر درج بالا آب نازل مہوئی یجعفر بن فحد نے کہا کہ ہمیں الوعب دیے روایت بیان کی ، انبیں عبدالتّٰدین صالح سفے معا وبیمن امراہیم سسے ، انہوں پنے علی مِن ابی طلحہ سے ، انہوں نے حضرت ابن عبائش سے قول باری (دَاللَّذِينَ عَائَدَ لَيْ آئِيمَانَكُمْ خَالُّو هُمْ نَصِيبُهُمْ ) كمتعلق نقل کیا که ایک شخص د دسرے سے کہنا کہ نومبرا دارث ہوگا اور میں نبرا -اس پر آبیت اِ حَاْحَرِلْحَا الْاَدُعَامِ لَبْفُسَهُمْ أَوُ لَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اَللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنْ وَالْسُهَا جِيرِينَ إِلَّا أَنْ لَفْعَكُوْ اللَّهَ أَوْلِيهَا عِرْكُوْ مَفْدُوفًا ، السَّدى كَناب مين مؤمنين ا ورمها حربين مين سيع قرا بت دار ا بک و وسرے کی میراث کے زبا دہ حن دارہیں ۔ البتہ تم اسپنے حلیفوں کے سانھ نیکی کرسکتے ہو) ْ مَا زَلْ مِهِ نَى جَصْرِتْ ابن عباس نے فرما یا کہ آبت کامفہوم یہ ہیے کہ اللَّ بہ کہ تم ان لوگوں کے علیفوں کے لیے وحبہت کرہا وَ جن کے سا بخرانہوں نے دوستی کے معاہدے کئے ستھے ''عرض ال جھزا نے یہ بتا دیاک اس سلسلے میں زمانہ ساہلیت کاطریق کارفولِ باری دکھا چھوا اُکُلُاٹ کا مِرکَبِعُفْہُ ہُما کَہُ کُی مشورت ا در امداد با وصبیت میں ان کا حصہ انہیں دباہجاستے ، میران میں ان کا کوئی حصّہ نہیں ہے بہاں کک آبت کا تعلق سے تواس سے قریب نربین مفہم یہ ہے کہ حلف اورمعابدہ کی بنا بر ایک دوسرے کی میراث کے حق کوٹا بن رکھا جائے اس لیے کہ قول باری اِ کا آیڈیٹ کھا تھا گئے دیٹ كَيْمًا مُنْكُمْ فَا نَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ كَان كے بلے سنتفل اور ثابت حصے كامقتفى سبے بجبكہ وببت ا ورج مانہ کی ادائیگی نیبزمشا ورنت اور وصببت ،مستنفل ا ور نابت سیصتے کا مفہوم ا دانہیں کرنی ہیں -اس کی مثال به ارشاد آلهی سے ولِلرِّحَالِ مُصیْبٌ تِسمَّا شَوَ لَحَدالُوَالِي كَانِ وَالْا تَسُوبُونَ وَلِنَيْسَاءِ نَصِبُتُ قِسَمًا نَسَرِكِ الْمُوالِيدَانِ وَالْا خُسَرَبُونَ ، اسسه ظامرى طوربر توسفهم ذبهن مین آناسهے وہ بهی سبے کہ میراث بین جھتے کا انبا ن بہور ہاسیے تھیک اسی طرح نول

باری در حالمیذین کافک نش انجیمائی می خانوه می نیوید می می نیا بر مستی بوست بین ره گئی با بهی مشاورت کاانبات کر دیاجائے جس کے وہ معابدہ اور حلت کی بنا بر مستی بوستے ہیں ره گئی با بہی مشاورت تواس میں نمام لوگ کیساں ہیں اس لیے یہ حصہ نہیں بن سکتی اسی طرح عقل یعنی دیت اور جرمائے کی ادائیگی نواس کا وجوب حلیفوں بر بر تراس لیے یہ حصہ نہیں دوستی کا معابدہ کرنے والے کے لیے حصہ نہیں بن سکتی اور نہیں ہوتی اور نہیں اس کا استعقال بوت ہوت میں بن سکتی اس بنا بر آبت کی ان تا وبلات کے مقابط میں جو دوسر سے حضرات نے کی سے وہ تا وبل خطاب کے مفہوم سے زیا دہ قریب اور مطابق نظر میں جو دوسر سے حضرات نے کی سے وہ تا وبل خطاب کے مفہوم سے زیا دہ قریب اور مطابق نظر میں جو دوسر سے حضرات ہے معابدے کی بنا پر مقروح صدم راد لیا گیا ہیں۔

ہمارے نزدیک برحکم منسوخ نہیں ہوآ۔ البنہ ایساکوئی وارث بیدا ہوگیا ہو اس صلیف سے زیادہ می وارشے ہوا منظ ایک شخص کا بھائی موجود ہواب اس کے بیٹے کا وجود اگر جبہ بھائی کو میراث سے محروم کر دے گا۔ لیکن اسے اہلِ میراث سے خارج نہیں کرے گا۔ صرف یہ ہوگا کہ بیٹا بھائی کے مفا بلے میں زیا وہ می وار سوگا۔ اسی طرح "اولوالارحام" بینی فرابت وار حلیف کے مفا بلے میں مہراث کے زیادہ می وازیس، اب اگر کسی شخص کی وفات پر اس کا مذکوئی فرابت وار موجود ہو اور مذعصہ تو اس صورت میں اس کی میراث اس شخص کو مل جائے گی جس کے ساتھ اس نے دوشی کا معاہدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اصحاب نے اس شخص کے بلیہ اب نے پورے مال کی وصیت جائز فراد دے دی جس کاکوئی وارث مذہود

#### اسلام ایک حقیقت بسنددین سبے

کسی کومتبنی بین منہ بولا بیٹیا بنا لیسنے اور اس کے تقیقی باب کی طرف نسبت کی بجائے اپنی طرف منسوب کر بیبنے کی بنا پر ورانت کی صورت برتھی کہ زمانہ رجا ہمیت بیں ایک شخص کسی دو سرے سینے کو اپنا بیٹیا بنا لیسنا اور بجبروہ بچہ اپنے ہاب کی طرف منسوب ہونے کی بجائے اس شخص کی طرف منسوب ہونا اور جب وہ شخص مربعاتا نواس کی میرات اسے مل جاتی یہ جب اسلام کا دور آیا تو ہے صورت مال اس طرح بجلتی رہی اور بیٹ کی علی مالہ بانی رہا یہ حصنون لید میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبید بین مارٹ نے کو اپنا بدیا بنا لیا تھا بہاں تک انہیں نہیں نریدبن محد دصلی اللہ علیہ وسلم ) کے نام سے بہارا اس جاتا تھا ، مجر بہ آییت نازل ہوئی (ماکان محمد شنا کے اُسے کے اُسے بہارا کے بہارا کے اُسے بہارا کے اُسے بہارا کے اُسے بہارا کے بہارا کی بہارا کے بہارا کی بہارا کے بہارا کے بہارا کے بہارا کو بہارا کی بہارا کے بہارا کے بہارا کی بہارا کی بھور کے بہارا کی بہارا کے بہارا کے بہارا کے بہارا کی بھور کے بہارا کی بہارا کی بہارا کے بہارا کی بہارا کی بہارا کی بہارا کی بہارا کے بہارا کی بھور کے بہارا کے بہارا کی بہارا کی

تمعارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ہیں) نیزادشاد موا( کھکٹا تحفلی زمشیے گ مِنْهَا وَكُلِدُاذَةَ فِنَاكَهَا لِكُيْنِكَ لِيَكُوْنَ عَلَى الْمُعُوِّمِنِينَ كَسَرَجُ فِيرُ اَذْ حَاجِ إِنْدِعِيَادِهِمْ ، جب زبدنے اپنی بری سے سابوت ہوری کرکی نوہم نے تمحار سے ساتھ اس کانکاح کرا دیا، ٹاک بعد ہیں مسلمانوں کے لیے اسپنے منہ پوسے بیٹوں کی بیوبوں سے بارسے ہیں كُونَى نَنْكَى بِدانه بِنِ مِيزارِشَا دِ مِوا (أُدَّ عُنْهُ تَصْعُرِلاً بَاعِرِهِ بِهِ هُوَ } فَسَيطَاعِبُ ذَا لِلْهِ فَإِنْ كُعُولُهُ مُلْعُوا اُبَاءُ حَمْ خَانَحُوْ اَنْکُوْ نِی السِّرَیْنِ کَمَوَالِیٹِکُمْ ، انہیں ان کے بابوں کی طرف منسوب کروکہ ہی السّر کے نز دیک راستی کی بان ہے اور اگرتمہیں ان کے بالیوں کے متعلق علم مذہو تو آخروہ تمھارسے دینی بھائی اور دوست نو ہیں ہی ، حضرت الوسوزيگذين مننبہ حنے سالم کوايتا منہ بولا بيٹا بناليا بينانج سالم كوسالم بن ابی حذیفه كه كریكارا حاسنه لگاحتی كه الندنعالی سنه به آبیت نازل فرما نی (اُدعوهم پِلْکَایِهِشُم ) زہری نے عروہ سے اورانہوں نے حفرت عاکشہ سے اس کی روایت کی سے اس طرح التَّدنعاليٰ في كسى كوا بنيا مذبولا بينًا بنافين كى بنابر است ابنى طرت منسوب كرف نبزاست ابنى مبراث فرار دسينے سكے حكم كومنسوخ كرديا - يہيں حجعفربن محدواسطى سنے روا ببت بيان كئانہيں جعفربن گھربن الیمان نے ،انہیں الوعبیر نے ، انہیں عبدالنّدبن صالح نے لینٹ سسے ،انہو*ں* نے عفیل سے ، انہوں نے ابن شہاب زسری سے ، انہیں سعیدین المسعیب نے قول باری (کا گڈیٹ عَقَدَنْ أَيْنَا ثُكُمْ كَانَّتُوْ هُمْ نَصِيْبَهُمْ كَصِينَعَلَىٰ كَهَاكُهِ التَّدْنِعَالَىٰ سنِهِ بِيسَ ان توگوں كے متعلق نازل فرمائى جو دوسرون كوابنے مند بولے بیے بنا لیتے ہیں اور مجرا بنی میراث كا انہیں وارث فرار دینے بیں۔ النّہ نعالیٰ سنے اس آبیت سے ذریعے انہیں حکم دیا کہ ابیسے مند بوسے بیٹی*ں کو وصیت سکے* : دربیے حصہ و و ا درمیرا بنٹ کو *رسنن*سنڈ وار و*ں ا ورعص*با*ت کی طر*فت لوٹا وو۔ الٹرنعا لی سنے مندلوسے بیٹوں کو وارٹ قرار دینے سے الکارکر دیا۔ البنہ ان کے لیے وصیبت کے ذریعے حصہ مقرر کر دیا ا وربیحصداس میراث کے قائم مقائم بن گیاجس کے متعلق انہوں سنے اسپنے منہ لوسلے بیٹیوں سے معابدہ کیا تنفا اوراب الندنعالی نے ان کے اس طرزعل کی نفی کردی تفی .

ابوبکر میصاص کہنے ہیں کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ نول باری (اُوَاکَدِ بِنَ عَقَدَتُ اَیْسُمَا اُسْکُوْ کَاٰکُوْ اُفْ مِیْصِیْدِیْہُ ہُمْ ) دونوں بانوں لینی دوستی کے معامیہ اور منہ بولا بیٹا بنا لینے کے معانی پیشمل ہم نے بہاں ہو کچھ وکر کیا سے وہ زمانہ مجا بلیت ہیں میراث کے بارسے میں ان توگوں ہے طرزعمل سے نعلق رکھتا ہے۔ جب اسلام کا دورآ یا توان میں بعض صورتوں کواس وفت تک بانی رکھاگیا حب تک کہ الٹ نعالیٰ کی طرف سے شرعی اس کام کی طرف منتقلی کا حکم نہیں آیا ، اور بعض کے انہات کے سیلے نص وار دموئی اور بھرمعا ملہ اسی طریقے ہر جیلتا رہاستی کہ اسسے جھپوڑ کر نٹرعی حکم کی طرف منتقلی کے سیلے دو سری نعس وار دموگتی ۔

اسلام میں میران کا انعفا و دوبا توں کے ذریعے موتاہے ایک نونسب ہے اوردوسرا سبب جونسرب مذہونسب کی بنا پر استحفاق کے متعلق النّد نعائی کی کتاب میں اکترصور توں کا ذکر محضور صلی النّد علیہ وسلم کی احادیث میں وار دم واسبے بعض صور توں کر آگیا ہے اور بعض کا ذکر محضور صلی النّد علیہ وسلم کی احادیث میں وار دم واسبے ۔ ره گیا کسی سبب با وجی کا انجاع ہوگیا ہے ۔ اور بعض کا نبوت کسی دلالت کی بنا پر ہم اسب ۔ ره گیا کسی سبب با وجی کی ایک صورت و وسنی کا معاہرہ اور حلف سبے دوسری بنا پر میراث کی اسب ہم نے اس کے متعلق حکم بھی بیان کر دبا سبے اور اس کے دوسری صورت منہ باکہ ایک وارث کو دوسرے دوسری منا بلے ایک وارث کو دوسرے دور سبے کی روایت بھی نقل کروی سبے ۔ ہمارے نزدیک اگر جہد یہ نسخ نہیں ہے ، بلکہ ایک وارث کو دوسرے وارث کو دوسرے دور سبے ۔

قول سے کہ اسے منسوخ کرنے والی یہ آبین سے (کیٹی کے کفنا کمکالی میٹا توکھ اکتوالیہ اور شنہ وارھی والم بات ہیں ہوماں باپ اور رشنہ وارھی والم بات ہیں ہوماں باپ اور رشنہ وارھی والم بات میں ہورات انصار و مہا ہم بین اس عقد مواضات کی بنا پر بھی ایک دو سرے کے وارت ہونے تھے ہو محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فاتم کر دیا بھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم نے حضرت زمیر بن العوام اور حضرت کوب بن مالک ش کے درمیان ہوا خات کا تم کر دی محفرت کوب بن مالک ش کے درمیان ہوا خات فاتم کر دی محفرت کوب بوٹ بوٹ اسے دن زخی ہوگے۔ محفرت زمیر ابنیں مبدانِ جنگ سے سواری پر بیٹھا کرخود لگام پکڑے مہرے نے ہے استے ۔ اگر صفرت کوب فال دولت کا انبار جبو وگر و فات با جانے تو بھی زمیران کے وارث ہونے ۔ بچرالٹ تھا گئی نے بہ آبیت نازل کا ناب بین ایک دوسرے کے زیا دہ حق دار ہیں ۔ بے شک الٹہ تعالی کو سرمین را دالٹ کی کتا ب بین ایک دوسرے کے زیا دہ حق دار ہیں ۔ بے شک الٹہ تعالی کو سرمین کا علم سے۔

اس **اَ بِن نے پہلِی اَ بِن کوینسوخ کردیا ۔ نول باری سے د**ِالَّا اَنْ نَفْعَت مُوْا اِلَیٰ اَ وُلِیک اِءِکُھُ مُعُودُفًا . إِلَّا بِهِ كُنتُم اسِبِنے د وسنوں سے کچھسلوک کرنا چاہونو وہ جائزسے ) الٹذنعالیٰ سنے مسلمانوں کواس بات کی دخصت دہے دی کہ وہ اسپنے نہاتی مال یا اس سے کم میں سے اپنے بہودی یا میسائی یا نجومی دستند دادوں کے لیے وصبت کرسکتے ہیں ۔ قول باری سے دگات فولاک نی انسکٹ ہی مَسْتُلُورُگا ، یہ بات کناب میں مرفوم ہے بعنی لکھی ہوتی ہے ۔ آغازا سلام میں جن اسباب کی ہنا ہر۔ لوگ ایک دوسرے کے وارث مہونے تھے۔ دہ یہ نفے کسی کومنہ لولا بیٹیا بنالینا ، ہجرت موانیات ۱ ور دوسنی کا معامده . بچراول الذکرتیبنوں ا سباب کی بنابر میران کا حکم منسوخ *ہوگیا ب*یمات یک دوسنی کے معابدے کا نعلق سبے نواس کے متعلق ہم بربیان کرآتے ہیں کہ فرابت داری کواس کے مفاج میں زیادہ مخفدارفراردیاگیا لیکن اگرفرابت داری شہوتوبیحکم منسوخ نہیں ہوٹا ا وراس ہیں گنجاکشس ہوتی ہیے کہ حلیف مرنے والے کا سارا مال پااس کا ایک حصد در اثن کی بنا پرحاصل کریے۔ اسلام میں جن اسباب کی بنا برایک دوسمرے کی دراننٹ کا استحقاق نا بت ہونا ہے ان بيس سي بينديه بين ? وَكِلْعَالِعِتَاحَةَ ، زوسِين اور والعالم والألا اغلام كو آزا وكريف كى بناير آ قا کواس بیزنایت محبینے والبے حق کو و دلاءالعنا خیق اورکسی اجنبی کے ساتھ باہمی ابدا واورمہرستی کے معابہے کی بنار پر فائم ہونے والے تعلق کوم ود عالمہوا لانا ایجنے ہیں۔ ہمارے ترویک آخرالذکر کاحکم اسی وفت نابت بوناہے رجیب کہ ذی دحم یاعصیہ دارت شہور ہا ہو۔ اسلام میں جن بنیادوں پرنوارٹ کا سلسلہ پہلناسہے ،ان کی دونسمیں کی جاسکتی ہیں ۔ ا وَ ل نسب، دوم سبب بهرسبب كي مختلف صور بين بين جو درج ذبل بين دومتى كا معابده ، منه لوظ بينا بنالینا، محضودصلی الٹہ علیہ وسلم کی حانب سے انصار ومہا حرین کے درمیان فائم ہواہیے ، عف ر مواخات، ہجرت ، زوہجیت ، ولارعتا فیرا ورولارموالات ، ان بیں سے اوّل الذکرمیں حیاراسا ا بیسے ہیں ہو ذوی الادحام ا ودعصبات کی وجود کی بنا پرمنسوخ ہوگئے ۔ آخرالذکر ہیں اسباب بحالہ با فی بین اوران کی بنیا دم را بک ننخص ورا نت کا حفدار موجا ناسیے ،لیکن اس کا حق اس نز تبیب سے نا بت ہونا ہے۔ یمس کی شرط کے سا تھ برمشروط ہونا ہے ۔ نسسب کی بنیا دہرورا ثن کے اسنحقاق کی تبین صورتیں میں ، اوّل ۔ ذوی الفروض بعنی البیسے ورثا رہن کے جصے مثر لیعت نے مقرد کر وسیتے ہیں ۔ دوم عصبات بعنی اسیسے ورثا رجن کے <u>حصے م</u>قرر نہیں لیکن وہ ذوی الفروض کو ان کے حصے دسینے کیے بعد یا تی ما ندہ نرکہ کے حتی دارہوننے بیں ا ور ذوی الفروض کی عدم موجود گی

## اسلام میں سی تیقی وارث کونظرانداز نہیں کیاجا تا۔

قول باری (پیچیال نفیدی الله فی کولاد سے به نول باری دیکی اس مقرومتعین صفح کا بیان سے بونول باری دیکی الله فی کود کی بین بیان موتی بحضرت ابن عباش باری دیکی الله فی کود کی بین بیان موتی بحضرت ابن عباش سے بس کی مقدار قول باری دیکی فی کونی کی کوئی کو کوئی کی مقدار قول باری دیکی فی کوئی کوئی کا کوئی کوئی کی مقدار قول باری دیکی فی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کوئی کوئی کا کوئی کوئی کوئی کا کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی

بیویوں کے بلے ایک سال نک فائدہ اٹھانے کی وصیت کرجائیں اور انہیں وہاں سے نکالانہ ساسے نکالانہ ساسے کا بہی مفہوم ہے۔ بجر بیویوں کے بلے نرکہ ہیں جو بھا با آ مھوال حصہ مقرر کرکے برحکم منسوخ کر دیا گیا اور قول باری (وَ اُنولُواالاَدْحَام کَعْفُہ ہُمْ اُولُی بِبَعْضِی کے ذریعے دوستی کے معاہرے، منہ بولا بیٹا بنانے اور ہجرت کرنے کی بنا بر ایک و ومرے نے وارث ہونے کا حکم منسوخ ہوگیا جس کا ہم بہلے ذکر کر آئے ہیں واس طرح قول باری (یُوٹِ فِیْدُ اللّٰهُ فِیْ اُدُلادِکُمْ عَبْر بنسوخ محکم آبیت سے میراث کے درج بالا اسباب کے حکم کے نسخ کی موجب ہے۔ اس لیے کہ اس سے میراث کا حق دار ان افر بار کو قرار دیا۔ جن کا ذکر اس بیس آ باہے واس کے بعد ان اسباب کی وجہ سے وارث قرار بانے والوں کے بلے کچھ نہیں بچا ور بہی بات ان کے تھوت کو سا قط کر نے کی موجب سے ۔

محدبن عبداللہ بن عقبل نے حضرت جابر بن عبداللہ نسے روابت کی ہے کہ ایک انصاری عورت ابنی دوبیٹیاں ہے کہ حصورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئی اور عرض کیا ہے تا بت بن بن بن کی بیٹیاں ہیں ہوآ ہے کہ معرائی میں معرکہ احد میں شمہید ہوگئے ہے ۔ ان کے چیانے ان کے سعلاق کی بیٹیاں ہیں ہوآ ہے کہ مال دینے نہیں دیا اور سب کچھ اپنے قبضے میں کرلیا بحضورا ہ آ ب ان کے تعلق کیا فرما نے بین کا ان دونوں کے ہا عفر پیلے اس وقت ہوسکیں گے جب کہ ان کے پاس مال ہوگا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرما یا " اللہ ان کے بار ہے ہیں فیصلہ کرے گا " اللہ تعالی نے سورہ نسا رنازل فرمائی جس کا ایک جزر ایٹے جو اللہ ان کے بار ہے ہیں فیصلہ کرے گا و اللہ تعالی نے سورہ نسا رنازل فرمائی جس کا ایک جزر ایٹے جو اللہ کا ایک مرباء آ ب نے بچیوں کے چیا کو حکم دیا کہ اپنے مرتوم میا تھواں حصہ ان کی مال کو دسے دسے اور باقی ماندہ مال نو درکھ ہے ۔

ابو مکر مصاص کینتے ہیں کہ بہ روابیت کئی معانی پر شتمل ہے ۔ ایک بہ کرزمانہ زجا ملیت سکے دستور کے مطابق چیا میراث کا مستحق موگیا مضا اور میٹیاں تحروم رہ گئی تھیں، کیونکہ اہل جا بلیت ہونگ کرنے سکنے سکتے ہوئوں اور بچوں کو اس کا ابل فرار ہونگ کرنے سکتے ہوئوں اور بچوں کو اس کا ابل فرار نہیں وسیقے ستھے ہورتوں اور بچوں کو اس کا ابل فرار نہیں وسیقے ستھے ہوئے ویا کہ الٹر سے سوال کیا تو آ ب نے اس طریقی کا رہز کم بہترین کی بلکہ اسے بھالہ باتی رکھتے ہوئے فرمایا کہ الٹر نعائی اس بارسے ہیں فیصلہ فرمائے گا۔ بچر جب آ بہت کا نزول ہوگیا تو آ ب نے چا کو کم دیا کہ وہ بجیوں اور ان کی ماں کو ان کا حصہ دسے دسے بہتریز اس

#### 7.7

بر دلالت کرتی ہے کہ ججائے نٹر وع بیں میراث اپنے فیصنے میں منر بعیت کی رمہنمائی کی روشنی ہیں تہیں کی تقی بلکہ الم جا بلیت کے دسنور کے مطابق اس نے بدا قدام کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر صورت حال بر بدتی تو بحرا بیت کے نزول کے بعد نئے سرے سے کوئی قدم اٹھا یا جاتا اور نزول سے پہلے منصوص حکم برخملد را مدموج کا تھا اس برنسخ کے سلسلے ہیں اس آبیت کا کوئی انٹر نہیں بڑتا ، برچیز اس بردلالت کرتی ہے کہ اس سے اس دفت کرتی ہے کہ اس سے اس دفت کہ شرع حکم کی طرف منتقلی عل بیں بہیں آئی تھی ۔

سفیان بن عبیبندنے محدین المنکدرسے ، انہوں نے صفرت جابربن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سخ میری عبادت کے سینے کہ انہوں نے صفور میں اللہ علیہ وسلم میری عبادت کے سینے نشریف لاتے اس وقت مجھ میری عبادت کے سینے نشریف لاتے اس وقت مجھ میری کی کی فیصر میں میں ایس کے میری کی کی میں ہے میں ایس کے میری کی اندے میں آپ کیا فیصلہ دیستے مجھے ہوئن آگیا ، میں نے عرف کی اللہ کے رسول ، میرے مال کے بارسے میں آپ کیا فیصلہ دیستے ہیں ان سین کرخاموش رسیدے اور کوئی جو اب نہیں دیا ہوئی کہ آبیت میراث (آئے جی پہنے گئا اللہ میں نازل ہوئی۔

ابوبکر حصاص کینے ہیں کہ بہلی حدیث ہیں عورت اوراس کی دوبیٹیوں کا واقعہ بیان ہوا۔ اور اس حدیث ہیں بر ذکر ہوا کہ حفزت جائز نے حضور صلی اللہ علبہ وسلم سے اس بارے ہیں سوال کیا رہاں اس بات کی گنجا کشش سے ہوجھا ہوا وراپ اس بات کی گنجا کشش سے ہوجھا ہوا وراپ سنے وحی کے انتظار ہیں اسے کوئی جواب نہ دیا ہو بچر حفزت جائز نے اپنی ہیماری کی حالت ہیں ہیم سوال کیا ہوا ور مجبراً بیت نازل ہوئی ہوراب اس آ بیت کے تنجت وسیقے جانے واسے احکامات غیر موال کیا ہوا ور مجبراً بیت نازل ہوئی ہوراب اس آ بیت کے تنجت وسیقے جانے واسے احکامات غیر منسوخ ہیں اور قول باری (پلچہ کے الدیکھی کی گئے اُلگھی کے انتظام میں بیان مشدہ نصیب، منسوخ ہیں اور قول باری (پلچہ کے الدیکھیں کے تنہ الدیکھی کی بات کوا ور بچنہ کرتے ہیں ۔

کی اولاد کے لیے ہوگی –

ی اولاد سے بیے ہوں۔
تول باری رائد کو عَنِی کی خط الگر نُٹ کی بید بنارہا ہے کہ اگر ایک مذکر اور ایک مؤنث ہونے نو نہ برند کر کو دوصے ملیں گے اور مؤنٹ کو ایک حصد اس سے بہی معلوم ہوا کہ اگر ان کی نعد اوزیادہ ہوتو سرمذکر کو دوصے اور سرمونٹ کو ایک حصد ملے گا۔ نیز اس کا بھی پہنہ جلا کر کہ اگر اولاد کے ساتھ ذوی الفروض مثلاً والدین ، نئو سریا بیوی وغیرہ مول تو ذوی الفروض کو ان کا حصد دینے کے بعد ہونے جرب کے دوی الفروض مثلاً والدی ورج بالانسبت سے دسے دیاجائے گا۔ اس بلے کہ قول باری اللہ گرفیشل سے جو نے میں اس بلے کہ قول باری اللہ گرفیشل مقط الدی نہ نہ ہوں اور کثیر تعداد سب کو شامل ہے۔ اس بلے جب ذوالفرض کے مقط الدی میں جو اس بلے جو دوالفرض این اس میں بیا برتھیم ہو۔
ایس بلے جب ذوالفرض کی بنا برتھیم ہو۔
ایس بلے حصے حاصل کر لیں گے تو باتی ماندہ ترکہ ان کے درمیان اسی استعقاق کی بنا برتھیم ہو۔
ایس بلے اپنے صفے حاصل کر لیں گے تو باتی ماندہ ترکہ ان کے درمیان اسی استعقاق کی بنا برتھیم ہو۔
ایس بلے اپنے صفی حاصل کر لیں گے تو باتی ماندہ ترکہ ان کے درمیان اسی استعقاق کی بنا برتھیم ہو۔

**ۊٞڸؚؠٳڔۑ؎ٟٳۼؚٳڽؙڰ**ؽۧ نِسَآ ءُ كَوْقَ الثُنْتَ يُن خَلَقَ ثُلُثًا مَا تُدَوَّ وَكَانَ كَانَتُ وَاحِدَةً عَلَهَا النِّيْصُفِّ، الريبسب عورتين موں عن كى تعداد دوسے زائد موتوان كے ليے نرے كا دو تنهاتی ہے اوراگرایک ہوتو اس کے بلے نصف نرکہ ہے) التدنعالی نے دوسے زائدا ورایک، کے حصوں کو منصوص طریقے پر بیان کر دیالیکن دو کے حصوں کو بیان نہیں کیااس لیے کہ آیت ا کے ضمن میں د و کے حصوں پر دلالت موجود سہے وہ اس طرح کہ ایک بیٹی کے لیے ننہائی حصہ نفرر کر دیا جبکه سائقدایک بیثیا بھی ہو۔ اب جب وہ نذکریعتی جیٹے کے سائفدایک تهائی کیتی ہے نوٹیر ایک بیٹی کے ساتھ نہائی مصر لینا اولی اور افرب ہے۔ اس کے بعد یمیں دوسے زائد کے حکم كے لينص كى صرورت على اس ليد دوسے زائد كا حكم منصوص طريقے بربيان فرماديا - نيبز بعب الندتعالى نے (لِلذَّكِومِثْلُ حَيْطِ الْأَكْرُنَتُ مَيْنِ ) فرمادیا، نوم نے والے کے ایک بیٹے اورایک بیٹی کونرکے اور نہائی ملتا جودوبیٹیوں کے حصوں کا مجموعہ سے ریہ بات اس پر دالات كرتى بدكر دوسينوں كاحصه دونهائى سے اس ليے كه الله تعالى في بينے كاحصة دوسينوں كے <u>سے کے برابر قرار دیا ہے ۔ دوبیٹیوں کے لیے دوتہائی سے پریہ بات بھی دلالت کرتی ہے</u> كرالله تعالى في بها يمون اوربهنون كامعامله بيليون كي طرح ركعاسيد اورابك بهن كامعامله ايك بینی کی طرح رکھاہے۔ بینا نچہ ارشا دِ باری ہے دان ا مُرزُّ هَلَكُ كَسُن كَ وَكَ ذَا كُنْ نَا نَتُ عَلَهَا \* يِقِيْفُ مَا شَرَكَ أَلُرُكُونَى شَخْص وفات بإجابيرًا وراس كى كوئى اولاديد بو. اس كى ايك بهن بو تواس نرك كانصف مل كا مجرفرايا ( وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَ مَينِ خَلَهُ مَا الثَّلْشَانِ مِمَّا تَوَلَّهُ خَإِنْ

کانوا نخونهٔ قریمالاً قینساء فیلندگره فی ایک نظر الکه نشکین،اگردو بهبیس بون نوان سکے بلیے نرکے کا دو تبائی سے اوراگر بھائی بہنیں بول نوم در کے بلیے دو تورنوں کے برابر صحب ہے، اللہ تعالی سنے دو بہنوں کا حصد دوسے زائد کی طرح مفرد کیا بنی دو نہائی جس طرح کدایک بہن کے بلے ایک بین جنن کے بلا بریما بیوں بہنوں کی صورت بیس مرد کا حصد دو تورتوں کے حصوں کے برابر داجب کر دیا۔ اس سے بہنی خروری ہوئئی کہ دو تبائی کے استحقان بیں دو بیٹیاں دو بہنوں کی طرح ہوتا بیں اس بلے کہ ایک مرد کے بلے دو تورتوں کے برابر صحب کے اصول بیں ان کے در میان مال کی نفسیم واجب کرینے کے لیا ظریعے دو بیٹیوں اور دو بہنوں کی جنٹیت بکساں سے بہنا طبکہ ان کے سانتھا ترکہ کے استحقان بیں ایک دو بیٹیاں دو ان کے سانتھا ترکہ کے استحقان بیں ایک بیٹی اور ایک بہنوں کی جنٹیت کیساں سے ۔ نیز دو بیٹیاں دو نبون کی برنسیت میرت سے زیادہ مینوں کی برنسیت میرت سے زیادہ تو ندار بیں کہونکہ بیٹیاں بہنوں کی برنسیت میرت سے زیادہ تو ندار بیں کہونکہ بیٹیاں بین دو بیٹیاں بین ایک بیٹی کی طرح سے نو دو نہائی کے استحقان ہیں دو بیٹیاں بھی ایسی قریب بین ایک بیٹی کی طرح سے نو دو نہائی کے استحقان ہیں دو بیٹیاں بھی ایسی بین بین کی طرح سے نو دو نہائی کے استحقان ہیں دو بیٹیاں بھی ایسی بین بین کی طرح سے نو دو نہائی کے استحقان ہیں دو بیٹیاں بھی ایسی بین بین کی طرح سے نو دو نہائی کے استحقان ہیں دو بیٹیاں بھی ایسی بین بین گی ہوں گی ۔

اس برحفرن جائزی وه حدیث تھی دلالت کرتی ہے جس بین حفور کی الد ملیہ وسلم سنے دو بیٹیوں کو دو تنہائی حصد دبا تھا۔ بیوی کوآ محواں اور باقی ماندہ تزکر جہا کو دیا تھا۔ اس سیلے کوئی اختلاف مروی نہیں۔ حرف حفرت ابن عبا بیٹن سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے دو بیٹیوں کو بھی ایک بیٹی کی طرح نصص ترکہ دیا تھا۔ ان کا استعمالی اس فول باری سے بیرا کی ایک گئی دکتا کہ استاد کھ اگر وسے زائد بیٹیاں ہوں نوانہیں تزکر کا دو بھی کی نشائے کئی کی گئی اس میں بردلیل نہیں سے کہ دو بیٹیوں کو نصص طبح گا۔ اس میں جرمنصوص بات نہائی سلے گا) لیکن اس میں بردلیل نہیں سیسے کہ دو بیٹیوں کو نصص طبح گا۔ اس میں جرمنصوص بات سے دہ بسیدے کہ دوسے زائد سیسے کہ دو بیٹیوں سے بیاجہ معترض دو بیٹیوں کے لیئے نصص کی مفالفت کا مزکر با ہے ۔ اور بر بات آ بیت کے لیئے نصص مفر کر سے جبکہ معترض دو بیٹیوں سے بیئے نصص کے لیئے نصف مفر کر سے بیئے نصف مفر کر سے جب اور بر بات آ بیت کی مفالفت کا زم نہیں ہی تی بیٹی کے لیے بیٹھ کے لیے نصف مفر کر سے بیئے نصف مفر کر سے بھی آ بیت کی مفالفت کا زم نہیں ہی تی بیئی کے لیے برحقہ می کہ کیا ہے نود وبیٹیوں کے لیے دو منہائی مفر کر سے بھی آ بیت کی مفالفت کا زم نہیں ہی تی بین اس کی نفی نہیں کی کہ کوئی شائے کہ کیوں کو دو بیٹیوں کی دو بیٹیوں کو دو بیٹیوں کو

مت کے ضمن میں دوکے حکم ہر محبی دلالت ہوگئی سے رحبیبا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔ نیز ہماری وضا ے مطابق دوبیٹیوں کے تعکم بر دوبہنوں کاحکم بھی دلالت کررہا ہیں۔ کے مطابق دوبیٹیوں کے تعکم بر دوبہنوں کاحکم بھی دلالت کررہا ہیں ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قولِ باری (بخان کمٹ نیسٹاء کھوٹی اٹنٹ شکیف میں لفظ فوق اسی طرح صلاء "ایک قول یہ بھی ہے کہ قولِ باری (بخان کمٹ نیسٹاء کھوٹی اٹنٹ شکیف میں لفظ فوق اسی طرح صلاء

كلام واقع ہواہے جس طرح كەقول بارى (خَاصْدِ كُوْا خُوقَ ٱلْكَعْمَاتِ ، مُر دنوں كے اوبر ضرب لكا وَ)

بیں صلہ وا نع ہوا ہے۔

قول بارى سے و كلاكو يُعلِي كِلْ كاحدٍ مِنْ هُمَا الشَّدُ شَائِنَ كَانَ كَهُ وَلَذُ الْرَمين صاحبٍ اولاد ہونواس کے والدین میں سے سرایک کونٹر کے کا جھٹا حصہ سلے گا) آبیت کا ظاہراس یا ت كو واجب فراردينا سع كه ولد كي ساخه مان باب مين سع مرايك كوجها حصد مل كاخواه ولدبيما ہمویا بیٹی اس کیے کہ لفظ ولد ان وونوں کوشا مل ہے۔ البند اس میں کوئی اختلا م نہیں ہے کہ اگرولد بیٹی ہونو وہ نصف سے زائد کی مسنخ نہیں ہوگی اس لیے کہ فول باری ہے اِ کَا اَتُ کَا اَتُ کَا حِدَامُا عَلَهَا النِّصْف )اس سے بیصروری ہوگیاکہ حکم نص کے مطابق بیٹی کو نصف حصّہ دیا جاتے اور

والدبین بیں سے سرائیب کو چیٹا حصنہ دیا جائے اور ہاقی ماندہ جھطے حصنے کا حق دارعصہ بہونے کی بنا پر یا ب کو قرار دبا جائے ۔ اس صورت میں دوجینی توں سے نرے کا مستحق ہوگا ایک نو دوی انفروض

کی حیثیت سے اور دوسراعصب ہونے کی حیثیت سے راگرمیت کا ولد بیٹا ہونو حکم نص کے مطابق والدین کے لیے دوسدس اور باتی ماندہ نرکہ بیٹے کا ہوگا۔اس لیے کہ عصبر مونے کی جینست سے وہ

ہا ہے کے منفا بلہ میں میت سے زبادہ فربیب ہے۔

تول بارى سبى د قَالَتُ كَنْ يَكُنُ كُنْ ذَوَكَ ذُو وَيَشَهُ اَيْدَا ثُولُ مِنْ مِهِ الشَّلُثُ ، الرميت صاحب اولاونه مواور والدبن ہی اس کے داریث سمدن تومال کونبیسہ احصہ دیا جائے گا عموم لفظ سے پہلے ماں باب دونوں کے لیے میراث نابت کردی گن، اور میرماں کا مصدالگ سے بیان کردیا گیا،اوراس کیمنعدار میمنعین کردی گئی سب فرمایا گیا رَعَلِاتِمِ الشَّنْتُ ) بیال باب کاحصه بیان نهب كياگيا،ليكن ظاهرلفظ كانفاضا بيسيدكه باپ كودونهائي مل جائے كيونكم اس كے سوا اوركونى وارث موجود نہیں۔ اور فقرے کے متروع میں ماں باپ دونوں کے بید میراث نابت کردی می عَقَى اگر صرب ( وَ دَدِينَا ٢ أَلِيهَا كُو ) مِن الورآ كے مال كے خصے كى نفصيل مذہونى نوظام ريفظ كاية تقا**ما** ہمة ناكہ ماں باب دونوں كے درميان مساوات *ركھى جائے ،*اب حبكہ ما*ں كے حصے كى تف*صيل ہم ا فتصاركيا گيانواس سے به معلوم موگياكه باپ كے بيے دوتهائى ہے۔

قول بارى سبے (خَانَ كُانَ كُمْ إِنْحُونَا خَسِلِ مِسْكِ السَّسَدُسُ ، الرّاس كے بھائى بون نومال كا جهماً حصد بوگا) حضرت عِلَى محصرت ابن مسعَّود ،حضرت عمرٌ بحضرت عثماً من محضرت زيدبن نابُّت ا درنمام ابلِ علم كا قول سبے كه اگر دوبهمائى ا وروالدين موں توبھى ماً ں كوچھٹا محصہ سطے كا اَ ورباتى ما نده فركم پذی باب کوسط گاران محفرات نے اس صورت میں ماں کا محصہ نہائی سے گھٹا کر ایک سدس کر دیا سے جس طرح که بین بھابتوں کی صورت میں ماں کا حصہ گھسے کرسدس رہ جا تاسیے بحضرت ابن عبائش کا . قول سے کہ دومجھا تیوں کی صورت میں ماں کو ننہائی حصہ سطے گاا ور اس کا حصہ **صر**ف اسی صورت میں گھٹ سکتا سے ، جب بین بھائی بہن بوں معمرنے طاؤس سے انہوں نے اسپنے والدسسے اور انہوں ئے حفرت ابن عباس سے روابیت کی سے کہ مرسنے والااگر اسپنے پیچھیے والدین اور نبین بھاتی بہن جمور سائے نوماں کو جھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہنوں کو وہی جھٹا حصہ مل جائے گا جوانہوں نے مال کے حصتے سے گھٹا دیا تھا اور باننی ماندہ نزکہ ہاہ کو مل حیاستے گا۔ حضرت ابن عبائش سے ایک اورروا بین سکے مطالق اگریجائی بہن مال کی طرف سے ہم ل جہیں اخبا نی کہاجا تاہیے نواس صورت میں انہیں تھٹا حصہ سلے گا۔لیکن اگر وہ حفیقی یا علّانی (باب میں نٹریکب، بھائی بہن بہوں نوانہیں کچھے " به بنهیں ملے گا اور مال کو چیمٹا مصد دبینے کے بعد بانی ماندہ نرکہ باب کومل جائے گار بہلے قول کی دلیل يسب كر" اخرة "كااسم كميمى دوبريمى واقع برناسيد بيساكدارشاد بارى سب إنْ نَتْوُ بَا إِلَى اللّهِ تَقَدْصَعَتُ مَلْوَبُكُما ، (اسے دونوں ببولو!) اگرتم الته كے آسكة نوب كرلو، نوتمحارسے دل (اسى طوت) مائل مورسے بیں احالانکہ بیال مراد، دو دل بیں لیکن اس کے بیے جمعے کا اسم استعمال مجداسیے اسی **طرح** ارشادِ بارى سيع اردَه لَ أَنَا لَكَ مُنِهُ الْمُخَصَّمِ إِذْ تَسَوَّدُوا الْمِنْحُوابِ ، بِعلا أَب كوان ا بلِ مقدم كى خربېنې سېد رجىيد دە دېدارېجاندگئے) كير فرمايا (خَصْمَلِ ) نَعْيَ كَدُعْنَا عَلَى يَعْمِل ، بَم دواېل مغدمه بنب كم يك سنے دوسرسے برزيادني كى سبعے بياں جمع كے لفظ كادويرا طلان كباكباہے۔ قِ لِ بارى ہے - (وَإِنْ كَانُوْالِحُونَةُ دِ مَحَالًا تَحْ يَسَاءُ كَلِللَّا كُومِ لُ حَقِّا الْانْشَكِينِي، اب المر ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو بھی آبیت کا حکم ان کے حق میں جاری موگا یع صورصلی الشدعلیہ وسلم سے مروی مسعداً بسف فرما بإلا تنان قدما فوقه ما جماعة ، دو اور دوسي رائد افراد جماعت كهلات بمن نينز كردوك اندرجيع كامقبوم بهي موجود بوناسي منللًا دوافراد مون يأنين آب دونون صورنون بين ماما وقعدا" اور القاموا وقاعددا" كبرسكة بن إبعق بهات شيد كاهيغ بي استعال كرسكة بن اورجع

کا بھی) لیکن ایک فردگی صورت میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا، اب جب اننان بعنی دوکا لفظ جمعے کے معنی میں ایک سے قریب ہونے کے مفایلے میں نبین سے زیادہ فریب ہے آد کھراس لفظ کو ایک کی رکائے میں میں کے عدد کے ساتھ ملانا واجب ہوگیا

عبدالرحل بن ابی الزناد نے اپنے والدسے، انہوں نے خارجہ بن زبدسے اور انہوں نے عبدالرحل بن ابی الزناد نے اپنے والدسے روا بت کی سبے کہ دو بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا محد گھٹا دیا کرنے نے ۔ بعنی نہائی کے مقابلہ میں چھٹا محمد وہنے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوجھا :" ابوسعید، النّد تعالی نے توفر مابا نہائی کے مقابلہ میں چھٹا محمد وہنے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوجھا :" ابوسعید، النّد تعالی نے توفر مابا نہر کے اور آب دو بھائیوں کی وجہ سے ماں کا محمد گھٹا دیتے ہیں "اس پرزید نے فرمایا !" عرب کے لوگ دو بھائیوں پر بھی "انسونگ من انسونگ من است بی سات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں کے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں سے بیات کا بنت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں کے بیات کا بیت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں کے بیات کا بیات کا بیت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں کے بیات کا بیت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تین دونوں کے بیات کی ایک سے دونوں کو تا ملات کے دونوں کو تا میں دونوں کو تا میات کا دونوں کو تا میات کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو تا میات کو تا میات کی دونوں کے دونوں کے دونوں کو تا میات کا دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کو تا میات کو تا میات کو تا میات کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کو تا میات کو تا میات کو تا میات کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو تا میات کو تا میات کی دونوں کے دونوں کو تا میات کو تا میات

۔۔ ایک اور میلومیں بنے وہ یہ کہ انص تنزیل یعنی قول باری ا کیا گا گئٹا انگنٹ آپنِ خَلَفُ کا پر مارین اور میلومیں بنے وہ یہ کہ انصاب سر میں سرور میں ان ان میں میں میں کا حک تعدیمانا

النّانْتَا نِ مِسَّاتَوَكِی سے نابت ہوگیا ہے کہ دونہائی ترکہ کے استحقاق ہیں، دو بہنوں کا حکم بین بہنوں جیسا ہے،اس طرح نہائی ترکہ کے استحقان میں دواخیافی بہنوں کا حکم بین بہنوں جیسا ہے.ایک جیسا ہے،اس طرح نہائی ترکہ کے استحقان میں دواخیافی بہنوں کا حکم بین بہنوں جیسا ہے.ایک

میں جیا نہیں ہے۔ اس لیے یہ عزوری ہے کہ ماں کا تہائی سے گھٹا کر سدس تک بہنما نے کے بہن جیا ہے۔

لحاظ سے دوبھائیوں کا حکم بین بھائیوں مبیسا ہوجائے اس لیے کدان دونوں صورنوں میں مرایک کا حکم جمع سے متعلن سے اس بنا ہر دواور بین دونوں کا حکم کیساں ہوگیا -

تنادہ سے مردی ہے کہ بھائی بہن ماں کا حصد گھٹا دیتے ہیں جبکہ باب کے بونے ہوئے خود وارث نہیں مونے کواس کی دہریہ سے کہ ان مجھائی بہنوں کے اخراجات اور شادی بیاہ کرد دارت نہیں مون کی دہریہ سے کہ ان محدادہ کا میں میں میں میں میں اور شادی بیاہ

کی ذمہ داری باب ہر مہدنی سبے ماں بر نہیں مہدنی الیکن یہ علت صرف اس صورت تک محدو**وہ** سبکہ بھائی بہر حفینی یا علانی ہوں۔ اخیا فی ہوتے کی صورت میں ان کا معاملہ باپ کے ہاتھ میں

نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کا باپ نہیں ہوتا ، تاہم اس صورت بیں بھی وہ مال کا حصہ گھٹا دیتے ہیں جس طرح حقیقی بھائی بہن مال کا حصہ کم ہوجانے کا سبب بنتے ہیں ۔

رے ہیں ، کی اس میں اور ہے۔ صحابہ کرام کے درمہیان اس صورت کے بارسے میس کوئی اختلاف تنہیں کہ اگر بین معمالی ہم مہوں اور ان کے سیانخفر والدہن بھی ہوں نوماں کو جھٹا حصہ ملے گا اور ہانی ماندہ نرکہ باپ کے حصے میں آستے کا۔ البنہ حفرت ابن عباس سے ایک دوا بہت ہے اور عبدالرزاق نے بھی معرسے دوایت کی ہے ، انہوں نے حفرت روایت کی ہے ، انہوں نے طاؤس کے بیٹے سے ، انہوں نے ابنوں کو وہ چھٹا حصد مل ابن عباس سے کہ درج بالاصورت بیں ماں کو جیٹا حصہ سطے گا اور بھائی بہنوں کو وہ چھٹا حصد مل ابن عباس سے کہ درج بالاصورت بیں ماں کو جیٹا حصہ سطے گا اور بھائی بہنوں کو وہ چھٹا حصہ مل ابن عباس کی کرتے سکے قائل نہیں سے ابنوں نے موجودگی کی بنا برکسی وارث سکے جھے بیں کمی کرتے سکے قائل نہیں سے ۔ ابن عباس میں کہنوں کو در بنا میں بہنوں کی درجہ سے صرف چھٹے جھے کی من دار بنی توحفزت ابن عبار من سے اس بھائی بہنوں کی درجہ سے صرف بھٹے جھٹے جھے کی من دار بنی توحفزت ابن عبار من سے اس کے باتی دار بھائی بہنوں کو بہنوں کو بینا دیا۔

ان کابر قول منصرف شا ذہبے لیتی وہ اس میں تنہا ہیں بلک خلاف قرآن بھی ہیں اس بلے کہ قول باری ہیں ہے اس بلے کہ قول باری ہیں ہے اور اور وکوری کا کہ ایس باری ہے اس بلے کہ قول کے کا کہ ایس میں ہے کہ اِنتہ ایس کے قرما با و خواجی کا کہ اِنتہ کہ اِنتہ ایس کے اس میں اس طرح عبارت کی نزیب بول ہوئی " و در شہ الواہ ولمه اخوج " اس کے والدین وارث ہورہ ہوں اور اس سے بھائی بہن بھی ہوں یہ بات اس صورت میں بھائی بہنوں کو نزکہ میں سے کوئی مصد بانے سے مانے سے د

به قرل باری سے احرق کی تعدد کو صیب تری فوصی بها اکو که ی سوصیت پوری کرنے کے بعد جم مرنے والے نے کی ہو با فرض کی اوائیگی کے بعد ) دبن بین فرض اگر لفظا موخر سے لبکن معنی وحیت معنی وحیت سے پہلے اس کی ابتدار کی گئی ہے راس لیے کہ ہوت " او " نزئیب کو واحیب نہیں کرنا وہ توحوت و معنی کرنا وہ توحوت و مند کورہ باتوں بیں ایک کے لیے ہوتا ہے گویا کہ بوں کہا گیا کہ " ان دو توں باتوں بیں سے ایک کے بعد ی محضرت علی کرم اللہ وجہ سے مردی ہے کہ اللہ تعالی نے وحیدت کا ذکر دین سے بہلے کہا ہے جبکہ اللہ تعالی مندم ، لیکن معنی موخر سے۔

موجودگی میں میاں با بوی کے حصوں کو کم کرنے میں بیٹے کی طرح ہے۔ ول بارى به (آ بَا وْكُوْرُ دَانْتَ الْوُلْدُ لَدُونَ ) يُهُمْ اَفْرَقِ مَكُمْ لَفْعًا فَعِلْفَهُمِنَ اللهِ تم نہیں جاننے کہ تمھارے ماں باب اور تمھاری اولاد میں سے کون ملجا ظرفع تم سے قریب ترہے۔ بر صفة الله ندم نفر كروبية بين ايك قول به كداس كم معنى يدبي ادنم نهيل جائنة كدان ميس سد ، کون دبنی اور دنیاوی نفع کے لحاظ سے نم سے قربب نزیبے۔ یہ بات الٹاکومعلوم سبے۔ اس بلے اس کے بیان کردہ سکم کی روشنی میں نرکہ تفسیم کردو کیونکہ مصالح کا علم حرمت اس کو ہی ہے یہ ایک فول برے کہ" تمحارے ماں باب اور تمحاری اولادفع رسانی میں تقریباً بکساں درجے بربیں کہ تمحیب بہت تہیں جل سکتا کہ لمجا ظانفع رسانی تم سے کون زیا وہ فربیب ہے۔ اس لیے کہ نم بجین میں اپنے والدین سے فوائد ساصل کرنے رہے اور اب مرصاب میں اپنی اولانسے فوائد ساصل کرو گے اس لیے اللہ تها لئ نے تحصار سے اموال میں والدین اور اولاد کے لیے عصے مفر کر دیتے کیونکہ اسے تمام لوگوں ك مفادات ا ورمصالح كاعلمه ب "ايك تول به ب كورتم بين سے كسى كوير علوم نهيں كه اس كى وفات بہلے موسیائے گی اوراس کی اولاد اس کے مال سے فائدہ حاصل کرے گی یا اولاد کی وفات بہلے ہوجائے گی اور ماں باب اس کے مال سے سننفید موں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک ا ورا بنی حکمت کی بنیا دمینمهاری میراث میں بہجھتے مفرّر کیئے ہیں " سلعت كااس يارسي بين انخنلا ف سب كه آبا ايسانشخص تبنود نووارت نهبي بن سكناكسي دوسرے وارث کے مصے کو گھٹا سکتا ہے بانہیں ؟ مثلًا ایک آزادمسلمان اسٹے پیجیے آزاداورسلمان دالدین اور د د کا فریاغلام یا فاتل مجعانی چپوژمبائے بعضرت علی ، حضرت عمرُ اورزیدبن ثابی**ے کا** تول ہے کہ اس صورت میں ماں کو تنہائی صصہ ملے گا اور باتی ماندہ دو تنہائی ٹرکہ باپ کومل جائے **گا** اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت اسبنے پیچھے شوم را در ایک کا فریا غلام یا قائل بیٹا جھوڑ جائے یا کوئی مرد مرحائے اور اسینے بیجھے بیری اور اسی قسم کا ایک بدنیا جھوڑ ہےا ہے نوان صور نوں بیں بیٹا شوسر بابیوی کے حصوں کو گھٹا نہیں سکتا۔ امام الوحنیف، امام ابولیسن ، امام حمد ، امام مالک امام نشافعی اورسفیات توری کابہی نول سبے بحضرت عبدالتہن مسعکاد کا فول سبے کہ ایسا بیٹا بھی یا بیری کے مصوں کو گھٹانے کا سبب بن جائے گا اگر وہ نود وارث نہیں ہو گا۔ اوزاعی اور حسل بن صالح كا قول سيے كەغلام إور كافرا ولادىنە توخود وارىنى بوگى اورىنىپى حصىدگھ ثائے گى البتاقا وارث تہیں ہوگا رکیکن مصلہ گھٹا وسے گا۔

الومكر حصاص كيت بين كداس بارسے مبین كوتی انفٹلات نہمیں كد كا فرباب اسپنے بیٹے كو دا دا کی میرا ن سے مجوب بعنی محروم نہیں کرسکتنا بلکہ اسسے مردہ فرض کر لیا تھا تاہیے۔ اس لیے ماں ، شوسرا وربیوی کے مجوب ہونے کا بھی بہی حکم ہونا چا بینتے . بجولوگ حجب بعنی گھٹا نے یا مجرم ر کھنے کے فائل ہیں انہوں نے فول باری ( کالا کو کیا کہ کیا کا حِدید مِنْ کھ کا السَّدُسَ مِمَّا تَوَ الْجِانَ كان نَسنَه وَلسنَد ) كے ظامرست استدلال كياسيد كيونكريكان مسلمان اور كافركے درميان كوئى فرق نہیں کیا گیاسہے بھوا ب میں ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے ماں کاحصہ نو گھٹا دیا لیکن باپ کا نہیں گھٹا یا محالانکہ التُد تعالیٰ نے اولادی بنا بر دونوں کومجوب فرار دیا ۔ تفاراب اگر باب کا مجوب فرارىد دباجانا، درست سے ؟ اور آب نے تول بارى دائ كات كنة كرك، كواس ولد برقحمول کیا حومبراٹ کا اہل بن سکتا ہو ؟ نو تھے رماں کی صورمت میں بھی اس کا یہی حکم ہونا جا ہیئے۔ فولِ بارى سِي ( وَلَهُنَ الرُّ لِعُ مِنْهَا تَسُوكُمْ إِنْ لَهُ يَكُنْ لَكُمْ وَلَسُدُّ فَإِنْ كَانَ كُلُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ التَّدُنُ مِنْهَا شَرَكُتْمُ ، اكْرَمُ صاحب اولاد نبيس او نونمهارى بيولوں كونمهارسے نركے كايونهائى مطے گا۔ اور اگرنم صاحب اولا دہوتو انہیں نمھارے نزکے کا آتھواں حصہ ملے گا،) بہرجہ اس بردلالت كرنى سے كەاگرايك شخص كى جارىم بان بوگى نوده انتظوىي حصتے بيس نزبك بورگى ماہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلات تہیں ہے۔ البتہ سلف کااس میں انتقلات ہے کہ اگر ماں ٰباہب ہوں نوشوہرا ورہیری سکے مہونتے ہوستے اتہبن کتنا حصہ سطے گا۔ حصرت على جصفرت عمر محضرت عبدالله بن مسعود ، حصرت عثمان اور حصرت زيد بن ٹا برٹنے کا فول سے کہ بمیری کو ہو بخفا فی حصہ ماں کو بانی ماندہ کا تہائی اور بانی نرکہ باپ کو مل جائے گا۔ شوم کی صورت میں اسے نصف، مال کو بانی ماندہ کا نہائی اور بفیہ نرکہ باپ کو مل سبائے گا حصرت عبدالتْدىن عبائش كا قول سے كه ان صورتوں میں بوی ا ورمشوں ہر كو ان كا مفررہ حصہ ملے گا۔ ماں کو مکمل ایک تنہائی حصہ سلے گا اور بانی ما ندہ نزکہ باب کوسیائے گا۔ آپ کا قول سیے کہ "مجھے کتاب التدمیں باتی ماندہ کا نکٹ بعنی نہائی کہیں نظر نہیں آتا " ابنے سیبرین سے بھی حفرت ابن عبارش کے قول کی طرح روایت منفول ہے ۔ ایک روایت بہ بھی سیے کابن سبرین کے ساتھ والدبین کی صورت میں حضرت ابن عبائش کے مہم مسلک ہیں۔لبکن سنو سر کے سانھے والدبین کی صور

میں ان کے ہم مسلک نہیں ہیں ۔ اس سبے کہ وہ ماں کوبا ب برفضیلت وسبنے ہیں : نا ہم صحافیکوام

ان کے بعد آنے واسے نا بعین عظام ا ورفقہاستے امصار پہلے فول کے فائل ہیں ۔ ان سیسے

ا ختلات رکھنے والے حصرت ابن عباس اور ابن سبیرین کا فول ہم نے نقل کر دیا ہے۔ تطام رفران کی دلالت بھی اسی پر سی رہے۔ اس لیے کہ ارشاد باری سے افائ کُولِکُ تَهُ وَلَسَدٌ كَ وَدُرِيتَ مُا أَجُواهُ فَالِمُ مِهِ الشَّالْفِ النُّرْتُعَالَىٰ مِنْ اسْصورت مِين مان اور باب کے درمیان میراث کے نین بیصے کر دسیتے ، ایک حصہ ماں کا اور دوجیھے باب کے جس طرح کہ یعظے اور بیٹی کے درمیان اس کے بین صفے کر دہیئے بینا نجہ ارشادِ باری سبے ( لِلذَّ کُومِثْ لُ حَقِّ الانگینی بی صورت بھائی اوربہن کے درمیان میراٹ کی تقییم کی سے بہنانجہ ارث د موالهان كَانُوا إِنْحَوْثَةَ يِرْجَالِكَةَ نِسَامَ كَلِلدَّكَرِ مِنْسُلُ حَفِلاً كُنْسُكِينِ مِبِ سَوْمِ اورمِين كے حصوں کا تعین بوگیا اور انبوں نے اپنے اپنے اپنے سے لے لیتے اور بھر باقی ماندہ نرکہ ایک بیٹے ا ور د دبیٹیوں کے درمدیان اسی نسدیت سے نقیم ہوگیا جس نسدیت سے ننوبہرا وربیوی کے دخول سے پہلے ہونا نیز اگر ایک مجائی اور ایک بہن ہونی ٹومھی ان کے درمیان نزے کی تفسیم اسی نسبت مسيعل ميں آتی نوان نمام باتوں سے بہ ضروری موگیا ، کہ شوسرا ور بیری کا اپنا اپنا مفررہ حصیصال کر لبنابانی ما ندہ نریے کوماں باب کے درمیان اسی نسبنت سینے تنسیم کرنے کا موجب بن گیا،جسس ے یہ ددنوں ہٹوس اور ہیوی کے دخول سے پہلے ستختی ستھے ۔ یعنی اپنی ماندہ نرکھے کے بین حصے کر کے ایک حصد ماں کواور دو حصے باپ کو دیستے جائیں ،ایک اور مہلوسے دیکھیں نوماں باپ دونوں کی حیثبیت ان ووشخصوں کی طرح سبے رجوکسی مال می*ں مثراکت رکھتے ہو*ں راگراس مال کا کوئی استحفاق کی بنا پرکسی نیبیرے کوئل جائے گا نو یا تی ماندہ مال ان دونوں شرکوں کے درمیان اسسی نسبت سيقسم بوجائے كاجس كا وہ شروع سے استمقاق ركھتے شغے۔ والنّداعلم بالعواب -

## بیٹے کی اولاد کی میراث

## تربین ساری فراتی ملیت کانکاری فی کرتی ہے

الوكرجماص كيت بب كرم نے يبلے بيان كر ديا ہے كر تول إرى (مَيْوْجِيْبِكُوْ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِمْمُ سيے صلبی اولادمرا دسبے ا دراگرصلبی اولا د نه بهرنو نجیربیشی کی اولا دمرا دم به گی .اس بلیے که اس بارے میں کوتی اختلا نہیں ہے کہ پننخص بونے بونیاں جمبور کر دفان یا جائے گانواس کا نزکہ آبت کے حکم کے سطایق ان میں سر دیتے کودوا درسم بوبی کوایک کی نسبت سے تغییم کردیا جائے گا ۔اسی طرح اگرمیت کی ایک پوتی ہوگی نواسے نصف تركه اور ايك سے زائد سر اگى نوانهى دوننها ئى سلے گا .صلى اولادكى موجودگى بىن بونفسىم بى تى سىسے بيفسىم میں اسی طرح کی سیے اس سے بہ تا بت ہوا کہ آ بت بیں اپنی اولا داور ان کی عدم موجودگی بیں بیٹوں کی اولاد مرادسہے۔ ولد کا اسم صلبی اولاد کی طرح بیٹے کی اولاد کو بھی شامل سیسے ۔ فولِ باری سیسے ریمانیتی اُلم کم ،اسے ا دال د آ دم) اسی طرح اگر کوئی به کیسے کر صفور صلی التدعلیہ وسلم باشم اور عبد المطلب کی اولاد میں سیسے بین تواس میں کوئی انتہاع نہیں ہے۔ اس سے بہ نابت ہوگیا کہ اولادُ کا اسم صلبی اولادا وربیتے کی اولا دہرممول ہوتا ہے بس فرق صرف اتناسپے کصلی اولا دہراس کا اطلاق مقبقت کے طورپر ا وربیٹے کی اولاد پر مجازی طورپر ہمد ناہیے ۔اس بنابرصلبی اولاد کی موجود گی میں بیٹے کی اولا دنظرا نداز ہوجاتی ہیے اور تزیکے میں ایکے ما محقر شامل نہیں ہوتی . بیٹے کی اولاد دومسور نوں ہیں سے ایک سکے اندر نرکے کی حق دار ہوتی سے یا نومسلبی اولاد موتومز ہو۔اس صورت بیں بوستے پونیاں صلبی اولاد کی فائم متفام ہرجاتی بیں یاصلبی اولاد پورسے نرکے کی تن دارىزبن رسى ہو؛ منللًا ايك بااس سے زائد بيٹياں بول- اس صورت بيس سبيط كى اولاد باتى مانده یابعق مودنوں ہیں پورسے نرکے کی وارث مہرجانی سبے۔ ناسم یہ بان کہ صلبی اولاد کی موجود گی میں پوتے لونناں ان کے سانغ مسراث بیں اس طرح شریک ہوجا تیں حس طرح صلبی اولا دکی ایس میں مشراکت ہوتی بيعة نوانهين اس كالنف حاصل نهين موزار

اگر برکہا جائے کہ جیب ولد کا اسم جعلبی اولا د کے لیے حفیقت ، ورسیسے کی اولا د کے لیے عباز سے تو تجبر ایک می لفظ سے دولوں مرادلینا درست نہیں،اس بیے کد ایک لفظ کا بیک وقت حقیقت اور مجاز ... ہو نامتنع ہونا ہیں راس کے جواب میں کہ اجائے گاکہ صلبی اولادا در برنے پونیاں ایک لفاظ سے ایک ہی صورت میں مرادتہیں ہوتے کیونکصلبی اولادکی موتودگی میں جیٹے کی ادلاد ہے بیت کی روسے میراث کی منتختی نهیں اوراس میں کو تی انتناع نہیں کےصلبی اولاد کی موتودگی کی صورت میں وہ مراد یموں اور عدم موتوگی کی صورت میں بینے کی اولا د مرادیمہ ۔ اس طرح به لفظ استیے قینقی اور عجازی معنوں میں دوالگ اُنگ حالتوں بیں محمول ہورہا ہے۔ اگر کو تی شخص بیر کھے کہ بیں اپنا نہائی مال نملاں نملاں اشخاص کی اولا دے کے نام وصیرت کرنا ہوں راگران ہیںسے ایک شخص کی صلبی او لاد اور دوسرے سکے بیٹے کی اولاد ہولووصیت . دونوں کے حن میں سیاری ہوسیائے گی اور ایک کے بیٹے کی اولاد کا دوسرے کی صلبی اولاد کے ساتھ و میت میں ٹامل ہونامتنع نہیں ہوگا۔ انتناع کی صورت وہ ہوتی ہے جب ابکشخص کی ملبی اولاد کے ساتھ اسسس کے بیٹے کی اولاد مجھی شامل موجا ہتے .اوراگراس کی ملبی اولاد کے سانفہ دوسرے کے بیٹے كى اولاد شامل موم استے نواس میں كوئى املناع نہیں ، تھ بك اسى طرح نول ہارى ( گيۇھِ نيگم اللَّهُ فِيْ اَدْ لَاهِ كُومَ البن مِين مذكوره لوگوں ميں سے سرابك كى صلى اولاد كے دخول كامقنضى سے ان كے ساتھ بيني كى اولا واس حكم بين داخل نهين اگركس شخص كى صلبى اولا دموجود سه بوا ور بون بي نيان بهون نوده اس تفظ كنحت آجاً بين مكد اس كى وجرجوازيد بيك تول بارى (دُوْجِينُيكُم اللَّهُ فِي اَ وَكَادِ كُور بِيسِ انسان كوخطاب سب اس بليد سرخص اسبنے داكرے ميں اس حكم كامخاطب سبے . اب عس خص كى صلبى اولاد ہو كى نويد لفظ انهيبى بطور مقبقت شامل مركاء اور تھير بينيے كى اولا دبر اسس كا اطلاق نهيس مركا ـ اسس كي مرعكس جي شخص كي تفيقي اولادنه مرو بلكه لرسن پونسال مول وه اينے دائر سے بين اس حكم كامخا طب مركا . اس بیے برلفظ اس کے پونے ، پونبوں کوشامل ہوجائے گا۔

اگرید دعوی کیامبائے کہ لفظ ولد کاصلبی اولاد اور بیٹے کی اولاد دونوں مربطور حقیقت اطلاق ہوتا مسے نوالیا کہنا کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ بیٹے بیٹیاں اور پونے پوئیاں سب ہی بیدائش کی حبرت سے ایک ہی شخص کی طوت منسوب ہوتے بیں اور ان سب کے نسب کا انصال اس شخص کی بنا ہر مہنا ہے ایک ہی شخص کی جارہ ہوتے ہیں اور ان سب کے نسب کا انصال اس شخص کی بنا ہر مہنا ہے اس میلے پر لفظ دویا دوسے زائد است خاص کے درمیان اس میلے پر لفظ سب کوشامل ہوگا بیس طرح کر '' انحواق ''کا لفظ دویا دوسے زائد است خواہ دوقینی والدین یا صرت با ب یاماں کی جہت سے نسبی اتصال کی بنیا د ہرسب کوشامل ہوتا ہے خواہ دوقینی ممانی بہن ہوں یا علانی یا اخبیا فی ۔

آیت زیر بحث سیصلبی اولاد اور ان کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد مرادیلیتے پر تولی باری (ک حکد میل اکٹناء کو آگیزین مِن اَ صُلابِ کُھُ۔ اور نمھارسے فقیقی بیٹیوں کی بیوبان تم برحوام بیں) دلا کرنا ہے کیونکہ اس سے ص طرح فیقی بیٹے کامفہوم مجھ میں آتا ہے اسسی طرح حقیقی بوت کی بوی کا مغہم مجمی مجھ میں آتا ہے۔

ابكشخص اگرابك ببیمی ا در ابک پونی چھوڑ جائے نوبیٹی کوذوی الفروض ہمینے کی مینڈین سے تصعت نركه ادربونی کوچهشا حصه ا دربانی مانده نر که عصبات کومل سبائے گا۔ اگرکسی کی دو مبیٹریاں بچند لیونیاں اور ایک پڑیوتا ہوجوظا سہرسیے نسسب کی درجہ بندی ہیں ان پونبوں سے نجلے درسے پر ہوگا، نواس صور سے میں دونوں بیٹیوں کو دونہائی اور باقی ماندہ ایک تہائی ان پوتیوں اور پٹر پوسنے کے درمیان ،عورتوں کا اکہرا اورمردوں کا دوسرا حصد، کے اصول پنقیم کر دیاجا نے گا۔اگرکسی کی دو بیٹیاں ،ایک بدتا اور ایک بدتی رہ سجائے نودونوں بیٹیوں کو دونہائی اور باتی ماندہ نرکہ پونے اور لیوتی کے درمیان درج بالااصول کےمطابق تقسیم ہوجائے گا صحابہ اور تابعین کے تمام اہلِ علم کا یہی قول سہے ۔ البنۃ عبدالندبن مستفود سے مروی سہے کہ آ بُ بیٹیوں کو ان کا محصہ دسینے کے بعد باقی ماند اگر کہ پوٹنے یا بڑ لوٹنے کو دسے دسیتے تنفیے اور پوٹبوں کو محردم رسکتے تنفی کیونکه دوبیٹیوں نے دونهانی مصفے کی نکمیل کرلی اور اب پوتیوں کے بلیے کچینہیں رہا البتة اگر دوتهائی میں <u>ے سے کچھ رہے</u> جانا آواس صورت میں آ ب پونی*وں کہ وہی ب*انی ماندہ <u>حصے دے و ب</u>یننے ، تاکہ دونہائی کی تکمیل ہو حاسنے مثلاکسی کی ایک بیٹی اور بیند پونیاں ہوں نواس صورت میں بیٹی کونصف اور پونیوں کو چیٹا مصدمل سات گا، ناکہ دو نہائی کی حد کی تکمیل ہوجائے ۔اگران کے سانخہ پیر ناتھی ہم ناتو آپ پیٹریں کو جیٹے سصے سے زائد منہ بذ دیننے حقیقی اورملانی بہنوں کی صورت بیں بھی آپ کا بہی مسلک سہے ان کا استندلال بہہے کہ اگر ہیسیاں تنها بوس تواس صورت بيس بينسور كو دونها كى حصد دبينے كے بعد ان كے ليے كھے مذبي اراسى طرح اگران كابحائى بمى موجود مونوانهيس كجينهيس مطه كاسآب نهيس ديكھنے كه اگران ميس مسيكسى كے ساتھ چجازا ديھائى ہو نا نوبھی انہیں کچھے منہ ملتا ۔

اسلامی نظام معیشت میں سرفرد کئی حیثینوں سے جائبداد کامالک بنتاہے

ناہم دومرسے نمام اہلِ علم کے نز دیک بربات اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ پوننیاں بعق دفعہ ذوی الفرد ص کی حینیت سسے اپنا مصرلینی ہیں اوربعض دفع عمد سوسنے کی بنا پر انہیں صحد ملتا ہے۔ ان کاممائی بلکہ ان سے نجلے درسے کا مذکر انہیں عصب بنا دینا ہیں جس طرح صلبی بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ کھی تو دہ ذوی الغروض کی جینبیت سے اپنا صصد لیتی ہیں اور کھی عصد ہونے کی بنیاد ہے۔ اب اگر بیٹیاں نہا ہوں نووہ و دنہائی نزرے سے زائد کی تن دار نہیں ہونی ہیں خواہ ان کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہواگر ان کے ساتھان کا جمائی بھی موجود ہو اور فرض کرب کہ ان کی اپنی تعداد دس ہونو اس صورت بیں نزرے کے چھے حصے موکر پانچ عصد انہیں مل حائیں گے اور اس طرح انہیں تنہا ہونے کی مدنست بھائی کے ساتھ ہونے کی صورت میں زیادہ حصد ہا تھوائے گا۔ اس طرح اپر نیوں کا بھی حکم ہے کہ جب صلبی بیٹیاں دو تہائی ہے لیں گی تو ان میں زیادہ حصد ہا تھوائے گا۔ اس طرح اپر نیوں کا بھی حکم ہے کہ جب صلبی بیٹیاں دو تہائی اور بھر پانی ماندہ کے لیے کوئی حصد باقی تہیں ہیں گالیکن اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی ہوگا تو یہ عصد بن جائیں گی اور بھر پانی ماندہ نہائی مال ان کے درمیان اللاکر کی میٹ کے قرار گائے کوئی سے کہ اس کی کے تعدید ہوجائے گا۔ نہائی مال ان کے درمیان اللاکر کی میٹ کی تحقیقاً کرفینٹ نیس کے اس کی کا میں کہ کا درمیان اللاکر کی میٹ کی تھیل کی تھیں کی ساتھ ان کی میٹ کی اور بھر پانی مال دورمیان اللاکر کی میٹ کی تو تیا تھیں کوئی سے کہ کی تعدید ہوجائے گا۔

ان حفرات کے قول کے مطابق میں صورت اس دفت اختیاری جائے گی جب دو بیٹیاں، ایک لؤنی اور ایک بہن ہوگی۔ دونوں بیٹیوں کو دونہائی نزکہ مل جائے گا اور باتی ایک تہائی ہہن کے حصے ہیں آئے گا اور ایک بہن ہوگی کے دونوں بیٹیوں کو دونہائی نزکہ مل جائے گا اور باتی ایک تہائی ہمن کے حصہ بیٹیوں لوتی محمد بیٹیوں کے دوی الفرومن ہونے کی بنا پر ملنا۔ مگر بیٹیوں نے ابنا دونہائی سحصہ کمل کر لیا ہے۔ اس لیے ان کے حصہ بیٹی سے اس کے لیے کوئی صحہ یا تی نہیں بچا۔ اس صورت ہیں بہن با تی ماندہ نزکے کی زیادہ حق دار ہوگی کیونکہ وہ بیٹیوں کی موجودگی ہیں عصب ہوجاتی ہے اور وہ ہو کچھنی ہے عصب ہونے کی بنا پر لینن ہے۔ لیکن اگر بیتی کے دسانند اس کا بھائی بھی ہوگا تو ہاتی ماندہ نزکہ ان دونوں کے درمیان دواور ایک کی نسبت بیتی تقسیم ہوگا اور بہن کو کچھ بہیں ملے گا۔

گی عصبہ ہونے کی بنا پر نہیں۔ اس میں کسی کا انتخا ت نہیں ہے۔ صرف ایک فی لہے جس کا ہم اوپر ذکر کر آستے ہیں اور برحضرت الوموسلی استخری اور سلمان بن رہیعہ کی طرف منسوب ہے۔ اس طرح برایک انفانی مسلم بنگا۔ اگر لو تی کے سائھ حضرت عمل مسلم بنگا۔ اگر لو تی کے سائھ اس کا بھائی بھی بوتا نواس صورت میں ودمرے اہل علم کے سائھ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی کو نصف ترکہ مل سجاتا اور باتی ماندہ نزکہ بوت اور لو تی کی اختلاف مذہ برتا ، اس صورت بیں بیٹی کو نصف ترکہ مل سجاتا اور باتی ماندہ نزکہ بوت اور لو تی کے درمیان دوا ور ایک کی نسبت سے نفسیم موجود تی ہیں اسے مل جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوتی کہمی تہیں ملتا ہوں طرح کہ لوت کی عدم موجود تی ہیں اسے مل جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوتی کہمی تو ذوی الفروض کی جیتیت سے جن دار می کی تیاب ہے۔ اور کیمی اسبے بھا تبوں کی موجود گی ہیں عصبہ ہونے کی بتا ہر حصد لابنی ہے جبیا کو صلبی بیٹیوں کے حصول کی کیفیت ہے۔

ایک بیٹی ، چند پونبوں ۱ ورا یک پوننے کی صورت بین محفرت ابن مستغود کا قول ہے کہ بیٹی کونصف ترکہ سطے کا اور باتی نصفت ترکہ بعث کا رہنتہ طیب کہ بیٹی کونصف ترکہ بعث سطے کا اور باتی نصفت ترکہ بونے اور پونبوں میں دو اور ایک کی نسبت سنے نفسیم ہوجائے گار بہتہ طیب کہ پونبوں سے حصورت ابن مستغود انہیں جھٹے بوئیوں سے حصورت ابن مستغود انہیں جھٹے سطے سے زائد وسیفے کے فائل نہیں ہیں ۔ اس صورت ہیں آ پ نے ذوی الفوض اور عصبہ کو انگ انگ انگ انڈیار سطے سے زائد دسیفے ہیں مغررہ دو تہائی سے کا اعتبار کیا ۔ اور صعد کم ہم جانے کی صورت ہیں شخصہ سے دائد تا جانہ کی صورت ہیں ۔ دالندا علم ۔ شنفاسمہ "کا اعتبار کیا ۔ بربات خلات فیاس سے ۔ دالندا علم ۔

2

### كلاله كابيان

## دبن اسلام ذمهن جود كاقائل مهب بلكتفيق وجستوبرزور ديناس

ابر بکرجها ص کہتے ہیں کہ نفس میت کوجی کاللہ کہتے ہیں اوراس کے بعق ورنا رکو بھی کاللے کا اوراس کے بعق ورنا رکو بھی کاللے کا میت بیں اوراس کے بعق ورنا رکو بھی کاللہ کہتے ہیں اوراس کے بعال کاللہ دیا اس پر دلالت کررہاہیے کہ بہاں کاللہ میت کا نام ہیں۔ اور بیاس کی حالت اور صفت ہیں۔ اسی بنا پر پہنصوب ہیں ہیں جی طاب عمیر نے دوا بیت کی ہے کہ صفرت عرض نے ایک وقع فرمایا !" ایک زماندگذرگیا اور میں کاللہ کے معنی سے بیختر رہا - دراصل کاللہ وہ وارث ہیں جو ولد اور والد کے علا وہ ہو یہ عاصم احول نے شعبی سے روایت کی ہے کہ حفرت کا ابو بکرش نے فرمایا !" کاللہ وہ وارث ہی جو ولد اور والد کے علا وہ ہو یہ وہ موت کے فریب فرمایا کہ میرے خیال میں کاللہ وہ ابور کو بی کا میرے خیال میں کاللہ وہ مشخص ہیں جو سے جو دلد اور والد کے علاوہ بارے میں ابور کی سے کہ بیا ہوں کہ کاللہ وہ وارث ہے کہمیاس بارے بین ابور کی ہوائی ہی خیالت سے کہمیاس بارے بین ابور کہ کو الدین ہی والدین ہی کہنا ہوں کہ کاللہ وہ وارث ہے حبود لد اور والد کے علاوہ بوٹ طاق س نے حضرت ابن عبائش سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا یہ حضرت ابن کو بہ فرمات ہو کہنا ہوں کہ کالم دے ہوئی کا کہنا ہوں کہ کالہ ہو ہوں ہو کہنا ہوں ہوں ہوئی کہنا ہوں کہنا ہوں ہوں ہوئی کہنا ہوں ہوں ہوئی کہنا ہوں کہنا ہوں ہونے کے بیا تہنا ہوں ہونے کے بیا تا ہوں ہونے ہونے کے بیا تا ہونی ہونے ہونے کہا ہونے کہنا ہونی کہنا ہونے کو کو سے کہنا ہونے کہنا ہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سفیان بن عبیبند نے عمروبن دینارسے ،انہوں نے حسن بن محدسے روابت کی سہے کہیں نے

این عباس سے کلالہ کے متعلق دریافت کیا لوا ہے نے فرمایا !" و تُتخص صبی کی مذا ولاد ہوا ور د بہی والدین ہوں ۔ اس پر بیب نے عرض کیا کہ النّہ لُعالی ابتی کتاب بیس فرما تاسعے رائ الحسور ہُ هَاک کیشک کُدُ کُدُدُ وَ کُ کُلُنُهُ اُحْتُ ، اگر کوئی شخص و فات پاجائے اور اس کی کوئی اولاد مذہو اور ایک بہن ہو) بیس کر آ ہب ناراض موگئے اور مجھے ڈانسے دیا "

ظاسرآ بیت اورصحاب کے افوال جرہم نے اوبرنفل کیے ہیں اس پردلالت کرسنے ہیں کہ ٹو دمیت كوكلاله كهاجا ناسبے،اس بيبےكه ان حضرات كا فول ہے كەكلالە وپنخص بيے عبس كى اولا دينر ہو۔ يہ اس مببت کی صفت ہوسکتی ہیے جس کے نرکے کی وراثت کا معاملہ ہو۔ اس بلیے کہ بدبات ظاہر ہیے کہ ان حضرات نے کلالہ سے دہ وارث مرادنہیں بیتے ہی کی اولادنہ ہواورنہی اس کے والدین ہوں کیونکروارت کی اولاد ا در والدبن کی موتودگی مرنے والے کے نرکے میں اس کی میرات کے حکم میں کوئی تبدیلی بیدا نبیں کرتی ، بلک میت کے اندر اس صفت کی موجودگی کی بنا بر اس کی میراث کے حکم میں نخیر و نبدل ببید ا موتا ہے۔ ایسی روا بنیس موجود بیں ہواس بردلالت کرتی ہیں کہ کلالہ کا اسم یعض ورثار برہمی محمول ہوناہے متعبدنے محدین المنکدرسسے ا ورانہوں نے حصرت جا بربت عبد الترسسے روایت ک سے کہ حصور کی التدعلبه وسلم مبرى عيادت كي سليرنشرلف للسئ - مين سف عرض كيا ! التدكي دسول ، ميري ميرات كاكيليف كا. ؟ مبرا وارث كلالهه- اس برفرائض بعني ميراث كي آيت نازل مدى . محدين المنكدرسے ان الفا ظرکی روابین میں شعبہ نہا رہیں بعنی کسی ا *ور را وی نے* ان سے یہ الفا ظروابیت نہیں سیکتے۔ اس روا ببت میں محفرت سا بھڑنے بر بنایا کہ ان کے ورتا رکلالہ ہیں اور معقور صلی اللہ علیہ سلم نے حضرت حالترکی اس بان کی نردید نهبین فرماتی - امبی عون سن*ے عمرو مین سعید سیسے د*وامیت کی ، انہوں شیے حمید بین عبدالی سے ، انہوں نے فرمایاکہ ہمیں بنی سعد کے ایک شخص نے بتا یا کہ حفرت سُغُد مکرّ میں ہمیار بڑے گئے ۔ انہوں في حضورهلي النَّد عليه وسلم سي عرض كياكه كلاله كے سوام پر اكوئى وارث نہيىں بيے . اس روابت بيں بھى یہ بات بنائی گئی سبے کہ ور نار کلالہ ہونے ہیں بحضرت سنعدی صدیبت حضرت مباتغر کی صدیب سے پہلے کی سے۔اس لیے کہ حصرت سٹند کی ہیماری کا واقعہ مکہ مگرمہ میں بیش آیا تھا۔اس میں آبیت کا ذکر ہنہیں سبے مججولالون كاكهناسي كدب وافعرججة الوداع ببن بين آيا نفا جبكه كجهد وسرون كصف بال مبن بدفتح مكه كصسال کی بات ہے۔ ایک نول ہے کہ درست بات نتح مکہ کے سال کی ہے بحضرت جائٹر کی صدیب کا تعلق حصورصلی النّدعلبدو آلہ وسلم کی زندگی سے آخری ایام سے سیے -اس سینے بد بات مدیبدمنورہ میں بیش آئی۔ مشعبہ نے الداسمٰق سے روایٹ کی سبے کہ آئٹری آیت ہو نازل ہوئی وہ رئیسٹنٹٹو مُک تُھرِل مِنْ یُفِینی کُنْ فِی

اُلكَلاَكَةِ وَآبِ سِيرُكُ كلاله محمعامله مين فتولى لو يحضف بين كهه ديجيّ التّذيمه من فتوى ديبات على ا در آخری نا زل ہونے والی مسورت سورہ برار ہ ہے بچلی بن آدم نے کہاکہ" ہمیں حضوصلی السّدعلیہ وسلم سے بدروایت بنجی ہے کدایک شخص نے آپ سے کلالہ کے سعلی دریافت کیا تو آپ نے اس سے فرمایا دیکفیدائے آئے العبیف اس کے ہواب کے لیے گھیوں میں نازل ہونے والی آبیت کو كا في مجمعه) كب كا نشاره نول بارى (كشيكفْتُ فَ لَكُ عُلِ اللّهُ يُفينِيكُ فَ فِي الْكُلَالَةِ) كي طرف تفا اس يبيه كرب ا ہمیت گرمیوں میں نازل ہو کی تقی جبکہ حضور صلی الٹی علیہ وسلم مکانشریف سے جانے کی تیار لیوں میں تقے اس دوران آب برآبت رج احكيم النَّاسِ مج الْمُدَتِ مَن سِلَطَاعَ اللَّهِ سَبُلًا لوكوں برالنَّد كايت سِعكم بواس گھرنگ بہنچتے کی است**نطاعت رکھتا ہو**وہ اس کا چھ کرسے <sub>ا</sub>نازل ہوئی ، مدیبۂ منورہ میں نازل ہونے والی به آخری آیت بھی بھرآ پ مکہ مکرمہ روانہ ہوگئے اورع فات کے مقام پرعرفہ کے دن آپ پر ببہ ايت نازل مونى (الْيُوْمُ الْمُلْفُ كُلُودِ يُنظَمُ وَالْمُسَمِّعُ عَلَيْكُمُ لِلْحَتِيُّ الله الْمُحارِبِ لِيتمعارِب دين كى كميل كردى اورتم برانبى نعمت تمام كردى إنا آخراً يت بمجراً كله دن يعنى لوم النحركورك المفوّ اكميومًا مُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَىٰ لَلهِ واس ون سے وُروسِ بنم الله في طرف اوٹا ئے جا وَ گھے ) نا آخر بير آيت نازل مهر تی اس کے بعد حضورصلی النّدعلیہ وسلم کی وفات تک کوئی آیت نازل نہیں ہم نئی سہم نے اسی طرح سناسے 'پیچلی في مريد فرمايا" ايك اور روابيت ببس سبع كم ايكشخص في حصورصلى التَّدعليد وسلم سبع كلال كامفهد م دریا فت کیا آ ہے <u>نے توا</u>ب میں ارشاد فرمایا " حضّفص وفات پاساستے ا در اس کی اُدلاد نہ ہوا ور مذہبی والد ہو ابسے خص کے درنار کلالہ میں "

ہو۔ اجے سس سے درہ رکھ ہمیں۔ ابو کمر سجھ اص کہتے ہیں کہ ان روایات اور آیات کی تاریخ کا کہیں ذکر نہیں ہے اس بیے کہ تاریخ کے علم کی بنا پر کلالہ کا سکم بدل سکتا ہے۔ لیکن سے ہ آیات اور روایات کا ذکر نثر وع ہوگیا تواس کے ضمن بیس اس کا مجی ذکر آگیا، اس سے ہمارا منفصہ ہے ہوت ہے۔ ہے کہ ان آیات وروایات سے بہمی واضح ہوجا کہ کلالہ کے اسم کا مصدان کہمی تو مرنے والا ہو تا ہے اور کہمی اس کے وزنا رہونے ہیں۔

عرا بوری طرح مفہدم مجھ و سے ایس نے اپنی بھی ام المؤمنین حفرت موفور سے کہا کہ جب مضور صلی النہ علیہ وسلم کی طبیعت بیس نوش کی کی عبیت ہو اس وقت آب سے اس لفظ کا مفہدم و دیا فت کرنا ہونا نی ایک ون محفرت موفور سے ایک دن محفرت کو خوایا ایک ون محفرت کو خوایا ایک ون محفرت کو خوایا ایک محارے والد نے نمحارے و نے برکام لگایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس لفظ کے معنی کھی بھی ہی ہی کہا کہ نے محفار سے کہ وہ اس لفظ کے معنی کھی بھی ہی ہی کہا کہ نے محفور صلی الشہ علیہ وسلم اپنی پر دات و سے بچلے ہیں یک منہوں میں ہورے تعلق محفور صلی الشہ علیہ وسلم اپنی پر دات و سے بچلے ہیں یک منہوں سے بیان سے عمرو بن محرو سے انہوں نے اپنے والد محبور وابیت کی سبح کے حضر سے عمر نے قرما یا ۔ "مین با تیس البسی ہیں کہ صفور صلی الشہ علیہ وسلم میں کہ محفور سے مرابی اس کے عمرو سی کہ محفور سے موایت کی سبح کہ حضر سے عمر نے قرما یا ۔ "مین با تیس البسی ہیں کہ صفور صلی الشہ علیہ وسلم سے کی جنوب کے متعلق اس فلاللہ ، وہ محلافت اور سوم دلوا یک قتادہ نے سالم بن ابی الجعد سے انہوں نے معمور سے محمور سے محمور سے کہ ایک سے معمور سے محمور سے کہ محمور سے مرابی ایک گھی موبی سے کہ تو سے کہ ایک وفعات نے دوایا آئی اس بار سے بیس گرمیوں میں میں موبی سے کہ تب سے کہ تاب سے کہ تاب نے دوایا آئی موبی کے تو میں ہوں کی محمور سے موبی سے کہ آپ نے اپنی وفات نے دوای آئیت نمحال سے کے کہ آپ نے اپنی وفات نے دوای آئیت نمحال سے کے کہ آپ نے اپنی وفات نے دوای آئیت نمحال سے کے کہ آپ نے اپنی وفات نے دوای آئیت نمحال سے کے کہ آپ نے دوان تاب کے دفت فرما یا "کو گو گوئی نہیں کہا ہے کہ دوات نے دوای آئی کو گھی نہیں کہا ہے تو کہ بیس کے کہ آپ نے دوان تاب کے دفت فرما یا "کو گو گوئی نہیں کہا کہا کے معمور سے کہ آپ نے دوان تاب کے دفت فرما یا "کو گو گوئی ایک کو کھی نے موبی کہا ہے کہا ہوں کے دفت فرما یا "کو گو گوئی نہیں کے کو کھی نہیں کہا ہے کہا ہے کہا کے دفت فرما یا "کو گو گوئی نہیں کے دفت فرما یا "کو گوئی نہیں کے کہا ہے کہا ہے کہا کے دفت فرما یا "کو گوئی نہیں کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا ہے کہا ہے کہا کے کہا کے

### كلاله كى مزبة بشريج

ہماری نقل کردہ مذکورہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ صفرت عرام کلالہ کے تعلق قطعیت کے ساختر کسی تنبی بہتے سکے سختے اوراس لفظ کے عنی اورمراد کے متعلق آپ کو ہمیشہ النباس میں رہا ۔ سعیدبن المسیب کہتے ہیں کہ حفرت عرائے کاللہ کے مفہوم پر ایک نے ریکھی تھی جب آپ کی وفات قریب ہوئی نوآپ نے اسے ضائع کر دیا اور فرمایا کہ اس بارسے میں نام لوگ اپنی اپنی رائے پرعمل کرنا دیم قریب ہوئی نوآپ سے ایک روایت ہم کی۔

ناہم اس کے تعلق آ ب سے مروی بہ سبے کہ کلالہ وہ سپے جس کی اولاد منہوا ور مزہی والدین ہوں' ' بیمی مروی سپے کہ کلالہ وہ فردسہ جس کی اولاد مذہ ہو پحضرت الوبکر'خ ، حضرت علیٰ اور حضرت ابن عباسش سے ایک روابت کے مطابق کلالہ وہ وارث سبے ہو ولداور والد کے علاوہ ہو۔

محدبن سالم سنضعى سيدا ورانهوں سنے حفرت ابن مسعود سید پر دوابیت کی ہیںے کہ کا لہ وہ سے

جو والدا ور ولد کے ماسوا ہمو مصرت زیدبن نامٹ سے بھی اسی تسم کی روابیت ہے بحفرت ابن عباش سے ایک روایت سے کہ کلا لہ دہسمے جو ولد کے علاوہ ہو ۔

کے ابو کر حصاص کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس پر منفق ہیں کہ ولد کلالہ نہیں سبے ۔اختلاف صرف والد متعلق ہے۔ جمہور کا فول یہ سبے والد کلالہ سے خارج سبے ، حضرت ابن عبائش سے ایک روایت یہی ہے . دوسری روابیت میں ان کے نزدیک کالہ وہ ہے تو ولد کے ماسوام و اس لفظ کے تعلق سلف کے درمیان اتحلاف رائے کی درج بالاصور بیں رہیں ، اوص حضرت عمر نے حضوصی اللہ علیہ وسلم سسے اس کے متعلق حرب دربافت کیا لوآپ نے انہیں آبت کے مضمون دمفہم کی طرف رہوع کرنے کے

وه آيبت بريني وكينتَفَنَّةُ مَكَ ، تُعلِ اللَّهُ يُفِيدِيكُ في أَلِكَلاكَ مِي صفرت عَرُّ المِي زبان بنف اور آب سے لغت کی معرفت کا طربقہ پرشیدہ نہیں تھا ۔ان سب بالوں کی روشنی میں سے بنز ابت ہوگئی کے کاللہ کے اسم کی معرفت دراصل لفت کے وربیعے حاصل ہونے والی نہیں تھی لکدیدان منشابہ یات ہیں سے ہے ہےں کے معانی برالتٰد نے ہی بی محکم آبات سے استندلال کرنے اور انہیں ان کی طرف نوٹا نے کا

. اسى بنا پرحضور ملى الدعليد وسلم نے كلاله كم منعلق حضرت عمر الكام وال كام واب نهيں ديا بلكه اس <u> مح</u>معنی کے <sub>ا</sub>ستنباط اور اس براسستندلال کامشورہ دیا محضوصی التدعلیہ وسلم کے اس ارشاد ہیں کئی معانی بردلالت موجود سے رایک نوب کر جب آب سے اس کے متعلق سوال کہاگیا کو آب بر بطور م اس کے متنی سے مطلع کر نالازم نہیں آیا۔اس لیے کہ اگریہ بات آپ برلازم موتی نو آپ اسے میاں کیتے

وواس طرح کیمیں صورت ِ حال کے تحت آپ سے کلالہ کے منعلق بہ چھاگیا تھا وہ ایسی نہیں تعل كد كلاله كي مكم كانفاذ فورى طور برعمل مين تالازم بريباتا . اگرصورت حال ايسي بوني نوا ب اس كامفهم بيان كية بغريدر بنتے .آب سے حضرت عمر كاسوال نص كے واسطے سے اس لفظ كے عنى كے سلسلے بس يممانى

حاصل كرنے والے متنفسركا موال تفاء ا ورحضورصلی النّدعلیه وسلم کے ذہمے یہ بات لازم نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو علی فیفی تیبز ذفین احکام کی اطلاع دینے رہیں اس لیے کیعض احکام تو اپنے اسم اورصفت کے ساتھ مذکور موتے ہیں اور بعض پر دلالت موجود موتی ہے جوان کے متعلق الیسے قطعی کم تک پہنچانے والی ہوتی سہے جس کے بعد کوئی اصال

#### 224

باقى نهيس رستناا دربعض كواجتها دِرائيئ كيرواسك كردباجا تاسے۔

اس ببن احکام کے تعلق اجنہا دِراسے کی گنجائش پر دلالت بھی موجود سبے نیز برکہ اجنہا دِراسے ایک ایک الیک اصل اور بنیا دسیے جس کی طرب سنتے بہدا شدہ مسائل کے احکام معلوم کرنے اور منشا برآیات کے معانی پر استدلال کرنے اور ممکم آیات پر ان معانی کی بنیا در کھنے کے سلسلے بیں رجوع کیاجام کتا ہے۔

کا لا کے معانی بر استدلال کرنے اور ممکم آیات پر ان معانی کی بنیا در کھنے کے سلسلے بیں رجوع کیاجام کتا ہے دلالت کرنا ہے۔ آب بنہیں دیکھنے کے صاب کرام بیں سے بعض کا قول ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی اولادنہ موادر منہی والدین مول جبکہ بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ جس کی اولاد مذہودہ کلالہ موتا ہے بھرت عرش نے اس کے شعلق مختلف مجابات دریئے اور بعض موا فع پرسکوت اختیار فرمایا اور دیمی ایک حقیقت ہے کہ جن حضرات نے اسپنے اسپنے اسپنے اسپنے اور بہن ہوگ جس سے بنتیج انگلنا ہے کہ احکام کے متعلق اجنہا درائے سے کام سے کراس لفظ کے متعلق ہے خورمایا دوسر سے حضرات کی طرف سے ان کی ترویہ نہیں ہوگی جس سے بنتیج انگلنا ہے کہ احکام کے متعلق اجنہا درائے سے کام سے کراس لفظ کے متعلق ہے کہ متعلق اجنہا درائے سے کام سے کہ اس کے احکام کے متعلق اجنہا درائے سے کام سے کراس لفظ کے متعلق اجنہا درائے کے حضرات کی طرف سے ان کی ترویہ نہیں ہوئی جس سے بنتیج انگلنا ہے کہ احکام کے متعلق اجنہا درائے سے کام کے کہ احکام کے متعلق اجنہا درائے سے کام سے کراس کے کراس کی طرف سے ان کی ترویہ نہیں ہوئی جس سے بنتیج انگلنا ہے کہ احکام کے متعلق اجنہا درائے ہے کہ احکام کے کہ احکام کی کراٹ کی گرفت سے ان کی ترویہ نہیں ہوئی جس سے بنتیج انگلنا سے کہ احکام کی کراٹ کر کراٹ کی کراٹ ک

اس سے ایک اور بات برد لالت موتی ہے وہ برکہ الوعمران الحوقی نے صفرت جند رمنی سے موان کی ناوبل وتفسیر میں ابنی راشے سے کوئی بات کہے گاتوبات در سست ہونے کے با وہودوہ خطاکار قرآن کی ناوبل وتفسیر میں ابنی راشے سے کوئی بات کہے گاتوبات در سست ہونے کے با وہودوہ خطاکار موگان اس سے مراد وشخص سے ہوعلم تفسیروتا ویل سے مسلمہا صول وقوا عدکونظرانداز کورکے اوران کے در بیعے استدلال کے نیرا سینے تعیال ووہم ہیں بہدا ہونے والی بات کونفسبروتا ویل کا در مورد بدے۔ در بیعے استدلال کا در مورد بدے۔ اس کے برعکس ہوشخص قرآن سے استدا طواست دلال کرے گا اور اسپنے استدلال واستنباط کی بنیاد آبات محکمات پردکھے گامن پر سب کا آنفاق سے ۔ ایسا شخص فا بل ستاکش سے اور ارشا دِ باری رائعلم در تھی ہوگا۔

اللي لغت سنيهمي لفظ كلاله كيمفهم كيمتعلق لب كشائى كى سبير- الوعبيدة معمرين المنتلى كاقول

#### TTM

ہے کہ کلالہ ہراس شخص کو کہننے ہیں جس کا مذباب وارث ہور ہا ہمواور مذبیا۔ ایس شخص کوعرب کلالہ کہتے ہیں میں یہ نظر کا الدکھتے ہیں یہ لفظ نعم لی تکمیک کم معنی کعظف ، کا معدر ہے جنانچہ محاورہ ہے "کنگلکه النّساب " بعنی نسب نے اسے گھیرلیا۔

ب کے سے بیر ہے۔ الرعبیدہ نے مزید کہا ہے کہ جن حضرات نے آیت بیں لفظ ایڈوکٹ کی حرف س اءکی کسرہ کے ۔ سانھ قرات کی سبے انہوں نے اس سے وہ تخص مراد لیا ہے ہومیت کا نہ ولد ہوا درنہ والد الو بکر جمال سے کہنے بیں کہ حسن اور الورجار العطاردی نے بھی کسرہ یعنی زیر کے سانھ اس نفظ کی قرآت کی ہے۔ کہنے بیں کہ حسن اور الورجار العطاردی نے بھی کسرہ یعنی زیر کے سانھ اس نفظ کی قرآت کی ہے۔

کہتے ہیں کہ تمن اور الورجار العطاردی نے جی سرہ بیٹی دیرسے ساھرا کا علاق کرتے ہیں۔ اس سے لفظ اکلیل آئی ایک تول ہے کہ لذت میں کلالہ کے اصل معنی احا طریعی گھیر لینے کے ہیں۔ اس سے لفظ اکلیل آئی بنا ہے۔ اس لیے کہ بدپورے سرکو گھیر لیتا ہے۔ اس سے ایک اور لفظ کُلُ (سارا) بنا ہے۔ اس لیے کہ یہ لفظ ان تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے جو اس کے تحت آتے ہیں نسب کے لحاظ سے کالہ وہ بھائی اس کہ یہ لفظ ان تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے جو اس کے تحت آتے ہیں نسب کے لحاظ سے کالہ وہ بھائی اس بہن ہیں جو ولد اور والد کو گھیر لیتے ہیں اور ان کی طوت پلٹتے ہیں۔ ولد اور والد کلالہ نہ بیں ہم سکتے اس لیے کہ نسب کی بنیا د اور سنون جس پرنسب کی انتہار ہوتی ہے۔ دہ ولد اور والد ہیں۔ ان کے ماسوالقب لیے کہ نسب کی بنیا د اور سنون جس پرنسب کی انتہار ہوتی ہے ولادت کے علاوہ کسی اور جہت سے ہوتا ہے کی طوت یہ منسوب ہوتے ہیں اس کی طوت ان کا انتساب ولادت کے علاوہ کسی اور جہت سے ہوتا ہے۔ کی طوت یہ منسوب ہوتے ہیں اس کی طوت ان کا انتساب ولادت کے علاوہ کسی اور جہت سے ہوتا ہے۔

کی طرف بیمنسوب ہوئے ہیں اس کا مرک ان کا است جو سرکو گھیرہے ہم تئے ہم تاہیں۔ اوران کی سینٹین اس تاج کی سی ہموتی ہے جو سرکو گھیرہے ہم تئے ہم تاہیں۔ بینشر کے ان حضرات کے قول کی صحت پر دلالت کر تی ہے جنہوں نے کلالہ سے دلد اور والدکے

برنشریجان حفرات کے نول فی صحت پر دلالت تری ہے جہوں سے وید کالرنہیں ہوسکتا۔ اس لیے کوان علاوہ دوسرے ورتا رمراد لیے ہیں ۔ جب ولد کالرنہیں ہوسکتاتو والد بھی کالرنہیں ہوسکتا۔ اس لیے کوان دونوں ہیں سے سرایک کی میت کی طرف نسبت ولادت کی بنیاد پر ہم تی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں کی نسبت ولادت کی جہت سے نبیں یہ کیفیدت نہیں ہوتی ۔ اس لیے کہ ان بیں سے کسی کی بھی میت کی طرف نسبت ولادت کی جہت سے نبیں ہوتی یون حضرات نے کلالہ کی تا ویل بیں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد دلد کے ماسوا ور تاریس اور صوف دلد کواس سے باسر رکھا سے توشایدان کے نزدیک اس کا سبب یہ ہوکہ ولد کا وجود والدسے ہوتا ہے گویا ولد والد کے وجود کا ایک حصہ بوتا ہے۔ جبکہ والد ولد کے وجود کا حصہ نہیں ہوتا۔

ولد والد نے وجود قابیت سی جرائے۔ ببدر مدد کا حصہ نہیں ہونے جس کی طرف یا نوت بعنی بھائی بہن کے جس طرح بھائی بہن اس خص کے دجود کا حصہ نہیں ہونے جس کی طرف اس کے در اس طرح ان حضرات نے ایسے وزنار کو کلالہ فرار دبا ہو میت کی طرف اس کے در اس کے در وکا حصہ ہوں اس کے برعکس میت کی طرف جس وارف حیثیت سے منسوب نہیں ہونے کہ براس کے دہود کا حصہ ہوں اس کے مزد کی کا لائنہیں ہوتا۔
کی اس جندیت سے نبیت ہورہی سے کہ وہ اس کے دجود کا حصہ سبے دہ ان کے نزد یک کلالہ نہیں ہوتا۔

كلاله كالفظ ذمانة بيالبيت ميس معروت كفيار عامرين الطفيل كالشعرسي

م فافي وان كنت ابن فيارس عامر وفي السيرمنها والمعديع المهذب فمأسرة دَنني عدا موعن كلالسة الى الله التاسبوا بآمرو لااب

بیں اگرجہ نبیبلہ عامرکے شہرسوار کا بیٹا ،اس فیبلے کا ایک خالص فرد جیجے النسب ا ورمہ دیب ہوں ۔

تاسم اننی بات ضرورکهول گاکه مجیع فبیلدعامرنے داواکی نسیست سے اپنا سردارنہیں بنایا۔ اللہ کوسرگزیہ بات پسٹندنہیں کہ میں ماں کے دریعے بلندی کے زیبنے مطے کروں یا بایپ کے دربیعے ۔ شاعرکا یہ تول اسس ہیر دلالت کرد ہاسہے کراس نے اسپنے جداِعلی کومیں کی طرف اس کے فیبلے کا انتساب ہو تاسہے ۔کلالہ فرار دیا۔ اوراس کے ساتھ بھی بنادیاکہ اسے سیادت کاب مرتنہ نسب اور کلالدیعن جداعلیٰ کی بنا برنہیں ملا بلک اس

نے برسیادت وفیادت ا بنی ذاتی ٹوبرں کی بنا پرحاصل کی سیے۔ بعض کا فول سبے کہ جیب د درسٹ متہ داروں مبس دوری پیدام دحاستے نواس دفت بہ فقرہ کہا جاتا

سبي " كلت الرحم مبين فيلان وفيلان " يعنى دونول كى رشت دارى بين دورى بولنى اسى طرح الركوركي شخص کی کالد جھ برداشت کرنارسے اور بھراس سے دور مہداستے تو کہا جا تا ہے 'دھدلی فلا ان علی فلان توكل عنده لعني اوجو برداشت كرنار ما مجراس سعدور موكيا .

علهز بوكر ببثمورست كوكلال كيتنے بين كيونكم اس كيفيت كى بنا پر است اسپنے مفصدا و دمنزل كا محصول

اورزباده بعبدنظائ اسے فرزدی کا سعرسیے ۔

ل وزُستم قنا لالملاء غير كلالت ته عن ايني منان عبد شمس دهاشم اسے میرے ممدوحین ائم مناف کے دوبیٹول عبیٹمس اورہائٹم سے معلمانت کے نیزسے لینی عصائے ناہی کے وارث موسے ، کلالہ سے نہیں۔

بعنى نم اسبنے آبا و احداد كى بنابر اس سلطنت كے وارث موسئے ، بھا يُوں اور جيا وَں كى وصبہ سے نہیں النّد تعالى في دوجگرا بنى كنا بين كلاله كا وكركيا بيدايك توبيس و تُحلِ اللّهُ يُعْمِنْ فِي كُونْ في الكلاكية إن المُوعَ هَلَكَ كَيْسُ كَهُ وَكَنْ وَكُلُوكُهُ الْفُتُ مَلْهَالْفُنْفُ مَالَوْكُونَ الْآخِرَايت

اس آبین میں النّٰد نعالیٰ نے اولاد کی عدم موجودگی ہیں بھائیوں اور بہنوں کی میران کا ذکرفرماننے ہوستے انہیں کلالہ کا نام دباہے۔ ناہم اس ہیں والدکی غیرو تو دگی مشرط سے۔ اگر اس کا بہاں ذکر نہیں ہے۔ امِ بِلي كرسورت كى ابندار بين ارشا والهى سے رك كورشك كوكة غيار مِنْ الشُّكُتُ خَالَى كَاتَ كَدُهُ أَمْرُهُ وَلِمُ مِنْ السَّلِيدُ مِنْ مِنْ السَّلِيدُ مِنْ مِنْ السَّلِيدُ مِنْ مِنْ السَّلِيدُ مِنْ السَّلِيدُ

#### 424

بعنی باب کی موجودگی میں بھائی مہنوں کے لیے کوئی میراث نہیں۔اس طرح والدیمی ولد کی طرح کلالہ سے خارج ہوگیا اس لیے کہ اللہ نعالی نے بھائی بہنوں کوش طرح باب کی موجودگی میں وارث قرار تنہیں دیا اسی طرح بیلنے کی موحود کی میں بھی اتنہیں وارث تنہیں بنایا۔بیٹی بھی کلالہ تنہیں ہوتی ۔اگرکسی کی ایک یا دوسٹیال اور تقیقی یا علاتی بھائی بہنیں موں فرسٹیاں کلالہ نہیں ہوں گی - بلکہ ان کے ساتھ دارت ہونے والے بھائی بہن کلالمہوں گے۔

التَّذَنعالى خصورتٍ كِي تبدار ميريجى كلاله كا وكركباسه بِحِنا نجِرارشا دبارى سبع ا وَإِنْ كَا تَدُجُّلُ المُورَثُ كُلَاكَةً } وَاصْرَا يَ فَي حَلَى أَحْمَا وَاحْدَى فَلِيكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّلَّ مَا فَانْ كَانَوْ

الكُنْدَ مِنْ دُيكَ فَهُوْسُ رَكَاءُ فِي الشُّكْتِ بیاں آبت بیں مذکور کلالہ سے مراوا خیا فی مجھاتی بہن ہیں یہ والداورا ولاد بعنی بیٹے بیٹی کی موجود

میں دارٹ نہیں ہونے۔ ایک روابیت ہیں ہے کہ حضرت سعدین ابی وفاقش نے اس آبیت کی فراکت

اس طرحى بعد - رَحَالَى كَانَ دَجُكَ مُورَثُ كَادَلَةً أَجِالْمَنَا فَا ذَكَ لَكَ أَنْ الْحَتْ لِلْرَصِ تاہم اس کے باوجود اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیاں اخیاتی بھائی بہن مرادیمی بقیقی

یا علانی مرادنهیں میں۔ طاقس نے حضرت ابنِ عباش سے روایت کی ہے کہ کلالہ وہ وارث سے جولد

سے ماسوام و آب نے والدین کی موجودگی میں اخیا فی بھائی بہنوں کو چھٹے جصے کا دارے فرار دیا۔ یہ وہ جھٹا سے ماسوام و آب نے والدین کی موجودگی میں اخیا فی بھائی بہنوں کو چھٹے جصے کا دارے فرار دیا۔ یہ وہ جھٹا

حصد ہے۔ حصد ہے۔ ماں کو تحویب کرویا گیا تھا۔ تا ہم حضرت ابنِ عباس کا یہ نول نشاذ ہے۔ سم نے حفرت ابن عبائش سے نغول وہ دوایت بیان کردی ہے حس میں آپ نے فرایا ہے کم

كلاله ولدا وروالدك ماسواور تاركوكها حاتاب اس مبركوتى انتلات نهبس سيحكه انتيافي مبن بعسائي

تهائی مصے بیں مسا وی طور بیٹنر بک ہوں گے بھائی کوبہن برکوئی فضیلت نہیں ہوگا۔

داداكم بارسيس المرعلم كااختلات سے كم آيا وه بطور كلاله دارت بوناسے يا نہيں كھ لوك کا قول ہے کہ اس کی میراث کلالہ کے طور برنہیں ہوتی جبکہ کھے دوسرے حضرات اس بات کے مال بیں کم

وه کلاله به تاسیعه بران توگون کا قول می جو دا دای موجودگی می مجایش اور بهنور کو دارت فرار دینے پی لیکن بہنز فول بیہ ہے کہ دا داکلالہ سے خارج سے۔اس سے میں وجود بیان کیتے گئے ہیں۔

ا قول بدكرا المعلم كانس مين اختلات تنهيس كدلية ناكلاله نهيس مونا اس ليه كدميت كي طرن اسس كي`

نسبت ولادت كى بنياد كبريم فى سبعداس بنابرداد اكاكلالدسي تكل جانا واحب بوگيا.اس كيدكيت اور دادا کے درمیان نسبت بھی ولادت کی نبیاد پرس نی سے ۔ ایک اور جہت سے دیکھتے تومعلوم ہوگا کہ

باپ کی طرح وا داہمی سلسلہ نسب میں اصل اور بنیاد کی جنٹیدن رکھناسیے۔اور اس سے خارج نہیں ہونا۔ اس بلیے خروری سے کہ وہ کلالہ سے یا سہرسہے اس بلتے کہ کلالہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ رسٹ نہ داری ہے ہونسب کو گھیرسے مہوسے ہوا ور اس کی طرف پلٹ رہی ہوبعنی ابلیے رسٹ نہ دارہ نسب اصل کی حیثیت نہ رکھتے ہوں لیکن سلسلہ نسب کے سانخہ ان کا تعلق حرور ہو۔

ایک اور و جہ بیسیے کہ اہل علم کا اس بیس اختلاف نہیں سبے کہ قول باری ( رَحُ اُٹُ کُاکُ دَحُہ کُہ بُور اُٹُ کُوکُ کُولُوکُ کُوکُ کُوک

اگربیسوال انتها با جائے کہ آ ب نے اس سے بہلے جو بہ بیان کیا تھا کہ بیٹی کا الہ سے خارج سے اور اس کی موتودگی میں اخیا فی بھائی بہنیں وارث نہیں ہوں گی، اسس کی موتودگی میں اخیا فی بھائی بہنیں وارث نہیں ہوں گی، اسس برآپ کی درج بالا وضاحت کی دلالت نہیں ہورسی ہے۔ اس لیے داو اکا معاملہ بھی ہی ہونا چاہیئے۔

اس کے سواب بیس کہا جائے گاکہ ہم سے اپنی درج بالا وضاحت کومسکے کی علت فرار نہیں دبا تھاکہ معنز ص کا اعتراض ہم برلارم آ جائے ہم نے صرف برکہا بھاکہ جیٹے اور باب کی طرح وا واکو بھی لفظ کلالہ شامل نہیں سیے ۔ اس بینے طاہر آ بیت کا اقتصار بیر سیے کہ وادا کی غیر موجودگی بیس بھائی بہن حتی وارموں ۔

اِللَّهِ بِهُ دَادَا كَيْ سَا يَخْوَانَهِ بِينِ وَارْتُ فَرَارِدِ بِينِي كَيْ لِيكِ كُونَى اور دَلالْت فَاتُم بُومِاتِ مِنْ

رہ گیا بیٹی کامعاملہ تو وہ اگر ہے کلالہ سے خارج سبے لیکن اس کی موجودگی بیس تقبقی اورعلاتی بھے ائی بہت کہ ہے۔ اس لیے ہم نے ظامر آبیت کے حکم سے اس مینوں کو دارت فرار دبینے کے لیے ولالت فائم ہو جکی سے اس معودت کی تخصیص کردی راب بیٹی کے ماسوا ان نمام وار توں کے لیے لفظ کا حکم بانی رہ گیا جنہیں کلالہ کا لغظ اصاطر کئے ہوئے سے ۔ والتداعلم بالصواب ۔

## عول کا بیان

زمبری نے عبیدالت بن عبداللہ بن عتب سے ، انہوں نے حفرت ابن عبائش سے روایت کی سے کہ اگر کے حفرت ابن عبائش سے روایت کی سے کہ اگر کے حفرت عمر مجلے خص شخص شخص بہر سے کہ اگر کے حصوں سے طرحہ جا کیں نواس وفت تمام مصب کسی خاص صورت میں وزنار کے منعین حصے نزکے کے حصوں سے طرحہ جا کیں نواس وفت تمام مصب داروں کے حصوں میں اسی نسی میں کہ سب کے سعمہ پورے کر دیئے جانے ہیں ، اس عمل کو علم الفراکفن میں عول کہنتے ہیں ۔

م مرسی در اثنت کے مسلوں بیں وزنا رکے حصص کی تقبیم دشوار ہوگئی ا در ان بیں الجحاف بید اہوگیا اور ان بیں الجحاف بید اہوگیا اور حضرت عمر نے نے ہوکر وزنا رسیے قرما با ? بخدا مجھے نہیں معلوم کہ تم بیں سے کن لوگوں کو اللہ نے مقدم کیا ہے۔ اور کمن لوگوں کو مَرْ خرکیا ہے ۔ معرت عمر ترجیعے برسیز گار اور خدا ترس انسان منتے ۔ فرمایا ? میرے لیا ہے اس سے بڑھو کر اور کو کئی گفجا کشن دالی بات نہیں سے کہ بین نمھارسے درمیان حصوں کی نسبت سے نزکہ تقسیم کر دوں اور ترک کے محصوں میں جو کمی آئے گی وہ تم تمام کے حصوں میں اسی نسیدت سے داخل کر دوں !

ابواسخق نے سارت سے ، انہوں نے حفزت علیٰ سے روابت کی ہے کہ دو ہٹیوں ، والدین اور بیوی کی وراننت کے مشکے میں آپ نے فرما پاکہ بیوی کا آ تھواں حصہ اب نواں حصہ بن جاسے گا یعن تقسیم تزکہ میں عول کاعمل جاری کیا جائے گا حکم بن عتبیہ نے حفزت علیٰ سے بھی روابیت کی ہے بحض ت عباللہ بن مسعیٰ د اور حفرت زیدبن نا بھٹ کا بھی بہن نول ہے۔

ی و ایک روابیت میں سے کہ حفرت عباس بن المطلب پہلے شخص شخصے جنہوں نے حفرت عُمرکو فرائفل کم میں عول کرنے کامشورہ دیا مخفا ۔ عبیدالتُّد بن عبدالتَّد کہتتے ہیں کہ حفزت ابن عبائش نے فرمایا !' سبسے پہلے حفزت عمرانے فرائفن میں عول کیا ، مجذا ،اگر حضرت عمران ورٹارکومنفدم کر دبینے جنہیں التُّد نے منفدم دکھا سبے ۔ نوکسی مُسکلے ہیں عول کی صرورت ہی بیٹیں ندآتی " آ بِ سسے بِوچھاگیا کہ الڈرتعالیٰ سلے کن ورثنا رکومنقدم دکھاسیے اورکن ورثنا رکومُوٹو کیا سے ۔ ؟

اس کے برعکس بیٹیباں اور بہنیں ذوی الفروض کے درجے سے گرکر دوبیٹیبوں اور بہنوں کی موجودگی بیں عصبات کے درجے تک بہنچ جانی ہیں۔ انہ بیں مردوں کی موجودگی بیں بانی ماندہ نرکہ ملتا ہے۔ اس سیبے ترکہ سکے حصبے کم ہوجانے کی صورت میں ہمیں فروی الفروض کو ان کے حصبے دسے دہنے جاہیں اور تزکوں کے حصوں کی کمی کے تفصان کو ان کے علاوہ دو سرے وارٹوں ہر ڈالنا چاہیئے یہ وہ ورٹا رہی جوعصبات ہونے کی بنا ہر بانی ماندہ ترکے کے حق دار ہوتے ہیں ہے

عبدالدّبن عبدالدّ بن عبدالدّ بهن به که بهم نے معنرت ابن عبائش سے مزید پوچھاکدا کے اس معاسلے ہیں صفرت عمر اسے عمر اسے گفتگوی تعقید اسے معاملے ہیں صفرت عمر اللہ معاملے ہیں صفرت عمر اللہ معاملے ہیں حفرت اللہ معاملے ہیں حفرت اللہ معاملے ہیں حفرت ابن عبائش کے قول سے بہلے ایک عادل امام بعنی معفرت سے دہوئے کر لیسے یہ اگر میں معاملے ہوئے ہوئے اوراس کے متعلق آب کا طریق کا دیعنی عول جاری مذہوج کا ہوتا تو اس مسئلے ہیں ابنی بات مذکر میں کے مورت اوراس کے متعلق آب کا طریق کا دیعنی عول جاری مذہوج کا ہوتا تو ابن عبائش ہی کا قول خابل فبول ہوتا ۔

تحفرت عمر وانعی بڑسے منتی اور برہم بزگار تھے۔ اس راستے بین کسی بھی اہل علم کو حفرت ابن عبارش سے ان تنلات نہیں سبے جمد بن اسمانی نے ابن ابی نجیع سے ، انہوں نے عطار بن ابی رباح سے روابت کی ہے کہ ایک وفعہ حفرت ابن عبارش نے فرائفن کا ذکر کیا اور اس بین عول کے طربی کار کا بھی تذکرہ کیا ۔ بھر فرمایا !" نمھار اکیا فریال سبے کہ اللہ تعالیٰ کی وات جس کا علم دیگستان عالج کی ربت کے نمام ورات کی تعداد کا احاطہ کیے ہم ہے اس نے ایک نرکے میں نصفت ، نصف اور ننہائی کے تنصفے منفر کر دہبئے ، نصف اور نصف نو تھیک بین ان کے بعداب بنہائی کے بیے کہاں گئی اکش بانی رہ گئی ہے کا اور نہائی سے کا در ب

ے سے سرر ہیں ہے۔

قول اقرال کی دلیل ہے سے کہ التّٰ زُفعالی نے سُوس کے لیے تصف ہِ جَنْبَغی ہمن کے لیے نصف اورانیائی

قول اقرال کی دلیل ہے سے کہ التّٰ زُفعالی نے سُوس کے لیے تصف ہِ جَنْبَغی ہمن کے لیے موجودگی اور

بھائی ہم بنوں کے دینیائی ترکہ مقرر کر دیا ۔ اوراس تغین میں اس نے ان بینوں و رنا رکی اکھتے موجودگی اور

الگ الگ موجودگی کے درسیان کوئی قرنی نہیں رکھا ۔ اس لیے امکان کی سمد تک سر مسلے میں نص قد آئی ہم عمل الگ الگ موجودگی اور سے برگیا۔

کرنی واجب ہم گیا۔

جب به وزنا رالگ الگ آئیں اور نر کے میں ان کے حصوں کی گنجائٹ می تونونرکہ ان کے حصوں کے معمول کے مسال کے حصوں کے مطابق تعلیم کردیا جائے گا لیکن جب یہ سب موجود ہوں جس کی وجہ سے نر کے کے حصول بین کردیا جائے گا لیکن جب یہ سب موجود ہوں جس کی وجہ سے نر کے کے حصول سے کم بڑھا کی آواں صورت میں ان کے حصول میں ایک خاص نسبت سے ضرب کر کے آیت مصول سے کم بڑھا کرنا ضروری موگا ۔

کے تیکم بڑھل کرنا ضروری موگا ۔

ریس براہ میں کرنے ایک کرنا عشروری موگا ۔

ے مہرس میں مرس برا اور اور اللہ اللہ کا کہ ترکے کی تقسیم کے سلسلے ہیں بعض ورنا دیرا قنصار کرکے بعض اب ہوکوئی بہ طریفہ اختیار کر سے گا کہ ترکے کی تقسیم کے سلسلے ہیں بعض ورنا بر کے کا تو وہ کہ دوسے کربعض کے حصوں ہیں کمی کر دسے گا الو وہ کی اور نفصان کو بعض ورنا رکے حصوں ہر ہے اسنے کا سرنگ ہوگا ۔ جبکہ اللہ نعائی کی طرف سے ان سب کے میں اور نفصان کو بعض ورنا رکے حصوں ہر ہے اسنے کا سرنگ ہوگا ۔ جبکہ اللہ نعائی کی طرف سے ان سب کے مقررہ حصوں کا نعین کمی اس طور ہر ہم جاسے ۔

ره گیا حضن ابن عباش کا به تول که الله تعالی نے جن ورتا رکومقدم کیا سب انہیں ترکے کے حصول کی کمی کی صورتوں میں مقدم رکھا جاستے اورجنہ بین توخر کردیا سبے انہیں توخر کیا جائے آواس بیس ورحقیقت کی کمی کی صورت ہیں اسے بانی ماندہ ترکہ کا منی دار آب نے بعض کو منفدم کردیا ہے اور بعض کو توخر اور عصبہ میں اسے بانی ماندہ ترکہ کا منی دارت میں اسے بانی ماندہ ترکہ کا حق دارت میں اور عصبہ کی صورت بین اسے بانی ماندہ کوئی وارث سمجھا ہے۔ بیکن جہاں تمام ورتار ذوی الفروض موں اور عصبہ کی صورت نہیں دیکھتے کہ بہن کا صحبہ تولی باری ( دک کے دو سرے کے مقابلے میں نقابی کا زیادہ حق دار نہیں موں سے۔

معت علها یصف می مدس سدر بسیری . جس طرح که شوسر بهری ، ماں اور اخیا فی مجمائی بہنوں کے سصے نصوص بیں اب اس کا حصر بھی نصص بہن کے جصے بران ورٹار کے حصے کیسے مقدم مہرگتے جبکہ النہ تعالیٰ نے اس سالت میں اس کا حصر بھی نصص کر دباسیے ۔ جس طرح کر اس سے سانھ می تو و دو مرسے و زنا رکے سے مصے منعوص بہیں ۔ اب اس بنا برکہ اللہ تعالیٰ سف بہن کو ایک موقع بر ذوی الفروض سے نکال کرعمہ بنا دیا سے نہ اللہ اس مورت ۔ بنس بھی اسسے ذوی الفروض میں الفروض میں اس کا ذوی الفروض می است میں اس کا ذوی الفروض می است نکال دیا جاستے جس بیں اس کا ذوی الفروض می نامنعوص سیے ۔

جن آیات ہیں میراٹ کے حصے بیان کیتے گئے ہیں ان کی نخالفت ہیں یہ ٹول دراصل اس **ڈ**لسے بھی بدتر سیے جس ہیں ورٹار کے حصوں ہیں ضرب دسے کران کے بہے نصف، نصف اور نہائی کا اثبات کیا گیا سے مواد بہٹ ہیں اصولی طور پر اسسس کے بہرنت سسے نظائٹر موجود ہیں ۔ ٹول باری سبے ر رچن کی ٹیڈ کے صِبَّ بِنْجَ کُئے صِی جِهَا اُڈ کَرْہُنِ)

اب اگرمرنے والا سِزار ورسم تھپوٹرجا ناسیے اور وہ مری طرف اس ہمرا بکٹ شخص سکے سِزار درہم اور دوسم سے سِزار درہم اور دوسم سے جھپوٹر سے دوسم سے جھپوٹر سے میں ہزار درہم ان نبینوں فرضنی ابوں سکے درمیان ان سکے نرضوں کی نسیست سے تقسیم ہوجا بیس سکے۔ اس صورت بیس برکھا کہ بچہ نکہ ایک سِزار کی رفتم سے اڑھا تی سِزار کی وصولی ممکن نہیں اس صورت بیس برکھا کہ بچہ نکہ ایک سِزار کی رفتم سے اڑھا تی سِزار کی وصولی ممکن نہیں سیے اس بیے ان میں ایک خاص نسیت سیے صرب دینا محال سیے ۔

اسی طرح اگرمرنے والا ایک شخص کے ربایہ اسپنے نہائی مال کی اور دو مرسے کے ربیح چھٹے ہے ہے کی وصبت کرجا ناسیے ۔ لیکن ورثاراس کی اجازت نہیں وسینے تواس صورت میں نہائی مال کے اندر بدونوں شخص ابنے متعلن کی جانے والی وصیتوں کی نسبت سے حرب دیں گے ایک سے ہے کے سدس یعنی ہے ۔ سے اور دومرے کے جھے کو سدس یعنی ہے سے ، یعنی اس نہائی مال کے چھے جھے کرکے ہجار جھے ایک کو اور دوجھے دومرے کو دے کر دواور ایک کی نسبت سے نقسیم کر دیں گے حالانگر نہائی سے نصف صحد وصول کرنا محال ہج ناسی طرح بیٹا اگر نہا دیہونو سارسے مال کامنی دار ہج ناسی طرح بیٹا اگر نہا دیمونو سارسے مال کامنی دار ہج ناسی اور ہیٹی نہار ہونے کی صورت بیں نصف مال کی من وار بوتی سے ۔

لبکن جب دونوں ایک سانخدا جاتیں نوسیٹے اور بیٹی کے محصوں کو ایک اور نفست سے صرب دیں گئے اور اس طرح نزکہ دونوں کے درمیان دواور ایک کی نسبت سے تقسیم ہو یعائے گا۔ نز کے بیس مصوں یعن مخرج کی کمی اور ذوی الفروض کے محصوں بیں زیا دنی کے وفت اُسی طرح کاعل ہوتا ہے جسے عول کہتنے ہیں۔ والٹداعلم ہا تصواب ر

## مُستركه كابيان

مشرکہ کے مسلے میں صحابہ کرام رضوان المدّعلیہم اجمعین میں اختلات رائے ہے۔ مشترکہ اسس عورت کو کہتے ہیں جس کی وفات کے بعداس کا شوسیر، اس کی ماں، اس کے اخبافی اور حقیقی مجمالی بہن موجود ہوں۔

حضرت على مصفرت عبدالمندى عبائل محفرت ابى بن كعرف اورحفرت بوسى اشعرى كاقدل مبعكم منوسر كونصف نتركه ، مان كوجها حصد اور بهائى به بنون كونهائى صصد سلے كار حقیق بھائى به بنون كو كوئه بين منوسر كونصف نتركه ، مان كوجها حصد اور بهائى به بنون كو كوئه بين سلمد سعے روايت كى ب كه حضرت ملے كا - سفيان توری سند عمروبن مرہ سعد ، انہوں نے عبدالمند بن سلمد سعے روایت كى ب كه حضرت على سے اخیا تی بھائى بهنوں كے متعلق سوال كيا گيا ۔ آب نے جواب بين فرمايا !" تمهاداكيا خيال ب كه على سے اخیا تی تعداد سوسے جھى زيا وہ ہمونو آتا ہم انہ بين انهائى جھے سے زائد دے دو گے يو لوگوں نے فقى بين اگران كى تعداد سوسے جھى زيا وہ ہمونو آتا ہم انہ بين انهائى جھے سے زائد دے دو گے يو لوگوں نے فقى بين تجواب دیا ۔ اس برآ ب لے خرمایا !" اسى ليے ہم كسى صورت بين ان كے حصے بين كمي نهيں كرسكتے ۔ السى صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے صورت بين آپ نهيں رہا تھا ۔ اس سے گئے ۔

حفرت عمر مقرت عبدالتّد بن مستعود اورحضرت زیدبن نا بشن کا نول سے کہ شوسر کونصف نزکہ، ماں کوچھٹا حصد، اخیا تی بھائی مبنوں کوننہائی مل جائے گا اس کے بعد حقیقی بھائی بہن اخیا فی بھائی بہنوں کی طرف رجوع کرکے ان کے مسابھ اس طرح شریک بوجا تیں گے کہ انہیں جا صل نشدہ نہائی حصہ ان سب کے درمیان مساوی طور برتفسیم مہیجائے گا۔

ے در مبال ساری طرب ہے ہوہ ہے۔ معمر نے ستماک بن فضل سے ، انہوں نے در سب بن منبہ سے ، انہوں نے مکم بن مسعود نقفی سے روابت کی ہے کہ میں نے صفرت عمر کونو ددیکھا ہے کہ آپ نے حقیقی بھائی بہنوں کواخیا نی بھائی بہنوں کے سانخر نہائی مال میں منٹر بک کر دیا تھا ۔ آ بک آ دمی نے آپ سے پوچھاکہ خلافت کے پہلے سال آپ کا فیصلہ اس کے برعکس تھا۔ آپ نے سائل سے کہاکہ براکہا فیصلہ تھا؟ اس نے جواب دیاکہ آپ نے اپنیا نی جھائی بہنوں کو فرم رکھا تھا۔ اپنیا نی جھائی بہنوں کو فرم رکھا تھا۔

اس برآب نے فرمایا " وہ صورت ہمارے اُس فیصلے کے مطاباً نی تفی اور برصورت ہمارے اِس فیصلے کے مطابات نفی اور برصورت ہمارے اِس فیصلے کے مطابات ہے ۔ ایک روایت ہے کہ صفرت عمر انہیں نظر بک نہیں کرنے نفے بحثی کہ انہوں نے آب کے سامنے یہ ولبل بیش کی کہ ہمارے اور میریت کے در مبیان با ب میں اشتراک سیے جبکہ اخیا فی مجھا تی بہبنوں کو بہر مزنب سا صل نہیں بیے۔ رہ گئی مال توجس طرح وہ ان اخیا فی مجھا تیوں کی ہے اسی طرح ہماری بھی ہے۔ اگر آب ہمیں باب کی وجہ سے محروم رکھتے ہیں تو مال کی وجہ سے ہمیں وارث قرار دیں جس طرح کہ ان اخیا فی محمد نے ہمائی بہنوں کو مال کی وجہ سے وارث قرار دینتے ہیں۔

فرض کرلیں کہ ہمارا باپ گدھا تھالیکن کیا بہت قبنات منہیں ہے کہ مہر سب کی تولانگاہ ایک ہم دم مادر سے رحصرت عمر شنے ان کی اس دلیل کومن کر فرمایا ؟" تم ہی کہنے مہد یہ اور اس کے بعد آپ نے حقیقی ہما گی مہنوں کو بھی اخیا فی مجھائی مہنوں کے ساتھ نہائی ترکے میں شریک کردیا۔

امام الوحنيف، امام الوليسف. امام محد، زفر اور صن بن زياً وفي حفرت على بن ابي طالب دضى الله عند كافول الم صورت على بن الم الم عند كافول المن الله عند كافول المنتبار كباسية على المنبي النبا في المنبي المنب

آیت بیں بین کم منصوص سبے کہ اخیا نی بھائی مہنوں کے سیسے تہائی نرکہ سبے رہ گئے تفیقی بھے ائی مہن نوان کا حکم اسپنے فول دئیسنگفتو کھ تھی اللّٰہ کی ٹیفریٹ کٹھ نی اُلکلاکی آنافول باری ( حَرَاثُ کَالُوا اِنْحَةٌ تِجَالاَ تَوْسَاءً عَلِلاً کَرِمِنْتُ کَ حَضِّلاً الْا نُسْسَینین میں بیان کردہا۔

 کے منعین ا ورمنفررصے میں واخل کرکے ان کے نسا تھ نثر یک کردیں کیونکہ ظاہر آ بیت اس کی نفی کرنا سبے راس لیے کہ کہت نے ان کے لیتے دوا ور ایک کی نسبت میں سجو مال واجب کیا وہ عصبہ ہونے کی بنار برسبے ۔ فرض یعنی منعین سے کی بنام پرنہیں -

اب توکوتی انہیں فرض کی بنا ہر کوئی محصہ دسے گانواس کا بداندام آین کے دائٹر سے سسے خارج ہوگا۔ اس برحضور صلی الشد علیہ وسلم کا یہ نول بھی دلالت خارج ہوگا۔ اس برحضور صلی الشد علیہ وسلم کا یہ نول بھی دلالت کرتا ہے۔ را المحقول الفرائق بالفرائق الفوائق فلاد لی عصیة ذکر، فرائف بین تعین عصب ان کے متی داروں کو دلاؤ منعین محصوں کے بعد یا فی رہ جانے والا مال سب سے فریبی مذکر عصب کوئل حائے گا۔

معنورصلی الشرعلبه وسلم نے اسبینے اس ارشا دبیں ذوی الفروض کو ان کے حصے وسینے کے بعد بانی رہ جانے واسے مال کا عصبہ کو حن دار فرار دباء اب حجد کوئی انہیں ذوی الفرومن کے سانفونٹر کیک کرسے گا جبکہ وہ عصبہ بن نواس کا قدم اس حدیث کے خلاف مرکا۔

اگر برسوال انمخابا بجائے کہ حویب ماں کے نسسب ہیں برنٹر کیک ہیں نواس سے برھزوری ہوگا کہ آب کی وجہ سے انہیں محروم ندر کھا جائے۔ اس کا بواب یہ دیا جائے گا کہ بربات غلط ہے۔ اس کی وجہ بہ بیے اگر مرقے والی شوسر، ماں ، ایک اخیا نی بھائی اور چہند خینی بھائی بہن چھوٹو جائے تو اس صورت میں اخیا نی بھائی پور اچھٹا حصہ ہے ہے گا اور حقیقی بھائی بہنوں کو باقی چھٹا حصہ ملے گا اور عیس ممکن سبے کہ ان میں سے سرایک کو دسویں جھے سے بھی کم ترکہ سلے۔

بیکن کوئی بدند که سسکے گاکہ مجھے باپ کی وجہ سے محردم رکھاگیا جبکہ ماں میں ہم سب ننریک ہیں بلکہ اخیانی بھائی کا حصد ان بیں سسے سرایک کے حصے سے زیادہ ہوگا۔ اس وضاحت کی دوشنی ہیں دو با بیں ساھنے آبیں اول بدکہ مال میں سنریک ہونے کی علت اس صورت میں فائم بنہیں رہ سکی بلکہ منتقض ہوگئی دوم بدکھنی بھائی ہمبنوں نے ترکہ ہیں جو کچھ لیا وہ فرض بیٹی شعبین صصے کی بناپر نہیں لیا۔ بلکہ عصد ہمونے کی بنا پر لیا۔

ورج بالااعتزاص کے نساو ہریہ بات بھی دلالت کرنی سبے کہ اگر مرسنے والی شوسر ، ایک حقیقی بہن ا ورایک علاتی بھائی اور بہن جھوٹر جاتی نوشو سرکونصفت نرکہ اور جینی بہن کونصف نرکہ مل جاتا اور علاتی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا اس بیے کہ اس صورت میں وہ عصبہ شخصے اور اس بنار میروہ ذوی الغوض کے سیا مخفران کے حصوں ہیں داخل نہیں ہم سِسکتے شخصے ۔

#### 150

# بیٹی کے ساتھ بہن کی میراث میں سافے اختلاف کابیان

حفرت عرض ، حفرت علی محفرت عبدالتدین مستگود ، حفرت زیدین ثابت اورحفرت معاذین جبل است استخص کے بارسے بین کسی اختلات رائے کی روابت نہیں ہے جس کی ایک بینی ایک تقیق بہن اورعصہ بیچھے رہ گئے ہم ں، اس صورت بیں بیٹی کونصف نرکہ اور بانی ماندہ نرکہ بہن کومل جائے گا۔ ان حضرات نے ہیں کو بیٹیوں کی موجودگی میں عصبہ فرار دیا ۔

صفرت عبداللہ بن عباس اور صفرت عبداللہ بن الزیم کا قول ہے کہ بیٹی کو نصف نزکہ بل جا کا اور باتی ماندہ نزکہ عصبہ کو حیلام اسے گا تواہ مبرت سے عصبہ کی رسٹ ندواری کتنی بعید میں کیوں نہو۔ بیٹی کی موجودگی بیس بہری کو کھی نہیں ملے گا۔ ایک روایت سے کہ حصرت عبداللہ بن الزیم بیلے یہ فیصلہ کرنے

کی ٹوجو دلی میں بہن کو مجھے بہیں ملنے کا ۔ ایک روابیت۔ مضے لیکن بعد میں آپ نے اس سے رحوع کر لیا تھا ۔

ایک رداین سے کہ حضرت ابن عبائش سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابن مرکھ و اور حضرت ابن مرکھ و اور حضرت ابن مرکھ و اور حضرت ابن عبائش سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابن مرکھ و استان میں بہنوں کو عصبہ فرار دے کر انہیں میراث کا بچا ہوا صحد دینے تھے اس پر حضرت ابن عبائش نے فرمایا تھا استان کو نیادہ جانتے ہم یا اللہ تعالیٰ ، اس کا توارشا دسب (ان اِحْدُوُ کُلُو اِنْ اِحْدُو کُلُو ک

سبے اور اللہ تعالیٰ نے افرہا رکی میراث مردوں اورعورتوں دونوں کے لیےمقرر کی سبے۔ سبے اس سلسلے میں الوقیس الاودی کی روایت سے مجی استدلال کیاجا سکتاہیے ہجوانہوں نے سزملی می منزمیں سے اور انہوں نے حفرت عبدالتّد بن مسعود سے کی ہے کہ تعنورصلی التّدعلبہ وسلم نے ایک منظم بین کی ہے کہ تعنورصلی التّدعلبہ وسلم نے ایک منظم بین تھی کو منظم بین کے اندرور تا رہیں ایک بیٹی اور ایک لچ تقی اور ایک تحقیقی بہن کا ورائی ماندہ نزکہ اور ایک تحصوں کی نکمبل ہوجائے گی اور باتی ماندہ نزکہ من کے حصے میں آئے گا۔

اس طرح آب نے بہن کو بیٹی کے سانھ عصبہ قرار دسے کر باتی ماندہ اسے عطا کر دیا تھا جن جھزات کا اس بارے میں براسندلال سے کہ الشدنعالی نے بہن کو نصف نزکہ کا می دار اس صورت میں قرار دیا ہے جبکہ دلد ہو تو در در در در اس صورت میں قرار دیا ہے جبکہ دلد ہو تو در در در در در بناجا کر نہیں ہے اور دلد کی موجودگی میں اسے نصف نزکہ دیناجا کر نہیں ہے دار کی عدم موجودگی میں بہن کے جھے کا ذکر بطور نِف کیا ہے ۔ لیکن ولد کی مجردگی میں بہن کے جھے کا ذکر بطور نِف کیا ہے ۔ لیکن ولد کی مجردگی میں بہن کی میراث کی نتی نہیں کی ہے ۔

نیزولدگی عدم موجودگی بیس بہن کے لیے نصف ترکر منعبین کر دبنا ولدگی موجودگی بیس اس کے می کے مستوط پر دلالت بہب کرنا ۔ کیونکہ اس صورت بیس بہن کے لیے مبراٹ کا مذنفیاً تذکرہ ہے اور منہ من ایجا اُ۔ اس لیے اس صورت کا حکم اس کے متعلق بائی جانے والی دلیل برمونو و یا ۔ اس کے ساخط من ما مقرآیت کے می معنی بیس کہ اگر کوئی شخص و فات پا جائے اور اس کی کوئی نزیرنہ اولا و مذہبو یا اس کی دلیل ممائلہ تلاوت میں یہ نول باری ہے (در کھو کے بیٹونیک) بعنی بھمائی بہن کا وارث ہور ہا ہو۔

لان کوئیگُن کے دکڑی سب کے ہاں اس کے معنی ہیں کہ اگر نربینہ اولاد مذہو کیونکہ صحابہ کرام سکے درمیان اس بیں کوئی درمیان اس بیں کوئی انتظامت نہیں سبے کہ مرسنے والی عورت اگر مؤنث ولد نعبی بیٹی اور ایک بھائی جمعوال مائے تو بھی کونفست نزکہ اور بھائی کو باتی ماندہ نزکہ مل ساستے گا۔

اوربیکہ قول باری (وَلِاکِونیدِ بُکِلِ وَاحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ مِثَا تَوْلَدُ اِنْ کَانَ لَهُ وَلَدُ اِلْ ولدبر فول کیا جائے گا۔اس طرح اگر کوئی شخص باب اور ایک بیٹی چھوٹوکو انتقال کرجائے تو باب دربیٹی کے

#### 744

درمبان نركه نصف بنصف نقسيم موجائه كان اس طرح درج بالاد ونون صورنول بين باپ كوولدكيسا تنظ جھے حصے سے زائد ترک انتقائے گا۔

الوبكر جصاص كتن بين كه ايك كروه كاجس في امت كے اجتماعی قول كو ايك كر كے عليمد فول اختيا كياب، خيال ميك اگرايك بيشي اورايك بهن مو نوسارامال بيشي كومل جائے كا اس طرح اگر بيشي اور بھائی ہونو بھی سارا نرکہ بیٹی کا ہوگا یہ فول ظاہر آیت اور انفاق امت کے دائرے سے خارج ہے۔ ارشاد بارى برئيومِ نيكُو اللهُ فِي أَوْ لَادِكُ مُولِلةً كِمِينُ كَمَظِ الْأَنْسَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ إِثْنَانَيْنَ فَلَهُنَّ ثَلْنَا مَا تَدَكَ وَلِنْ كَانَتْ وَاحِدَثَا فَلَهَا الْمُضْفَ

آیت میں بیٹی کا حصہ نسبز دو تهائی سے زائد کا حصہ منصوص طور بر مذکور ہے بیتی نها ہونے کی صورت میں اس کے لیے نصف نزکر مفررکیا اور اس کے ساتھ اور بٹیاں ہونے کی صورت میں تمام کے لیے دو تہائی ترکہ مقررکیا اب انہیں بغیرسی دلالت کے اس سے زائد دینا جا تزنہیں ہے۔

اگرید کها جائے کہ گذشت نسطور ہیں آپ کی دضاحت کے مطالبی نصف اور دونلث کا ذکراس سے زاند کی نفی پر دلالت نہیں کر تا۔ اس لیے ظاہری طوربراس سے رائد کی نفی موجود نہیں ہے . آپ کو تو صرف برچاہیئے کہ درج بالا فول کے فائل سے دو تہائی سے زائد کے استحقاق کے سلسلے میں دلیل طلب

كرين اوركبسس -

اس كعجواب مين كهاجات كاكرجب فول إرى (يْوْصِيْكُو اللّهْ فِي أَوْ لَكُوكُم ) اس بين مذكوره حصوں کے اعتبار سے امراور حکم کا درجہ رکھنا سے کیو کہ وصیت کا مفہوم بھی دراصل امراور حکم سے تو اس سے بہ بات واجب موگئی کہ آبت میں متعبین حصوں میں سے سرایک کا اس کے نیا ظرمیں اعتبار کرنا

صروری ہے نیزان میں کمی بیٹی کی کسی طرح بھی گنجائٹ رہیں ۔

اس لیے بداس بات کا سنقاضی ہے کہ آیت میں مذکور ومتعین حصوں کے سلسلے میں صرف ان ہما ورثار برا قنصار كباجائے جن كے ليے ان حصول كانعين مجدا سبے خدان ميں كمى كى جائے اور مذرد بادنى التذنعالي نياس بان كاخصوصيت كما توركنبين فرما بالواس كى وحديد سي كدابتدات خطاب

میں ان حصوں کے اعتبار کے متعلق اس کی طرف سے حکم دیا جا جبکا تھنا ۔ اس لیے مہیں ان مقررہ حولیم كوئى اضا قة كرنے سے روك دياگيا البنداگراس سلسلے ميں كوتى والالت بيش كى جاتے تو وہ اور بات بوگ-

تول بارى داياتو كال نَصِيْبُ مِنْ أَمَد كَ أَنُوالِ الْمِ الْأَصَالُون بِيلَى كَيْ مُوتِود كَيْ بِسِ مِهَا فَي كووارت

فرار دینے کے وجوب بردلالن کرتا ہے۔ اس برحضور صلی التدعلیہ سے حضرت ابن عبائش کی روایت کردہ

حدیث الحقوا الفوائف باهلها خما بفت خلادلی عصب خکس می دلالت کرتی ہے۔ آیت اور حدیث کے مجموعی مفہوم کی بنابر اب یہ واجب ہے کہ ہم جب یٹی کو نصف نز کد دیدیں تو باتی ماندہ نزکہ بھائی کے حوالے کر دیں اس لیے کہ وہمی سب سے فریبی مذکر عصبہ سے۔

کو بائی ماندہ سرکہ بھائی کے تواسے کردیں اس لیے کہ دہمی سب سے قریبی مذکر عصبہ بنے ۔
د دیجیا زاد بھائیوں کی در اثت کے متعلق جن میں سنے ایک اخبافی بھائی بھی ہوسلف بیس اختلا
د ائے ہے۔ حضرت علی اور حضرت زید بن نا بڑے کا تول ہے اخبا فی بھائی کونز کے کا جھٹا حصہ ملے گا اور باقی ماندہ یا نج حصے دوتوں میں مساوی طور پرتقسیم ہوجا تیں گے ۔ فقہا راحصار کا بھی بیبی قول سے محصرت عمرہ اور حضرت ابن مستعود کا قول ہے کہ سارا مال انہاتی بھائی کومل جائے گا۔

ان ددنوں حفرات کا قول سے کہ ذوی الفروض غیر ذوی الفروض کے مقلبطے میں زبادہ حق دار ہونا سے مقلبطے میں زبادہ حق دار ہونا سے برنا ہے منزمج اور تسن کا بھی ہیں ہونا سے متعلق اختلاب کے متعلق اختلاب متعلق اختلاب متعلق اختلاب متعلق اختلاب متعلق اختلاب متعلق متعلق المربوں گے اور باتی ماندہ دو نتہائی نزکہ اس بھائی کو مل جائے گا جو جھا زاد بھی ہے .

اس مسلّے بیں ان حضرات نے چیازا دبیں ذوی الفروض اور عصبہ دونوں خصوصینوں کے اجتماع کی بنا براسے بورسے نرکے کا حفدار قرار نہیں دیا ۔ بہی حکم ان دوجیا زاد بھائیوں کا سے کہ ایک ان بیں اخیانی بورسے نرکے کا حفدار قرار نہیں دیا ۔ بہی حکم ان دوجیا زاد بھائی کو ذوی الفروض اور عصبہ بونے کی بنا برسارا نزکہ دسے دینا جا کر نہیں ہے حضرت اخیانی کو ذوی الفروض اور علاتی بھائی کے مشابہ قرار دسے کر اسے پورسے نزکہ کا حق دار محمرا دیا۔

سکن دوسرے حضرات کے نزدیک سے بات اس طرح نہیں سے اور درج بالا مسئلے کے ساتھ اس کی کوئی مشا بہت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سہے کہ مبت کے ساتھ ان دونوں بھا تیوں کی نسبت مرت کے ساتھ ان دونوں بھا تیوں کی نسبت مرت ایک جہت بینی انوت کی بنا پر مجرس ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس بھائی کا اعتبار کیا جائے گا جو میت سے زیادہ فر بہ بوگا اور ہدو، بھائی موگاجی میں میت کے ساتھ ماں اور باب دونوں کی فرات میں اشتراک ہوگا۔ وہ ماں کے واسطے سے میت کے ساتھ قرابت کی بنا پر اخیا فی بھائی کے جھے کا منی نہیں ہوگا بکہ یہ قرابت کی بنا پر اخیا فی بھائی کے جھے کا منی نہیں ہوگا بکہ یہ قرابت کی بنا پر اخیا فی بھائی کے جھے کا منی نہیں ہوگا بکہ یہ قرابت مرت اخوت کے حکم کی مزید تاکید کر دے گی۔

اس کے برعکس دوجِچا بھائیوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے جبکہ ان میں سے ایک اخیا فی بھائی مجی ہو کیونکہ اس صورت میں آپ مال کی نسبت سے انٹوٹ کے ڈربیعے الیسی رنشنہ واری کی ناکید کرناچا ہیں مجے جو درحقیقت انٹوٹ کے ضمن نہیں آتی ہے ۔ بلکہ بیاں انون کے سوانعلق کی بنیادکسی اور سبب برہے ۔ اس لیے بہ جائز نہیں ہوگا کہ انوت

کے ذریعے اس نسبت کی ناکید کی جائے اس بات پر مزید روسٹنی اس طرح ڈالی جاسکتی ہے کرمیت

کے سانخد اس نخص کے جہازاد ہمنے کی نسبت اس کے اس جھے کوسا قط نہیں کرتی ہواسے اخیا فی معائی ہونے کے ساخد اخیا فی مجمانی ہونے کے ناطے اخیا فی مجمانی و لیے حصے کا خطائی ہونے کے ناطے اخیا فی مجمانی و لیے حصے کا خطارت ہوگا اگر جہدت سے مل رہا ہم بلکہ وہ اخیا فی مجمانی ہونے کے ناطے اخیا فی مجمانی و لیے حصے کا خطارت ہوگا اگر جہدو وہ چھازاد دھی ہے۔

آپ نہیں دیکھنے کہ اگر مرنے والی دو پہنیں تقیقی ، شوسرا ورایک اخیا فی بھائی چھوڑ جائے ہو اس کاعم زاد بھی ہوتو اس صورت ہیں بہنوں کو دونہائی ، شوسر کو نصف اور اخیا فی بھائی کو چھٹا صحب ملے گا اور چھازاد ہم نے کی بنا پر اس کا عصر ساقط نہیں ہوگا۔ اگر مرنے والی شوسر ، ماں ادر ایک اخیا فی بہن اور چہند تھی تھائی چھوٹر جائے توشو سرکو نصف نزکہ ، ماں کو چھٹا حصہ اخیا فی بہن کو چھٹا حصہ اور بانی ماندہ نزکہ حقیقی بھائی جھوٹر جائے گا۔

یماں حقیقی بھائی ماں کی بنا براخوت والے تعلق سے پیدا ہونے والے حصے کے حق دارنہیں ہوئے ہماں کی نسبت میں وہ اخیا فی بہن کے سابھ شریک ہیں بلکا نہیں عصبہ ہونے کی بنا برحصہ ملا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ذریعے میت کے سابھ ان کی قرابت صرف ان کے عصبہ ہوئے کی تاکید کر رہی ہے۔ اس لیے اس قرابت کی بنیا دہر وہ ذوی الفروض بننے کے سنتی نہیں ہوں گے۔ کی تاکید کر رہی ہے۔ اس لیے اس قرابت کی بنیا دہر وہ ذوی الفروض بنینے کے سنتی نہیں ہوں گے۔ دوسم کی طون چیازا دکی میبن کے سابھ ماں کے واسطے سے قرابت اسے اخیا فی بھائی کی حیث بنیریہ صورت دوسی طرف نہیں کر اپنے صفحے کے استعقاق سے خارج نہیں کر سکتی۔ نیزیہ صورت عصبہ ہوئی تو بیفروں کا عصبہ بن کر سی ترکے میں کسی مصمے کا حق دار ہوسکتا ہی طرح کر مقیقی ہوجا تاکہ وہ لینی اخیا فی ہجاتی ہورے میں حصہ یا نے ہی اور ماں کے واسطے سے میرت کے سابھ اپنی بھائی بہنوں کا حصہ نہیں یا نے ہے اور ماں کے واسطے سے میرت کے سابھ اپنی خوارت کی بنیا دہر اخیا فی ہجاتی بہنوں کا حصہ نہیں یا نے۔

# منے والے برفرض ہوا وراس نے صیبت بھی کی ہوس کے مکا بیا

ادخادِ باری سبے (حِنُ بَعُرِ حَصِیْتَ نَهِ بُحُصِی بِهَا اُوْ حَیْنِ) مادن سفے حفزت علی سے یہ نول نقل کیا ہے کہ " تم فراک میں دیں بینی فرص سے پہلے دھیںت کا ذکر بڑسطنے ہم اور حفوصلی الدّرظیروسلم نے وصیت کے اجراء سے پہلے فرض کی اوائیگی کا فیصل دیا تھا ۔"

الو بکرجهاص کہتے ہیں کہ اہلِ اسلام کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہیں وہ اسس کے کہ مذکورہ بالا ارشادِ باری کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں بعنی بین اور وصیت کے بعد میرات کی تقسیم عمل بیس آئے گی۔ اس منقام ہر حرف او مذکورہ دونوں بانوں میں سے ایک کا فائدہ نہیں دے رہا ہے لیک دونوں کوشا مل ہے۔ اس لیے کہ یہ ارشادِ باری اس جملے سے سنتنی ہے جس کا میرات کی تقسیم کے سلے میں ذکر تواسے۔

اوربہ قاعدہ ہے کہ جب حرف اُ وُ نفی پر داخل ہوتا ہے نو وہ حرف وا و کے معنی میں ہوجا تاہے۔
جس طرح کہ بر فول باری سہے ۔ (وکا تُطِعْ مِنْهُ وَ انْسِمًا اُ وَکُفُولًا ، ان میں سے کسی گنہ گار اور نا منگرے کی
ناست مانیتے ، اسی طرح فول باری ہے (حَدَّمُنَّا عَلَيْهِ وَ نَعْدُومَهُ مَا اِلْاَ مَا حَمَّدَ ظُوهُ وَ وُهُ مَا اُ والْعَوْلَ اَ اُلْعَالًا اِلْمَا حَمَدَ شُوهُ وَ وُهُ مَا اُوالْعَوْلَ اِلْمَا اَلْمَا حَمَدَ اَلْهُ مُو وَهُ مَا اَوالْعَوْلَ اِلْمَا اَلْمَا حَمَدَ اَلَّهُ مُو وَهُ مَا اَوالْعَوْلَ اِلْمَا اَلْمَا مَا وَلَا مِن مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اَلْمَا اَلْمَا حَمَدَ اللّهُ وَلَا اِللّهُ مَا اَولَا اِللّهُ مَا اَلْمُا اَلْمَا مَا مُلَا اِللّهُ مَا اَلْمَا اَلْمُا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا مَا مُولِ اِللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَالَّةُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَالَةُ مَالِمُنَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

اسی طرح قول باری (مِنْ بُعُدِ وَحِسَدَ فِرْمِی فِیهَ اُورِی بِهِ اَلَهُ کُرِینِ) بِچِنکہ استشار کے معنی میں ہے اس لیے گویالوں فرمایا گیا '' مگر ہے کہ میںت کی کوئی وصیت با اس پرکوئی قرض مجواس صورت میں میرات کی تقسیم ان دونوں چیزوں کی ادائیگی کے بعدعمل میں آئے گی " قرض پروصیت کے ذکر کی تقدیم سے یہ لازم نہیں آٹا کہ فرض ادا کرنے سے پہلے وصیت کے اجرار سے ابندار کی جاتے اس لیے کہوت ا وُ

ترتب كوواجب نهبس كرنا-

التدفعالی نے میراث کے ذکر کے بعد ان دونوں چیزوں کا ذکھیں بہتا نے کے بلے کیا کہ قرض کی اوا تیکی اور وصیت کے موجوب مصد الگ کرنے کے بعد ور تار کے مصد ادا کیے جا ہیں گے۔ آپ نہیں دیکھیے کہ اگر مرنے دالا اپنے تہائی مال کی وصیت کرجائے و نزر کے سے نہائی میں سے میست کی ہوہ کو در تار کے حصوں کا بغیر مال میں اعذبار کیا جائے گا بعنی باتی ماندہ دو نہائی میں سے میست کی ہوہ کو جو تھائی یا آئ ملوں مصد دیا جائے گا۔ اسی طرح بغیہ ور ثار کے حصوبے بھید دو نہائی میں سے دیتے جا تین گا۔ اسی طرح بغیہ ور ثار کے حصوبے بھید دو نہائی مال میں سے دیتے جا تین گا۔ اسی طرح بغیہ ور ثار کے حصوبے بھید دو نہائی مال میں کرکیا ہے۔ جا تین گا۔ اس طرح بھی تو تا او صیت کرکیا ہے۔ اللہ تعالی نے مہیں یہ بنانے کے بید ہوگا جس طرح کہ ان کا اعتبار قرض کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے اگر جس کا اعتبار وصیت کے اجراء سے بعد ہوگا جس طرح کہ ان کا اعتبار قرض کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے اگر جس ضائع ہوجائے نوالاجائے گاجن خوالی کا عتبار فرض کی تو الدا جائے گاجن خوالی کا کہی تھی ہوجائے نوالاجائے گاجن کے حق بیں میں ہے۔ اس لیے کہ اگر میت کے متر کے میں میت نے دوسیت کی سے دیکن فرض کا حکم ایسانہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر میت کے متروکم مال کا کوئی صحد ہلاک بھی ہوجائے نو بھی برال میں سے اس برعائد شدہ فرض کی بوری قرم ادا کی جائے مال کا کوئی حصد ہلاک بھی ہوجائے نو بھی برال میں سے اس برعائد شدہ فرض کی بوری قرم ادا کی جائے مال کا کوئی حصد ہلاک بھی ہوجائے نو بھی بیاں میں سے اس برعائد شدہ فرض کی بوری قرم ادا کی جائے مال کا کوئی حصد ہلاک بھی ہوجائے نو بھی بیاں میں سے اس برعائد شدہ فرض کی بوری قرم ادا کی جائے میں میں اس برعائد شدہ فرض کی بوری قرم ادا کی جائے کی میں میت کے تو بھی ہو بات نے نو بھی بال میں سے اس برعائد شدہ فرض کی بوری قرم ادا کی جائے کے تو بھی ہو بھی ہو بات نو بھی ہو بات نے تو بھی ہو بات نے تو بھی ہو بات نوا ہو بھی ہو بات نوائی ہو بھی ہو بات کی تھی ہو بوری کی بھی ہو بات کی تو بھی ہو بات کی تو بھی ہو بات کی تو بھی ہو بھی ہو بات کی تو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بات کی تو بھی ہو بھ

گی خواہ بانی ماندہ سارامال اس فرض کی ادائیگی میں صرف کیوں نہ ہوجائے۔ ایسی صورت میں ور ثارا وروصیت پانے والوں کاسی باطل ہوجائے گا۔ اس لیے وہ شخص جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ اس جہت سے ور ثار کی طرح ہوگا اور ایک جہت سے فرضخواہ کے مشابہ ہوگا وہ جہت بیہ ہے کہ اہلِ میراث کے حصوں کا اغتبار وصیت کے احجرا رکے بعد کیا جا تا ہے جس طرح ان کا اغتبار فرض کی ادائیگی کے بعد میزنا ہے۔

قُلْ باری دون کغید کوسی بی و مین بی اُودین سے یہ مراد نہیں ہے کہ موصی کی اُرجس کے لیے دھیت کی گئی ہو ) و میں بی کے نوت آنے والا ابنا حصد ورٹارکوان کے عصے دیتے جانے سے پہلے ہی حاصل کرلے کا بلکہ ان سب کو ان کے عصے ایک سا تھ ادا کیے جائیں گے ۔ گویا مومی لیہ اس لیا ظریعے باک وارث کی طرح ہوگا اور تقسیم سے پہلے مال کا ہو حصد ضائع ہوجا سے گااس کے نقصان کوسب کے حصوں پر ڈالا جائے گا۔

### جائز وصبت كى مقدار كابيان

قولِ باری ہے (مِنْ کَعُدِ وَصِیتَ فِی وَصِیتَ اِللّٰ اَلْاَیْنِ اِس کا ظام ترلیل وکنیر مال کی وصیت کے جواز کا مفتفی ہے ۔ اس لیے کہ لفظ وصیت کا ذکر نکرہ کی صورت میں کبا گیا ہے جس کا مفہم بیہ ہے کہ دہ مال کے کسی خاص سے سے کے ساتھ فحضوص نہیں ہے۔

البنة اس آیت کے سوا ابسی دلالت او دسیم سے بر پرن چلتا ہے کہ اس سے مراد مال کے بعض حصے کی وصیت سے بل مال کی وصیت نہیں۔ بردلالت قول باری الله برخوال نفیدی میں اس می اس اس می اس اس می اس اس الله الله الله الله الله برای الله برا

اب جبکہ میراث کے ایجاب کے سلط میں اس آیت کا حکم نابت اورغیر منسوخ ہے تو صروری ہو

گیاکہ اس آیت بر آیت میراث کوسا مذ الا کرعمل کیا جائے ہیں کی بنا بریہ واجب ہوگیا کہ وصیت کومال
کے بعض جھے کے ساتھ محدود کر دیا جائے اور باتی مال درنار کے تواسے کر دیا جائے تاکہ دونوں آیتوں
کے جم برع لدرآ مدم وجائے اس برنول باری رکہ تنیک گو تکرگڑا مِن خَلَفِهِ آخِرَیْنَهُ ضِعَامًا خَافُوٰ کَا مِن خَلَفِهِ آخِرُ وَ اَنْ اَللَهُ وَلَیْ اَللَهُ وَلَیْ اَللَهُ وَلَیْ اَللَهُ وَلَیْ اَللَهُ اللّهُ ا

یعنی راستی کی بات بہرہے کہ اپنے سارسے مال کی وصیت کرنے واسے کوالیسا کرنے سے روکیں جیساکر اس آیت کی تاویل کے سلسلے میں بیان کیاجا جکا ہیے اس بیے مال کے بعض جھے کی وصیت کے

بواز براس کی دلالت مورسی سے -

بواد پرات کی دو سے ہورہ ہے۔ ہیں مذکورلفظ وصیت میں دونوں معنوں کا استمال ہوجود سے بینی پورے مال
کی د حبیت کا بھی اور بعض سے کے وصیت کا بھی بحضور صلی اللہ وسلم سے اس سلسلے میں البی روایات
منفول ہیں جنہ ہیں امت نے فیول کیا اور نہائی مال کی وصیت کے جواز کے سلسلے میں ان برعل کی کہا۔
ایک روایت ہمیں محمد بن مکر نے بیان کی ، انہیں الودا وَ دنے . انہیں عثمان بن ابی شبید اور ابن
ابی نہلت نے ، ان دونوں کو سفیان نے زہری سے انہوں نے عامر بن سعید سے ، اور انہوں نے ابنے والدسے کہ در میرے والدسخت بیمار مورکے کے ، راوی ابی ابن خلف نے جگہ کی نشاندہ کی کرنے ہوئے کہا والدسے کہ در میرے والدسخت بیمار مورکے ۔

حضورصل النّه عليه وسلم ان كى عيادت كے ليئے نشر ليف لائے ، انہوں نے عرض كياكه ميرے باس و ميسا مال جه اور ميرى وارث صرف ايك بيٹى ہے ، بيں و و نهائى مال صدفه بيں سن دوں ؟ آپ نے نفی بيں بجواب ديا ، مجر بيں نے عرض كيا" أد صا دے دوں ؟ آپ نے بجر نی بيں بجواب ديا اور فرمايا كه " نهائى مال صدفه كرو و ، اور نهائى مال بھى بہت زياد ه ہے ، ابینے ورثا ركو فراخى كى حالت بيں بجوور بها نااس كى بنسبت بهتر ہے كہ انہيں ننگه سن جھور كر كراة واور و ، نموا رہے بعد لوگوں كے سامنے ہائى جھيلاتے جرب ۔ بادر كھواس سلسلے بيں تم ہو بھى نفف كروگے اس كانمويں اجر سلے كاحتى كداگر از راہ تحبت اسپنے باختر سے بدى كوا يك لفته كھلا دو گے تو بھى تم ما ہور ہو گے " بيں نے عرض كيا ۽" حضور ميں اپنے دار بجرت باختر سند منوره سے بچھيے بيہيں مكہ بيں رہ جاى كائل اس سيمارى سے حت بابى كى اميد بنيں ہے ۔ لينى مدينة منورہ سے بھيے بيہيں مكہ بيں رہ جاى كى تاريخ اللہ ميارى سے حت بابى كى اميد بنيں ہے ۔ اور اس كى دجہ سے اب مدينة منورہ جا بھى بنيں سكتا ) بيس كرا ب نے فرمايا !" اگر تم ميرے بعد زنده و بوتى كى بہت سے لوگوں كوئموارى ذات سے فائدہ رہوتى كہ بہت سے لوگوں كوئموارى ذات سے فائدہ بينے اور بہت سوں كونقصان "

برب کیراپ نے بددعا فرمائی" اسے میرسے اللہ اِمیرسے صحابہ کی ہجرت کوجاری رکھ اور انہیں واپ شارت البت ہے جارہ سعد بن تولہ اِار صفور صلی اللہ علیہ دیدلم یہ فرما کر درا صل سعد بن تولہ کے لیے انسوں کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ ان کی وفات مکہ ہیں ہم گئی تھی اور وہ دوبارہ مدیب منورہ جانہیں سکے تھے۔ ابو کم جھا صریحت ہیں کہ اس روایت ہیں ہمہت سے احکام ونوا تکہیں ۔ اور ایر بہت ہے اور ایر نہیں ہے۔ اور ایر بہت ہے۔

دوم: بدکه تبائی سے کم بیں وصیت کرنامسخب سے اسی بنا پر بعض فقهار کا قول ہے نبائی سے کم مال کی وصیت مستحب سے ۔ اس بیے کہ هنورصلی الله علیہ وسلم کا ادننا دسے (والنلث کتیر) منائی بھی بہت زیادہ ہے ،

سوم: به کداگرمرف والامال قلیل کا مالک بهواوراس کے درتا رفقیر وننگ دست بون تواہی صورت بیرک قسم کی وصیبت مذکر نا فضل سے ۔ اس بلے کر حضور صلی الشر ملیہ وسلم کا ارت اصلی است میں جمعور میں است میں جمعور کی است میں جمعور کر رہا تا اس کی برنسبت بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست جمعور کر رہا واور وہ تمھا رہے بعد لوگوں کے سامنے استے معاش کے بلتے ہا تھر بھیلاتے بھریں ۔)

اس روایت بین وارث مربون کی مورت میں پورے مال کی وصیت کے بوار کی بھی دلیل موجود سے ۔ اس لیے کے حفنو علی الشرطلیہ وسلم نے بر بنا یا سبے کہ تنہائی سے زائد کی وصیت کی ممالعت ورثار کی خاطر کی گئی ہے اس میں بدد لالت بھی موجود ہے کہ مرض کی حالت میں صدفہ وصیت کی طرح ہے ۔ اس بلے تنہائی سے زائد جائز نہیں ہمرگا۔ اس بیے کہ حضرت سنگ دف حضور صلی الشرطلیہ وسلم سے سارا مال صفر کردینے کے متعلق دریا فن کیا تھا بحضور صلی الشرطلیہ وسلم نے اس میں کمی کرتے کرنے اسسے تنب اُن کے بہنجا دیا تھا۔

بہی روابت جریر نے عطا مین السائٹ سے کی سبے، انہوں نے عبدالرحمٰن بن سلمی سے اور انہوں نے حضرت سن علی سے اور انہوں نے حضرت سن گلہ سے کہ" میری بیماری کے دوران حضور کی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لین شربیت الستے اور پوچھا کرتم نے وصیت کی سبے ؟ میں نے اثبات میں ہواب دبا توفر مابا"کس فدر مال ، میں نے عرض کیا "ان کی راہ میں سارا مال نہ فرما با" اولا د کے لیے کیا چھوڑو گے ؟ میں نے عرض کیا "میری اولاد مال دار ہے۔ تا اس برآب نے فرما با" دیسوں جھے کی وصیرت کرجا قر ٹا

اس کے بعد وعیبت کے بیے میرے مال کے حصوں کی کمی بینی کے سلسلے ہیں ہم دونوں میں سانہ کلام جاری رہاحتی کہ آب نے ! نہائی مال کی وعیبت کو جائز اور نہائی بھی بہرت زیادہ سئے کہا ابوعیدا ارض کلام جاری رہا تھی بہرت زیادہ سئے کہا ابوعیدا ارض کہنتے ہیں حضوصلی الشد علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پرسم نہائی سے کم مال کی وصیبت کو سنح سمجھتے نہے۔

اس روا بین میں حفرت سنگند نے ذکر کیا سبے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سارا مال الشد کی رہ ہیں وصیبت کرنا جا ہتا ہوں۔ یہ الفاظ بہلی روا بیت میں بیماری کے دوران صدفہ کے الفاظ کے منافی نہیں میں بیماری کے دوران صدفہ کے الفاظ کے منافی نہیں ہیں کیونکہ ایسا بوسکتا ہے کہ جب حضوصلی الشد علیہ وسلم نے انہیں نہائی سے زائد کی وعیبت سے نع فرایا

نوحے زت سگی سنے برخیال کیا ہوکہ ہماری کے دوران صدفہ کرناجائز سے، اس لیے صدفہ کے تعلیٰ حضور صلی السّٰ علیہ وسلم سے دریا فت کیا جسے سن کرآ ہا سنے انہیں فرما یا کہ نہائی مال نک محدودر کھنے کے سلسلے بیس صدفہ کاحکم بھی وہی سبے حووصیت کا سبے -

۔ ں سدے ہم ، ہم جب ہور ہیں۔ یہ روایت حفرت عمران برج حیاتی کی اس روایت کی طرح سبے جس میں انہوں نے اپنی موت کے قریب اہنے چیوغلام آزاد کر دیتے شغے۔ زیر محث روایت کی ایک اور بات بہ سبے کہ انسان اسپنے ابل و عیال برج کچے خرچ کرنا ہے اسے اس کامھی اجر ملتاہے -

برچیزاس پردلالن کرتی سے کہ اگر کوتی شخص اپنی بوی کو بہد کے طور پر کوئی چیز دے دے تو اسے والیس سے لیناجا کزنہیں سے ۔ کیونکہ اس بمبہ کی جیٹیت صدف کی طرح سے اس لیے کہ وہ اس بہر کی بنا برعندالتہ اجرو تواب کا مستحق بوجا نا ہے۔ اس کی نظیروہ روایت سے جوحفوصلی اللہ علیہ وسلم بہر کی بنا برعندالتہ اجرو تواب کا مستحق بوجا نا ہے۔ اس کی نظیروہ روایت سے جوحفوصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا (افرااعظی الوجل صواً منه عطیقه فرمی کے آپ صدف فی ، جب کوئی شخص ابنی بردی کوکوئی عطیہ دے دے تو یہ اس شخص کے لیے صدف کی حیثیت رکھتا ہے۔

حون سعد کا بہ کہنا کہ " بیں اپنی ہجرت سے بھیے رہ جاؤں گا " اس سے ان کی مراد میتھی کہ ان
کی موت مکہ مکرمہ میں واقع ہوگی جہاں سے انہوں نے مدیبۂ منورہ ہجرت کی بھی، (ہج نکہ انہیں ہیاری سے
صحت باب ہونے کی امید نہیں بھی اس بیے انہوں نے بدکہا بھا، بیاری کی وجہ سے وہ مدیبۂ منورہ کاسفر
محی نہیں کرسکتے تھے ) اور صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے فہا جرین حضرات کو ذی الحجہ کی نیر صعوب تاریخ کے
بعد مکہ مکرمہ میں تین دن سے زائد قبام کرنے سے منع فرما دیا تھا ۔ آب نے حضرت سٹٹ کو یہ اطلاع دی
نعی کہ وہ آپ کے بعد بھی زندہ رہیں گے بحثی کہ اللہ تعالی ان کی ذات سے بہت سوں کو فائدہ بہنجا ہے گا
اور بہت سوں کو نقصان بجنانچہ ایسا ہی ہوا۔

حضرت سفدحضور صلی النّه علیه وسلم کے بعد بھی زندہ رہیے اور بلاِ دعجم لعینی ایران وعراق کا علاقیہ سب کے با نفون فتح ہواا ورکسری کی مسلطنت کا خانمہ ہوگیا۔ بیروہ غیب کی بانبی نمفیس جن کا علم النّد کے سوا کسی کو نہیں نضا۔

بیمیں محدین احمدین سنبیب نے روایت بیان کی ،انہیں محمدین صالح بن النطاح نے ،انہیں عثمان سنے کہ مفورصلی الشعلیہ عثمان سنے کہ ملی ہی عثمان سنے کہ مفورصلی الشعلیہ وشان سنے کہ مفورصلی الشعلیہ وسلم سنے فرمایا وان انسا عطاکو تائن کا موالکم فی استحصاد کے حدا عماد کے حدا یا تائی اللہ نا تائی مال کا مالک بنا دیا ہے۔ اور بیز محارے اعمال میں ایک زائد جیز کا اضافہ سے ۔ ا

الدیمرحصاص کینے ہیں کہ وہ روایا نے ہو وصیت کو تہائی مال نک محدود رکھنے کی موجب ہیں ہمارے نزدیک نوائز کا درجہ رکھنی ہیں اور بہ نوائز موجب علم سے کیونکہ الم اسلام نے ان روایات کو فبول کیا ہے۔ اور بہ آبت وصیت میں اللہ نعالی کے حکم کی مراد کو بیان کرتی ہیں کہ وصیت تہائی مال تک محدود ہے۔ نول پاری (مِنُ کِنُهُ دِ دَصِسَ فِی نِهُ اَ وَ کَ مُینِ یہی اس پات پر دلالت ہور میں ہے ۔ کرجہ شخص نول پاری (مِنُ کِنُهُ دِ دَصِسَ فِی نِهُ اَ وَ کَ مُینِ یہی اس پات پر دلالت ہور میں ہے ۔ کرجہ شخص کے فرص منہ و اور اس نے وصیت بھی نہ کی ہو تو اس کا سازامال اس کے ورثار کو مل جائے گانیز یہ کہداگر اس بر زندگی بیں جے فرص ہو جی ایو کو او قائد ہو جی ہو تو ورثار پران کی ا دائیگی واجب بہیں ہوگا۔ بل اگر وہ ان کی ادائیگی کی وصیت کر جائے تو ورثا رکے لیے تہائی مال کے اندر ایسا کرنا عزدری ہوگا۔ کفارات اور ندور کا بھی ہیں حکم ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ حج ایک دین ہے راسی طرح مال میں عائد ہونے والا سرفرض دین ہونا ہے اس بیے کہ حضورصلی النّدعلیہ دسلم نے نبیلہ ختعم کی اس خاتون کو بھی نے آپ سے ابینے باپ برفرض ہونے والے حج کواس کی طرف سے اداکرنے کے متعلق ہوچھا تھا ۔ فرمایا تھا ازاً را ہیتِ او کا ن علی ابیاط دُیْنُ فقفیتیہ اکان چیزئی ، نمھا راکیا خیال ہے کہ اگر نمھارے باپ پرفرض ہوتا اورنم اسے اداکر دینیں۔

نه آبا اس کی طرف سے ۱دا شرو جاتا)۔

اس پر نماتون نے اثنیات ہیں جواب دیا۔ اس پر آب نے فرمایا (خدین اللّه احق بالفضاء ، توجیر اللّه کا کرنا نہ یا دہ ضروری ہے ، اس کے جواب بیں کہا جائے گاکہ حضور صلی اللّه ملیہ وسلم نے اس مج کوہ کو یہ اللّه کا نام دیا اور اس اسم بعنی کرین کوایک نیا بعتی اللّه کے سامنے مفید کر کے بیان فرمایا اس بیاری اللّه کے سامنے مفید کر کے بیان فرمایا اس بیاری اللّه کے سامنے مفید کر کے بیان فرمایا اس مفید اسم میں اطلاق لعنی مطلق کہ بن شامل نہیں ہوگا۔

تبکه قول باری (مِنْ بَغُدِد وَمِيتَآهِ مُتُومِي بِهُ أَدَّدُيْنِ ) كَانْقاضا به بهے كەنزىكے كَنْقسيم كى ابنداراس جيزسے كى سبائے جوعلى الاطلاق وَبِن كهلانى سبے اس ليے اس كے تحت وہ وَ بِن نہيں آئے گاہيے عمر ف مقبد صورت بيں دين كانام ديا ما تا ہے .

اس کی وجہ برہے کہ لغت اور منرع میں بہت سے اسمار مطلق موسنے ہیں اور بہت سے مفیتیں کی بنا پرمطلق کو ان ہی جینزوں برقحمول کیا جاتا ہے جن پر ایک اسم علی الاطلاق واقع ہوتا ہے ہماری اس وضا کی بنا پرمطلق کو ان ہی جینزوں کو منا مل بہیں جوحتی النّد ہیں توقول باری لامن کُفید کو حسیّاتِ یُوْمِی اِلْهِا کُهُ کُرُینِ ایک بنا پرج ہے۔ کا افتضاریہ ہے کہ جب مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی اور اس کے ذھے کسی کا قرض بھی نہیں سبے۔ نواس مورن میں اس کے ورثار اس کے نمام نرکے کے منتی ہوں گئے۔

حفرت سنعدی گذشت دوایت جمی اس پر دلالت کرربی ہے ، اس ہے کہ انہوں نے بوجھا تھا کہ
آیا بین اپنے سارے مال کا صدف کرسکتا ہوں ؟ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں" آیا بین اپنے سارے
مال کی د صبت کرسکتا ہوں ؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرما یا تھا کہ نہائی مال بھی بہت زبادہ سے "
اس ارشاد میں آپ نے جے ، زکوان اوراس طرح کے دوسرے تقوق اللہ کو مستنئی نہیں کیا تھا ۔
نیز نہائی مال سے زائد کے صدیقے اور وصبت سے منع فرما ویا تھا ۔ اس سے بہ بات نابت ہوگئی کدا گریز نے
دالا اللہ کے ان حقوق کی ادائیگی کی وصیب کرجائے گاتو وہ بھی نہائی مال کے اندر ہجاری ہوگی۔

اس برحفرت الرسر برعم کی گذشته روایت مجی دلالت کرنی سے جس میں حضور صلی الشرطلیہ وسلم نے فرما یاکہ" الشد تعالی نے آخری عمر بیسی نمھار سے اموال بیس سے تہائی حصر نمہ بیس عطا کر دیاا در بیبات نمھارے اعمال بیس ایک اور چیز کا اضا فدسے اسی طرح اس برحفزت ابن عمر ما کی گذشت روایت بھی دلالت کررہی سے جس بیس حضور علی الشرطلیہ سے الشرفعالی سے نفل کرنے ہوئے فرما یاکہ" اے انسان بیس نے جس فنت حلق بیس نیرے سانس کی آمدور فت کی جگہ کو اپنی گرفت بیس کرلیا اس وقت نیرے لیے نیرے مال بیس سے ایک جھے منظر کر دیا!" بہتمام روایات اس بر دلالت کرنی بیس کرمرنے والے کا اگر جی فرض نندہ نکوانی ججے اور دومری فرض عبادات کے شعلتی وحیت کرنا واجب سے دیکین اس وحیت کرنا جواز حرف ننہائی مال کے اندر سیے۔

## وارث کے بلے صبت کرمانے کابیا

ہمیں محدین بکرنے دوایت ببان کی ،انہیں الودا وُدنے ،انہیں عبدالوہ بن نحدی نے انہیں عبدالوہ بن نحدی نہیں ابن عباش نے نترجیل بن مسلم سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت الوامامیۃ کو بہ کہتنے ہوئے ستا نھا کہ میں نے حضورے کی البُّد علیہ وسلم کویہ فرمانے ہم سے مسئا ہیے کہ ۔

ران الله خلاعظی کل فدی سن حقیه خلاوهید فی ارت ، الله نعالی نے سرحن وارکواسس کاحق عطاکر دباسید اس لیے وارث کیلیے کوئی وصیت نه کی جائے ،عمروین خاری بنے سے مصوصلی الله علیہ وسلم سے روایت کی سے آب نے فرمایا ولاوه دیا وارث الاات تجدید الورث فی دارت کے لیے کوئی وصیت نہیں سے الله یک دومرے ورنا رمین اس وصیت کی اجازت دے دیں ۔

ابل سِئبر نے حجة الوداع کے موقعہ برحفوره لی التّدعلیہ وسلم کا موضطبہ نفل کیلسیے اس بیں ہے کہ (لا حصیة حوادث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں)جس طرح وصیت کو ننہائی مال نک محدود رکھنے کے وجوب کی روایت بکترت نقل موکرخ برمنتفیض بن گئی سبے اسی طرح وارث کے لیے کسی نسم کی وصیت نہ کرنے کی روایت نے بھی خرمتنفیض کی شکل اختیار کرلی ہے۔

ان د دنوں روا نیوں ہیں خبرستفیض ہونے اوران برفقہار کے عمل کرنے نیزا نہیں قبول کر بینے کے لحا ظرمے کوئی فرق نہیں ہیں۔ اس بلے ہمارے نزد بک ان کی جندیت نصر منوا نزکی سی سیے جوعلم ہا موجب ہج ناہے اورجس سے شک و شنبہ کا از الدموج ا تاہیے۔

عمروبن خارُ شرکی روایت میں حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد (الان تجییز ها الود شد ، إلّا یه که دومرے ورثار نباتی سے دائد دومرے ورثار نباتی سے دائد کی اس وصبت کی احازت دسے دبن نویہ جائز ہوجائے گی اس صورت میں اس وصبت کی حیثیت واث کی اس دصبت کی نبین ہوگی جائے گی اس حصرت میں اس حصبت کی حیثیت واث کی طرف سے بہ کی نبین ہوگی ، اس لیے کہ وارث

کی طرف سے ہمبہ موروٹ لعبی مرنے واسے کی طرف سے اجازت کی صورت نہیں ہم تی ۔
ہمیں عبدالباتی نے روابت بیان کی ،انہیں عبدالتربن عبدالصدنے، انہیں محمد بن عمرونے، انہیں ونے دوابت بیان کی ،انہیں عبدالتربن عبدالصدنے ،انہیں سے کے حضور یونسس بن راشد نے عطار خواسانی سے ،انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عبائش سے کے حضور صحبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد حصیدة لوادت الا ان تشاع الدون آئے ،کسی وارث کے لیے کوئی قربہیں البند اگر دوسرے ورنا رابسا جا ہیں ،)

ہیں، رہند الردو سر سے ورا کہ ہے۔ کہ اس شخص کے متعلق فقہار میں اختلاف رائے ہے جس نے تہائی
الدیکر جھاص کہتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق فقہار میں اختلاف رائے ہے جس نے تہائی
سے زائد کی وجیت کی ہواور اس کی زندگی ہیں اس کے دوسرے ورثار اس پر رضا مند ہوگئے ہوں یا س
نے ابنے بعض ورثار کے لیئے وجیت کی ہوا وراس کی زندگی ہیں بانی ورثار نے اس کی اجازت دبیگی
نے ابنے بعض ورثار سے لیے بات امل محمد ، زفر جس بن زیاد ، حس بن صالح ، عبیدالته بن الحس اور امل محمد ، زفر جس بن زیاد ، حس بن صالح ، عبیدالته بن الحس اور امل شخص کی موت
شافعی کا فول سے کہ بدبات اس دفت تک جائز نہیں ہوگی جب تک دوسر سے ورثار اس خص کی موت
کے بعد بھی اس کی اجازت ند دسے دیں ۔

مع بعد جی اس یا اجارت در است کافول ہے کہ دوسر ہے ور نار کے بیے مورث کی موت کے بعد اپنے قول سے رجوع کر لینے کا اختیار نہیں ہوگا اور وصیت درست رہے گا . ابن القاسم نے امام مالک اپنے قول سے رجوع کر لینے کا اختیار نہیں ہوگا اور وصیت درست رہے گا ، ابن القاسم نے امام مالک ہے اسے ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب مرنے والا اس سلطے میں اپنے ور ثار سے اجازت ماصل کرنے تو مہروار شاس مرئے والے سے جدا ہوجائے گاجی طرح کہ بیٹیا اپنے باب سے ، بھائی اور چپازاد کھائی اور چپازاد کھائی اس سے جدا ہوجائے ہیں جو در حقیقت اس کے عبال میں نہیں ہوئے ، اس لیے ان ور ثار کو اپنے قول سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا ۔ لیکن مرنے والے کی بیوی ، اس کی وہ بیٹیاں جو ابھی اس سے جدا نہیں ہوئی وی کا اختیار نہیں ہوئواہ وہ سے جدا نہیں ہوئیں ایمی تک ان کی شا دیاں نہوئی ہوں اور سروہ فرد ہو اس کے عبال میں ہوئواہ وہ بالغ ہوج کا ہو ، ایسے ورثار کو اپنے قول سے رجوع کر لینے کا اختیار ہوگا ۔ لیت بن سعد کا بھی اس بارے بین وہی قول ہے جو امام مالک کا ہے ۔

الوبكرجها ص كيت بين كه اگر دوسر و رازاراس خص كى دفات كے بعد بهي اس دهيت كى اجاز دے دين تو تمام فقهار كے نزد بك يدوهيت جائز موجائے گی نيز الوبكرجها ص كى يہ بجور ائے ہے كہ دے دين تو تمام فقها ر كے نزد بك يدوهيت جائز موجائے گی نيز الوبكرجها ص كى يہ بجور ان كى حوب دوسرے و رازاركوميت كى زندگى ميں اس وهيت كے نسخ كرنے كا اختيار منہيں تھا ابنا كى دوناركوميت كى دونا ركسى جيز كے بھى س دار نہيں بنے اجازت بھى فابل عمل نہيں موگى كيونكه ميت كى دفات سے پہلے ورازاركسى جيز كے بھى س دار نہيں بنے سے دوالت اعلم -

## کوئی وارث نہ ہونے کی صورت میں ارمال کی صبت کابیان

امام ابوخیف، امام ابوبوست، امام محمد، زفر ، اورص بن زیاد کا فول ہے کہ اگر میت کا کوئی وارث سنہ وراس نے سارے مال کی وصیت کردی ہوتو ایسی وصیت جا ترجہ سنر بکب بن عبداللہ کا بھی ہی تول ہے امام مالک ، اوزاعی اورش بن صالحے کا فول ہے کہ ایسی صورت میں بھی عرف بنائی مال کی وصیت سائز ہوگ ابو بکر جمعاص کینتے ہیں کہ ہم نے قول باری ( وَالْكَذِينَ عَافَكُ مَنَّ اَيْمَا فَكُوْفَا تُو ہُمَّ مُنْصِيْبَهُم كی دلالت کا ذکر سابقہ ابواب بیں کر دیا ہے ، اور بیجی بیان کر دیا ہے ، کوزمانہ جا بلیت بیں لوگ حلی اورمعا بدہ کی ان برابک دو سرے کے وارث ہونے تھے۔ معا بدے کی بیصورت ہونی تھی کہ ایک شخص کی دو سرے کے مار شدہ موجے کا وارث میں میں اس صورت برخی مقرر شدہ سے کے کا وارث موجے کا وارث موجے کا وارث میں اس صورت برعملدرآمد ہونا رہا اور بیہ موجے نہ ان رہا۔

#### 701

ذوالفروض کے مصے مقرر کیتے اور فرما با اللیّر جائی نَصِیْتُ مِی اَ تَدَلَّ اَ اَلْ اَلْکُ اَلْاَتُونُونَ اور مم نے بیان کے دیا ہے کہ اگر وصیت کو تہائی مال تک محدودکر دینے اور افر با بین سے مردوں اور عور نوں کے بیے صد واجب کر دینے براجماع اور سنت کی دلالت نہ برتی تو بہلی آیت پررے مال کی وصیت کے جواز کی مفتضی برتی ۔

جب اسیے افراد موتود منہوں جن کی وجہ سے مال کے ایک جھے میں وصیت کرنے کی تحقیمی وا بونی تو اس صورت میں پورے مال کی وحیرت کے حواز کے سلسلے میں لفظ براس کے مفت فایا درظا سرکے لی ظرسے عمل کرنا واجب ہوگا۔

اس برحض ت معدى گذشت روايت دلالت كرنى ہے جس ميں أنحضرت صلى الله عليه وسلم نے

فرما يا تقارانك ان تدع و زُنتك اغنياء خير من ان نندعه معالية مينكففوك الناس. اپنے وزنار كوفراخي

کی مالت میں جھوڑ مبانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں معاش کے دلیے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلانے کے لیے چھوڑ مباق آپ نے یہ بنا دیا کہ تہائی مال سے زائد میں وصیت کی مما لعت ورثا کے تق کی خاطر ہے۔

اس پرشعبی وغیرہ کی وہ روابت بھی دلالت کرنی سے بچوانہوں نے عمروبن تنجیبل سے کی سے کہ حصرت عبدالتدین مستعق دینے فرمایا " مہدان سے تعلق رکھنے والو! پورسے دہیں کوئی تعبید السانہ ببس

جواس بان کا نم سے بڑھ کرسنرا وار ہوکہ اس کے کسی فرد کا انتقال ہوجائے اور اس کے کسی وارث کے براس کے اس کا نہا ہ

بارے بیں کچھ معلوم نہو جب بیصور نجال سبے نو وہ مرنے سے پہلے اپنا مال جہاں میاہے دے سکتا ہے "
اس بارے بین حضرت ابن سنٹو دکی مخالفت بین سمایی کا کوئی قول منقول نہیں سبے اسس پر

ابك اوربهاد سے غوركيا جائے كہ جب اليے لاوارث تخص كا انتقال ہوجائے كا . نوابل اسلام اس كے مال

کے یا نومیراٹ کی بنا ہرین دار ہوں گے بااس بناپر کہ اس مال کا کوئی مالک بہیں ہے اب امام کی مرض ہے کہ اسے جہاں چاہیے کہ اس بنا ہر کہ استحان میں ایک مسلمان کے دسانھ اس کا باب اور بنا

میر تصربهای چین مرک می میرد. نیرز قریبی رشند دار کے ساتھ د در کا رِنشیة وار بھی نثر یک ہوتا ہے۔

اس بیے بمیں بربات معلوم ہوگئی کہ میراث کی بنابر اس مال کا استحقاق نہیں ہوناکیونکہ ایک شخص کی میراث کے استحقاق میں اس کا باپ اور دادا دونوں برری نسبت کی بنا براکھے نہیں ہوسکتے

نیزاگرید مال میراث کے نحت آنا توان میں سے سی ایک کو بھی اس سے فروم رکھنا جا ترید ہونا اس بیے کہ میراث کا نصور سی بہی ہے کہ بعض ورثار کو نظرانداز کر سے اسے بعض کے ساتھ مخصوص نزکر دیا جائے۔

برات مسور من با الوراس كرا المراس كراك ا

کے متعلق کوئی علم ندم و نا تواس کے فیبیلے والے اس کی میرات سکے حق دار ہونے کیونکہ دو مروں کے مقابلے بیں بدلوگ اس کے زیادہ قریب ہونے ۔ اب جبکہ اس کے مال کا استمقانی بیت المال کو حاصل موگیا اور اما کا استمقانی بیت المال کو حاصل موگیا اور اما کا المسلمین کو سراس شخص پر اسے صرف کرنے کا اختیار مل گیا جے وہ اس کا اہل سمجھتے تو اس سے بدیات معلوم ہوگئی کو سلمانوں کو اس کا بیر مال میراث کی بنا پر منہیں ملا اور جب انہیں میراث کی بنا پر منہیں ملا اور جب انہیں میراث کی بنا پر منہیں ملا اور جب انہیں میراث کی بنا پر مال نہیں موا بدید کے مطابق اس وجہ سے صرف کرنے کا اختیار مل گیا کہ اس کا کوئی مالک نہیں سے تو بھراس کا اصل مالک اپنی صوا بدید کے مطابق است حرف کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

ابک اور بہت سے دیکھیئے ،جب مسلمانوں کوریا مال میراث کی بناپر بنہیں ملاتواس کی مشاہبت اس نبانی مال کے سائفہ ہوگی جس کی مرنے والا وصیت کر رجا ناہے اس نبائی مال ہیں کسی کی میراث نہیں موتی اوراسے بداختیار ہونا ہے کہ جس بریچاہیے حرف کرے۔ اسی طرح وارث مذہونے کی صورت ہیں باتی ماندہ دونہائی مال کا ہمی حکم ہونا چاہیئے کہ مالک اسے جس بریجاہیے حرف کرڈا ہے۔

اس بروه حدبت بھی ولالت کرنی سے جس کی ہمیں عبدالبانی بن فانع نے روابیت زان کی ہے۔

انہیں بشربن موسی نے ، انہیں حبدی نے ، انہیں سفیان نے ، انہیں الوب نے کہ بیس نے نافع کوعبداللہ بن عمر سے بنقل کرتے ہوئے سناہے کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم نے ارت و فرما یا ( ماحق احری مسلول ہ مالیوہی ویلہ تسموعلیہ واللیلتان الاود حدید عند کا مکتر دکھی مسلمان کوجس کے پاس مال ہو اور اس نے اس مال ہیں وصیت کی ہو ، بدیات زیب نہیں دئی کہ اس پر دور آبیں گذر براتیں اور اس کی دھیت اس کے پاس نکھی ہوئی موجود ہو۔

حضورصلی النّہ تلیہ وسلم نے اس حدیث ہیں مال کے ایک حصے کی وحیت اور لورسے مال کی وحیت کے جواز کی مفتضی ہے لیکن وارث ہونے کی صورت ہیں اس کے ایک جھے یعنی نہائی نک وصیت کو محدود رکھنے کے دحویب پر د لالت فائم ہو کہی ہے۔ اس بیے وارث کی عدم موجودگی میں پورسے مال کی وصیبت کے جواز کے سلسلے ہیں لفظ کو اس کے ظاہرا ورمفت ھی پررکھا جائے گا۔ والنّداعلم ر

### وصبيت ميس ضرررساني كابيان

نولِ باری سے اغیر مُضَارِ وَحِیدَ اُسْ مَنَا مُنَا مِنْ الله علیه وه ضررساں سبع بیر مکم سے الله کی طرف سے البدی طرف سے البدی مرفی میں مررسانی کی کئی صورتین بی اوّل برکہ وصیت بین کسی اجنبی کے البدی البندی بین کسی اختران کی افرار کرسے جسس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور مقصد بیر ہو کہ میراث کو اس کے وارث اور حن دارسے روک دے۔

دوم بیکداپنی بیماری بین کسی دوسرے کے ذھے ابینے فرض کی وصولی کا اقرار کرلے تاکہ فرض کی اس کے دارث کونہ مل سکے۔ سوم بیکدا بنی بیماری بیں اپناسارا مال کسی غیر کے ہاتھ فروخت کو سے اس کی فیرت کی وصولی کا افرار کرلے جہارم بیکر بیماری کے دور ان اپنا مال بہد کر دسے یا تہائی سے زائد مال صدفہ کر دسے ۔ اور اس طریف سے ورثا رکونفصان بہنچا دسے ایک صورت بیمی ہے کہ اسپنے انتظار سے نجا وزکر نے بوستے جائز وصیت سے زائد مال کی وصیت کرجاتے جبکہ جائز وصیت تھے نائد مال کی وصیت کرجاتے جبکہ جائز وصیت تہائی مال کے اندر مونی سے۔

برنمام وبوه وصیت میں ضرررسانی کی صور نیں ہیں یعضور صلی النّدعلیہ وسلم نے یہ بات حفزت ، سنُّعد سے اپنے ارشاد کے ضمن میں بیان کردی ہے کہ راکشنٹ، والشلف کشیر، اناظ کُنْ شدع کے حذبتنامح اغذیباء خدیر من اُن منادع ہم عالمتہ بنکففون النّاس .

ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی ، انہیں احمدبن الحن المھری نے ، انہیں عبدالعملیٰ حسان نے ، انہیں سفیان نوری نے ، واؤ دبن ابی ہندنے عکرمہ سے ، انہوں نے ابن عبائش سے کم '' وصیبت بیں ضرررسانی کہیرہ گنا ہوں میں سے ہے ۔'

بھرآب نے یہ آیت کلوت کی رتبکٹ حُدُدگا للّٰهِ وَمَنْ تَبطِعِ اللّٰهُ وَرُسُولَهُ، یہ اللّٰہ کے معلا بیں اور توشخص اللّٰہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرسے گا) فرمایا " وصیت کے معاملے میں "(دُینْ کیفی لله کدکه شوک ، اور دونخص النداوراس کے رسول کی نافرمانی کرے گا) فرمایا ، وصیت کے ملطے اللہ اللہ کو کہ شوک کے ملطے اللہ اللہ کا میں عبدالیاتی نے داواں کو جمید بن نوب عبدالیاتی نے داواں کی ، انہیں فاسم بن ذکریا اور محد بن ابی بند سے ، انہوں نے مکرمہ بن ذنج سے ، انہیں عبداللہ بن اوسف نے ، انہیں المغیرہ نے داو دبن ابی بهند سے ، انہوں نے مکرمہ سے اور انہول نے ابن عبار سے کہ حضوصلی الله ملید وسلم نے فرمایا (الا خوار فی لوصیہ نے من الکیا تو ، وصیب بیں خرد رسانی کمیره گذا ہوں میں سے ہے )

زِيْكُ كُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُطِع اللهُ وَرَسُولُ فَي اور روَمَنْ نَعْقِي اللهُ وَرَسُو كَ اصفرت ابنِ عباسٌ ف دونون آيتون كي تاويل مِس فرمايا " وصيت كے معاملے بين "

# نسب کے یا وجود میران سے مروم رہنے الوں کا بیا

ابو کر مجمع اص کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قول باری ريد وسيكم الله في ولادم اوراس برمعطوف تقسيم ميراث كانعلى آيت بين مذكر افراديس سيعفل كے سانف مخصوص بے اور لعض كي سائفداس كاكوئى تعلق نہيں ہے يہران لعص بين سے كجھ أواليدين بن كے حكم برسب كا أنفاق بيدا وركج مختلف فيه بين -

منفق عليها فراد كى نفصيل برسي كم كافرمسلمان كاوارث نبيي بوركتا ، اسى طرح علام كسى كاوارث نبيي بن سكنا ـ نيز قتل عدكام ركب مجى وراثت كيحنى سيمجروم بوحاتا سب بم في سورة بقربين ال سب كى ميران اوراس سيمتعلقه انفافى اوراخلانى مسائل كولورى مترح ونبسط كے سائف بيان كرديا

ہے۔ آیا مسلمان کافرکا وارث بوسکتاہے ، اس مسلمیں اختلات سے اسی طرح مزند کی میراث مجھی ایک

اختلافی مسکه سے .

بیلے سکے میں ائمہ صحابہ کا اس میر اتفاق ہے کہ مسلمان اور کا فرایک دومرے کے وارث بہیں ہوسکتے اكنز تابعبن اورفقهائے امصاركايين نول سبے يشعب نے عمروبن الى حكيم سے، انہوں نے ابن بابا ہسے، انہولا نے کئی بن لیمرسے، انہوں نے الوالاسودالد کی سے روایت کی ہے کے حضرت معاذب تبل مین میں تع .. ان کے سامنے مسلمینی مجاکد ایک بیبودی مُرگیا ہے اور اس کا مسلمان بھائی رہ گیا ہے حضرت معاُذُ نے اس موقعد برفرما ياكه مب في صفور صلى النَّد عليه وسلم كويه ارتنا وفرما في موست ساج كه والاسلام سزيد ولا بنقص اسلام برستاب گفتانهین

ابن شہاب نے داؤدین ابی مندسے روایت کی ہے کرمسرون نے ایک د فعہ کہاکہ اسلام میں اسل

فيصلے سے برمد كرنعب الكيزكوئى فيصل نہيں موا توحفرت معادي نے كيا تھا ، آب سلمان كوروى اور نفرانى كا دارت فرارنودين من كيكن كسي ميودي يانفراني كومسلمان كادارت منبين سليم كرف تھے۔ ابل شام نے بھی بہی مسلک اختیاد کرلیا نمغا ، داؤد کہتے ہیں کرجب حفرت عمر بن عبدالعزیز شام کشریب لاستے نو آب نے اس مسلے میں لوگوں کو بہلے مسلک کی طرف لوٹا دیا بہشیم نے مجالدسے اور انہوں نے شعبی سے روایت کی ہے کرحفرت معادیثے نے اس مسلے کے شعلت اسپنے گورمز زیاد کو لکھا۔

زیاد سنے فاضی سرنج کو پیغام بھیج کراس کی روشنی میں فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فاضی صاحب اسس سے بہلے مسلمان کو کا فرکا وارث فرار منہیں دسینے منے ۔ لیکن زیاد کے حکم کی روشنی میں اس کے مطالبق فیصلے کرنے ۔ البند بیب وہ اس قسم کا کوئی فیصلہ سنا نے توسا تھ بہر ورکہ دسینے کہ بدامبر المؤمنین احصرت معا وُنیہ کا فیصلہ ہے۔

زسری نے علی بن الحسین سے ، انبوں نے عمروبن عثمان سے ، انبوں نے حفرت اسامہ بن زُنید سے روایت کی سے کہ حضور ملی السّٰد علیہ وسلم کا ارشاد سبے الایتوارث اهل مدلت بین شنی ، دو مختلف طبول کو ماننے والے ایک دو سرے کے وارث نہیں ہوسکتے ) ۔

ابک روایت بیں سبے و لا بیوٹ المسلوائکاف ولاائکاف والمسلم بمسلمان کافر کا اور کافرمسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ۔

معموبن تعبب نے اپنے والدسے ، انہوں نے اپنے والدسے روایت کی سبے کہ حضور صلی الدّ علبہ وسلم سنے فرمایا و لا بیتوا دیت ا هدل ملتبن ، دو مذا برب کو ماننے واسلے ایک دو مرسے کے وارشن بیب محصلے ) بدر وابات مسلمان سے کافر کی اور کا فرسے مسلمان کی توریث کی نفی کرتی ہیں بحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف کوئی بات مروی نہیں سبے ۔ اس بیے مسلمان اور کا فرکے ورمیان توارث کو سا فط کرنے میں ان کے تکم کو ثابت اور فرکم تسلیم کیا جائے گا ۔

ره گئی حفرن معاُدُگی روابین نواس میں بیرسکدم ادمی بنہیں ہے۔ بلکہ اس میں حضور صلی التہ علیہ وسلم کے ارشاد دالئیسلان بیڈ بید ولا بینقص ہاکم مغبرم وسطلیب بیان ہمواسے۔ جسے نا دہل کہتے ہیں اور فالم رہے کہ ناویل کسی نفس اور نوقیف کوختم نہیں کرسکتی۔ بلکہ ناویل کو اس معنی کی طرف نوٹا باجا تا ہیے جومنعوں ملیرم واور اسے اس کے موافق مفہوم پرجمول کہا ہا تا ہیے ، مخالف مفہوم پرجمول نہیں کہا جاتا۔

محضور مسلی الندعلیہ وسلم سکے درج بالا ارشا دہیں بہ احتمال ہے کہ آپ یہ بیان فرمانا بچا بہتنے ہیں " ہو معنوم سلمان ہوجائے گا اسے اس کے اسلام پر رہینے دیا جائے گا اور جوشخص اسلام سے باسر ہوجائے گا اسے مجراسلام کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ جب اس روایت میں یہجی احتمال ہے اور حفزت معاً ذکے اختیار کمدہ منہوم کا بھی احتمال ہے نوبچوخروری ہے کہ اسے حفزت اسائٹہ کی روایت کے مفہوم پرمحمول کیا جائے

#### YDA

جس بیں مسلمان اور کا فرکے درمیان نوارث کی ممالعت کردی گئی ہے۔

کبونکہ کسی نصر کو تا و بل اور احتمال کی بنا ہر رد کر دینا جا کنر نہیں ہے بنود احتمال ہیں حجت اور دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مشکوک ہات ہونی ہے اور اسسے اپنے حکم کے اثبات کے لیے کسی اور دلالت کی صرورت ہم تی ہے۔ اس لیے احتمال ہرا سستدلال کی بنیا درکھنا غلط اور ساتھا

کے لیے سی اور دلات کی مرورت ہری جب سی بیک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اس فیصلے سے زیادہ میں کوئی فیم الیا ابنیں کیا گیا جو حضرت معاوی ہے اس فیصلے سے زیادہ تعجب انگیز ہوجس میں مسلمان کو کا فرکا وارث فرار دیا گیا تو داس مسلک کے بطلان ہر دلالت کر رہا جب کر میا کہ نے کہ میں ایک نیا فیصلہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کیونکہ مسرون نے یہ بنایا ہے کہ یہ فیصلہ اسلام میں ایک نیا فیصلہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت

بولد مرون علی با با با مسلمان کافرکا وارث نهب بنتانها -مهاومیر کے اس نیصلے سے بہلے مسلمان کافرکا وارث نهب بنتانها -

اس طرح یہ بات نابت ہوگئی کرحفرت معافیہ کے فیصلے سے بہلے مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف حضرت معافیہ کے لیے صحاب کرام کی مخالفت جائز نہیں تھی بلکہ صحب ابرکرام کی مخالفت جائز نہیں تھی بلکہ صحب ابرکرام کی موجودگی میں ان کا قول سا قط ہے۔ اس کی تا تبید داؤ دہن ابی مہند کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کے حضرت عمربن عبد العزیز نے شام کے لوگوں کو یہلے مسلک کی طرف لوٹا دیا تھا۔ والتّداملم ۔

مرتد کی میراث کے باسے بیں جواس نے حالت اسلام کی کمائی کے تنبیع بیں جیوٹر دی ہوسلف بیں انتظا رائے ہے ، حضرت علی ، حضرت عبدالتّہ ، حضرت زید بن تا برتنی ، حن بھری ، سعید بن المسبیب ، ابرام بیم نحفی ،
سجار بن زید ، غمر بن عبدالعزیز ، جماد بن الحکم ، امام الوحنیف ، امام الوبوسف ، امام محمد ، زفر ، ابن نشرمر ، ثوری ،
اوزاعی اور شرکیک کا قول ہے کہ اس مرتد کی موت بیار تداد کی بنا پر قبل ہوجانے کی صورت بیں اس سے مسلمان ور نتار اس کی میراث کے حق دارموں گے ۔

رسیعین عبدالعزیز، ابن ابی لیلی، امام مالک اورامام شافعی کا قول ہے کہ اس کی میراث ببت المال میں جائے گئے۔ قنادہ اورسعیدین ابی عروب کا قول ہے کہ اس نے اسلام چیوڈ کرجو دین اخذبار کیا ہے اگراس کے ورثا رکا دین بھی وہی بوقواس کی مبرات ان ورثار کومل جائے گی مسلمان ورثار کونبیں ملے گئے ۔ قتادہ نے اس قول کی روابت حفزت عمربن عبدالعزیز سے بھی کی ہے ۔

نیکن ان سے مجھے روابت یہ ہے کہ اس کی میراث اس کے مسلمان ورثار کومل جائے گی ۔ بھرحالتِ ارتداد میں استخص کی کمائی ہوئی میراث سے متعلق بھی اختلاف رائے ہے کہ اس کی موت یا فنل ہوجانے کی صورت میں اس کی یہ میراث کسے سلے گی ۔ امام الوحنیفہ اور سفیان ٹوری کا فول سے کہ مزند ہوجانے کے بعد اس کی ساری کمائی کوفئ شمار کیا جائے گا ۔

ابن شہرمہ ،امام ابولیست ،امام محداوراوزاعی سے ایک روابیت کے مطابق ارتداد کے بعد اس کی ساری کمائی ہوئی میراث بھی اس کے مسلمان ور نار مبی کومل جائے گی۔

الو کم جصاص کہتے ہیں کہ ظاہر قول باری انڈے حینیگو اللّٰہ فی اُڈ لادگھی مرتدسے مسلمان کے وارث ہونے کا مقتفی ہے۔ اسس لیے کہ آیت میں مسلمان مبیت اور مزندمیت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگرید کہاجائے کہ حضرت اسامہ بن زیدی روایت (لاسوٹ المسلو المکاف، آیت کے عموم کی اس طرح تخصیص کرتی ہے جس طرح اس نے مسلمان سے کافر کی وراثت کی تخصیص کردی ہے۔ یہ روایت اگرچہ آحاد بیں شمار مرتی ہے لیکن ہجر تکہ اسے سند فیولیت حاصل ہوئی ہے اور مسلمان سے کافر کی وراثت کی مما لفت بیں لوگوں نے اس پرعل بھی کیا ہے اس لیے اس کی حیثیت ایک طرح سے خبر منو آتر کی مولک سے میں مولک میں ہے۔

مجواً بین میرات منفق طور بربعض مذکورین کے ساتھ خاص ہے جیب اکر پہلے گذر جبکا ہے۔ اس اس جیسی صورت کی تخصیص کے سلسلے میں اخبار آساد بھی فابل قبول ہیں۔ اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ حصرت اسائم کی روا بیت کے بعض طرق میں یہ الفاظ آتے ہیں رالا بہتوا، دیت ا هل ملت ین کو بوٹ المسلم المکافس صفور صلی الشرعلیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس سے مراد دو مختلف ملتول یعنی مذاحب والوں کے درمیان توارث کا استفاظ سے۔

اورظامرے کہ ارتداد نودکوئی مستفل مذہب وملت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص اسلام چھوڈ کرنفر انبت یا ہمود بت اختیار کرلینا ہے تو اسے اس حالت پر رہنے نہیں دیا جائے گا ملکہ یا تو توہر کر کے بھر داخل اسلام موجائے گایا اس کی گردن اثرادی جائے گی ، اس لیے اس پر ہمودیت یا نفرانیت کو ماننے والوں کے اِس کام جاری نہیں موں گی اور اسے ہمودی یا نفرانی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

آب نہیں دیکھتے کہ اگر جہوہ اہل کتاب کے مذہب کی طرف منتقل ہوگیا ہے لیکن اس کا ذبیحہ کھا اصلال نہیں ہوگا۔ اس سے یہ کھا اور عورت ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات نابت ہوگئی ۔ کہ ارتدا دخو دکوئی مستقل ملت نہیں ہے ۔ اور حضرت اسام ُ کی روایت وو محلف مذاب والوں کے درمیان توارث کی ممانعت تک محدود ہے ۔

بہ بات ان کی ایک اورمفصل روابت بیں بیان کی گئی ہے۔ بھے بیتے نے زسری سے نقل کیا ہے انہیں علی بن الحسین نے عمروبن عثمان سے اور انہوں نے حضرت اسائٹہ سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطابا (لایتوادی اھل ملتیں شنٹی، لایوٹ المسلم اککا فردلا الکا فدالمسلم) اس سے بدولالت حاصل ہوئی کریہاں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی مرادیہ سے کہ وو مختلف مذاہب والوں کے درمیان نوارث کی مما نعت ہے نیز حضرت امام الوحنیق کے نزدیک بدایک اصولی بات میے کہ مرتد کی ملکیت ارتداد کے سائے بھی زائل ہوجاتی ہے۔ اگر وہ مرجائے یا نقل ہوجاتے نویرملکیت اس کے ورثار کومنتقل ہوجائے گئے۔

اسی بنام برآپ م تد کے اپینے اس مال میں تھرٹ کوجائز قرارنہ ہیں و بینے جواس نے حالت اسلام ہیں کمائے ہوں جبکہ امام صاحب کا اصول یہ سبے نوز بریجٹ مسئلے ہیں آپ نے کسی مسلمان کوکسی کا فرکع وارث قرار نہیں ویا اس لیے کہ ایسے کا فریعنی مزندگی ملکبت اپنے مال سے اسی وقت زائل ہوگئی تھی رجب اس نے اسلام کا وامن جھوڑا تھا بلکہ آپ نے ایک مسلمان کو اس خص کا وارث قرار دیا جوکہ بی مسلمان ہما۔ قرار دیا جوکہ بی مسلمان ہما۔

اگریدا عنزاض کیا جائے کہ درج بالا وضاحت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آ ب نے مزند کی زندگی میں ہی اس کی وراننت ورننا ، کے حوالے کردی اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ کسی زندہ کی توریث میں کوئی امتناع نہیں ہے ۔

ارتنا دِباری سے اور آؤر کُنگو کو خَنه اُور کیا دھی وکا مُوکد ہُوء اور اللہ نے تمہیں ان کی مر زمین ان کے مکانات اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا ) حالاتکہ وہ لوگ جن کی طرف آیت میں انتارہ سے اس آیت کے نزول کے وفت زندہ سنتے اس میں ایک پہلوا ور بھی سے وہ بہ کہ ہم نے مزند کی موت کے بعد اس کا مال اس کے وزنار کومنتقل کیا اس لیے اس میں زندہ کی توربیث والی کوئی بات نہیں یا کی گئی ۔

معترض کوالزا فی جواب کے طور پر برکہا جاسکتا ہے کہ جب آپ نے ایسے خص کا مال بریت المال کے تواسے کر دبا توگو یا آپ نے اس کے کفر کی حالت بین مسلمانوں کی جباعت کو اس کا وارث بنادیا اور جب وہ مزند موکر دارا لحرب بھاگ جائے تو آپ نے اس کی زندگی بین بسی انہیں اس کا وارث قرار دے دیا۔

ایک پہلوا وربھی ہے کہ جب مسلمان حرف اسلام کی بنار پر ا بیشخص کے مال کے مستحق قرار پانے بہن نو بچراس کے رشتہ دار ور ثار بیں اسلام اور رشتہ داری کی دوصفات یکجا ہوگئیں ، اس بنار پر بہ ضروری ہوگیا کہ اس کے مسلمان رسنٹ دار اس کے مال کے زیادہ حق دار فرار دیسئے جا تیس کیونکہ یہ لوگ دواسباب کی بنار پر حتی دار بن رہے ہیں جبکہ عام مسلمان حروف ایک سبب کی بنار ہریہ حق پاسکتے ہیں۔

یہ دواسباب جواس کے مسلمان ور نار میں جع ہوگئے ہیں اسلام اور قرابنداری ہیں اسلام اور قرابنداری ہیں اس لحاظ سے اس کی حیثیبت دوسرے نمام مسلمان وفات شدہ افراد کے مشابہ ہوجائے گی جیب اس کے مال پر مسلمانوں کا استحقاق ہوگیا تو بھروہ مسلمان جس بیں اسلام کے ساتھ قرب نسب بھی ہوجو د ہواس مسلمان

کے مقابلے میں اس کے مال کا زیادہ تن دار ہوگاجس میں قرب نسب موجود نہ ہو۔

اگر اس بریداعتراض اٹھا یا جائے کہ آپ کی بیان کر دہ علت ذمی کے مال سے مسلمان کی نویث

کو داجر بکر دہتی ہے نواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات داجر بہیں ہوتی اس لیے کہ ذمی کی

موت کے بعداس کے مال کا استحقاق اسلام کی بنیا دیر نہیں ہوتا اس لیے کہ سب لوگ اس بر شفق

موت کے بعداس کے دفی ورثار مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی میراث کے زیادہ تن دار ہیں جبکہ تمام فقہار

میں کہ اس کے ذمی ورثار مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی میراث کے زیادہ تن دار ہیں جبکہ تمام فقہار

امصار کا اس بر انفاق ہے کہ مرتد کے مال کا استحقاق اسلام کی بنا پر موتا ہے۔

حنی دارفرار بائے۔ اگرید کہا جائے کہ کوئی ذمی اگر مال جھوڑ کر مُرجائے لیکن اس کا کوئی دارف نہ ہوجس کا نعلق اس کے مذہب سے ہو، البتہ اس کے مسلمان فرابت دار موجود موں تو اس کا یہ مال مسلمانوں کو مل جائے گا اور اس کے مسلمان فرابت دار اس مال کے بڑھ کر حنی دار نہیں ہوں گے ۔ حالانکہ ان بیں اسلام اور قرابت داری دونوں اسباب موجودیں۔ اس کی کیا وجہ سے بجواب بیں کہا جائے گا کہ دراصل ذمی کے مال کا استحقاق اسلام کی وجہ سے نہ ہیں ہمتہ تا اور اس کی دلیل یہ سے کہ اگر اس کے ذمی رہشتہ دار موجود ہوتے تومسلمانوں کو اس کے مال کا استحقاق حاصل نہ ہوتا۔

وس اسلام کی بنیاد ہر اگراس کے مال کا استخفاق ہونا تو اس کے ذمی رشند دار مسلمانوں سے بڑھ اسلام کی بنیاد ہر اگراس کے مال کا استخفاق ہونا تو اس کے دمی رشند دار مسلمانوں کی اپنی میراث کر اس کے مال کے حتی دار نہ ہونے بلکہ مسلمان زیادہ حتی دار ہونے جس طرح کہ مسلمانوں کی اپنی میراث کی صورت بیں ہمونا ہے۔

یداس بات کی دلیل ہے کہ ذمی کا مال وارث ندمونے کی صورت میں اگرچہ بریت المال کے حوالے مروجا تا ہے۔ لبکن اسلام کی بنا پر اس کا استحقاق نہیں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت ایسے مال کی ہوتی ہے مروجا تا ہے۔ لبکن اسلام کی بنا پر اس کا استحقاق نہیں ہوتا السلام میں اسی طرح مل جاتا ہے۔ سرطرح تقط بانخد آجاتا جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اور امام المسلمین کویہ وار الاسلام میں اسی طرح مل جاتا ہے۔ سرکو کی خاطر نہیں کی مدا ہوں ہے۔ اور اس کے کے حتی دار کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوتا اور مجراسے اللہ کی نوشنودی کی خاطر نہیں کی مدا ہوں

میں صرف کردیاجا تا ہے۔

اگربرکہا جائے کہ امام البوحنیفہ کامسلک بہت کہ مرتد نے ارتدادی حالت ہیں ہو کچر کما یا ہے وہ سب کچر فئی کی صورت ہیں بیر بیر ہے المال کے والے ہوجائے گااس فول کی بنار برمسئلے کے متعلق آپ کی بیان کر دہ علّت کا نفض لازم آئے گا اوراصل مسئلے پر اس کی دلالت معترض کے حق بیں جائے گا۔ اس کے ہواب بیں برکہا جائے گا کم پیر بات لازم نہیں آئی اور نہیں معترض کے قول پر اس کی کوئی دلالت ہے۔ وہ اس لیے کہ مرتد نے ارتداد کی حالت بیں ہو کچر کما یا ہے اس کی حیثیت ہوبی کے مال کی طرح ہے۔ اور مرتد درست طریفے سے اس مال کا مالک بھی نہیں ہوتا۔

جب ہم اس مال کومزند کی موت کے بعد با موت سے قبل بریت المال کے تواہے کرویں گے نوریہ اسی طرح مال غنیمت شمار ہوگا جس طرح جنگ کی صورت میں ہمارے انفرلکنے والا نغیمت کا مال شمار ہونا ہے۔ اس لیے بہت المال کا اس مال پراسنخفاق اسلام کی بنا پر نہیں ہوگا اس لیے کے غنبہت حاصل کرنے واسے کواموال غنبرست کا استحقاق اسلام کی وہرستے نہیں ہونا۔اس کی دلیل یہ سیے کہ ذمی جب جنگ میں مصدلیتا ہے تو وہ مال غنیریت سے تھوڑا بہت مال حاصل کرنے کامنخی ہوجا تا ہے۔ اس سے بدبات ثابت موگئی کر حربی کا مال اورادتدا دکی حالت میں مرتد کا کمایا موامال دونوں براسلام کی وحبس بيب المال كاستخان نهي بونا واس ليه اس مال مبن اسلام ا ور فرب نسب كا اغذبار نهب کیاگیاجس طرح کرمزند کے اس مال میں کیاگیا مخاہواس نے اسلام کی حالت میں کما یا تخااس بے کاس مال برم تند ہونے نک اس کی ملکیت درست تھی بھرا زنداد کی وجہ سے اسے کی ملکیت رائل ہوگئی ۔ اب توشخص اس کامتخی موگا اس کا استحفاق مبراث کی بنا پر موگا - ا و رمیراث میں اسلام اور فرب نسب کا غنبارکیاجا ناہے بنرطیکہ وہسی مسلمان کی ملکیت مومیاں تک کراس کی یہ ملکیت ارندا دکی دجہ سے ذائل ہوجائے جوموت کی طرح زوال ملکیت کا موجب سبے اس لیے اس برازندا دکی حالت ہیں کماتے موستے مال کا حکم لازم نہیں ہوا ، نبز بہ بھی جائز نہیں کہ اس کا بہ مال حالت اسلام میں کما ستے ہوئے مال کی اصل بن جائے اس بلے کہ ارتداد کی بنابر ملکبت زائل مونے نک اس مال براس کی ملکبت درست نفی جبکہ ارتدا دکی حالت میں کمائے ہوئے مال کی حیثیت ہوئی کے مال کی طرح سیسے ا وراس بر اس کی ملکیت درست نهیں ہونی ۔

اس کی وجریہ ہے کراس نے یہ مال اس حالت میں کما با نخا ہبکہ وہ مباح الدم تخالینی شری لحاظ اس کی گردن اٹار دینامباح تخااس بیے جب بھی یہ مال مسلمانوں کے ہا تخرآئے گا وہ مال غنبرین شمار ہوگا۔

جس طرح کہ کوئی حربی امان بیے بغیر دار الاسلام میں وانعل موجائے اور بھراسے اس کے مال سمبن پکڑ لیں نواس کا مال مال نمنیرے شمار ہوگا اس طرح مرند کے اسی مال کا حکم سے جواس نے ارتداد کی حالت مبس كما يا تنعا -

اگر کوئی شخص حضرت براربن عازی کی روایت سے استدلال کرسے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے ماموں ابوبرو کا گذرمیرے باس سے ہوا ، ان کے بائھ میں جھنڈا تھا میں نے لوجھا کہ کدھر کا ارادہ ہے ہواب میں انہوں نے فرمایا کہ حصوصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شخص کی گردن اڑا دینے کے

لیے بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیری سے نکاح کررکھاہے۔

نيزيهمي حكم دياب كداس كاسارا مال جي ضبط كرلون، بيراس بان كي دليل ب كرمزند كا مال في موناب، نواس كے جواب بيس كہا جائے گاكرية قدم اس بيدا تھا ياگيا تھا كرو شخص ابنے باپ كى بوی کوابنے لیے صلال قرار دے کرفیارب بن جیکا تھا۔ بعنی وہ النداوراس کے رسول سے برمر پیکار

موكيا تقا اس يياس كامال مال منيمت دي كيا مفاكيونكم جهند اجنگ وبيكار كے ليے بلند كيام أنام معاویبن ابی فرونے اسبے والدسے روایت کی سے کے صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے معادیہ کے

دادا کوایک البیشخص کی گردن اڑانے اور اس کے مال میں خس تعنی پانجواں مصد وصول کرنے کے بیے بھیجا تفاجس نے اپنے باب کی بردی کے ساتھ شب باشی کی تھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استخف

کا مال جنگ کی بنا ہر مالِ غنبریت فرار دیاگیا تھا۔ ہی وجہ ہے کہ اس مال کا بانچواں حصہ آپ کے لیے

وصول كياگياتھا -اگريركها جائے كه مزند كے مال كو مال غنيمت فرار دينے سے آپ كوالكا رنہيں ہے تو تواب ييں

کہا جائے گاکہ بات الیسی نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ مزندنے حالت ارنداد میں جو کچھ کما یا ہوگا اس کی حیثیت مال غنیدت کی ہوگی لیکن حالت اسلام میں کماتے ہوئے مال پر بیچکم نگا ناجا ئرنہیں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے ککسی مال کو مال تنبیت فرار دہنے کی مبیل یہ ہے کہ تنبیت بننے سے پہلے اس براس کے مالک کی ملکیت درست نہوجیں طرح کر جربی کے مال کی کیفیت ہونی ہے۔

ننیت لیکن ازندادسے فبل مزند کے مال براس کی ملکیت درست ہونی سبے ۔اس لیے اسے مال

بنالینااسی طرح سائز نبیس حس طرح نمام مسلمانوں کے اموال کو مال غنبہت بنالینا درست نبیس اس

بے کہ ان اموال ہے۔ ان کی ملکبتیں درست ہونی ہیں -

مزند کے مال سے اس کی ملکیت کا ازنداد کی بنا پرزائل ہوجا نا ابسا ہی سے جیساکہ موت کی وجہ سے

ایک شخص کی ابنے مال سے ملکبت زائل ہوجاتی ہے جس وقت ارتداد کی سزا کے طور برقتل مہوجائے ۔ یا مرجائے یا دارالحرب فرار موجانے کی بنا ہر مال سے اس کا سی منتقطع ہوجائے گا تواس کے وڑناراس کے حق دار بن جاتیں گئے نمام مسلمان حتی دار نہیں بنیں گے ۔ اس لیے کداگر تمام مسلمان اسلام کی وجہ سے اس کے مال کے حق دار نہیں گے غلیرت کی بنا پر نہیں تو بھراس کے ورٹنا رکاحتی زیادہ ہوگاکیونکدور ثار میں اسلام اور قرابت داری دونوں باتیں پائی جائیں گی ۔

اگر نغیرت کی بنا پر مسلمانوں کو اس کے مال کا استحقان ماصل ہوگانویہ بات درست نہیں ہوگی اس مے لیے کہ ہم نے بدیان کردیا ہے کہ نغیرت کی نشرط بہ سے کہ شخص کے مال کو بطور نغیرت حاصل کیا جارہا ، بنیادی طور پر اس مال پر اس کی ملکبیت درست نہ ہو۔

میراٹ کی تقسیم سے قبل اگر کوئی وارث مسلمان ہوجاتا ہے نوآیا میراث بیں اسے بھی مصد طبے کا کہ نہیں ، اس بارے بیں سلف کے درمیان اختلاف دائے ہے بعضرت علی کا تول ہے اگر کوئی ملما انتقال کر جائے اور ابھی اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی کہ اس کا ایک کا فربر بیا مسلمان ہوجائے یا دہ علام ہو اور اسے آزادی مل جائے نواسے باپ کے نرکہ ہیں ہے کچھ نہیں سلے گا۔

عطار، سعبدبن المسبب، سلمان بن بسار، زهری ، الوالزناد، امام الوحنیف، الولوسف، محمد، زفر، امام مالک، اور امام ثانوی کابهی قول سبے بحصرت عمر اور حضرت عمر ان فول سبے کہ وہ میراث میں دوسرے ورثار کے سانھ نئر بکب ہوگا۔

حن الرالشعثا كانجى بيې مسلک ہے۔ ال حضرات نے اس مبروث كوزمان كو البيت كى ال ميراثوں كے دمانہ كا البيت كى ال ميراثوں كے مطابق ميراثوں كے مطابق الذي كا منارنہيں كا كا خاردہ كا اعتبار نہيں كيا كہا تھا۔ ال كى تقسيم كى مارت كى موت كى حالت كا اعتبار نہيں كيا گيا تھا۔

بہاٰی رائے کے فائلبن کے نزد کِ یہ بات اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ نشرلیعت میں موارث کے حکم کی مختلف صورتیں منعین ہو حکی ہیں ۔

منلاً فولِ باری سے ردکگہ کیفٹ کما توک اُ اُدُوا مجمع کھی نیز دان اِ مُسرَق کھکا کہ اُنگا فول باری سے ردکگہ کیفٹ کم اللہ تعالی نے بھائی کی موت بربہن کے لیے میراث واجب کردی موت اُجانے کے ساختری بہن کے لیے نصف نزکہ نیز شوسر کے لیے نصف نزکہ مقرر کر دیا اور اسس موت اُجانے کے ساختری بہن کے لیے نصف نزکہ نیز شوسر کے لیے نصف نزکہ مقرر کر دیا اور اسس میں تقسیم نزکہ کی کوئی شیم نزکہ کی کوئی شیم ملک ہوتا ہے ہیں تعسیم ملک ہوتا ہے اس میراث کے استحقاق میں تقسیم نزکہ کوکوئی وخل نہیں ہے اس سابے کرتقسیم ملک یہ سے اس سابے کرتقسیم ملک یہ ت

کے تابعے ہے۔

برب یہ بات ہے نو بچر بہ خروری ہے کہ سیٹے کے مسلمان ہوجانے پر نصف نرکے سے ہمن کی ملکیت زائل نه بوجس طرح کرنقسیم کے بعد نصعت نرکے سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہونی۔ رہ گئی زمار جا بلین کی موارمین کی بات نومیر کوارمین شرایات کے حکم کے تحت سرے سے تہیں آئیں ، بھر جب اسلام کاعمل دخل آگیا نوانہیں شراحیت کے حکم برجمول کرلیاگیا کیونک شراجیت کے درودسے فیل کی باتبس برفرارنهب رببس اس سيه جن مواريث كى تقسيم كمل بس آگئى تفى ان ميں لوگوں كو درگذركر دياگيا اورجن كنفسيم الجيع على مين نبيس آئى تفى انبين نزليت كے تكم يوجمول كرلياگيا -

سی طرح فیصنے میں لی موٹی سودی زفمیس نظراندازکر دی گئیں اور نحریم ربوا کے ور در کے بعد فیصنے بیں نہ لی مودی دفعوں برینز بعت کا حکم جاری کیا گیا۔ بعنی برفعیس منسوخ کر دی گئیں ا درحرن داس ا لمال یغی اصل زرکی والبسبی واحب کردی گئی۔ اسلام کے نخرت مواریث کا حکم محکم ہوکرفرار کمیر پیکلہے ا وراب اس برنسخ کا ورودیجا کزنہیں رہا۔ اسسس سلیے میراث نقسیم بہجانے با نہونے کا کوئی اغتیار بھیا جس طرح کہ اگر زمانہ اسلام میں سود کی تومت کے نزول اور اس کے حکم کے استقرار کے بعد سودى سودسے كرلے جانے نوان سودوں كے بطلان كے كم بيں سودى رفم بن فيضے بيں لينے باند لينے

سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔

ایک اور میلوسے دیکھا جاتے نویہ واضح ہوگاکہ ابلِ اسلام کے درمیان مبیں اس بارسے میں كسى اختلات كاكوتى علم نهبين كه الركوتي شخص كمي مبراث كا وارث بن جاستة اور بجرنفسيم مبراث سي يبلي اس کی و فات ہمیجائے تواس کا حصداس کے ور نار کو جلا جائے گا۔ اس طرح اگروہ مزند ہم حالے تو میراث میں جس مصے کا وہ حق دار بن گیا ہے وہ یا طل نہیں ہوگا۔

نیزاس کی حیثیت استخصصییی نہیں موگی ہومورٹ کی موت کے وفت مزند تھا۔اسس طرح ہو وارث مورث کی موت کے بعلقسیم نرکہ سے فیل مسلمان ہوگیا ہو یا اسے آزادکر دیاگیا ہو اسے نزکہ میں کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ والٹداعلم۔

### زنا کاروں کی صرکا بیان

قول باری سے د کالگذتی کیا تین الفاحشة من نسکا و کوفا شنشهد ا عکبیفت از کفه منگری معادی مورتوں بیں سے بوبد کاری کی مزنکب ہوں ان برا پنے بیں سے بچاراً دمیوں کی گواہی ہی تا آخر آیت۔
ابد بکر جعاص کہتے ہیں کہ سلف بیں اس بار سے میں کوئی اختلاف دا سے نہیں ہے کہ مذکورہ بالا آیت بین زناکا رعورت کی جو منزا بیان کی گئی ہے بعنی تا سمکم تانی اسے فید میں رکھا جائے یہ ابتدائی حکم منا اسے فید میں رکھا جائے یہ ابتدائی حکم منا جو آغاز اسلام کے دفت دیا گیا تھا۔ اور اب بین کم منسوخ ہو بچکا ہے۔

ليكن انبين أبت (اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ خَاجُلِدُهُ الْكَاوَ وَاحِدِ مِنْهُ اَمِانَتَهُ جَسَلُمَ وَ الْمَاكِنَ وَاحِدِ مِنْهُ المِامَاتُهُ جَسَلُمَ وَ الْمَاكِرِينَ اور آيت بين جسبيل كا وَاللَّامِ اللَّامِ وَاللَّامِ اللَّامِ وَاللَّامِ اللَّامِ وَاللَّامِ اللَّامِ وَاللَّامِ اللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّامِ وَالللَّامِ وَاللَّامِ وَالللَّامِ وَاللَّامِ وَاللْلَامِ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمَامِ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّامِ وَاللَّالِي وَاللْمِنْ وَاللَّالِي وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمُلْمِي وَالْمُوالِمُولِي وَاللَّالِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوا

فکرسے وہ زناکار مورتوں کے لیے کوڑوں اورسنگ اری کی سنرائیس ہیں۔

ا ب آئندہ کوئی عورت بدکاری کی مزنکب بائی جائے گی قوصدِ زناکی مٹرا کھا پوری ہوجائے ہر اسے باہر معجا کرسنگسا دکر دیاجا سے گا۔

ا جعفرین محدبن الیمان کہتے ہیں کہ مہیں الوعبید نے روایت بیان کی ، انہیں عبدالنّہ بن صالحے نے معاویہ بن صالح نے معاویہ بن صالح سے ، انہوں نے علی بن ابی طلح سسے ، انہوں نے سحزت ابن عبائش سے اس آیت اور قولِ باری (َ دَالَّذَا نِ بُا تِسَانِهَا مِنْکُو کَا ذُو هُسَا ، اور نم میں سے جواس فعل کا از لکا ب کریں ان دونوں کو

### 144

تعلیف دو) کے متعلق نقل کیا کہ عورت اگر زناکا ارتکاب کرتی تو اسے گریس بند کر دیا جا آختی کو ہیں بڑے بڑے بڑے ہوئے اور اگر مرد اس فعل فینچ کا ارتکاب کرتا تو اس کی جوتوں سے مرت کی جاتی سخت بڑے وہ مرجانی اور اس فعل فینچ کا ارتکاب کرتا تو است کہا جاتا اور تذلیل کی جاتی اور اس طرح اسے ایذا بہنچائی جاتی ہجریہ آیت (المَّوَّا فِیکُ اُو اَلْمُوَّا فِی کُنُو اَلْمُوَا فَی کُنُو اِلْمُوَّا اِلْمُوْلِدِی کُنُو اِلْمُواْلِدِی کُنُو اِلْمُواْلِدِی کُنُو اِلْمُواْلِدِی کُنُو اِلْمُواْلِدِی کُنُورِ اِلْمُواْلِدِی کُنُورِ اِلْمُواْلِقِی کُنُورِ اِللّٰ اللّٰ کُنُورِ اِللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنِی کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورُ اللّٰ کُنُورُ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورُ کُنُورُ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ اللّٰ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُلُورُ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورُ کُنُورِ کُنُورُ کُنُورِ کُورِ کُنُورِ کُنُورُ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورُ کُورُ اللّٰ کُلُورِ کُلُورُ کُورُ کُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُورِ کُورِ کُنُورِ کُنُورِ کُلُورِ کُورِ کُنُورِ کُورِ کُورِ کُلُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُنُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورِ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُورِ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُ کُورُورُورُ کُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُا کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُو

عاجیدواس واحدید سر به است که سنت کی منت کی بنا پر اس پرسنگ اری کی حد جاری کی جائے گی بہی وہ سبیل ہے جوالٹ نعائی نے اس آیت الا حقیق منا پر اس پرسنگ اری کی حد جاری کی جائے گی بہان تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راسنة لکال دے میں عورتوں کے لیے منورکیا ہے۔

راسة ماں دہے ہیں وردں سے بیس کہ آغاز اسلام میں زناکارعورت کاسکم بیبی تخاجم اس مذکورہ بالا تول بانک ابنی ابنی بی ابنی بیس کہ آغاز اسلام میں زناکارعورت کاسکم بیبی تخاجم اس مذکورہ بالا تول بانک سے لیے نے واجب کمر دیا تخالیعتی اسے فید کی مسزادی جانی بیاں نک کہ وہ مرساتی یا اللہ تعالی اس کے لیے کوئی اور راست نکال دینا۔ اس وفت عورت کو اس کے مسوا اور کوئی مسزان دی جاتی ۔ آیت بیس باکرہ اور تبیبہ دونوں قسموں اور نبیب کے درمیان کوئی فرق نبیس رکھاگیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم باکرہ اور تبیبہ دونوں قسموں مرسان کوئی فرق نبیس رکھاگیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم باکرہ اور تبیبہ دونوں قسموں میں درمیان کوئی فرق نبیس رکھاگیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم باکرہ اور تبیبہ دونوں قسموں میں درمیان کوئی درمیان کوئی فرق نبیس درمیان کوئی درمیان کوئی فرق نبیس درکھاگیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم باکرہ اور تبیبہ دونوں قسموں کی درمیان کوئی فرق نبیس درکھاگیا درمیان کوئی درمیان کوئی درمیان کوئی فرق نبیس درکھاگیا درمیان کوئی در درمیان کوئی کوئی درمیان کوئ

کی ورزن کے بیے عام تھا۔

قولِ باری اِکَ الْکَدَّانِ کُیْا تَیَا فِیا مِنْکُوْ کَا دُوهُ مَا اِکِ مِتعلق صن اورعطار سے مروی ہے۔

کہ اس سے مرادم داور عورت بین ۔ ستری کا قول ہے کہ کنوار امرداور کنواری عورت بعنی بن بیا ہم ترام اور عمار دوزانی مرد ہیں۔ اس آخری نا دیل کے متعلق کہا گیا ہے کہ عمبا یہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد دوزانی مرد ہیں۔ اس آخری نا دیل کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ یجر بہاں لفظ کو تنزیہ کی صورت بیں لانے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے وجریہ ہے دورست نہیں ہے۔

وجریہ ہے کہ وعدہ اور دعید کا بیان ہمیشہ جع کے صیغے سے ہوتا ہے یا مجران کا ذکر واحد کے لفظ سے تھا ہے کہ ویک واحد کے لفظ سے تا ہے۔

میں کہ ویک واحد کالفظ جنس کے معنی پر دلالت کرتا ہے جوسب کو شامل ہوتا ہے۔

مست معلوم ہوتا ہے۔ ستری کی نا دبل میں بھی احتمال موجود ہے دونوں آئیوں کا مجموعی طور پر اقتصار بہ ہے کہ عورت کے لیے زنا کی حد میں ایذادینا اور قبید میں ڈال دینا دونوں باتیں مجموعی طور پر اقتصار بہ ہے کہ عورت کے لیے زنا کی حد میں ایذادینا اور جو توں سے مرمت کرنا تھی کوئی کہا شامل تھیں حتیٰ کہ اسے موت آجاتی اور زانی مرد کی حد سخت کہ سلسلے ہوئی آیت میں فید میں ڈال دینا عورت کے لیے خاص تھا اور دومری آبت میں ایذار دینے کے سلسلے میں مرد کے ساتھ وہ بھی مذکور تھی اس لیے عورت کے حق میں دونوں باتیں جمع ہوگئیں اور مرد کے لیے موت ایندار دسی کا ذکر موا۔

یریمی احتمال ہے کہ یہ دونوں آبیس ایک سانفرنازل ہوئی ہوں اور عورت کے بیے حبس کی سزا کاالگ سے ذکر مواجے لیکن ایذا پہنچانے کی سزا میں عورت اور مرد دونوں کو اکٹھاکر دیاگیا رعورت کا الگ سے جوذکر کیاگیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ فیدکی سزا حرف اس کے لیے نجویز کی گئی ہے بہاں نک بی کہ اسے موت آجا ہے۔ اس حکم بیں مرد اس کے سانخوشا مل نہیں ہے۔ ایذا رہنچانے کی سزا میں مرد کے سانخواسے اس لیے اکٹھاکر دیاگیا ہے کہ اس سزا میں دونوں نٹر کیک بیں۔

یہ بھی اختمال ہے کہ تورت کے تق بلی حبس کی سزا پہلے مقرر کی تھے اس کی سزا میں اضاف کرکے مرد پر بھی ایڈار بہنجانے کی سزا واجب کر دی گئی اس طرح ہونو بھر موت نکے لیے دوسز ابلی جع ہوگئیں اور ایڈار بہنجانے کی سنرا صرف مرد کے بلیے رہ گئی اگر بات اس طرح ہونو بھر موت نک گھر میں بندر کھٹ ایا کوئی اور راست پیدا کر دینا عورت کے بلیے حدز ناریخی لیکن جب اس کے ساتھ ایڈا بہنجانا بھی لاحق کر دیا گیا تو بہم منسوخ ہوگیا اس بے کہ نفس کے حکم کے استقرار کے بعد اس میں اضافے کو واجب کر دینا ہے۔ کہونکہ اس وفت عبس می عورت کے بلیے حتر زنا مخی لیکن جب اس میں اضافے کا حکم بھی وار د ہوگیا تو حسن اس کی حدکا ایک حصر من گیا۔

یہ بات اس چیزکو وا جب کردینی سے کہ گھریں بندر کھنا ایک منسوخ سزاشمار ہو. بیمی درست سے کہ ایذا بہنجانا ابندا ہی سے دونوں کی سزا ہم بھر بورت کی حدمیں ناموت حبس باکسی اورصورت کا اضافہ کردیا گیا جوالٹہ تعالیٰ اس کے لیے بیدا کر دیتا ہہ بات بورت کے حق میں ایندار بہنجا نے کی سزاکومنسوخ کردیتی سے اس لیے کہ حبس کے حکم کے نزول کے بعد مذکورہ ہالامنزاعورت کے لیے حدزنا کے ایک ہوزے طور پر باتی رہ گئی عض مذکورہ بالانمام و ہجرہات کا پیماں احتمال موجود سے ۔

اگریکها جائے کہ آبایہ بھی احتمال ہوسکتا ہے۔ کہ جس کے کم کوسا قط کرکے اسے منسوخ کر دیا گیا ہو اور بعد میں تعلیف با ایذا دینے کا حکم نازل کرکے اس برسی اقتصار کرلیا گیا ہو۔ تو اس کے ہواب میں کہا مجائے گاہ جس کے حکم کو اس طریقے سے منسوخ کرنا درست نہیں ہے ۔ کہ وہ بالکلیدا محالیا جائے کیونکہ ایذا دینے کے حکم میں کوئی الیا پہلونہ میں ہے ہو حبس کی نفی کا باعث بن رہا ہو کیونکہ یہ دونوں سنزائیں اکھی ہم مکتی ہیں ۔

البته اسے اس طریقے سے منسوخ مانا جاسکتا ہے کہ ببعد زنا کا ایک ہزین جائے ہے کہ پہلے بہ زنائی لوری حد شعار مہونا تھا۔ اور بہ صورت در حقیقت نسخ کی ایک شکل ہے۔ ان دونوں آیتوں کی نزنیپ کے منعلق بھی دوا قوال ہیں اول وہ ہے جس کی حن سے روایت کی

14.

عِنْ نَمِينَا عِرَكُمْ مِي سِيمِهِ بِهِ الْمُعَلِّمِ وِيالِيالُةِ للوت بين اسے اس كے بعدركھا جائے اس طرح عِنْ نَمِينَا عِرَكُمْ مِي سِيمِهِ بِهِ الْمُ يُعِرِيرَتُهُم دِيالِيالُةِ للوت بين اسے اس كے بعدركھا جائے اس طرح ' تکلیف یا ابندار دینامرداورغورن دونوں کے لیے سنزا کے طور پر مفرکیا گیا ا در بھیراس کے ساتھ میس ر

کی سنراعورت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ليكن ية تاويل ايك وجرس بهن بعبد معلوم مونى سعاس بيه كرآيت و اللَّذَانِ يَأْ نِيَّا فِهَا

منگوشا دو هما میں حوف المهاء جو ضمیرانیث ہے اس کے لیے سی مرجع کا ہونا حروری سے جس مِنگُو خا دو هما میں حرف المهاء جو ضمیرانیث ہے اس کے لیے سی مرجع کا ہونا حروری سے جس كا خطاب كے اندر اسم ظامرى صورت بيں يا اليم معبودكى شكل بيں پيلے ذكر موجيكا بوج عنا طب كے بال معلوم ومنعبن مود مذكوره بالافول بارى مين ولالت سال سي يعى بد بات معلوم نبيس مونى كه اس صنيرسے

مرد الفاحشية سع

اس سے یہ بات صروری موج آئی ہے کہ بیضمیر لفظ الفاحشة ، کی طرف راجع موجاتے جس کا ذکر آبت كي نثردع بين موجها بعداس ليه كداليا كية لغير معنى مراد واضح كرف اوركس مفهوم كو دا جرب كرف كے لحاظ سے سلسلة كلام بے معنى موكررہ جائے گا اس كى حينيت قول بارى (مَا تَتَوَلِدَ عَلَى مَلْهُ وهَا مِنْ

دَاتَبة ، بجرزمين كى لبنت بركسى يجلنه واله كورنج بحواراً)

نیز قول باری دا تا این کنیک فائقکری بے شک سم نے اسے فدر کی رات میں نازل کیا اک طرح نبیں سے کیونکہ دوسری آیت میں اگر جیضمیر مذکر کا مرجع مذکور نبیں لیکن انزال کے ذکر سے یہ بات

نود بخ دسم میں آجانی ہے کہ بدفران ہے۔

اسى طرح ببلي آيت مين صبرونت سے زمين كامفهو محموس آجا تاسے اس ليےدلالت حال اورمناطب كعلم براكنفاكر في موجع كاذكرضرورى نبير سمهماكيا-بہرحال زیر بجٹ آ تیوں میں ظاہر خطاب کا تقاضا ہے کہ ان دونوں آینوں کے معانی کی ترتیب

الفاظ كى نرتيب كے نہج برسوراب يانوبه كہا جائے كەيد دونوں آئيس ايك سانفونازل ہويمس يايدكم اذبت کی سنراکا حکم حبس کی سنرا کے حکم کے بعد نازل ہوا اگراذیت کی سنرامیں بھی عورتیں مراد ہوں جو

سىبى كى سنرا ميں مرادييں-

ان دونوں ہی تیوں کی نرتیب کے منعلق دوسرا فول سدّی سے منفول سے کہ فولِ باری ریحالگنگا کیا كانيكانها أُمُنكُو كالمكمكنوارس مردا وركنوارى عورت بينى بن بياب جراس كيسا كالمحصوص مع -اور بهلي آيت كاحكم بببعورتوں كے ليے سے اسم ية ول سى دلالت كے بغير نفظ كى تحصيص كاموجب سے

اورکمی کے بلیے اس نا وبل کے انخذبار کرنے کی گنجائٹ نہبیں ہے جبکہ دونوں الفاظ کو ان کے مفتضیٰ کی حقیقت کی صورت میں استعمال کرنا ممکن بھی ہے۔ ان دونوں آبنوں کے حکم اور ان کی نز تبہب کے مسلط میں اختیار کی حبائے امت کا مہرحال اس میں کوئی اختلات مسلط میں اختیار کی حبائے امت کا مہرحال اس میں کوئی اختلات مہیں ہے کہ زنا دے مرتکبین کے منعلق یہ دونوں احکام منسوخ ہو ہے ہیں۔

آیت زیرِ بحث بیں مذکورسبیل کے معنی کے منعلق سلف بیں اختلاف رائے ہے بی حزت
ابن عبائل سے مردی ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ نے جرسبیل مفرد کی سبے وہ غیر محصن کے لیے کوڑوں
اور محصن کے لیے رجم کی مسزا ہے ۔ فنا دہ سے بھی استی سم کی روایت منقول سبے ۔ مجابہ سے ایک
اور محسن کے لیے رجم کی مسزا ہے ۔ فنا دہ سے بھی استی سے بی کروایت منقول سبے ۔ مجابہ سے ایک
اروایت کے مطابق قول باری (اکم یکھنے کہ اسٹ کے کہ کھنے کے میں کی بیس " باان عورتوں کا دضع حمل محمل محمل ہے ہو باتے "

لیکن برایک سے معنی سی بات سبے اس لیے کہ حکم کی نوعیت بہ سبے کہ اس بیں حاملہ اور غبرِحاملہ وونوں قیم کی عور نوں کے بلیے عموم سبے ۔ اس بلیے بہ صروری سبے کہ آبت بیں سبیل کا ذکر سب عور نوں کے لیے نسلیم کیا جائے .

بعن دومرسے حفرات کا قول ہے کہ ان دونوں حکموں کی ناسخ محفرت عبادہ بن الصامت کی وہ

مدیث ہے جس کی ہمیں جعفر بن محمد نے روابت کی ہے ، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے انہیں الو

عبید نے ، انہیں الوالنفر نے شعب ہے ، انہوں نے قتادہ سے ، انہوں نے حس سے ، انہوں نے حطان

معبد المتعالمة الرقاشی سے انہوں نے حفرت عبادہ بن الصامر شندسے کے حضور صلی الته علیہ وسلم نے ارشاد

موالی الفد واعدی قد جعل الله لهن سب بدا الب کو بالب کہ والمشیب یا لشیب الب کو تعلد و تنقی

لڑگو! مجرسے بیمعلوم کرلوکہ الٹہ نے ان عورتوں سکے سلیے راہ پیداکر دی سبے ،کنوار کسی کنواری سکے مانخدمذ کالاکرے اور بیایاکسی بیامہی سکے مسامخد فعل قبیج کامرککپ ہوتوکنواری عورت کوکوڑے لنگاکر

جلا وهن کر دیا جائے گا اور بیا ہی عورت کوکڑے لگاکرسنگ ارکر دیا جائے گا۔ بہی بات درست سے اس لیے حدیث کے ابتدائی الفاظ سے صروری برجا تاہے کہ اسے آیت

میں مذکورسیل کا بیان سلیم کرلیا جاتے۔

اوربیہ بات تومعلوم ہی ہے کہ حضور صلی الشہ علیہ وسلم کے اس ارتباد اور حبس وا ذبیت کے مابین كسى اورحكم كا واسط نهين بعدا وريد كرسوره نورمين كورون كى سنرا كے حكم برستمل آيت اس وقت لك نازل نہیں ہوئی تھی۔اس لیے کہ اگر اس وقت نک اسکی نزول ہوجیکا ہونا نوا بیت زیر بجٹ ہیں مذکورسیل

ك بيان كے سلسلے ميں مذكورہ بالاحديث براسے متعدم نسليم كرايا جاتا -نبر حضور صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد وخدواعنى تخد جعل الله لهن سيبلا مككورة منى ند ہونے۔ اس لیے بدبات ٹابٹ ہوگئی کر حبس اور اذبت کے حکم کومنسوخ کرنے والی وہ حدیث ہے

جس کے را وی حضرت عبادہ بن الصامرت بیں اور بیکہ کوڑوں کے حکم بیر شنمل آیت اس کے بعد

نازل ہوتی ۔

اس میں سنت کے ذریعے فرآن کے نسخ کے جواز کی دلیل بھی موجو دسے کیونکہ اللہ تعالی نے فرآن ا کی نص سے عبس اور اذبیت کی حوسنرا واجب کردی تفی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا تول ہے۔ منسوخ ہوکئی۔

ٱگرىدكها مباستے كە قول بارى دَوَاللَّهُ ابِ كُا بَيْدَا نِهَا مِنْهُ مُنْهُمْ نيززىرىجەن دونوں آيتوں بيں مذكود بس اوراذیت کانعلن بن باہے توڑے کے ساتھ تھا۔ بیاہے جوڑے کے ساتھ نہیں تھا آواس کے بواب

بیں کہا جائے گا کہ سلف کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں سے کہ گھرمیں ما**رت** 

بندر کھنے کا حکم بیا ہی عورت کے لیے تھا۔ صرف متدی کا یہ قول تھا کہ ا ذیت بنیجا نے کی سنرابن پیلې جوڑے کے سانخو مخصوص ہے بحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آبت جبس میں مذکورہ سبیل کے تعلق **کا** 

فرمایا ہے۔ وہ لامحالہ نعبیر بعنی بہا ہی عورت کے بارے میں ہے۔

اس ميد بده فرورى بوگياكه ميت كم حضور صلى التدماييم كه ارشا درالنايد ، بالنب المحالة والرحم الل بر منسوخ فرار دبا جائے ۔ اس طرح حبس کی سنزا کا حکم مبرصورت غیر فران یعنی احادیث کی بنامی

منسوخ موسنے سے بمج مذرسکا ان اسا دین میں مخصن کوسنگسار کر دینے کا وجوب ہے . ان بیں سے ایک حضرت عبارہ کی روابت کر دہ صدیت ہے جس کا سالفہ سطور میں ذکر کم

اسی طرح حصزت عبدالندا ورحضرت عائث کی روایت کر دو حدیث بین -این اسی طرح حصرت عبدالندا ورحضرت عائث کی روایت کر دو حدیث بین -

اس سلسلے کی ایک اورحدیث ہے جس کی روابیت حفرت عثمان نے کی ہے۔ جب آپ باغیوں کے گھرسے بیس سفے تو آپ نے محابہ کرام کو اس برگواہ بنا باکہ حضور صلی النّدعلیہ وسلم کا بیارت اور ہے و لابھل دما موثی مسلم الا باحدی خلاف کفو بعدا بیمان ، و ذخا بعد احصات و قت ل نفسی بغیر نقس ، مسلمان کانون بہانا اس وقت تک حلال نہیں جب تک اس بیں ان بین باتوں بیں سے ایک بات نبط تی جائے مسلمان کو بعدارت کا بعدارت کا بنا کی جائے مسلمان کی بعدارت کا بعدارت کا بنا کر لیا ہم ، صفح نا محصول کے بعدارت کا بنا زنا کر لیا ہم ، کسی کی ناحتی جان لی ہمو۔)

اسی سلسلے میں ماغرا درغامدی عورت کا وا قعہ بھی قابلِ بیان ہے بحضور صلی النہ علیہ وسلم نے دونوں کوسنگسار کرنے کا حکم دیا تھا امت نے ان آٹار و واقعات کو اس کنٹرت سے نقل کیا ہے کہ اب اس کے متعلق کسی نسم کے شک و شنبر کی کوئی گنجا کئش باتی نہیں رہی .

اگریہ کہا جائے کہ توارج کا پورا ٹولرج کا انگاری ہے۔ اگرج کا حکم کنزت سے مروی ہوکہ موجب علم ہوتا فوٹوارج کا گروہ اس سے بے خبر ندر ہنا۔ اس کے جواب بیس کہاجائے گاکہ ان آثار کے تحدت دی گئی خبر کے علم کا ذریعہ ان کھے نا فلبن سے سماع اور ان کے ذریعے اس کی معرفت ہے جبکہ توارج کو فقہار خبر کے علم کا ذریعہ ان کی خواست کی نوفیق ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ گروہ ان حضرات سے الگ تھلگ رہ کران کی دوا بت کردہ احا دین و آثار کو قبول کرنے سے انگار کرتا رہاجس کی بناپر رجم کے حکم کے منعلی انہیں مثل بیدا ہوگیا اور وہ اس حکم کے اثبات کے قائل مذہوں کے۔

اگریکها جائے کہ ان ہیں سے بہت سوں کوکٹرت روابت کی بناپر اس حکم کی معرفت حاصل ہوگئی مقی لیکن حرف اپنے اس عقیدے کا معرم رکھنے کے لیے کہ ہورا دی اپنا ہم مسلک مذہواس کی روایت منزد کردو، اس کا الکار کر بیٹھے نفتے تو یہ بات بعید از فیاس نہیں ہوگی ۔ انہوں نے بچونکہ اپنے اعتقاد ومسلک کے دائرے سے باہر اگر آنار و آما دین کا سماع نہیں کیا اس لیے انہیں اس حکم کا علم زموسکا۔

بابریمی ممکن سے کران میں سے جن لوگوں کو اس حکم کا علم مخاان کی نعدا دانسی نخوش کھی کہ ان کے سے اسے جھیا بالے نے اسے جھیا بالے اور اس سے الکار کر دینے کی گنجائٹ پیدا ہوگئی تنی ۔ ان لوگوں کو ہونکہ حضور میلی الله علیہ وسلم کی مبارک صحبت متیسر نہیں ہوئی تنی کہ مجرا نہیں اس حکم کا علم چنم دید کے طور بر ہوسیا تا با انہیں ان کم فران میں سے کوئی بات حاصل کا قداد سے بار بار سفنے کا موفعہ ملتا ہو اس حکم کے حیثم دیدگواہ منتے ہوئکہ انہیں ان میں سے کوئی بات حاصل مزموں کی اس سے کوئی بات حاصل مردموں کی اس سے کوئی بات حاصل مدموں کی اس سے کوئی بات حاصل مدموں کی اس سے دہ اس حکم کوجان ماسکے ۔

آب نہیں دیکھتے کرمویشبوں کی زکواہ کا نصاب کنزت روابت کے طریقے سے منغول ہوا سے جوعلم

#### 145

کا موجب سے لبکن اس کے با و توداس کا علم دومیں سے ایک شخص کو ہزنا سے ایک نوفقیہ کوجس نے اسے اسٹا ہمدا وراسے اس کا علم داویوں کے واسطے سے حاصل ہم اس اور درد دسرادہ شخص ہوان مویٹ بیوں کا مالک ہمدا وراسے ان کی زکواۃ نکا لینے کے عمل سے باربارسا لقربرتا ہم جس کی وجہ سے وہ نصاب زکواۃ سے باخبر ہوگیا ہم ذنا کہ اس برواجب ہونے والی زکواۃ کی وہ درست طربی سے ادائیگی کرسکے۔

اس سے نکاح کی تومت کے مائل نہ مونے اور اسی سم سے دومرسے مساں ہیں ہوسے المعبد ال ماہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا روا ۃ ہیں بخارجی اور باغی ومرکش نسم کے لوگ نہیں ہیں، ان کے انکار کے روینے کی ہیں وسر ہے۔ زبر محیث دونوں آیتوں میں ہمہت سے احکام موجود ہیں جن میں سے جندریہ ہیں۔ زنا کے بارسے

زبر بجث دولوں ایموں مبن بہت سے اتھا ) توجودی بن بن سے بعد ہے۔ میں بیارگوا ہوں کی گوا ہی ہونی بچا ہیئے۔ زناکی سنرا کے طور پر عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے اور فورت د

بری دونوں کو ایندادی جائے اگراس فعلی قبیج کے مُرتکب مردا ورعورت توبرکرلیں توانہیں سخت سست مرد دونوں کو ایندادی جائے اگراس فعلی خدکر دیا جائے۔ کہنے ، ذلیل کرنے اور ایڈ اپنہا اے کاعمل مبدکر دیا جائے۔

ربی رسے اور اید پہنچا کے ما کا کا ایک کا بیادی کا میلی میں ایک کا ایک اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس ا کیونکہ فول باری ہے افارک ما کا کا کہ کے کا تحقیق کا تحقیق کا انگریہ دونوں نوبرکر کے اپنی اصلاح

کرلیں نوان کا پیمیا چھوڑدون نا ہم یہ توب ابندا بہنجانے کے عمل کے اسفاط میں مُونْرَضَی حِبس کے ماتھ اس کا کوئی تعلق نہیں نضا ہے میں کا معاملہ آبت میں ذکر مونے والی سبیل کے بیان پرمونوت تھا۔

اس کاکوئی لعلن نہیں تھا۔ حبس کا معاملہ ابن ہیں دار ہونے وای صبیل سے بیای پرووٹ سے ہا حضورصلی الڈعلیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ کوڑے اورسنگ اری کی سزاکانام سبے اور پھر آبیت میں مذکورہ نمام اسحکام منسوخ ہو گئتے البنہ سپارگوا ہوں کی گواہی کا سحکم بانی رہا کیونکم زناکی ان دونوں مسنراک کومنسوخ کرنے والی مسزایعتی کوڑے اور رجم میں گواموں کی تعداد کا اعتبارا ہی

تك باقى ہے۔ الله تعالى نے اس آبت ميں فرمايا ہے ( وَالَّذِيْ بَيْ رُوْمُوْنَ الْحُصْمَاتُ ثُنَّةُ كُوْ بِأَوْلِعَا

سُنَهَ مَذَاء خَاجُلِدُ وَهُمْ شَمَاتِ بِينَ بَلَدَةً ، ولوگ پاک دامن عور نوں برزنا کی تہمت سگاتے ہیں اور مجرد حیار گواہ پش نہیں کرسکتے توانہیں اسی کوڑھے لگاؤ) ۔

پردوں پر اس رسے وہ ہیں۔ کا درسے وہ ہیں۔ نیز فرمایا (کوکر کیاع وُاعَائیہ مِیا رَبَعَ فِینَهُ عَلَیْ اَعْرَادُ کُو یَا نُوَامِاتُ ہَدَاءِ فَا وَلَئِكَ عِنْدَاللّٰهُ الکا ذِ بُون ، انہوں نے اس پر مِیارگواہ کیوں پیش نہیں کہتے۔ اب جب یہ جیارگواہ سالاسکے تواف کے نز دیک پہتجو ہے ہیں) اس طرح نہ گوا ہوں کی نعداد کا اعتبار منسوخ ہم ااور نہی گوا ہی منسوخ ہم کی ۔

یہ بات اس نعلِ قبیج کے مرنک ہوڑے پر جد زنا جاری کرنے کی غرض سے گوا ہوں کو بلاکرانہیں

یہ منظر دکھا دینے کے جواز کی موجب ہے اس لیے کہ النّد تعالیٰ نے اس فعلِ قبیج پر گوا ہی فائم کرنے

کا حکم دیا ہے۔ اورگوا ہی اس وفت نک فائم نہیں ہم سکتی جب نک نظر محرکریہ منظر دیکھونہ لبا جائے

یہ بات اس ہر دلالت کرتی ہے کہ زنا کا رجوڑے پر حد زنا جاری کرنے کی غرض سے نظر بھر کر دیکھنے دائے

گوگوا ہی سا قط نہیں ہوتی ۔

حضرت البربگرشنے حضرت مغیرہ کے وافع میں شبل بن معبد، نافع بن المحارث اور زیاد کے ساتھ یہی طرزعمل اپنایا تخاا در بیربات ظاہراً بت کے موافق ہے۔

فول باری ہے (یا جھا اگند نیک المسُولا کی بید کُلُکُولا کی بیدی کُلُکُولا کی بیدی کا کہ کہ گھا وکا تعصُلُوهُ کَ لیّند هُمُول بِبُعْفِی مَا الْنَیْنَمُو هُمَا آلَا دُی بَاتِیْنَ بِفَاحِنَدِ مِنْ بِلِی الله بیان والو اِنمہارے لیے بیحلال نہیں ہے کرزبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھوا ورزیوطلال ہے کہ انہیں تنگ کرکے اس مہر کا کچر حصد اڑا لینے کی کوشش کر دہے تم انہیں دسے چکو ہو، ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مزنک ہوں ( تو عزوز تمہیں ننگ کرنے کاسی میں کہ رہے کہ انہیں تنگ

سنیبانی نے عکرمہ سے اور انہوں نے حفرت ابن عبائش سے اس آیت کی تغییر بن نقل کیا ہے کہ لوگوں کا طریقہ یہ تعلقہ کوئی شخص فوت ہوجا تا تو اس کے اولیار اس کی ہوہ کے زیادہ حق دار سیم مے حجانے ۔ ہیوہ کے ولی کوان کے مقلطے ہیں کم حن حاصل ہوتا ۔ بیرا گران اولیار ہیں سے کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا نوٹکاح کر دینتے اور اگر مذنعاح کرنا چاہتے تو تکاح کر دینتے اور اگر مذبی ہے ہوئی ہے۔ بیاستے تو مذکر ہے ، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

حسن اورعبا بد کا نول ہے کہ جب کوئی شخص نوت ہوجا تا اوراس کی ہیوہ رہ جاتی تو میبت کا ولی بیکہتا کہ بیں اس کے مال کی طرح اس کی ہیوہ کا بھی وارث ہوگیا ہوں۔ بھراگر وہ چاہتا تو پہلے مہر کی رخم پر اس سے نکاح کرلیبا اور اگر چاہتا تو اس کا کسی اور سے نکاح کر او بینا اور مہر کی رخم ہو در کھ لبنا ۔ عبا ہہ کے نول کے مطابق ہر بات اس و نت ہوتی جب ہیوہ کا کوئی بیٹیا نہ ہوتا ۔ او مجلز کا تول ہے کہ میبت کا دلی ہیوہ کے دلی کے مفابلے ہیں میراث کا زیادہ حق دار ہوتا ۔ جو بسر نے ضحاک سے اور انہوں کے معابق کیا ہے کہ آغاز اسلام میں لوگوں کا طریقہ یہ مختاکہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے سے نکا حکاح ن

دارین جا تا ۔

كبشه بنت معن كے منسوسرا بو عامر كا انتقال موگيا ، ابو عامر كا بيتا جوكسى اور موى كے بطن سے نخاآيا ا وردستور کے مطابق اپنی سونسلی ماں پر کیٹراڈال دیا لیکن بعد میں اس نے نہ اسے نفقہ دیا اور سبی اس کے فریب گیا کینند نے حضورصلی اللہ علبہ وسلم سے اس بات کی شکابیت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس برورج بالا آیت نازل فرماتی لیعی" تمهارے لیے بی حلال نہیں ہے کہ تم انہیں ننگ کرکے مہرکی رقم دو ! زسری کا قول سے کرمین کا ولی بروہ کو اپنی از دواجی صرور ن کے بغیر محبوس رکھتا ٰ بیاں کک کہ اسے موت آجاتی اور وہ اس کا وارث بن جاتا۔ آیت میں لوگوں کو اس بات سے منع کردیاگیا۔ قول بارى د دَلاَ تَعْضَلُوهُ يَ لِتَدْكُمُوا بِيعْفِي مَا أَتَكِيتُمُو لُتَّى كَي تَفْيِرِ مِن حفزت ابن عباسُ تناده ،ستدی اورضاک کا قول ہے کہ آیت میں شوسروں کو حکم دیاگیا ہے کہ جب انہیں اپنی بدیوں کی حرورت ا وران کی طرف رغبت نه مونو وه ان کے راستے سے سرط جاتیں اور انہیں صربہنجانے کی برت سے روک بزر کھیں کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ دے کرا بنی جان چھڑا نے برمجبور ہو جائیں۔ حن کا قول ہے کہ اس بیس مرنے والے نشو سرکے ولی کو اس کی مما نعت کردی گئی سے کہ زمانی<sup>ر</sup> جابلیت کے دستور کے مطابق نکاح کر لینے کی راہ میں وہ بوہ کے لیے رکاوٹ بنے - مجابد کا تول سے کہ آبت میں بوہ کے ولی کواسے ننگ کرنے سے رو کاگیا ہے۔ البركر جصاص كہتے ہيں آبت كى تاديل ميں حضرت ابن عبائش كافول سب سے زياده واضح سے

اس ليه كرقول بارى دليتد هُبُوا بِبُعْضِ مَا أَيْتِ مُحْوَمُنَ اور ما بعد كاسلسلة كلام اس بردلالت كرتاب. کیونکہ درج بالاا بت میں مہرمراوسے جس سے دست بردارہ کروہ ابنی جان چیڑ اسکتی سے ۔گویاک شوہر اسے ننگ یا مجبور کرنا باس کے ساتھ برسلوکی برانر آتا ناکہ دہ مہرکے ایک حصے سے دست بردار ہو

کر اپنی جان چھڑا سلے -

نول بارى رالكاك يُاتِينَ بِفَاحِسَةٍ مَهَدِّتِ ، كَيْنفسبر مِين من الوفلاب ورسدى كاتول م كه اس سے مراد زنا سے اور به كه شو سركے ليے فديہ لينا اس وفت حلال ہوگا جب اسے ہميرى كى بدلينى ۱ درمننکوک کر دار کی اطلاع ہو۔

حضرت ابن عبائش ، قناده اورضحاک کافول ہے کہ اس سے سرادعورت کی سرکشی اور نا فرمانی ہے . اگرعورت يدرويداختباركرك نواس صورت بين شوسرك ليد مديد كے طور براس سے رقم لے لينا جائز ، کوگا۔ سبے اصطلاح سرلیعت میں خلع کہتے ہیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ بیں خلع اور احکامات کی وضاحت کردی ہے۔ ،

قول باری بسے ( دَعَ سِنْدُهُ هُنَ بِالْمُعُدُهُ فِ ، اورمعردف طریقے سے ان کے سانخ معاشر اختیار کر د) اس بیں شوہروں کو بر بول کے سانخ معروف طریقے سے معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیا گیاہے اورمعروف طریقے میں جو باہیں شامل ہیں ان بیں اس کے حقوق کی ادائیگی مثلاً مہر ، نانِ وِنفقہ شب باشی کی باری ، اورسخت کلای ادرر دگردانی سے احتراز وغیرہ -

کسی اور کی طرف اظہار میلان ، بلا وجہ نرش روئی وغیرہ کے ذریعے ایندار رسانی سے پہلو بھانا داخل ہے ۔ اس کی نظیر بہ قول باری ہے ۔ رُ وامُسَالَةُ بِمُعْدُو وَٰ اِکْ اَسْدِ لِنَجُ مِالِحِسَانِ ،

قول باری سے رخَانُ کَرِهٰنَّهُوْهُنَّ فَعَسَى اَنْ نَکُوهُوْ شَیْتُکُ اَلَّهُ مُعِیدَ اَللَّهُ مِیدِهِ خَیْوَا کَدِنْیْ ، اگرَتَهِیں وہ بری لگیں نو ہوسکتا سے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور النّد نے اس بیں بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔

اس میں یہ دلالت سبے کہ شوہرکواس بات کی نرغیب دی گئی سبے کہ وہ بیوی کونا پسند کرنے ہے۔ کے باوجود اسے عقد زوجیت میں باتی رکھے۔

ہمیں عبدالباتی بن فانع نے روایت بیان کی ، انہیں محدب خالدین بیزیدالنیلی نے ، انہیں مہلب بن ملار نے ، انہیں شعبب بن بیان نے عمران الفطآن سے ، انہوں نے قتادہ سے ، انہوں نے ابو تمیم المجبی سے ، انہوں نے حضرت الوموسی اشعری سے کے حضور صلی الشعلبہ وسلم نے ارسٹ ادفر مایا ۔ آئود جیا دلا تطلقو فان الله لا بیعب السدة و تحین داند و ایت منادیاں کر دلیکن طلاقی بن دو کیونکرالٹ تعالی دو آفین اور ذو افات کو بیت ندنہیں کرتا ، الیسے مرداور الیبی عورتمیں جو گھربسانے کی خاطر رہنے تا زدواج بیس منسلک نہیں ہوتے بلکھر ون چسکا لینے کی خاطر رہنے اور ایس خص کو کہا جاتا ہے طلاقیں دینے کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں۔ حدیث بیس ان کا ذکر سے ۔ ذواتی ، اس شخص کو کہا جاتا ہے حفول اللہ بیت بہر بی عادت ہو بحضور صلی الشرعلیہ وسلم کا یہ ادشاد آ بیت زیر بحث کے مدلول کے عین مطابق سے ۔ بعنی طلاق نا بیت ندیدہ چیز سے اور بیوی کو نا پہند کر نے کے با وجود اسسے

اس ایت کا معطی ہے کہ مہریں فورے وجوجے دیاجاتے اسے پوری فران کی معیت ہیں۔
دے دیاجانا واجب سے اور شوسر کے لیے اس بات کی مما نعت سے کہ دی ہوئی جیزوں ہیں سے کوئی جیزاس سے دالیس سے کوئی جیز ہیں اب اس کے لیے اس میں سے کوئی جیز کی اور کر لیے ۔ اور اب اس کے لیے اس میں سے کوئی جیز لینا ممنوع ہے۔

کمیماں آیت بیں مراد وہ صورت ہے جب شوسرا بنی منکو سے کو خلوت مبسر آنے سے بہلے ہی طلاق دے دے .

البنة خلوت کے مفہوم کے نعین میں اختلات رائے ہے آیا آیت میں اس سے مراد ہا تفالگانا

ب ہا بمبستری کرنا ہے ۔ لفظ میں دونوں معانی کا احتمال ہے ۔ اس لیے کرصحابہ کرام میں سے حضرت علی اور حضرت عمر وغیر حمانے اس سے مراد ہا تفولگانالیا ہے ۔ جبکہ حضرت عبدالٹرین سعور دنے اس کے معنی اور حضرت عمر وغیر حمانے اس سے مراد ہا تفولگانالیا ہے ۔ جبکہ حضرت عبدالٹرین سعور دنے اس کے معنی معنی معنی کے کینے میں اس لیے قول باری (فلا مَنْ فَحَدُوْ اِ مِنْ فَعَدِ مَنْ کَلُول مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

تول باری ( مَ اَنَہِیْمُ اِحْدًا مُنَ قِنْطَادًا خَلا مَا خُدُهُ المِنْ شَکْهُ شَیْطًا ) کی اس پردلالت ، مورمی ہے ۔ کہ اگر کوئی شخص ابنی ہوی کوکوئی جیزم برکردسے تواب اس کے لیئے اس سے رجع کرنا مائز نہیں ہوگا اس لیے کر برجیزاب اس کی دی ہوئی جیزوں کے ضمن ہیں آگئی اور لفظ کا عموم دی ہوئی استیار ہیں سے کسی بھی چیزی وابسی کی مما لعت بردلالت کرتا ہے۔ اس سی مہرا ورغیرم بربس کوئی فرن نہیں رکھاگیا ہے ۔

اسی طرح آبت سے اس پریمی استندلال ہوسکتا ہے۔ کہ اگر شوسر اپنی بوی سے کسی رقم برخیع کرنے اور وہ مہرکی رقم اسسے بہلے دسے چکا ہو تواب اس رقم کے کسی جھے کو وہ والیس نہیں سے سکتا نواہ مہر نقدی کی شکل ہیں ہو یا جنس کی صورت ہیں جیسا کہ اس مسئلے ہیں امام الوحنیغ کا قول سے۔

اسی طرح آبت سے اس مسکے میں بھی اسندلال کیا جاتا ہے۔ کہ ایک شخص ابنی بوی کو ایک مدت کے لیے نان دنفقہ کے انراجات بیشگی دے دینا ہے لیکن مدت کے اختتام سے قبل ہی بیوی فرت ہوجاتی ہے تواس کے لیے بیوی کی میراث میں سے کسی الیسی چیز کو دابس لینے کی اجازت نہیں ہو کی خواس نے اسے دے رکھی ہو۔ کیونکہ لفظ کے عمرم کا بھی نفاضا ہے ۔ اس لیے کہ مذکورہ بالا مسئلے میں اس بات کی گنجا کشش تھی کہ شوہر نے اس بیوی کی موت کے بعداس کی جگرکسی اور سے نکاح کرنے کا ارادہ کر فراندادہ کی گنجاکش با برفظ اس صورت کو بھی شامل ہوجائے گا۔

اس کے جواب بیں کہا جائے گاکداس بات میں کوئی انتفاع نہیں سے کرخطاب کا ابتدائی حصہ اسم کے نمام مدلول کوعام ہوا ور بھراس برمعطوف ہونے واسے نقرے میں ایک حکم خاص ہو اس کی وجہ سے ببیلے لفظ کی تخصیص الزم نہیں آئی اس کی نظائر کی ہم نے کئی مقامات برنشاندہی کی ہے۔ بیرا بیٹ اس برمھی دلالت کرنی ہے کہ جب شوسر کو ہوی کے ساتھ سمبستری میسر آجاسنے اور بھر

برآب اس برمجی دلالن کرتی سے کہ جب سوسر کو ہوی کے ساتھ مہبتری ہیں سراجا سے ادر چر
کسی معصیت یا عدم معصیت کی بنار برعورت کی جانب سے علیحدگی ہوجائے آواس صورت ہیں شوم
ہراس کے مہر کی ادائیگی واجب ہوجائے گی اور عورت کی جانب سے علیحدگی اس و حجب کو باطل نہیں
کرے گی ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بوی کی جگہ دوسری عورت کو بیوی بنانے کی حالت میں بہلی کو دیئے ہوئے
مال میں سے کسی چیز کو واپس لینے کی نہی فرمادی سے ۔ جبکہ واپس لینے کی نہی تمام صور توں کے لیے
مال میں سے کسی چیز کو واپس کے دریعے اس خیال کا ازالہ مفصود سے کہ شابد دیئے ہوئے مال
کی واپسی اس صورت میں جائز ہو جبکہ عورت اس خیال کا واپس کے بعنع برشوں کا حق ختم ہوجائے۔

کی واپسی اس صورت میں جائز ہو جبکہ عورت اس خیال بھنع کی خودمالک ہوجائے اور طلان کی وجہ
سے اس کے بعنع برشوں ہر کا حق ختم ہوجائے۔

اوراس طرح آنے والی دومری تورت بہلی کی جگہ نے کراس مہر کی زیادہ حق داربن جائے جوشوم اے بہلی کو دیا تھا۔ اس خیال کے ازالے کی خاطر منصوص طریقے بریہ فرما دیا گیاکہ اس صورت بیس بھی واپس بینے کی مما نعت ہے ۔ اور بجرخمنی طوم پی آم صور توں بیں واپس بینے کی مما نعت کے عموم پر بھی واپس بینے کی مما نعت کے عموم پر بھی دلالت ہوگئی اس سے کہ حجب اس صورت میں واپس بینے کی اجازت نہیں دی تی جس بس اس کے دلالت ہوگئی اس سے کہ حجب اس صورت میں واپس بینے کی اجازت نہیں دی تی جس ساس کے بعضے بر شوسر کا حق ختم ہو جھا ہے تو ان نمام صور توں میں دیئے ہوئے مال میں سے کوئی جبز واپس بینے کی مما نعت بطری اور بی براس کاحق اس حق سے مالتی مما نعت برسوم کی مما نعت برسوم کوئی جبز واپس بینے کی مما نعت بطری کو اپنی ذات برسا صل ہے۔

ر در بیری در بال کا کسی جبزگی واپسی کی مما لعت کو اور توکد بنانے کے لیے اس عمل کو بہتان کی طرح اللہ فرار دیا بہتان اس جوٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مخاطب کو متج کر کے خاموش کر دیا جا تاہے ، اللہ فلا فرار دیا بہتان اس جوٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مخاطب کو متج کر کے خاموش کر دیا جا تاہے ، اللہ معلی اللہ منازین اور بھیانگ نرین عبورت سے ، اللہ معلی اللہ منازین اور بھیانگ نرین عبورت سے ، اللہ معلی کو برائی اور قباحت میں بہنان کے مشابر فرار دے مشابر فرار دیے ہوئے میں کے عمل کو برائی اور قباحت میں بہنان کے مشابر فرار دیے ہوئے اللہ میں بہنان کے مشابر فرار دیے ہوئے اللہ میں بہنان کے مشابر فرار دیے ہوئے کا میں میں بہنان کے مشابر فرار دیا ہے ہوئی کے عمل کو برائی اور قباحت میں بہنان کے مشابر فرار دیا ہوئی کے بیری کو دیتے ہوئے میں بیان میں بیان کی میں میں بیان کا میں بیان کی مشابر فرار دیا ہوئی کے عمل کو برائی اور قباحت میں بین اس کے مشابر فرار کی بیان کی میں بیان کی بیان کے میں بیان کی ب

كراس برائم اوربہنان كے نفظ كااطلاق كيا -قولِ بارى سبے احكيْفَ مُأْخُدُ دُنَاهُ وَ فَكُلَ أَخْصُى بَعْفُكُوْلِى لَعَضِ وَا خَذُنَ مِنْكُومِينَ قَا غَلْمُظًا ،اورا خرتم اسے كس طرح سے لوگے جبكتم اپنى بوليں سے لطعت اندور تو چيكے بواور انہوں نے

نم سے بخت عہد کھی ہے اباہے۔

ابد کرجھاص کہتے ہیں کہ فرار کا قول ہے کہ افضار خلوت کو کہتے ہیں تواہ ہمبنزی برہی ہوئی ہولات کے لحاظ ہے الفاظ کے معانی کے سلسلے ہیں فرار کا قول حجت ہے۔ اگر افضا رکے اسم کا اطلاق خلوت برہم تا اسے تو آ بت بیں خلوت میں سرا جانے کے بعد طلاق کی صورت ہیں مطلقہ سے کسی چیز کو واپ س لینے کی مما لغت ہوگئی ہے۔ اس لیے کہ قول باری (کا آٹ کو ٹھٹھ اسٹیٹ کا الی ذکر ہے ) فرقت اور طلاق کے مفہ وی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ افضار کا لفظ فضا رسے لیا گیا ہے ۔ فضار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی عمارت وعیرہ نہ ہو تو وہاں بڑی ہوئی کسی چیز کو حاصل کرنے ہیں رکا وہ بن سکے خلوت کوا فضا رکا نام اسی لیے دیا گیا کہ اس حالت میں میں ہیں کے علل کے لیئے کوئی رکا وہ باقی نہیں رہنی۔

بعن کابر تول سبے کہ کشا دگی کانام فضار ہے۔ جب کوئی شخص اسبنے معصود میں کشا دگی محسوس کے توکہ اس قرکہ اس معہوم کے نخت مجمی خلوت کو افضار کانام دینا درست ہے کیونکہ اس کے در بیعے مردکومقام دطی بعنی بوی کی مشرمگاہ تک رسائی مورجاتی ہے اوراس عمل کے بیے اسے پوری گنجائش ماصل ہوتی ہے۔ جبکہ خلوت سے بہلے بوی تک رسائی میں استے نگی پیش آرمی تھی اس مفہوم کی بنا برخلوت کو افضار کانام دے دیا گیا۔

الدُّتعالیٰ نے یہ بتادیا کہ میاں ہیری کو خلوت میسر آنجا سے ، شوم کو ہمیسنزی کا موقع مل جانے اور ہجری کی طرف سے خود بہر دگی کا مطاہرہ کر دینے اور جمانی تلذہ کا پوراموقع دے دینے کے بعد شوم کے بلے ہیری کو دی ہوئی کسی جیبنزی وابسی جائز نہیں ہے ۔ ظاہر آبت کی اس پر دلالت ہور ہی سے کہ اگر فرت اور روگردانی کا اظہار شوم کی طرف سے ہوئو اس کے لیے دی ہوئی کسی بھی ہج بزکو دا بسس بینے کہ ممانعت ہے ۔ اس بیا کہ ڈویج مکان دُویج ہوئو اس بیا اس بیا بر ممارے اصحاب کا فول ہے کہ ملبحد گی کا ارادہ شوم کی طرف سے ہوئا سے بیری کی طرف سے نہیں اس بنا بر ممارے اصحاب کا فول ہے کہ اگر نفرت اور روگردانی کا اظہار نئوم کی طرف سے ہوئو اس کے لیے مہر میں سے کسی جیز کو دا بسس سے لیڈا مکروہ ہوگا لیکن اگر نفرت اور مرکشی کا اظہار بیری کی طرف سے ہوئو شوم ہوگا لیکن اگر نفرت اور مرکشی کا اظہار بیری کی طرف سے ہوئو شوم ہوگا لیکن اگر نفرت کی از کو جیز کو دا بسس سے ایک اس سے ہوئوں اس بیے کہ فول باری ہے ( کوان خفرت کا کوئیت کے کہ کوئیت محفرت ابن عباسٹس اللہ فیک کوئیت کے کہ میان نفرت ، روگردانی اور نافر مانی سے اور دو سرے حفرات ابن عباسٹس سے مردی ہے کہ فاحق بی اور جیسا کہ بیلے گذر دی کہ اور دو سرے حفرات سے مردی ہے کہ فاحق بید کوئی نفرت ، روگردانی اور نافر مانی سے اور دو سرے حفرات اس سے مراد بدکاری ہے ۔

نیزید قول باری میں ہے افیات خِفْتُم الدَّ نَقِیْ مَا حُدُوْدَا لَیْهَ وَلَا حَنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا اُنتَدَتْ بِهُ اگر تمعیں بیخطرہ ہوکہ بیدووٹوں الٹ کی صدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے ٹوان دونوں براس مال میں کوئی گناہ نہیں جوس بن اپنی ذاہذ ہے کی فرر سے طور سرادا کرسے ہو۔

نہیں ہو تورت اپنی ذات کے فدیہ کے طور براداکر سے . بعض کا فول ہے کہ بیٹ کم فول باری الحراث اَرْدُ اُلْمُ اسْتِبْدَالَ ذَوْجِ مُکّاتَ زَوجِ ) کی بنا بر

منسوخ ہوچکا ہے۔

اور روگردانی کا اظهار نتوسرکی طوت سے ہوا ہوجیکہ قولی باری اس حالت کی نشاند مبی کر رہا ہے جس بیس نفرت اور روگردانی کا اظهار نتوسرکی طوت سے ہوا ہوجیکہ قولی باری (اِلّا اَنْ یَخُا خَا اَلّاَ یُقِیْکِا حُدُ و دَاللّهِ)
بیں ایسی حالت کا ذکر ہوا ہے جو بہلی حالت سے مختلف ہے اور وہ بیرحالت ہے جس بیس مرکشی اور نفرت کا اظہار ہوی کی طرف سے ہوا ہوا ورعورت نے لیطور قدیر نئوسرکوکوئی رقم دے دی ہو اس لیے بیرحالت بہلی حالت سے مختلف ہے۔

ہیلی حالت سے مختلف ہے اور ان وو توں حالتوں میں سے مرایک کے بیائے مخصوص حکم ہے۔

نول باری سے رق کَندُن مِندُ مُومِیناً قَاعَدِیظاً ،اورانہوں نے تم سے بخت عہد لے رکھ اسے حصن ابن سے برن ، قناده ،ضماک اور سدّی کا قول ہے کہ اس سے مراد بھلے طریقے سے عقد زوجیت بیں بانی رکھنا یا بچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے بیس کا ذکر نول باری (خَاِ مُسَا الْحَ بِهُ عُدُ وَ مِا اُدْ سَنْ حَالِيَ اِلْمَا الْحَ بِهُ عُدُومِا اُدْ سَنْ حَالِيَ اِلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

مِاحْسَا إِن) مِين مِواسب

تنادہ کا قول ہے کہ آغاز اسلام میں نکاح کرنے واسے سے کہاجا تاکہ "تمھیں خدا کا واسطہ با تواسے سیدسے طریقے سے اپنی بوی بنائے رکھنا یا مجر بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دینا "مجابہ کا تول ہے کہ اس سے مراد نکاح کا کلمہ ہے جس کے واسطے سے مردا پنی ہونے والی بوی کے سانخوازدواجی تعلق کو حلال کرلیتا ہے۔

ر مان ریب می در مرس کا قول ہے کہ اس سے مراد حضوصلی النّد علیہ وسلم کا بداد ننا وہے - در آنما النّد عقومی النّد علیہ وسلم کا بداد ننا وہے - در آنما النّد عقومی النّد کا مان نہ النّد کا مانت کے نخت لیا ہے اور النّدے کلمہ کے واسطے سے ان کی سُرم گا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے ۔ والنّد اعلم بالصواب ،

# ال عور تول كابيان حن سے نكاح حرام،

قول باری ہے۔ ( وَ لَا مُنْکِمُو ا مَا نَکُ مَ ا کِا اُکُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا فَلَ سَلَعَ ، اور مِن عورتوں سے معارے باب نکاح کر چکے ہوں ان سے سرگز نکاح مذکر و مگر بہلے جربو بہاسو ہو جہا ، الو بکر جماص کہتے ہیں کہ بمیں تعلیب کے غلام الو بھرونے بنا بلہے کہ ممیں تعلیب سے اور انہیں کوفہ میں کر اور انہیں کوفہ میں کر اور انہیں کوفہ میں کر اور انہیں کوفہ میں کر اور انہیں کر اور انہیں کوفہ میں کر اور انہیں کوفہ کے دور انہیں کوفہ کے دور انہیں کر اور انہیں کوفہ کے دور انہیں کوفہ کو انہیں کر اور انہیں کو انہیں کر اور انہیں کو انہیں کر اور انہیں کر انہیں کر اور انہیں کر اور انہیں کو انہیں کر اور انہیں کر اور انہیں کر اور انہیں کر انہیں

محابل لغت سے نیز مبرد کوبھرہ کے اہلِ لغت سے ہویات معلوم ہوئی ہے کہ لغت بیں نکاح کے اصل معنی دوجیزوں کواکٹھاکر دینے کے ہیں عراوں کا قول ہے " انکھنا الفدا فستری" رہم نے جنگلی گدھے

جاوراس کی ماده کواکشماکر دباہے تم دیکھولوگے کہ کیا بنتا ہے ،۔

یرایک خرب المنل ہے اور اس وفت کہا جا تا ہے جب کسی معاملہ بب لوگ باہم منٹورہ کریں اور اس برآلفان کریں اور بھرد کیمیں کہ اس کاکیا نتیج لکلتا ہے۔ ابو بکر جصاص کینتے ہیں کہ لغوی طور بر لکا ح کا امم دوجیزوں کوجیع کرنے کے معنی کے لیئے وضع کیا گیا تھا بھرہم نے یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ نفس وطی پر

معقد کے بغیر ہونکاح کے اسم کا اطلاق کرنے لگے جیساک اعشی کا شعر ہے۔

ر ومنکوحة غیرمههوری واخری بینال مها خادها ایک قیدی عورت جس کے سائغ عقدا ورمبر کے بغیر ہم لبتری کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور

ورت سے جسے فاد ہم کے نام سے باکار اجا تاہے۔

ایک اور شاعر کا شعرہ

م ومن ايم فدانكمتها دماعت واخرى على عم وحال تلهف

ایک نیدی بوه عورت جس کے سائغ مهارے نیزوں نے نکاح کیا اور ایک دوسری عورت جوا بے پیلاور ماموں کریاد کرکے روتی ہے۔

ایک اورتناع نابغه ذبیانی کهناسید

اعجلنهن مظن والاعدار م ننكحن الكارًا وهن بالمُّتَّةِ ان قیدی تورتوں کے ساتھ ان کی دوننیزگی کی حالت میں مہیستری کی گئی اوریہ آرام وراحت میں تھیں اوران کے ختنہ بونے کے وفت کک کا بھی انتظار نہیں کیاگیا۔ لکا کے سے شاعر کی مراد وطی بعنی ہمبنزی سے وطی کے معنی برنکاح کے اسم کا اطلاق کسی کے نزدیک متنع نہیں سے ریاسم نفس عقد کو بھی شامل ہے۔ بِنا نِي قِل بِارى سِهِ رِاذًا مُلَحَتَّمُ السُّوْمِنَاتِ أَنَعَ طَلَقْتُمُو مُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسَنُّوْ فُنَّ، جبتم مومنات سے نکاح کرلوا ور پیرانہیں ہا کف لگانے سے پہلے طلاق دے دو) بیال نکاح سے مراد عقدس وطئ نهيس يحضوصلى الشدعليدوسلم كاارتنادس الما من تسكاح دلست من سفاح امير والدين كے درميان رسنسنة از دواج عقد لكاح كى بنا براسنوار بوانها، ناجائز تعلقات كى بنا برنهيں -) آب کے اس ارشاد کی دومعنوں بردالان ہورہی ہے ایک توبی کہ نکاح کے اسم کا اطلاق عقد پر ہوتا ہے اور دوسرے بیکہ اس کا لعصٰ و فعی عقد کے بغیر کی جانے والی مبیننری بریمی اسے محمول کیا جاتا ' اگرس بات من بونی نوآب صرف دا نا من نکاح م کے نفرے پراکتفاکرتے کبونکہ لفظ سفاح بعنی برکاری کسی حالت بیں بھی اسم نکاح کے مفہوم کو اپنے دائر سے میں نہیں لیا اس لیے لفظ نکاح کے ذکر کے بعد آپ کاقول ( دبست من سفاح ) اس پردلالت کرتاہے کہ نکاح کا نفظ ددنوں باتوں کوشامل ہے۔ حضور صلى التدعليد وسلم في بدواضح فرما د باكرآب كي ولادت باسعادت عقد حال كي تتبيع بين مولَّ اس نکاح بعنی بمبستری کی بناپر منہیں ہوئی تفی ہوسفاح بعنی بدکاری اورزناکہلاتی ہے۔

مماری مذکورہ بالاوضا سے جب بربات نابت ہوگئی کہ نکاح کا اسم عقد اور وطی دونوں برقعول کیا جا تا ہے نیز لغت کے لیا ظرمسے اس کے مفہوم وعنی کا بھی نبوت ہوگیا اور بیر معلوم ہوگیا کہ بد دوجیزوں کو اکمھاکر دینے کا نام ہے اور اکٹھاکر دینے کا مفہوم سمبستری کی صورت میں اوا ہو تا ہے ، عقد کی صورت میں اوا ہو تا ہے ، عقد کی صورت میں اوا ہو تا ہے ، عقد کی صورت میں اور ہو تا ہے ، عقد کی صورت میں اس بیے کہ عقد کی وجہ سے اکٹھا ہونا نہیں ہوتا کیونکہ عقد تو مردا ورعورت دونوں کی طرف سے ایک زبانی بات ہونی ہے ہو حقیقت میں اکٹھا کرنے کے مفہوم کی مقتصی نہیں ہوتی ۔

ان امورکی روشنی میں بہ بات سامنے آگئ کہ نکاح کے اسم کے حقیقی معنی بہسنری کے بیں او جہاڈا اس کا اطلاق عقد بریمی بہتا ہے بعغد کو نکاح کا نام اس لیے دیاگیا کہ بیم لیسنری تک رسائی کا ذریعہ اور اس کا سیب بنتا ہیں۔

یہ مجاز کی ایک صورت ہے کہ ایک بچیز ہر اس کے غیر کے نام کا اطلاق کیا جاستے جبکہ وہ جیز اس غیر کے لیے سبب اور ذریعہ بنتی ہو بااس جیز کا مفہوم اس غیر کے مفہوم کے بالکل فریب ہو۔ منٹلاً بیجے کی پیدائش کے وقت اس کے مربر اُسکے موستے بالوں کوعقیفہ کہاجا تاہے لیکن ان بالوں کو ان کے کی پیدائش کے وقت اس کے مربر اُسکے موستے بالوں کوعقیفہ کہاجا تاہے لیکن ان بالوں کو ان کی میں کہا تھا ہے۔ کو انروان کے میں بالی کی مشک کوراوبہ کا نام دیاجا تاہے اس بلے کہ یہ مشک اون سے منصل اور اس سے فرب رکھنی ہے۔ الوالنجم کا شعرہے۔

منى المروايا بالمهزاد الاتفسل منى المروايا بالمهزاد الاتفسل براونتي منى المروايا بالمهزاد الاتفسل براونتي نفنون بين ورم كى وجهساس طرح آبسنة المبنز المهاري بالمراح وودود كرسه بمريخ منون والى اونثنيان لبن بين بالمسطرح بانى كى برهبل منكبن المطلف والداون بيلة بين .

اس سے بہات نا بت ہوگئی کہ نکاح کا اسم وطی کے معنی کے بیے حقیقت اور عقد کے معنی کے بیے مجازی اس وضاحت کے بموجب فول باری اوکا تنگیر محقی ایک نی کے مین اس وضاحت کے بموجب فول باری اوکا تنگیر محقی ایک نی کے مین اللّب کے ایک نی کے مین اللّب کے واقع برجمول کرنا واجب سے اس بلیے اس کا مقتصلی بہ سے کرجن عورنوں سے ایک شخص کے باپ نے وطی کی بود وہ عور نیں اس شخص برحرام ہوں گی کبونکہ جب بہ بات نا بت بوگئی کہ لفظ انکاح وطی کا اسم سے فولی مباح صورتوں کے میں ان کا اطلاق ہوتا ہے نوامس سے مورنوں کو بھی شامل ہوگیا جس طرح لفظ حزب با قتل با وطی سے ۔ کہ جب ان کا اطلاق ہوتا ہے نوامس سے مون ان کی مباح صورتی مراد نہیں بوتی بلکہ مباح اور ممنوع دونوں صورتوں بر انہیں محمول کیا جا تا ہے۔

إِلَّابِهُ كَمِي خَاص صورت كَي خَصِيص كے ليے كوئى دلالت فائم ہوجائے - الوالحن فرما باكرتے تھے كوئى دلالت فائم ہوجائے - الوالحن فرما باكرتے تھے كوئى دلالت فائم ہوجائے وطى كيليے حقيقت كوئو بارى (مَا أَنكُحُ أَ جَاءُ كُوكُم ) سے مراد وطى سے عقد مراد تنہيں ہوسكتا كيونكہ ابك لفظ كا بيك وفت حقيقى اور مجازى دونوں معنوں برمحمول ہونا محال ہے .

ہم نے اس آ ببت کے سواکسی اور دلیل کی بنیا دہر هر ف عقد کی صورت میں بھی باپ کی منکو حورت سے میں میں باپ کی منکو حورت سے مرف عقد کر لیتا ہے ہم بستری نہیں کرتا تو ایسی عورت سے مرف عقد کر لیتا ہے ہم بستری نہیں کرتا تو ایسی عورت بیٹے کے بیے حوام ہوجاتی ہے۔

زناکی صورت میں ہمبستری کی وجہ سے ماں اور بٹی کی نحریم کے ایجاب کے متعلق اہلِ علم میں اختلام

دائے ہے۔

سعیدبن عروب نے قتادہ سے ، امہوں نے حق صے اور امہوں نے حفرت عمران بن حصیف سے اور امہوں نے حفرت عمران بن حصیف سے اس نخص کے منعلق روایین کی ہے جس نے اپنی ساس کے ساتھ مذکالا کرلیا ہو کہ اس کے نتیج اس کی بوی اس برحرام ہوجائے گی یون ، قنادہ ، نیز معید بن المسبب ، سلیمان بن بیسار ، سالم بن عبدالله ، مجاب عطار بن ابی رباح ، ابر اہمین خعی ، عامر بن ابی ربیعہ ، حماد ، امام الہوخدیف ، امام الولی سف ، امام محمد ، زفر ، سفیان نوری اور امام اوز اعی کا بھی بہی قول ہے ۔ ان حضرات نے اس بیس کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ خواہ ساس کے ساتھ اس نے بدکاری لکاح سے پہلے کی ہویا بعد ہیں ۔

دونوں صورتوں بیں اس عورت کی بیٹی زانی پر حرام ہوجاتی ہے۔ اور ایجاب تحریم لازم ہوجاتا ہے عکرمہ نے حصرت ابن عباس سے اس شخص کے متعلق نقل کیا ہے جوابنی بوی کے ساتھ دخول یعنی محرمہ نے حصرت ابن عباس کے ساتھ مذکا لاکر تا ہے کہ اس نے دو حرام کاموں بعنی زنا اور ساس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا ، تا ہم اس کی بوبری اس برحرام نہیں ہوگی ۔ آب سے بیمجی مروی ہے کہ حوام کام کسی حلال کو حرام نہیں کر مکتا۔

ا دزاعی نے کہا ہے کہ عطار بن ابی رباح حضرت ابن عبائش کے اس قول کا مصدان استخص کو مقمہ اسے سے ہوکسی عورت کے ساتھ مذکا لاکر ہے لیکن اس کے اس فعلی فہیج کی بنا پر وہ عورت اس کو مقمہ اسے ہوتھ ہوئی ۔ بدیا ت اس بر دلالت کرتی ہے کہ عطار نے حضرت ابن عبائش کا جویہ قول تعلی کیا ہے کہ عطار سے حضرت ابن عبائش کا جویہ قول تعلی کے ساتھ زناکی وجہ سے میٹی حرام نہیں ہوتی . خود عطار کے نزدیک یہ بات الیسی نہیں نعلی اس کیے کہ اگر عطار کے نزدیک یہ بات السی نہیں نعلی اس کے قول الا

يدره الحرام الحيلال كي تاويل كي ضرورت بيش شاتى -

زمری ، ربیعہ، امام مالک ، لبت بن سعد اور امام شافعی کا قول ہے کہ جس عور ننہ کے سائھ کوئی زنا میں توزانی پر ساس کی ماں حرام ہوتی ہے اور سزہی اس کی بیٹی یعنمان البنی نے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی ساس کے ساتھ بدکاری کی ہوکہا ہے کہ کوئی حرام کام کسی حلال جیئز کو حرام نہیں کرسکتا .

بیکن اگرکسی نے کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے سے پیلے بیٹی کی ماں کے ساتھ بدکاری کا ازتکاب کر لیا ہویا ہوتو بہلی صورت میں بیٹی اور دؤس کے ساتھ زنا کرچکا ہوتو بہلی صورت میں بیٹی اور دؤس مورت میں ماں اس برحرام ہوجائے گی۔ اس طرح عمّان البتی نے نکاح سے قبل اور نکاح کے بعد زنا کے ارتکاب کے درمیان فرق کیا ہے۔

فقبار کے درمیان اس شخص کے منعلق بھی اختلاف رائے ہے جوکسی دوسر سے خص کے سانھ لوا کا آلکاب کر نا ہے کہ آیا اس مفعول کی ماں اور عبی فاعل برحرام ہوجا ئیس لگ یا نہیں ؟ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اس برحرام نہیں ہوں گی ۔

عبدالتّدين الحسين كا قول سب كه به صورت بهی نحریم کے سم کے لحا ظرسے مذكورہ بالاصورت كى طرح . بسم يعنى زناكارى كى وجسسے جس طرح مرد بركم پوتورتيں ہوام ہوجائيں گى اسى طرح لوا طت كى بنا برعورتوں مرد مرام ہوجائيں گى اسى طرح الم

ابراہیم بن اسخق نے روابیت کی ہے کہ ہیں نے سفیان نوری سے ایک شخص کے منعلق مسکلہ دریافت کیا کہ وہ کسی اسے نکاح کر دریافت کیا کہ دریافت کیا کہ دریافت کیا کہ دریافت کیا کہ دریافت کیا ہے کہ مسلم کے کہ دریابی کو میں جو اب دیا بھن میں جو اب دیا بھن من صالح کسی ایسی عورت سے نکاح کو مکر وہ سمجھتے مسلم ہے میں کے بیٹے کے سائف نکاح کرنے والے نے لواطت کا ارتکاب کیا ہو۔

ا درائی نے ایسے دولاگوں کے متعلق کہا ہے جن ہیں سے ایک نے دومرے کے ساتھ قبیح محرکت کا ارتکاب کیا ہم بھومفعول کی شادی موجانے کے بعداس کے گھرلاگی ببیدا ہم جائے تو فاعل کے ملے اس لاگی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔

بالربرجهاص کہتے ہیں کہ قول باری ( دَلاَ تَنْکِینُوْ ا مَا مُنگِحَ ا کِا فُر کُوْ مِنَ النِّسَاءِ) نے اس حورت سے نکاح کی تحریم کو وا جب کر دباہہ جس کے سائھ نکاح کرنے واسلے کے باب نے بہستری کی ہونواہ یہ بمبستری زناکی صورت میں ہوئی ہو پاکسی اورصورت میں اس لیے کہ لفظ نکاح کا وطی کے معنی پرافلاق حقیقت کے طور بربرہ تاہیے اس لیے اس لفظ کو اس معنی برقمول کرنا وا جب ہے۔

جب باپ کی ہمستری کی صورت میں تحریم تابت ہوگئ نو بوی کی ماں یا بیٹی کے ساتھ ہمبستری کی صورت میں بوی کی نخریم کا وجوب بھی تا بن ہوگیااس لیے کسی نے بھی ان ددنوں صورتوں کے درسیان كوئى فرق نهين كياس، اس برقرآن كى يدايت مجى دلالت كررسى سب ( وَدَرًا نِيْكُ اللَّاتِي فِي حُمُورِكُو مِنْ نِسَاء مُواللَّانِيْ مَعَلَمْ فِيهِينَ، اورتمهارى بديون كى دوكيان جنبون في ممارى گوددن بين برود بانی سے ،ان ہولوں کی لوکیاں جن سے تمھار اتعلق زن ومنوسر ہو جکا ہو۔)

د خول دراصل وطی کا دومرانام سبے اور آبت میں مرادیمی بہی سبے، نیبز دِخول کا اسم نکاح کی بنیا دیر مونے والی سمیستزی کے ساتھ خاص نہیں سے بلکہ دوسری صور توں کو بھی شامل ہے ،ان بینوں باتوں بریہ جیز دلالت کررہی ہے کہ اگرکسی لڑک کی مال کے سانخ ملک میں کی بنا بر مبتزی کرلینا ہے تو آیت کے حکم کے بموجب وہ لڑکی اس پر ہمبینہ کے لیے حرام بوجاتی ہے۔

اگراس نے اس کے ساتھ لکاح فاسد کی بنیا دیرہمبنزی کی ہونواس کا بھی بہی حکم ہے۔ اس یہ بات نابت ہوگئی کہ دخول جو مکہ میسنزی کا دوسرانام سے اس لیے اس کے حکم کا تعلق حرف لکاح کی بنیاد بر ہونے والی ہم بسنری کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے سواہم بسنری کی دوسری صورتوں کے ساتھ

مھی پرمنعلق سے۔

عفلی طور پراس مشلے کا یہ بہلو فابل نوحہ ہے کہ نحریم کو واحرب کردینے کے سلسلے ہیں عفد کی نیبت سم بسنری میں زیادہ ناکبدیائی جاتی سے ۔اس لیے کہ جماری نظروں میں مباح ہم بسنری کی جو بھی صورت آئی سے وہ نحریم کی موجب بنی ہے بیکن اس کے بوعکس ہمار سے سامنے عقد صحیح کی ایک صورت السی بھی **موجد** جوموجب نحریم نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی تخص کسی لوگی کی ماں کے ساتھ صرف عقد لکاح کر بینا سے تو اس کی بنا پروه لوگی اس پرسرام نبیس موتی-

ہاں اگر ہم بستری کرنے تو پھر سرام ہوجاتی ہے۔ اس سے مہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم بسنزی کا دہوب ا بجاب تحريم كى على سبح بمبستنرى كى صورت خوا كبسى يم كبول شهو، مباح م و باممنوع . سرصورت م بہنحریم کو واحب کر دننی ہے۔ اس لیے کہ وطی کا وجو دہی کا فی ہے کیونکہ نحریم اس وطی کو دطی مجھے کے مغم سے بنارج نہیں کرسکتی۔

یجی وطی مباح ا وروطیممنوع دونوں ہی اس مفہوم میںمنٹرک ہوگئے نواب خروری ہوگیا**گ** 

ہم بسنری کی دونوں صور نیس موجب نحریم موں . نیز اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سنے بیا ملک میں کی بنار بر ہونے والی ہم بسنری موجب تحریم سے رحالانکہ اس میں نکاح کا وجود نہیں یا باگیا۔ بہجیزاس بردلالت کرتی ہے کہ نفس ہم بستری موجب نحر بم ہے توا ہاسکی بنیاد کچے بھی کیوں سمور اس لیے بروا حب فرار بایا کہ زناکی بنیا د بر ہونے والی ہم بستری بھی موجب تحریم ہو کیونکہ اس کے اندر بھی وطی مجھے کا مفہوم موجود ہم ناہجے .

اگریسوال اعمایا بوائے کہ ت بریا بلک یمین کی بنیا دپر ہونے والی ہمیستزی اس بلے موجب تحریم سے کہ اس کی بنیا دپر ہونے والی ہمیستزی اس بلے موجب تحریم سے کہ اس کی بنا پر نسب کا تبوت نہیں ہونا اس بلے زنا کے ساتھ تحریم کے حکم کا تعلق نہیں ہونا جا ہیتے ۔ اس کے ہواب میں یہ کہاجائے گا کہ اس حکم پر تبوت نسب کا کوئی انز نہیں بڑتا ہے اس کی دنیل بیسے کہ اگر کم من بجر ہوا بنی منکوحہ سے ہمیستزی کے قابل نہیں ہونا اگرا بنی بیری منکوحہ سے ہمیستزی کے قابل نہیں ہونا اگرا بنی بیری سے کسی طرح جماع کرلے نواس براس کی بیری کی مال اور بیٹی دونوں ہوا میں گی حالانکہ اس کے اس میں جماع سے نبوت نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگرکوئی شخص کسی عورت سے عقد لکاح کرلیتا ہے تو اس عقد کے سانھ ہی نسب کے تبوت کا تعلق محوجاتا ہے تواہ ابھی ہم بسنزی ند بھی ہوئی ہو۔اسی لیے اگر کوئی عورت عقد لکاح کے چھرماہ بعد اور شوم رکے مائقہ ہمبستری سے بہلے کوئی بچہ لے کر آجائے نوب بجہ شوم رکے ذھے بیڑ جائے گا جبکہ هرف عقد کی جہنیاد پر بوی کی بیٹی نشوم ررچرام نہیں ہوگی

جوبہمیں ہمبسنری کی ابک صورت ایسی نظرا گئی ہو تبوت نسب کی موجب نونہیں لیکن تحریم کی ہوجہ سے اور سا مخدمی عقد کی بھی ایسی صورت مل گئی ہو تبوت نسب کی موجب نوسے لیکن تحریم کی موجب نہیں توجمیں یہ بات معلوم ہوگئی نجریم ہیں تبوت نسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تیزاس میں اعتبارہ موت ایک چیتر کا ہم تا ہے اور وہ سے ہم بستری اس کے سواکسی اور چینر کا اعتبار نہیں ہوتا ۔

نیز ہمارے اور معترضین کے درمیان اس بارے بین کوئی اختلاف دائے نہیں ہے کہ اگر کوئی
مخص اپنی لونڈی کوشہوت کے ساتھ ہا تھ لگا دے تواس پراس کی ماں اور بیٹی دونوں حوام ہوجا بیں
گی جبکہ باتھ لگانے کے عمل کونسب کے نبوت بیس کوئی دخل نہیں ہوتا ، اس سے بہ بات نابت ہوگئی کے
توج کا حکم نسب پرمونو و نبیس ہے ۔ بلکہ نبوت نسب کے ساتھ اور اس کے بغیراس کا حکم نابت ہوجا نا
ہمارے اصحاب کے فول کی صحت پر بہ بات بھی دلالت کرنی ہے کہ الٹہ نعالی نے زنا کے باسے
ہمارے اصحاب کے فول کی صحت پر بہ بات بھی دلالت کرنی ہے کہ الٹہ نعالی نے زنا کے باسے
ہمارے اصحاب کے فول کی صورت ہیں رحم کی سمزا واجب کردی اور کسی صورت ہیں
گوڑوں کی سمزا واجب کردی اور کسی صورت ہیں اس کے نبیج ہیں بیدا ہونے
گوڑوں کی سمزا واس کے ساتھ جہنم ہیں ڈالے جانے کی دعید بھی سنائی نیز اس کے نبیج ہیں بیدا ہونے
والے بیجے کے نسب کے الحاق کی بھی ممالعت کردی۔ بہ سیارے اقدامات اس لیے گئے کرزنا کے جرم

برعائد ہونے والاحکم سخت سے سخت ہوجائے تو بھرزناکا موجب تحریم ہونا ولی ہوگا کیونکہ تحریم کا ایجاب محق تغلیظ بینی حکم میں سختی کی ایک صورت ہے۔

آپ نہیں دیکھنے کہ اللہ نعالی نے جب اس شخص کے جج کے بطلان کا حکم صا در فرما دیاجس نے وفر من سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے فیل میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہم نوز اِنی کا جج بطریق اِ ولی ہا طل ہوجا ناجا ہم بھا

و و ت طرید سے بن ہی بیات کا حکم دراصل حج میں ہم بستری کی ممانعت کی نغلیظ کی خاطر ہے اسی طرح جب اس لیے کہ جج کے بطلان کا حکم دراصل حج میں ہم بستری کی ممانعت کی نغلیظ کی خاطر ہے اسی طرح جب اللہ نغانی نے وطی حلال کی صورت میں بیوی کی مال اور مبٹی کی تحریم کے ایجاب کا حکم صادر فرما دیا نواس

سے بہات صروری ہوگئی کہ زنا کے حکم کی تغلیظ کی خاطر اس کے تحت ہونے والی ہم لبنزی کی صورت میں .

زانیہ کی ماں اور بدیٹی کی تحریم کاحکم بطریق اولی تا بت ہوجائے

ا مام شافعی کا بہ خیال سبے کہ اللہ تعالیٰ نے جب غلطی سیے سی کو قتل کر دینے والے پر کف ارو واجب کر دیا تو قتلِ عدکے مزکب براس کا وجرب بطراتی اولیٰ ہوگا امام شافعی کی بہ بات اس لیے درت واجب کر دیا تو قتلِ عدمے مزکب براس کا وجرب بطراتی اولیٰ ہوگا امام شافعی کی بہ بات اس لیے درت

نہیں سے کرفتل عد کا حکم قتل خطا کے حکم کی برنسبت زیادہ سخت ہے۔ آپ نہیں دیکھنے کہ جج فامد ہوجانے ،روزہ ٹوٹ جانے اورغسل وا جب موجانے کے لحاظ سے ہمبنزی کے حکم میں کوتی فرق

نہیں ہونانوا ہ یہم بستری زنایا غیرزنا کی بنیا دہرہوئی ہے اس لیتے تحریم کے کما ظرسے تھی ان دونوں قسموں کی ہمبستری کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہونا جا ہیئے ۔

یں، بسری کے میں در کری ہیں۔ بین میں کے وجوب کا حکم لازم ہوجا تا ہے جبکہ زناکی اگریہ کہا جائے کہ مہاج سمیتزی کی صورت میں مہر کے وجوب کا حکم لازم ہوجا تا ہے جبکہ زناکی

بنیا د پر مونے والی ہمبستری کی صورت میں ایسا کوئی حکم لازم نہیں مونا۔ اس لیے ہمبستری کی بدونوں صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوگئیں . اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ زناکی نبیا د پر ہولے والی

سمبستری کے ساتھ ہوسزا واجب ہوجاتی ہے بینی رجم یاکوڑے وہ مال کے ایجابسے زیا دہ سخت ہے ساتھ ہی ساتھ بیان بھی ہے کہ مبستری کے نتیجے میں مال اور صد کا وجوب ایک دوسرے کے آگے

سے اتے ہیں اس لیے کہ جب حدواجب ہو گی تومہرواجب نہیں ہوگا ورجب مہرداجب ہو**گاتوں** سے مجھے آتے ہیں اس لیے کہ جب حدواجب ہو گی تومہرواجب نہیں ہوگا اورجب مہرداجب ہو**گاتوں** 

۔۔۔۔۔۔ واجب نہیں ہو گی اس لیے ان دونوں میں سرایب دوسرے کی حکمہ آتا ہے ۔ جب زانی برحد واجب ہوجائے گی نودہ اس مال کے قائم مفام ہوجائے گی جس کاحکم ہم

بنابر لگ سکتا تفااس لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص اس حدیث سے استدلال کرسے جس کی ہمیں عبدالبانی نے روایت کی، آج محد بن اللیت الجزری نے ، انہیں اسماق بن بہلول نے ، انہیں عبداللہ بن نا فع نے ، انہیں مغیرہ الماعیل بن ایوب بن سلمه الزسری نے ابن شہاب الزسری سے ، انہوں نے ع وہ سے اور انہوں نے حفظت عالیہ میں اللہ میں النہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق دریا فت کیا گیا ہو توام طریقے سے کسی عورت کا پیچھیا کرتا ہے آیا وہ اس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے۔ یا توام طریقے سے ماں کا پیچھا کرتا ہے۔ آیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے ، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ( لا چور مرا لمدرا مرسکتا ہے ، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ( لا چور مرا لمدرا مرسکتا ہے ، توام چیز کرتی ملال چیز کو حوام نہیں کرسکتی )

بعنی بیری کی ماں یا بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا بیوی کے ساتھ جائز از دواجی نعلقات برکوئی اثر نہیں بڑے گا۔ نیز فرمایا (محرمت کاسبب حرف وہ از دواجی رہشتہ بنتا ہے جو نکاح کی بنیا د پراستوار ہوا ہو)

اسی طرح اسحانی بن محمد الفردی نے عبد النّد بن عمرسے ، انہوں نے نافع سے ، انہوں نے حصرت عبد النّد بن عمر السند بن عمر السند الله اللّه عليه وسلم نے فرما با الا ب حدم المحدام الحد للال ) نيز عمربن حفص نے عتمان بن عبد الرحمٰن سے ، انہوں نے زم بری سے ، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہ حضور صلی النّد علیہ وسلم نے ادشا و فرما یا ( لا بھیسد المحدام المحدال ، کوئی حرام شی

برروایتی اہل علم کے نزدیک باطل ہیں اور ان کے راوی نابب ندبدہ ہیں۔ مثلاً مغیرہ بن اسماعیل ایک مجبول اور نامعلوم شخص ہے اس کی روابت کی بنیا دبرکسی شرعی مسئلے کی بنیا دنہیں رکھی حاسکتی خاص کر اس وفت جبکہ اس کی روابت ظاہر قرآن سے متعارض ہے .

اسی طرح اسحاق بن محدر وابت کے سلسلے بین مطعون ہے ۔ بعنی فن روایت کی روشنی بین اسس بیر اعتراضات کیئے گئے ہیں ۔ بہی حالت عمر من حفص کی ہے۔ اگرید روایات ثابت بھی ہوجا ہیں توہمارے مخالفت کے مسائک بیران کی دلالت نہیں ہوسکتی اس لیے کر پہلی روایت بین عورت کا ناجائز اور حرام طریقے سے بیجیا کرنے کا ذکر مہیں ہے۔ اس لیے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا نعلق اس بچھا کرنے کے سوال سے ہے اور آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حرف کسی عورت کا ناجائز طریقے سے بچھا کرنا سرمت کا سب بنیں بنتا بلک حرمت اس وفت ہوگی جب نکاح ہوجائے گا۔

پیجیا کرنے کے مفہوم میں ہمبستری کا انبات نہیں ہے بلکہ اس سے عرف بیمعلوم ہوتا ہے کہ دل میں اس کا خیال بیٹھر جائے جس سے مجبور ہو کروہ اس بر نظر ڈالے با اسے ہملا ہے سلاکر ہمبسنری برآ ما دہ کرے وغیرہ چھنور صلی النّد علیہ دسلم نے اسپنے جواب کے ذریعے یہ بنادیا کہ یہ جینے ترتم یم کی موجب نہیں

ہے۔ تحریم حرف اس وفت واقع ہوتی ہے جب دونوں کے درمیان نکاح کی بیاد پرسند ازدواج قائم ہوجائے اس طرح اس روایت بیں وطی کا مرے سے ذکر ہی نہیں ہے اور آپ کے ارشا در لا پھر مرا کے سوال سے ہے جس بیں بدکاری کا فحل نہیں ۔

الحوا مرا کے لال ) کا تعلق عورت کا پھیجا کرنے کے سوال سے ہے جس بیں بدکاری کا فحل نہیں ۔

حضرت ابن عمر کی روایت جس میں صفولی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا (لا جدوم الحدوم الحدوم الحدام الذی توجہ سکتا ہے کہ یہ روایت کا نعلن ہے ۔

مکتا ہے کہ یہ روایت کھی بعید اسی واقعہ سے تعلق رکھتی ہوجس کے ساتھ بہلی روایت کا نعلن ہے ۔

اگر روایت کھی جے تو در صفیقت یہ بدنظری اور بدکاری بر بہلا بھسلا کر آمادہ کر سنے کے متعلن اگر روایت کھی ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ۔ اس روایت بیں حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کر دہ بات کا مقصد اس نویم کا از الدہ کے کرون یہ نظری کی بنا برتحریم واجب ہم جاتی ہے کیونکہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم مقصد اس نویم کور زنا الدید بین المنظر و زنا الد جد این المنسی مکسی برغلط نظر ہوان آئکھوں کا زنا ور بدکاری کے ادادے سے جاکہ کرجانا قدموں کا زنا ہے ۔

زنا اور بدکاری کے ادادے سے جل کرجانا قدموں کا زنا ہے ۔

اس روایت کی بنا پر موسکتا تھاکہ کوئی بینجیال کر بیٹے کہ صرف غلط نظر ڈاانا موجب تحریم سے بسے سے سوح ہم بہنزی موجب تحریم ہے اس موجب تحریم ہے اس موجب تحریم بہنزی موجب تحریم ہے کہ وکہ معفور مسلی النّد علیہ کو کم نے غلط نظر کو بھی زنا کانام دیا ہے ۔ اس موجب تحریم نہیں ہے اور یہ کہ طاب نہونے کی موجب تحریم نہیں ہے اور یہ کہ طاب نہونے کی صورت منہی صورت میں تحریم کا ایجاب عقد لگاہ کی بتا پر مح تا ہے خواہ اس کے بعد طاب اور یکھائی کی صورت منہی میں وئی میں در کرم

م ہوئی مہو۔ حب اس روابیت میں ہمارا بیان کر دہ احتمال موجود سے تو پیراس کی بنیا دیراعتراض باطل ہوگیا

بیب می دوری این اورمباح سمبستری نک محدود نهیں سے اس لیے که اس مسکے بین کی اختلا نہیں کہ دشخص اپنی لونڈی سے جیمن کی حالت میں ہمبستری کرلیتا ہے اس کی پیمبستری دطی حرام شمار ہو

گی جس کے ساتھ نکاح کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ موجب تحریم ہوگی۔

اس منال کی بناپر اب بر کہنا باطل ہوگیا کہ تحریم کا دائرہ حرف نکاح اورمباح بمبستری نک می دورہے۔ اسی طرح اگرکسی نے اپنی ایسی لونڈی سے ہمبسنزی کرلی جس میں ایک اور شخص ہمی نٹریک ہویا یہ کہ لونڈی اس کی ہمی ہولیکن فحرسی ہوتو ان دو توں صور توں میں وہ حرام وطی کا مرتکب ہوگا جس کے ساتھ نکاح کا کوئی نعلق نہیں ہے لیکن بہمبستری تحریم کی موجب بن جائے گی۔

بہ جیزاس پر دال ہے کہ درج بالا روایت اگر نابت بھی ہوجائے بھر بھی اس بیں دطی حرام کی بنا پرتحریم کے ایجاب کی نفی کے بلے عموم موجو دنہیں ہے نیزاللہ نعالی نے ظہار کرنے والے پراس کی ہوگا کردی ہے۔ اور اس کے اس فول کو ناب ندیدہ اور جھوٹ فرار دیا ہے۔ نظہار کے اس فول بین تحریم کی با برخوبی اس کی بتابر نخریم وطی وا فع ہوگئی۔ علادہ ازیں حصنوصلی اللہ علبہ وسلم کے فول (العداء لا بعدہ ما المعدلال) سے استندلال درست نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔ ارشا دکا انداز بیان مطلق ہے کسی وجہ باسبب کے سائغ مقید نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔ اوشا دکا انداز بیان مطلق ہے کسی وجہ باسبب کے سائغ مقید نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہ ہیں ۔ اول نوید کو حلال وحرام اللہ نعالی کا وہ حکم ہونا ہے جوکسی چیز کو حلال یا حوام فرار دینے سے نعلق رکھنا ہے جبکہ میں بر بات حقیق معلوم ہے کہ کسی چیز کے متعلق نویم میں دلالت کے بالمقابل کسی اور جیز کے متعلق نہیں ہو سکت نے بالم کے سالے بین کسی دلالت کے بغیر کوئی اور حکم متعلق نہیں ہو سکت کے سالے اس ایت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشا وکو اس کے فیقی معنوں برخمول کیا حکم متعلق نہیں ہو سکت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم بھی اسی فول کے فائل ہیں کہ حبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی تحریم کا حکم نفس ورود کی بنا برکسی مباح چیز کی تحریم کا موجب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی تحریم کا حکم نفس ورود کی بنا برکسی مباح چیز کی تحریم کا موجب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی تحریم کا حکم نفس ورود کی بنا برکسی مباح چیز کی تحریم کا موجب نہیں بن سکتا۔

یر هرف اس دفت تحریم کا موجب بن سکتام ہے جب البی کوئی دلیل قائم ہو جائے ہواس مباح پہنے کی کا موجب بنی کوئی دلیل قائم ہوجائے ہواس مباح پہنے کی اسی حیثیرت سے موجب بنی کوئی کی اسی حیثیرت سے دہ پہلی چیز کی تحریم کی موجب بنی

نفی اس صورت بیس اس کا فائده به بوگاکه الله تعالی نے جس بیبزی کا کم منصوص طربیفے سے بیان فرمادیا بو وہ چیز تحلیل کے اس حکم پر برفرار رسبے گی اور سجب کسی اور جیزی تحریم کا حکم آئے گانو قباس سے میں بیت میں اور جیزی تحریم کا حکم آئے گانو قباس

سے کام بیتے ہوئے اس حکم کی بنا پر اس ہملی چیز پراعتراض جا نزنہیں رہے گابس پرا بندامی سے تعلیم کا جند میں ابندامی سے تعلیل کا حکم ملگ ہے۔ اس طرح فیاس سے کام لینے ہوئے میاح بچیز پرتجریم کا حکم لگانے سے

ردک دیاگیاہے۔

اس سے ان لوگوں کے قول کا بھی بطلان ہوگیا ہوقیا س کے ذریعے مکم کے نسخ کے فائل ہیں۔ بہ
وہ مفہ دم ہے جس کا درج بالار وابیت کے الفاظ منتقاضی ہیں بشرطبکہ روابت کو درست نسلیم کر لیا جائے۔
یہ تو ایک دس ہوئی۔ دو سری و سربی و بربہ ہے کہ صفور صلی التّد علیہ وسلم کے ارتثا در المحدا مرلا بجد مرالحلال)
سے مراد یہ سے کہ "کو نی سرام کام کسی صلال کام کو سرام منہیں کرتا یہ اگریہ عنی مراد موں نولا محالد روابیت
سے الفاظ میں کچھ محدوف ما ننا پڑے گا اور الفاظ کے صفیقی معنوں کے اعتبار کی بجائے اس محذوف
کے الفاظ میں کچھ محدوف ما ننا پڑے گا اور الفاظ کے صفیقی معنوں کے اعتبار کی بجائے اس محذوف

اس صورت بیں دو وجرہ کی بنا پرروایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایک وجہ توبہ سے کہ وہ مخدو من چونکہ مذکورنہیں سبے کہ اس کے عموم کا اغتبار کیا جائے اس سبے اس سے عموم سے

استندلال ساقط ہوجائے گاکیونکہ محذوف نومذکور نہیں ہے کہ وہ اپنے دائر سے میں آنے والے نمام مسیات اور مدلولات کے بیے عمر کے معنی دسے -

اس بناپرکسی کے ملیے ایسے محذوت کے عموم سے اسندلال درست نہیں ہوگا ہومذکورنہیں بعد دوسری وجہ یہ سبے کہ اس بیں اس لحاظ سے عموم کا اعتبار درست نہیں ہوگا کہ اس جیسے محذف بیں عموم کا اعتبار درست نہیں ہوگا کہ اس جیسے محذف بیں عموم کا اعتبار درست نہیں ہوگا کہ اس جیسے محذف بیں عموم کا اعتبار درست نہیں موٹا کی نحریم کا آئو بین عوم کا اعتبار میں اسلام کا اس پر انفاق سبے کہ توام حلال کی نحریم کا تبین میا شرت جیس کی سات بیں مباشرت جیس کی صالت بیں مباشرت جیس کی صالت بیں مباشرت جیس کو باطل کر حالت بیں بیوی کو تین طلاق دے دیتا ، ظہار ، شراب جس بیں پانی ملا دیا جائے ، ارتدا وجون کاح کو باطل کر حالت بین کوشوسر بریحرام کر دیتا ہے ۔ اور اسی طرح کے دوسر سے افعال جوحلال کی تحریم کا سبب بن حالت بین ۔

اس بیے حصنور صلی الدعلیہ وسلم کا بدار شاد (الحدام لا بحد مرالحدلال) اگر عموم کے لفظ کے ساتھ وارد بھی ہونا تو بھی اس بیس عموم کا اعتقاد درست نرہو نا اور اس کے ورود کے ساتھ ہی بہی سجھا جاتا کہ آپ کی اس سے مراد لبعض حرام افعال ہیں جو حلال کے بلنے نحر بم کا موجب بنہیں بنتے ۔ اس صورت بیس ان افعال کے حکم کے اثبات کے لیے کسی اور دلالت کی صرورت بیش آجاتی سے جس طرح کہ تمام مجمل ان افعال کے سلے میں طرح کہ تمام مجمل الفاظ کے سلسلے میں طرف کا رہے ۔

نیز اگر حضور صلی الن علیہ وسلم منصوص طریقے سے اس محدوت کا ذکر فرما دینے جس کا فرانی مخالف کو دعویٰ ہے اور آ ب کے ارتباد کے الفاظ بر ہونے (ان فعل المحدوا عرا مجد عرائے سے ارتبار کے ارتباد کے الفاظ بر ہونے اس میں کہتے ہیں کر نعل ہرام حلال کی تحریم کی فریمی کہتے ہیں کر نعل ہرام حلال کی تحریم کا موجب نہیں ہے۔ اس صورت میں روایت کے الفاظ کو ان کے تفیق معنوں برجمول کیا جاتا اور اس میں برولات مذہرتی کہ اللہ تعالی کسی فعل ہرام کے وقوع کی صورت میں حلال کو حرام فرار نہیں دیتا۔

اگریہ کہاجائے کہ اس ارت دکے معنی بر ہیں کہ اللہ تعالی حرام کے ارتکاب کی بنا برحلال کو حرام قرار نہیں دیتا توجوء ہیں ہے اس ارشاد کے جو معنی معترض نے بیان مہیں دیتا توجوء ہیں ہے تو براس کے مجازی معنی ہوں گے جفیقی معنی نہیں ہوں گے ۔

اس صورت بین اس مجازی معنی کے سکم کے اثبات کے لیے کسی دلالت کی ضرورت بیش آئے گی مجانی معنوں میں کسی لفظ کا استعمال حرف اس وقت درست موناہے۔ حب اس پر دلالت قائم ہوجائے۔ امام ننا فعی نے ایک مناظرے کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے کسی سے کیا تھا۔ اس کی ردئیدا دبی غور

کرنے سے بڑانعجب پیدا ہوناہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے موال کیا" آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حرام کسی حلال کی تحریم کاموجب نہیں بنتا؟ میں نے جواب ہیں کہا !" قول باری ہے (کاکسنگے کوڑ کما شککتے اُسِاع کُٹے مِکَ النِیْسَائِی

نیز فرمایا ( دَ حَلاَ مِنْ اَبْنَاءِ کُوُ الْکَیْ بْنَی هِنَ اَصْلَابِکُمْ، اور تمعارسطیبی بیٹوں کی بویاں) نیز فرمایا ( دَ اُ مَهَا تُ نِسَاءِکُ و ، اور تمعاری بویوں کی مائیں) نافیل باری ( اُلگاتِیْ کَ خَلْتُمْ بِهِسِتَ)، نم نہیں دیکھنے کہ قرآن نے ان آیات بیں جن فراہین کا ذکر کیا ہے انہیں وہ نکاح یا دخول اور نکاح کی بنا پریوم فرار دے رہاہے :

تواب ملا! کیوں نہیں "اس پرمیں نے کہا: آیا ہم اکرنہ کے کالٹرتعالیٰ نے حلال کی وجہسے ایک چیزکو ترام اور ترام کی وجہسے اسے ترام کردیا ہوجکہ ترام جلال کی ضدہ اور نکاح کی مذھرف نزعذب دی گئی ہے۔ بلکہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور زنا کو ترام فراردیا گیا ہے جنا نجہ ارتنا دِباری ہے ( و کا کُفَّر بُوا الرّبَا اللّٰ اللّ

ابو کم حصاص کہتے ہیں کراو ہر کی گفتگو ہیں امام شافعی نے نکاح اور د نول کے نتیجے ہیں تا بت ہونے والی تحریم کی آبت تا دے کی ر

حالانکه ان دونوں آئیوں ہیں کوئی ایسی بات نہیں سہے جوزیر بجت مسئلہ کے اختلافی پہلو پر دلالت کرتی ہو اسے خریم سے وجوب ہیں کرتی ہو اس بہے کہ نکاح اور دخول یعنی ہمیسنزی کی اباحت اور دونوں امورکی وجہسے نحریم سے وجوب ہیں یہات ہرگز موجود نہیں ہوتی ۔ یہات ہرگز موجود نہیں ہوتی ۔

مثلاً اس سے بلک بیبن کی بناپر مہیستری کی وجہ سے تحریم کی نفی نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کیطرت سے زنا کی تحریم سے بہتنے نہیں نکلانا کہ تحریم حرت زنا کی بناپر واقع ہوئی ہے اس لیے نلاوت شدہ وونوں دونوں دونوں آیوں کے ظاہر سے زنا کی صورت ہیں کی جانے والی مہستری کی بنا پر نکاح کی تحریم کی نفی نہیں ہورہی ہے۔ اس لیے کہ آیتِ زنا ہیں توصرت زنا کی تحریم ہے۔

اورتح بِمِ زناتح بم نكاح كے الجاب كى نفى پر دلالت نہيں كرتى جس طرح كەنكاح اور دخول كى بنا پر داللت نہيں كرتى جس طرح كەنكاح اور دخول كى بنا پر دالب بوسنے دالى تحريم بيں اس بات كى نفى نہيں بسے كه ان دونوں باتوں كے مور كريم بيں اس بلے زبر بحبث مسئلے كے اختلانی نكتے برامام شافعى كى تلاوت كرده دونوں آيتوں كى كوئى دلالت نہيں ہے اور سنہى ان بيں مسائل كے سوال كا جواب موج دہيے جواس نے امام شافعى سے ان كے دلالت نہيں ہے اور سنہى ان بيں مسائل كے سوال كا جواب موج دہيے جواس نے امام شافعى سے ان كے

قول کی صحت بردلیل کے طور برطلب کیا تھا۔

وں ی وی پردیں سے ورپر معلی ہے ہے۔
امام شافعی نے فرما پاکر رام حلال کی صدیعے ہوب سائل نے ان سے ان دونوں کا فرق داضح کر

کے لیے کہا تو انہوں نے کہا:" اللہ تعالی نے ان دونوں کے ما بین قرق کر دیاہے ۔ کیونکہ اس نے نکاح
کی نرغیب دیکرزناکو حرام قرار دیاہے یا الو بمرجعاص کینے ہیں کہ اس طرح امام شافعی نے اللہ دی جانب
سے نکاح اور زناکے ما بین محلیل و تحریم کے فرق کوسائل کے سامنے بطور دلیل بیش کر دیا حالانکر سائل کے دونوں میں نکاح کی اباحت اور زناکی حرمت کے سلسلے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔

ذمین میں نکاح کی اباحت اور زناکی حرمت کے سلسلے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔

اس نے قو حرف براہ جھا تھاکہ ان کے دعوسے بر آبت کی کس طرح دالات ہورہی ہے۔ امام شافی اس کی وضاحت تنبیں کرسکے اور اس کی بجائے یہ بتانے میں معروف ہوگئے کہ فلاں چیز حرام ہے۔ اور فلاں جیسز حلال -

اگرسائل ابنی بے بعبہ رتی کی بناپر اتناگرام وانتھاکہ نکاح اور زناکے درمیان کسی طرح فرق نہیں کر سکتا تھا توم مجروہ ہواب کے قابل ہی نہ تھا اس لیے کہ اس کی عقل ماری جا جگی تھی کیونکہ جس شخص میں ذرہ برابر بھی عقل مجدوہ اجنے آپ کو جان بوجھ کرانجان بننے کی اس پست سطح تک نہیں لاسکتا۔

اگروہ ان دونوں کے درمیان بایم معنی فرق کرسکتا تھا کہ ایک ممنوع اور دومری مباح ہے اور امام ننا فعی سے اس کا سوال حرف بر تھا کہ تحریم نکاح کے ایجاب بیس ان دونوں باتوں کے اجتماع کے جواز کے امتناع کے تناظر بیس ان دونوں کے درمیان فرق واضح کر دیں توہم کہیں گے کہ امام شافعی نے اس کے امتناع کے تناظر بیس ان دونوں کے درمیان فرق واضح کر دیں توہم کہیں گے کہ امام شافعی نے اس کے اس سوال کاکوئی جواب بنہیں دیا بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اباحت اورمما لعت کی دوآت بیس پڑھ کراسے سنا دیں اور یہ کہہ دیا کہ حلال سے ام کی ضد ہے جبکہ حلال کا حرام کی صند ہونا ایجاب تحریم ہیں ان دونوں کے اجتماع کے لیے مانع نہیں ہے۔

آپ نہیں دیکھنے کہ نکاح فاسد کی بنیا دیر دطی حرام سے ،اسی طرح کناب اللہ کی نفس اورابل اسلام کے اتفاق واجماع کی روسے بھن والی عورت سے ہمبستری حرام سے ۔ اور یہ وطیحلال کی ضدہ حالا نکہ ایجاب تحریم بین ان دونوں کی حیثیت ایک جیسی سے ،اسی طرح حیض کے دوران طلاق دینا ممنوع سے اور طہر کی حالت بین ہمبستری کرنے سے پہلے پہلے میاح سے بیکن ایجاب یح یم بین دونوں کی حیثیت یکساں سے ۔اگر امام شافعی کا یہ مسلک سے کہ ضدین بین قیاس ممتنع سے نو بھر یہ صروری ہے ۔ کہ اندرائی کم میں اجتماع نہ ہوجبکہ یہ بات سب کو معلوم سے کہ شریعت کے اندرائی کے کم میں اجتماع نہ ہوجبکہ یہ بات سب کو معلوم سے کہ شریعت کے اندرائی کے کم میں اجتماع نہ ہوجبکہ یہ بات سب کو معلوم سے کہ شریعت سے اندرائی کے کم میں اجتماع ضدین ہوتا ہے ۔

ان کاآبس کانفاد بہت سے احکام میں ان کے بیا کھے ہوجانے میں کسی طرح مانع نہیں ہے۔ آب نہیں دیکھتے کراس جیسے حکم کے ساتھ نفس کا درود جائز ہے اور جس حکم کے ساتھ نفس کا ورود جائز ہو اس میں دلالت کے فیام کی بنیاد پر فیاس کی گنجائش ہوتی ہے۔

اب جب عقل اور شرع دونوں کی روسے ابکے مکم کے اندراہ تماع ضدین متنع نہیں۔ ہے توامام شافع کا برقول کے حرالے کا موجب نہیں کا برقول کے حرالے کا موجب نہیں میں کا برقول کے حرالے کا موجب نہیں بن سکتا جس حیثیت سے سائل کی طرف سے سوال کیا گیا تھا۔ ایک حکم کے اندراجتماع ضدین مشنع نہیں ہے۔ اس بریہ بات دلالت کرنی سے کہ الڈرنعالی نے نمازی کو بلا ضرورت نماز کے اندر جلنے اور لیٹ جانے سے سعنع کر دیا ہے۔

سے کہ جبازا در لیے جانا ایک دومرے کی ضدیب لیکن نہی کے حکم میں دونوں کا اجتماع مرگرہاہے اس سلسلے میں مزید مثالیں، دینے کی عزورت نہیں ہے ۔ اس لیے کہ مثالوں کی تلاش میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ۔

خلاصة کلام بربے کہ ا مام شافعی سے اس فول سے کہ حلال ا در حرام ابک د و سرے کی ضد بیں کوئی السامفہوم بید اندموسکا ہوان دونوں کے درمیان فرق واضح کرنے کا موجب بن جاتا ۔

برامام ننا فعی نے سائل کا یہ قول نغل کیا کہ مجھ مباسرت کی دوموز بیں نظر آتی ہیں اور میں ایک پر دومرے کو قباس کرلیتا ہوں ''اور فرمایا !' بیس نے اس سے کہا کہ حلال مباشرت کا موقعہ ہا تھا آنے پر نم تعرب کے منزا وار بنو گے اور حرام مباسرت کا ارتکاب کر کے سنگسار کر دیئے جا دُ گے ، کیا اس کے بعد کھی تم بہ کہدسکتے ہو کہ ایک مباشرت دومری کے مشابہ ہے ؟ اس نے جواب بیں کہا!" نہیں ، ایک مباشرت دومری کے مشابہ ہے ؟ اس نے جواب بیں کہا!" نہیں ، ایک مباشرت دومری کے مشابہ ہے ؟ اس کے مزید وضابوت کرسکیں گے ؟"

د نیا بس فیاس کی جربھی صورت یا نی حاتی ہے اس میں ایک چیز کو بعض و حجہ ہسے د وسری جیز کے

سا کف نشیبیدی جانی ہے۔ اس بین نمام دجوہ سے نشبیدی صورت نہیں ہوتی اس لیے اگر ایک وجہ کی بنا پر دو چیزوں کے درمیان افتراق نمام وجوہ سے ان دونوں کے درمیان فرق کاموجب بن جائے نواس کی بنا پر قبیاس کے سارے عمل کا مرے سے ہی ابطال لازم آ جائے گا۔

کیونکہ البی دوجیزوں کے درمبان نباس کا وجود ہی جائز نہیں ہونا ہونمام وجوہ سے ایک دوسری کی مثابہ ہوں اس سے بہ بات واضح ہوگئی کہ امام شافعی نے جو کچے کہا اور سائل نے جو کچے سلیم کیا وہ سوال کے ہواب کے لحاظ سے ایک سیمعنی کلام ہے۔

برسائل نے امام شانعی سے ہوا ب کی مزید وضاحت جا بی توآپ نے سائل سے کہا ! اچھا اکیا تم حلال کو ہوخد اکی نعمت ہے حرام پر فیاس کر و گے ہوخد اکی لعنت ہے ! اس جواب بیں بھی پیلامعنی کی گرار ہے صرف اس میں دوالفا ظرفعمت ادر لعنت کا اصافہ ہے جبکہ سائل کا سوال حسب ثابتی انجھی تک شدہ میں اسے م

ر بہ بہت ہے۔ اس کے افتضار کے مطابق جواب نہیں دیا ۔ سائل دراصل بہ پوچھنا جا ہمتا تھا کہ وہ اس نیاسس کی ممانعت کی کوئی دلیل بیان کریں ۔ فیاس کی صورت بہتی کہ اس نے تحریم کی ایجاب بیں ترام کو جوالٹدی لعنت ہے۔ کو جوالٹدی لعنت ہے۔ کو جوالٹدی لعنت ہے۔ کہتوالٹدی رحمت ہے۔ مساوی قرار دے دیا تھا جوالٹدی رحمت ہے۔ مساوی قرار دے دیا تھا جوالٹدی رحمت ہے۔

اس طرح امام شافعی نے دلیل کے بغیر جوبات کہی تھی اور جود عوی کیا بھا اس کا خود بخود خاتمہ ہوگیا۔
ہجر سائل نے ان سے کہا " میرار فین کہنا ہے گرتح یم الحرام الحلال " (حرام بسلال کوحرام کردیتا ہے)
کی صورت تو ہوجود ہے "امام شافعی فرما تنے ہیں!" میں نے اس سے بہ کہا : کیا یہ صورت ہمارے اسس
اختلائی مسلے میں موجود ہے سی کا تعلق عوز نوں سے ہے ؟ اس نے جواب دیا! نہیں البکن دو مرسے امور
مثلاً نماز اور مشروبات میں موجود ہے ، اور عوز توں کے اس اختلائی مسئے کو ان پر فیاس کرلیا جائے "اس
پر میں نے اس سے سوال کیا!" کیا تم کسی کو اس بات کی اجازت دو کے کہ وہ نما ذریعہ بنا ہے کو کور توں کے
معاسلے پر فیاس کا ذریعہ بنا ہے ؟ اس نے جواب میں کہا!" نہیں ، کسی جی پہلو سے نہیں "

الو کم بیصاص کہتے ہیں کہ امام منافعی نے سائل کو یہ کہ کر اسے دوسرے امور کے تواہے سے بخریم الحوام اللہ کا معامیات میں برزنا کو قیاس کرنا اس مقام الحوام ہے ادر برحلال کی ضد ہے، حوال التہ کی نعمت اور حوام التہ کی لعنت ہے، انہوں نے اجینے قول ہیں برکوئی قیدنہیں لگائی تھی کہ قیاس

کی مخالفت کامعا ملەھرىت عورنوں نک محدو د ہے۔

انبوں نے جن فرق کا ذکر کیا ہے کہ حلال ہوام کی ضدید اور اسے علی الاطلاق علّت کا ہو در حددیا ہے اس سے ان پر بہ لازم آنا ہے کہ جہاں جہاں بہ علّت پائی جائے وہاں اسے جاری کر دہیں۔ اگر وہ ایسانہیں کرتے تو وہ اپنے دعوے کوخو د جھٹلانے کے مرتکب قرار پائیں گے بھران سے بہ بھی پو جھاجا سکتا ہے کہ " نحریم الحوام الحلال" کا حکم اگر عور توں کے مسوا دومرسے امور میں جائز ہوسکتا ہے تو عور توں کے مسلسلے میں یہ کیوں جائز نہیں ہوسکتا۔

با وجودیکہ ان بیں سے ایک دومرے کی صندسے ۔ ایک نعرن سے تو دومرالعنت بجس طرح کم ایجاب تحریم میں ملک بمین کے تحت ہمبستری کی وہی جینیت متی ہونکاے کی بنیا دہر ہم نے والی مبارشر کی ایجاب تحریم میں ملک بمین نکاح کی صندسے ۔ آپ نہیں دیکھتے کہ نکاح اور ملیک بمین دونوں بیک ذفت ایک مردکو حاصل نہیں ہوسکتے ۔

سائل نے امام شافعی سے یہ کہا! نماز صلال ہے لیکن نماز میں گفتگوہوام سے بجی نمازی نماز میں کلام کرسے گا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گا اس طرح حلال ہوام کی وجہ سے فاسد ہوگیا " ہیں نے اس سے یہ کہاکہ!" تمعا داخیال ہے کہ نماز فاسد ہوگئی۔ نماز فاسد نہیں ہوئی بلکہ نمازی کا فعل فاسد ہوگیا۔
تاہم اس کی ادائیگی اس بنا پر نہیں ہوئی کہ نم نے اسے اس طرح ادا نہیں کیا تقاجی طرح نمیں حکم دیا گیا تھا۔
الو کمرجہ اص کہتے ہیں کہ ہیں نہیں بھوتنا کوجہ شخص کو کسی سے مناظرہ کرنے سے فن سے ذرا بھی میں ہو وہ دلائل سے نہی دامن ہونے کی بنا پر اپنے مقدمقابل کی کم عقلی بچہالت اور نامجھی کے با وجود اسی غیر معیاری بات بھی کہ ہسکتا ہے۔ اس لیے کہس شخص کو علی الاطلاق یہ بات کہتے میں کوئی امتناع نہیں ہے گئے جب نمازی نماز کے اندر کوئی البسی حرکت کرے ہواس کے بطلان کی موجب ہو تواس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے جس طرح سرخص ہے ڈھھرک پر کہر سکتا ہے کہ نمازی کا میں ہوجودگی اسے باطل میات ہو سے کہ جب نمازی موجودگی اسے باطل کو تی ہے۔

وه يكبرسكناج! مين يهنين كهناك كالع فاسدم كيار لكاح فاسدنبين موتا بلك لكاح كافعل وزنا

سبے فاسد مونا سبے . نکاح فاسد نہیں ہوالبکن اس کی بوی بائن ہوگئی اور اس کے سبالۂ عفدسے نکال گئی اور اس طرح نما زاور نکاح دونوں کا معاملہ بکساں ہوگیا "

اس تخص سے یہ کہا جاسکتا ہے! فرض کر وہم تمہارے اس دعوے کونسلیم کرنے ہیں کہ باطل ہوجانے والی نماز ہر تمعارے قول کے مطابق نساد کے اسم کا اطلاق منوع سبے نوکیا اسم کی حد تک تمہاری یا نہ نسلیم کریا ہے کے بعد عنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک سوال اپنی حبکہ باقی نہیں رہ جاتا ہ

برسوال نم سے بچھاجائے گاکتم ہیں اس بات سے انکار نہیں کے جب مندع کلام کی بنا پر کلام کرنے والے کا نماز سے خارج ہوجانا درست ہوگیا اور اس کی نماز ادا نہیں ہوئی آؤ کھرعورت کے سکے میں بھی بہی کم واجب ہے بینی اس کی ماں کے ساتھ وطی بالزنا کے بعد اس کا نکاح باتی مذر سے جسس طرح کلام کرنے کے بعد تکلم کی نماز باتی نہیں رہتی اور یہ کہ اس زانی شوم رسے اس کی بر ہوری بائن ہوکر اس کے حبالۂ عقد سے نکل جائے جس طرح کلام کرنے والانمازی نماز سے نکل آنا ہے۔

اس سوال کی موجودگی کے ہاعث امام شافعی پریہ بات لازم ہوجانی سے کہ وہ بوع (خریدوفروخت)
کی کسی بھی صورت پرف ادکا اطلاق مذکر ہیں بلکہ متقود کی تمام صورتوں کے متعلق بھی یہی اصول ا بہنائیں۔
ان کے قول کے مطابق عقود کے متعلق صرف اتنا کہا جائے کہ یہ درست نہیں اور ملکیت کی موجب نہیں۔ عیارت بعنی الفاظ کی حد نک تواس اطلاق کوروکا جاسکتا ہے لیکن گفتگو تومعانی کی نبیاد پریہ بی ہے۔ انفاظ واسمار کی بنیا و پرینہیں۔

ا مام شافعی کے بیان کے مطابی سائل نے یہ کہا " ہمار رفیق کہتا ہے کہ پانی حال اور شراب حرام ہے۔ جب پاتی کو سٹراب کے سائق ملا دیاجائے نو پانی حرام ہے۔ جب پاتی کو سٹراب میں ڈالو گے تو کیا حلال پانی کا وجود حرام ہیں مدے نہیں ہائے گا " معار اکیا خوال ہے کہ ایک ہوا ہے کہ ایک ہوا ہے کہ ایک ہورے کہ ایک ہور ہو جھا! کیا ہم ورے سٹراب کو ہی اس سے پھرلوجھا! کیا ہم ماں اور اس کی بیٹی کو اسی طرح باہم مخلوط پانے ہوجس طرح سٹراب اور پانی باہم مخلوط ہوجا سے ہی ہو اس سے کھرلوجھا! کیا اس نے بھرلوجھا! کیا اس سے کھرلوجھا! کیا اس نے بھرلوجھا! کیا اس نے بھرلوبھا! کیا ہم مخلوط ہوجا ہے ہی ہوجس طرح سٹراب اور پانی باہم مخلوط ہوجا ہے ہی ہوجس سے کھرلوبھا! کیا اس نے بھرلقی میں جواب دیا۔

بیں نے بچرکہا! اگرینٹراب کی قلیل مفدار پانی کی بڑی مفدار بیں ملادی جائے لوکیا پانی نجس ہو سے گئی اس نے کہا! نہیں " میں نے بچرسوال کیا! کیا تھوڑی سی بدکاری اور بلکا سالوسہ اور شہوت کے تخت بلکا سالمس سرام نہیں ہوتا بلکہ ان افعال فبیحہ کی بڑی مفدار حرام ہوتی سبے ؟ اس نے اس کا جگ

ہواب نفی میں دیا۔ اس پر میں نے کہا" اس بھے تورنوں کا معاملہ شراب اور پانی کے مشابہ نہیں ہے "

### امام شاقعی کے مکالمہ پرتبصرہ

ابو کمرجعاص کہتے ہیں کہ درج بالا سکا لمہ ہیں بھی امام شافعی نے عتلفت صور توں ہیں فرق بیان کرنے کے ذریعے اس جو کہتے ہیں کہ درج بالا سکا لمہ ہیں بھی امام شافعی کی دریعے اس جو کہ انہوں نے کہ انہوں نے بچلی بن معین کے اس قول پر کہ حرام محلال کو حرام نہیں کرتا اسے تجت کے طور پر پیش کیا تھا۔

ر به المثنال بین اس علت کی موجودگی کی بنا پرتحر بم کی نفی کرنے واسے پر اسے لازم کر دینا درست مذکورہ بالامثنال بین اس علت کی موجودگی کی بنا پرتحر بم کی نفی کرنے واسے پر اسے لازم کر دینا درسہ کے کہونکہ تحریم الحرام الحلال ، کی نفی کی علت بریخی کہ برام حلال کی ضد سے اورسلال نعمت سے جبکہ موام لعنت سے جبارہ موام لعنت سے جبکہ موام لعنت سے جبارہ موام لعنت سے جبارہ موام لعنت سے جبارہ موام لعنت سے جبارہ موام لائے موام لعنت سے جرام لعنت سے جرام لعنت سے جبارہ موام لعنت سے جرام لعنت

ہم و کھ سکتے ہیں کہ امام شافعی نے سائل کے ساتھ پورے مناظر کے دوران س بات کے سوا جو ادر کسی جیز کو اپنے استندلال کی بنیا دنہیں بنایا۔ انہوں نے مختلف صور نوں بیں جوفرون بیان کیے ہیں وہ اور دہوہ کی بنا بربیدا ہوئے ہیں جوامام شافعی کی بیان کردہ علت کے لیے مزید انتقاص کا سبب بن ہاتی ہیں اور اس بیں اس طرح تخلف لازم آتا ہے کہ علت نوموجو دہم تی ہے لیکن اس کے تحت لازم ہونے والے حکم کا وجود نہیں ہمزیا۔

علادہ ازیں اگرتحریم کا انحصار اختلاط نیز ممنوع کو مباح سے علیمدہ نہ کوسکنے پر ہوتو بھر مباح ہمدی کو تحریم کا موجب نہیں ہونا جا ہیں کہ کو تعریم کا موجب نہیں ہونا جا ہیں کیونکہ اس میں اختلاط موجود نہیں ہونا۔ اسی طرح نکاح فاصد کی بنا پر ہمبستری نیز جمبستری کی ان تمام صورتوں کا ہیں تکم ہونا چا ہیں جن سے مانخد کو بھر کا انعلق سے۔ کیونکہ ماں اپنی بٹی سے بالکل الگ اور ممتنا رمونی سے در ان دولوں میں باہم مخلوط موجانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ۔ جوب اختلاط نہونے کے باوجود ان تمام وجوہ کی تحریم کا وقوع در مست ہونا سبے تو بھرزنا کی صورت میں اس کے وقوع سے انکار کبوں ہے ؟

وقوع سے انکارکیوں ہے ؟ ہم نے زیر بجث مسئلہ کی ابتدا میں زناکی بنا پرتحر بم کے وقوع پر تول باری ( وَالاَ تَنْکِحُوْا مُالکُکَحَ الْمَالکُکَحَ الْمَالکُکَحَ الْمَالکُکُحَ الْمَالکُکُحُ مِنَ القِسَاءِ) نیز قول باری ( اَلَّا تِی حَحَدَ تَسْمُو بِھِی کَ) کی دلالت کا ذکرکر دیا تھا۔ اس لیے اس مسئلے پرامام شانعی کی جانب سے ان کی پورگ منتگوکی روشنی میں کوئی دلالت یا اسس سے مشاب کوئی چیز

سامنے نہیں آئی۔

عب امام شافعی نے سائل کے سامنے پانی و نشراب اور عور توں کے ما بین فرق بیان کر کے یہ کہہ دیا کور توں کا معاملہ نشراب اور پانی کے معاملے کے مشابہ نہیں سے تو بھرسائل کے ساتھ اپنی گفتگو کے اسکا وی کا معاملہ نشراب اور پانی کے معاملے کے مشابہ نہیں سے تو جھرسائل کے ساتھ اپنی گفتگو کے اسکا طرح میں نیان کیا۔ میں نے اس سے پوچھا " تم نے اس طرح بیان نہیں کیں جس طرح قبول کولیں ؟ اس نے جواب دیا ! " بر با بین ہمارے سامنے کسی نے اس طرح بیان نہیں کیں جس طرح آب نے بیان کی ہیں۔

اگر مہارے رفیق کوان باتوں کے متعلق آپ کی بیان کر دہ دضاحتوں کاعلم ہوجائے تو میراخیال

سے کہ وہ بھی اسپنے مسلک بیر قائم شدر سے اس پرغفلت کا پر دہ بٹرا ہوا سبے اوراس میں بحث کرنے
کی بھی طافت نہیں سبے یہ امام شافعی مزید فرماتے ہیں!" اس گفتگو کے نتیجے میں سائل نے اسپنے رنفائے
مسلک سے رجوع کرلیاا ور کہنے لگا کہ آپ کے مسلک کوا ختیار کر کے اب میں اسپنے آپ کوحق پر بھی تا ہوں "

ابو بکر جھا میں اس بر نبھرہ کرنے ہوئے کہنے ہیں کہ ہمارے اس و دست نے برکارگزاری دکھا کر
کوئی بڑا ننہ نہیں مارا ۔ ہمیں تو بیہ بھی معلوم نہیں کہ بید صاحب کون ہیں اوران کا وہ رفیق کون سے جس
کے متعلق انہوں نے بیہ کہا ہے کہ اگر ہمارے رفیق کوان فروق کا علم ہوجا تا تو وہ اپنے مسلک برقائم نرمیا
جہاں نک اس سائل کا تعلق سے تواس کے دل کی ہے لیمیر تی اس بات سے عیاں ہوگئی ہے کہ اس نے
امام شافعی کے تمام دعوی کو بلا چون وجر انسلیم کرلیا اوران سے زبر بجن مسئلہ برکسی دلیل تک کا مطالبہ
نہیں کیا جبن ممکن سے کہ یہ کوئی عافی شخص ہوجسے فقہ سے کوئی مُس نہیں تھا۔

البت دو بانیں اس کے اندر صرور کھیں ایک جہالت اور کند ذہبی اس کا بہتہ ہمیں امام شافئی
کے ساتھ اس کی گفتگو کی رو محیداد نیز ایسی باتوں کو سلیم کر لینے کے در یعیجلاجن کی سلیم کاکوئی جواز نہیں تھا۔
علاوہ ازیں اسکی ذہبی سطح کا ہمیں اس سے بھی اندازہ لگ گیا کہ اس نے مسول تعنی امام شافعی سے ایسے
معنی فروق بیان کرنے کا مطالبہ کیا جو عبل اور مقالیات کے معنی بیرکسی فرق کا موجب نہیں بنتے اور
مجھران سطی باتوں سے متاثر ہوکر اپنے رفقار کا مسلک ترک کرکے امام شافعی کا مسلک اختیار کرلیا۔
دوم عقل اور مجھے کی کمی ۔ وہ اس لیے کہ اسے یہ گمان پیدا ہوگیا کہ اگر اس کا رفیق یہ باتیں سے لیا تو

مے بارے یں بیا ہمارہ کا بیانہ کا دارہ ہمارہ کا ہائی ہا ہے۔ دومری طرف ایسے مسلک کا قائل بناکر امام شافعی کی سانتہ کو اسے اسے مسلک کا قائل بناکر امام شافعی کی سانتہ

سے مسرت کا اظہار اس بات کی غمازی کرتاہے کہ مناظرہ کے اندران دونوں کی سطح تقریبًا بکسا رکھی ورنہ اگرامام شافعی کے نزدیک اس شخص کی حیثیت ایک مبتندی اور انجان کی ہوتی تو وہ اس مناظرے کی روئیدا دابنی کتاب بیں سرگز درج نہ کرتے ۔

اگر ہمارے نوجوان اور مبتدی سطے کے رفقار اس بحث بین حصہ لیتے نوان بریمی مذکورہ بالا مناظرے بیش کیے گئے ولائل کا کھو کھلابن اور سائل ومسوّل کی سطیرت اور علی کم زوری واضح بوجاتی .

امام شافعی نے ایک اور مسکلے کا ذکر کرنے ہوئے فرمایا جو بیس نے سائل سے بہ کہ اگر کوئی عوت اپنے شوم رکے بیٹے کا بوسہ لے لے تو اس کے نتیجے بیس واقع ہونے والی علیمہ گی کو تم عورت کی مجانب سے شمار کرتے ہوج بکہ التہ تعالیٰ نے اسے عورت کی مجانب سے قرار مہیں دیا یہ بیس کراس نے کہا اور آپ کا مملک یہ سے کہ عورت اگر مرتد ہوجائے تو وہ شوم ربیحوام ہوجاتی ہے یہ اور آپ کا مملک یہ سے کہ عورت اگر مرتد ہوجائے تو وہ شوم ربیحوام ہوجاتی ہے یہ اور آپ کا مملک یہ سے کہ عورت اگر مرتد ہوجائے تو وہ شوم ربیحوام ہوجاتی ہے یہ ا

میں نے ہوا باکہا! میں نواس بات کا بھی فاکل ہوں کہ اگر عورت عدت کے دوران ارتدا وسے رہوع کرکے دوبارہ داخل اسلام ہوجائے توشو ہر کے سائغ اس کا نکاح با فی رہناہے کیا اس عورت کے بارے میں تمعارا بھی بہی مسلک ہے جوابنے بیٹے کا بوسہ لینی ہے ؟" اسس نے جواب میں کہانہیں "ابو مکر جمعاص کہتے ہیں کہ امام ننا فعی نے پہلے نوعورت کی طوف سے تحریم کے وقوع کے قول پر اپنے مقبول پر تنفید کردی بھر لبعد میں خود اسی طریق کا دیکے فائل ہو کرعدت میں رہوع کرنے کا معامل عورت کے مکے وقوع کو اس کی جانب سے قرار دیا تھا۔

پھرفرمایا ! میں اسس باست کا نسائل ہوں کہ اگر عدت کی مدت گذرجائے کے بعد عورت ادتداد سے توب کرکے اسلام کی طرف رہوع کر لینے کا اختبار ہوگا کیا اس سے دوبارہ لکاح کر لینے کا اختبار ہوگا کیا اس عورت کے منعلق تمحار ابھی ہیں مسلک ہے ہوا ہے نئو ہر کے بیٹے کا بوسہ لے لیتی ہے ؟ پھرفرمایا !" مزدعورت نمام مسلما نوں پر ہرام رہنی ہے جب نک وہ اسلام کی طرف رہوع مذکر لے ،لیکن این شوم رکے بیٹے کو ہوج ما لینے کا معا ملہ الیسا نہیں ہے ہے۔

ابو کمرجھاص کینے ہیں کہ اس سکے میں اپنے مترم نا بی پر تنقید کر کے امام نثافی نے خود اپنے میک کی تردید کردی اور بھر حرب سابق فرون کے بیان ہیں لگ گئے۔ ہیں نے ان کے ان نفا دات الله می تردید کردی اور بھینے کہا می فرمن سے جائز ، پیش نہیں کیا کہ نظر وفکر سے مس رکھنے والے اصحاب کو ان کے متعلق کوئی نشبہ میں مفاصد میں اسے اسے اس میں احتا ہے۔ سے اختلا نب رائے رکھنے والوں کے عملی مقام اور فکر واضح کرنا تھا۔

#### ۳۰۴

ساس سے بدکاری پرکیاحکم ہوگا

سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دلیل برسبے کہ رضاعت کوجب ہمیشہ کے لیے تح یم کا موجب فرار دسے دیاگیا نواس حکم کے ایجاب میں نکاح سے قبل اور نکاح کے لعد کی رضاعت سے کچھے فرق نہیں پڑتا۔

لواطت كى بنا برازدواجى رثتوں كاحكم

حکم ہوگا بعنی ماں اور بیٹی کی تحریم کے ایجاب کا حکم متعلق نہیں ہوگا۔ اس بیں ہماری مذکورہ بات کی صحت پر دوطرے سے دلالت موجود ہے۔ ایک نوب کہ سرد کوشہوت کے نحت ہا تھ لیگانا ہو نکہ ایسافعل ہے جس کا ہا تھ نگانے والاعقد لکاج کے واسطے سے مالک نہیں سو آلا ور اس کی بنا برنجریم کے کسی حکم کا بھی تعلق نہیں ہم تا اس لیے فعل فیسجے کے از تکاب کا بھی ہیں تکم ہوگا کیونکہ عقا نکاح کے دانسطے سے وہ اس فعل کے ارتکاب کا مالک نہیں ہمدیا۔

دوم برکنورت کوشہوت کے تحت ہا تخدلگاناسب کے ہاں ہمبسنزی کے حکم بیں ہم نیاسہ آپ ہمیں دوم برکنورت کوشہوت کے تحت ہا تخدلگانا اس کی بیش کی تحریم کا موجب بن جا تاہیے جس طرح دیکھتے کہ تمام اہل علم اس پرمنفق ہیں کہ بیوی کو ہا تقولگانا اس کی بیش کی تحریم کا موجب بن جاتی ہے اسی طرح ملک بمین کی بنا ہر لونڈی کولمس کرنا اس

تحریم کا موجب ہو تاہے سے ہمدردی وا جب کردینی ہے۔

اسی طرح وطی بالزناکی بنا پرنجریم کا باعث بیننے والاننخص لمس کی بنار پریجھ نحریم کا سبب بن حاناسہے۔ چونکہ مردکولمس کرنا موجب نجریم نہیں سہے اس لیے حروری ہوگیا کہ اس کے فعلی فیبچ کا ار نکا ب کا بھی ہیں حکم محکمیزنکہ یہ دونوں عور نہیں عورت کے سلسلے میں یکسا رحکم کی حامل ہیں ۔

## سنهوت کے نحت لمس کسی وفت وطی کے حکم میں ہوگا

الو کمرجھاص کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب توری امام مالک ، اوزاعی لیب بن سعدا ور امام شافع کا اس پر اَلْفان سے کہ عورت کوشنہوت کے نحت با مخدلگانا اس کی ماں اور بیٹی کی نحر بم کے لحاظ سے اس کے مسائفہ ہمبستری کا حکم رکھنا ہے ۔ اس لیے جوشخص وطی حرام کے ذریعے نحر بم کا سبب بن جائے گا وہ مشہوت کے تحت کمس کر کے بھی تحر بم کا سبب بن جائے گا اور جو وطی حرام کے ذریعے تحر بم کا سبب نہیں ہے گا وہ بنے گا وہ شہوت کے تحت کمس کر کے بھی تحر بم کا باعد شنہیں ہوگا۔

اس مسلے میں کوئی اختلات نہیں کہ بوی اور لونڈی کولمس کرناجس کی اباحت سے ، مال اور مبٹی کی تحریم کا موجب سے ، البت ابن سنبرمہ سے ایک قول منسوب سے کہلس کی بنا پرتخریم و اجب نہیں ہوتی ر بلکہ اس میسنزی کی بنا پر واجب ہوتی سے حوجہ زنا کی موجب بن سکتی ہوتہ بدایک شاذ قول سے جس کے مطاف پہلے ہی اجماع کا انعقا د ہوسے کا سے ۔

### عورت سے نظربازی موجب تحریم سے یانہیں

کسی عورت برنظر فرالنا موجب تحریم سے بانہیں اس میں فقہار کے در مبان اختلاف رائے سے

جمارے نمام اصحاب کا فول سے کہ اگر کسی نے عورت کی مثر مگاہ کوشہوت بھری نظروں سے دیکھ لیا آوا بھا تھرم میں یہ لمس کی طرح ہوگا۔ مثر مگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے کوشہوت بھری نظروں سسے دیکھ لینا
موجب تحریم نہیں ہوگا۔

تورى كا قول سے كداگراس نے جان بوچھ كراس كى نثرمگا ہ پرنظر ڈالى تو اس عورت كى ماں اور بيشي اس برحرام موجا يس كى تورى نے شہوت عمرى نظروں كى شرط نہيں كائى-

ا مام مالک کا قول ہے کہ اگر کسی نے تلذ و اور حظ اعمانے کی خاطرابنی لونڈی کے بالوں ااس کے سبينے يا بندلى يا بركنتش حصوں برنظر والى تواس براس لوندى كى مان اور بيٹى حرام بوجائيں گى-تاضى ابن الى لبلى اورامام شافعى كافول سے كەھرى نظر دانناموجب نحريم نېيىں سېے جب نك اس

کے ساتھ کمس کاعمل بھی نہ ہوجائے۔

الو بكر حصاص كن بين كرم رين عبدالحبيد في حجاج سے اور انہوں نے الوصانی سے روایت كی ب كر مفوره لى الشرعليد وسلم في فرمايا رمن نظرا لى فرج ا مواً لا حرمت عليه امها و سنتها جس شخص نے کسی عورت کی منزمگاہ برنظر ڈالی اس پر اس کی ماں اور بیٹی حرام ہوگئیں۔)

حمادنے ابرامیم سے، انہوں نے علقم سے اور انہوں نے حضرت عبدالمدّب مستعود سے روابت كى بىے كدان كا قول ہے! التدنعائى استخص برنظر كم نہيں ڈالے كاجس نے كسى عورت اوراس كى بيٹى كى

منزمگا بوں برنظرڈ الی ہو۔

ا دزاعی نے مکول سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی نظرا پنی لونڈی پر برہمنہ حالت میں بڑگئی ، بعد 🚽 بیں آپ کے ایک بیٹے نے اپنے لیے آپ سے وہ لونڈی مانگ لی نوآپ نے جواب دیا کہ یہ لونڈی اب تمهارے لیے طلال نہیں رہی۔

المثنى فے عمروبن شعبب سے ،انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ آب نے فرمایا حسن خص نے اپنی لونڈی کو مرمیت حالت میں دیکھ لیا اور اس کے دل میں اسس سے سمیتزی کا رادہ موگیا تواب وہ لونڈی اس کے بیٹے کے بیے حلال نہیں رہی پٹنعبی سے مروی ہے کہ مسروق نے اپنے اہل خانہ کو لکھاکہ میری فلاں لونڈی کوفروخت کر دوکیونکہ میں نے اسے ہانخد لگایا ہے اورنظرڈ الی ہے جس کی بناپر اب يدميرسے ولدير حرام موكئي سے -

حسن، فاسم بن محد، عبابد اور ابراہیم کابھی بین قول ہے۔ اس طرح نظر اور اس کی بنایر تحریم کے ایجا بر کے منعمی سلف میں الفاق رائے ہوگیا

تا ہم ہمارے اصحاب نے ایجاب تحریم کوجسم کے باتی حصوں کی بجائے صرف سرمگاہ برنظر دالنے کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس کی وجبحضوطی الترعلبہ وسلم سےمروی و مروایت ہے جس مين آب كارت دسير من نظرالى فرج امراً لا لم تعلى المهاولان ها المستعلى في عورت

کی نٹرمگاہ پرنظرڈال دی اس کے بلیے نداس کی ماں حلال رہی اور نہ نہی اس کی بیٹی)۔ اس روایت میں حضورصلی النّدعلیہ وسلم نے سنّرمگاہ پرنظرڈ النے کو ایجاب نِحریم کے سائفون<sup>یں</sup> کر دیا اور حیم کے باتی حصوں پرنظرڈ النے کو نظرانداز کر دیا۔ اسی طرح کی روایت حضرت عبدالتّریم سنّخود

ا در حفرت عبدالندىن عمر خسسے مھى سبى - ان ود نو*ں حضرات كے ع*لا وہ سلف سسے كوئى البسى دوايت نہيں سے جوان كى روايت كے خلاف حاتى ہو ۔

۔ اس سے یہ بات نا بت ہوگئ کہ جم کے دوسرے مصوں کی بجائے صرف فرج برنظر ڈالنا ایجا۔ تحریم کے سا تخد محصوص ہے جبکہ قباس کا نقاضا یہ تھاکہ فرج پرنظر ڈالنا ایجا ہے تحریم کے سا تخد محضوم

بع جبكرتياس كانقاضايه تفاكه فرج برنظرة النه سينحريم مافع نهين موتى .

مگر ہمارسے اصحاب نے روایت اور سلف کے اُلفاق کی بنا ہزفیاس کونزک کردیا اور غیر فرج برنظر ڈالنے کی صورت بیں ایجاب تحریم کا حکم نہیں لگا یا خواہ غیر فرج پر بیر نظر ڈالنا شہوت کی بنا بر کیوں نہ بر حبیبا کہ قیاس کا نفاضا ہے۔

آب بنبین دیکھتے کہ تمام اصوبی مسائل میں نظر کے سانخطمی کم کانعلق بنبیں ہوتا۔اگر کوئی شخص احرام یا روزے کی حالت میں نظر ڈال دے اور کھراسے انزال بھی ہوجائے تواس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر لمس کی بنا ہرانزال ہوجاتا نواس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہوجاتا اوار حرام کی صورت میں اسس بردم یعنی جانور ذبح کرنا لازم ہوجاتا۔

اس سے آپ کو بہ بات معلوم ہوسکتی ہے کہ لمس کے بغرنظر کی بنا پرکوئی حکم متعلق نہیں ہونا۔ اس لیے ہم نے برکہا تخاکہ قباس کا نفاضا بہ ہے کہ نظری بنا پرکسی چیز کی تحریم نہو۔ لیکن ہمارسے اصحاب نے نٹرمگاہ پرنظری صورت میں قباس کو ہماری مذکورہ روایت کی بنا پرترک کردیا۔

ابن شَرِمدُ کے مسلک کے مِن میں قول باری ( جَانَ کَنْوَنْکُونُوْا دَخَاکُمُ ﴿ بِهِنْ کَا خَلَاجُمَاکُمُ اللّٰهِ اگرتمعاراان کے سانخذنعلق زن وشو قائم نہیں ہوا ہونو چیڑم پرکوئی گنا ہنہیں ) کے ظاہرسے استعدلال کیاجا سکنا سے کہ کس چونکہ دخول بینی زن وشونہیں ہے اس بیے اس کی بنا پرتحریم کا ایم باب لازم نہیں کہ بیرگا

اس کا جواب بہ سبے کہ اس میں کوئی امنداع نہیں کہ آبیت میں وٹول یا وٹول کے قائم مقام ہونے والی بات مراد موجی طرح کہ یہ نول باری سبے رو فَانْ طَلَقَهَا فَكَرْجُسُّاحَ عَكِيْهُمَّا اَنْ يَنْوَلَجُعَا، اَكُواس سنے اسے طلاق دے دی نوایک دوسرے کی طرف دہوع کر لینے میں ان پرکوئی گنا ہ نہیں ، بیاں طلاق

كا ذكر بوالبكن اس كے معنى بين طلاق بااس كے فائم مقام بونے والى كوئى بات -اس صورت بیں اس کی ولالت ہمارہے ذکر کردہ تول سلف اوران کے اس انفاق دائے پر ہم گی كملس موجرب تحريم سے دابل علم كے مابين اس مسلے ميں كوئى اختلات رائے نہيں ہے ككسى عورت كے سا عذعقد نکاح شو سر کے بیٹے براس مؤرت کی تحریم کا موجب سے بحس ، محد بن سیرین ،ابراہیم، عطاربن ابی رباح اورسعیربن المسبیب سے بر تول مروی سے۔

زمانه جاہلیت میں کئے گئے برے عمل برمو اخذہ ہے یا نہیں

قل بارى سے را لا مَاقَدُ سَلَفَ ، مگروموجيكا عطارسے اس كى نفسيس روى ب كه الأزمان حابليت مين توم وحيكا سورو حيكا "

الوبكر حصاص كنفيين اس فول مين بدا حمال سے كرعطام كى اس سے مرا د بر كوكد زماند جالميت ميں جر کچ موسیکا س کے بارسے بین تم سے مواخذہ منہیں موگا اس بیں بیجی احتمال سے کہ پہلے ہو کچے موسیکا اس بزنمهي برفرار ركها جائكا

بعض حفزات نع مطارك مذكوره بالا قول كايبي مطلب لياسيد يكن بربات غلط سيداس

لبے کرالیں کوئی روایت نہیں ہے جس سے نابت ہوکہ حضور صلی الندعلیہ وسلم نے کسٹی خص کے اس مکان کوبرفرار رکھا ہو ہواس ہے ابینے باپ کی ہوی سے کیا ہوخواہ برزمانہ جا ہلیت لیں کیوں نہوا ہو۔

حصرت براربن عازب نے روایت کی ہے کی حضور صلی الٹر علیہ وسلم نے الو برقوہ بن نیار کوایک شخص کی طوف رواند کیا تھاجس نے اپنے باب کی بیری سے شب باشی کی تھی اور بعض روایات میں بر

الفاظ بیں کہ اس نے اپنے باپ کی بوی کے ساتھ لھا ح کرلیا تھا۔

آپ نے ابو براو کو اسے تل کر کے اس کا مال واسباب ضبط کرنے کا حکم دیا تھا زمانی بالیت میں باپ کی بری کے ساتھ لکاح کرلینا عام تخا اگر حضور صلی التر علیہ وسلم سی تعص کو جا بلیت کے اس نكاح بربر فرار ركھنے توب بات عام بوجاتی اور مكترت روایت بوتی -

ليكن آپ سے جب اس قسم كى كوئى بات منفول نہيں نوبيداس بات كى دليل سے كه تول إرى رِإِنَّا هَا فَكَ سَلَفَ اسعمراد بدكتم سعاس بارس مين كوني مواخذه نبير بوكايداس يع بسيكان

کے طرزعمل کی مخالفت میں شرع کے ورودسے نبل تک انہیں ان کے سابقہ طریقوں پر برقرار رہنے دیاگیا تھا۔ اب الله تعالیٰ نے بربتا دیا کہ ان سے ان معاملات میں کوئی مواخذہ نبیس بوگاجنبیں ترک کردسینے کے متعلق ان کے ساسنے کوئی سماعی دلیل قائم نہ ہوگئی ہواس سیانے فول باری ( اِلْآ مُاذَرُ سُلَفَ) میں اس مقام پر اس کے سواا ورکسی معنی کا احتمال نہیں جوم نے بیان کردسیتے ہیں ۔

دوبہنوں کوبیک و قت عقد نکاح بیں رکھنے کے ذکر کے ساتھ اس قول رائد کما خکد سکفک )
کے ذکر کے اندر ایک اور احتمال سیے جو ہمارے مذکور واحتمال کے علاوہ سیے اس کا تذکرہ ہم انشاء الله اس کے اینے مفام برکریں گے۔

بهان نول باری دانگر مَا فَدْ سَلَعَتَ ، استنامِ تقطع کی صورت بین ہے جس طرح کہ کوئی یہ کے " لا تُلک خدا الا ما دھیت " افلان شخص سے منت ملو ، البنة اس سے بہلے جومل بچکے سومل بچکے ) بعنی بہلے جومل تا بین بوحکی بین ان کی وجہ سے نم برکوئی ملامت نہیں ۔

تول باری سبے (اِنگهٔ کاک کا جنسگا، بر بڑی سے حبائی کی بات بخی)" اشد "کی ضمیرسے نکاح کی طرف انثارہ سبے تناہم اس میں دو آنوال ہیں ایک توبیک نہی آجانے کے بعد اسس قسم کا نکاح سبے حیائی سبے بینی " بہ ہے حیائی سبے یہ اس مورت میں نفظ "کان" کے کوئی معنی نہیں ہوں گے عربوں کے کلام ہیں یہ بات موجود سبے ۔ شاعر کا تول سبے

م خانگ لورآیت دیاد قدمیر دجیدیان اساکا نواکسوا مر اگرنومهارسے لوگوں اور مهارسے معزز بروسیوں کے دیار کود کیولینا بہاں لفظ "کان" کو کھرتی کے طور پرداخل کیاگیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں اور نہیں یکسی شمار ہیں ہے اس لیے کہ شعر کا فافید چرور ہے اور "کان "کے عمل کی صورت ہیں یہ مجرور نہیں ہوں کتا تھا۔ اسی طرح قول باری ہے اُدگات الله

بے اور سواٹ کے سے ملی مورت کی برور ہیں ہوستان غلیسگا حکیب ماہس کے معنی ہیں" النّد علیم و تکیم ہے۔

نربربحث آیت بیس بہ بھی انتمال سے کہ اللہ تعالی اس سے مرادیہ ہو کہ زمانہ جاہلیت بیں اس قسم کے ہونکاح ہوئے تغے دہ بے حیا تی برمینی حقے اب تم الب اندکر و یہ بات اس صورت میں ہو کئی سے جبکہ اس قسم کے نکاح کی نحریم کے منعلق ان کے سامنے سماعی دلیل فائم ہو جبی ۔ اس قول کے فاکمین نے تول باری (بالآ مُنافَدُ سَدَفَ ) کا یہ مغہوم بیان کیا ہے کہ ایک شخص زمانہ جا لیب کی اس قباحت سے اس طرح محفوظ رہ سکتا ہے کہ وہ اس سے کنارہ کشی انتخبار کریے اورسا تفسا تفرقو برجمی کر لے۔ سے اس طرح محفوظ رہ سکتا ہے کہ وہ اس سے کنارہ کشی انتخبار کریے اورسا تفسا تفرقو برجمی کر لے۔ ابو بمرحصاص کہنے ہیں کہ اسے اس معنی برجمول کرنا بہتر ہے کہ نزول بہی سے بعد ایسی حرکت کرنا بے حیائی ہے۔ کیونکہ الامحالہ سب کے نزویک بین معنی مراد ہیں اور ابھی تک کوئی ایسی دلیل ہا تفونہ بین آئی سے جی سے یہ معلوم ہوسکے گذشت نہ بیغیروں کے واسطے سے اس کی نخریم کی سماعی حجبت ان کے لیک

قائم ہو جی کی حرسے وہ اب اس حرکت پرستی ملامت قرار دیئے گئے ہیں۔ اس پر قول باری والد ما کھ کہ سکمت ، بھی دلالت کر رہاہے۔ اور اس کاظاہر اس بات کا مقتفی سے کہ بیلے ہو کھی ہو جیکا اس پر کوئی مواخدہ نہیں سہے۔

# بوی شوم کے خاندان والوں سے زبان درازی کرے بیجی فاحشہ ہے

ایک روایت میں ہے کہ شوسر کے گھرمیں فاحند کا مطلب یہ ہے کہ بری ننوسر کے نماندان دالوں سے زبان درازی پر انزائے . ایک قول ہے کہ اس سے مراد زناہے ۔ اس طرح لفظ فاحشہ ایک ایساہم ہے جومند عات کے ازلکاب کی بہت سی صور توں کو شامل ہے اور زنا کے ساتھ اس طرح خاص نہیں ہے کہ جب اس کا اطلاق ہو تواس سے زناہی مراد کی جائے

عقد فاسد کی بنا پرمونے والی ہمیستری کو زنا کا نام نہیں دیاجا تا اس لیے کرتمام عوسی اور مشرکین ہو اسلام کی روسے فاسد شادی بیا ہوں کے نتیج میں پیدا ہموئے تنے انہیں اولا دِ زنا نہیں کہاجا تا۔ زنا اس ہمیسنزی کا نام ہے ہونکاح یا ملک یمین یا ان دونوں ہیں سے کسی ایک کے مشاب صورت کے نوت نرکی جائے اس لیے جب یہ ہمیسنزی کسی عقد کے تون کی جائے گی نوا سے زنا کا نام نہیں دس کے خواہ یہ عفد مجھے ہمویا فاسد۔

ری سے در کے مقت کی سیالی اللہ اور ناپ ندنیل اور نراجلن ہے) بینی یہ اللہ کے نزدیک بھی۔ اس میں اس نعل کی تحریم کی کے نزدیک بھی ۔ اس میں اس نعل کی تحریم کی کا کرد کی معنوض بینی ناپ ندیدہ سے اور سلمانوں کے نزدیک بھی۔ اس میں اس نعل کی تحریم کی مذمن ہے اور اس کے مرتکب کی مذمن ہے اور اس کے مرتکب کی مذمن ہے اور اسے اختیار کرنے والے کوجہنم تک بینجا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور اسے اختیار کرنے والے کوجہنم تک بینجا دیتا ہے۔

### سان نسبی اور سات سسرالی رشتے حرام ہیں

قول باری سے (محیّر مُثُ عَکین کُوا مُنْهَا تُنگُودُ بَنَا مُنگُرُ بَم بِرَبِهِ اری مائیں اور نمعاری بیٹیاں ترام کردی کئی بیں) نا اکٹر آیت ۔ ہمی*ں ع*دالیا فی بن فانع نے روابت بیان کی ،انہیں محدین الففیل مسلمہ نے ، انہیں سنبدبن دا وَد نے ، انہیں دکیع نے ، انہیںعلی بن صالحے نے سماک سے ، انہوں نےعکرمہ سے، امہوں نے حفرت ابن عبائش سے کہ تول باری (محرِّیمَتْ عَکَیکُواْ مَهَاتَکُوْ ، نا قولِ باری اَدَیْنَاتُ اُلاُ خُدنِ ،اورہبن کی بیٹیاں کے ذرییعے الدّنعائی نے سات نسبی رشنے اودمھا ہرن کی بنا پرحاصل بونے والے سا من سمرالی *رشتے ہوام کر دسیتے ہیں*۔

بهرفرما يا ركتاب الله عَكِتُكُوْحاً حِلْ مَكُوْمَا وَلاَعَذْ يِكُوْ ، النَّدْنِعالَى كا قالون سِيحِس کی پابندی تم برفرهن کردی گئی سے اور ان کے ماسواجننی عورتیں ہیں انہیں تمعارے لیے طلال کردیا گیا

مصابعتی ان محرمات رکے ماسوا۔

بعر فرمايا ( و أمّها تنكو اللّاني آد صَعَنكُ و أحَو أنكُومِن الرّصَاعة اورتمماري وه مأتين بنول نة تمعين دود مويلاياس اورتمهاري رضاعي بهنين نافول بارى ا كالمنحصَّنات مِنَ النِّسَاء إلَّا مَا مككت أبياتكو، اوروه عوزيس جود وسرول كے نكاح بين بون البنة اليسى عوزنين اس سے ستنى بى بوبنگ بین تمعارے ما عقرا بین بعنگ بین گرفتارشده عوربی-

الومكرمهام كينتے ہيں كہ نول إرى استحدَّمَتُ عَكَيْبِكُو ) بيں ان نمام نوانمن كے ليے عموم ہے جو حقیقن کے لی ظرسے اس اسم کے تحت آتی ہوں۔ اس میں کو نگی اختلاف نہیں کہ نا نیاں نواہ واسطوں

کے لحاظ سے کتنی دور کیوں مدہوں حرام بین .

آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے اور حرف ماؤں کے ذکر براکتفاکیاگیا ہے نواس کی وجربہ سے کہ امعات كالغظران سب كونناس سب حس طرح آبار كالفظردا دوس كوشاس سب تواه واسطول كي لحاظر سے وہ کتنی دورکیوں سروں -

تول بارى ( وَ لاَ تَنْكِرُ حُوْا مُا تُلكُمُ الْجَاءُ كُون سے فود بر بات مجوس آق تفی كددادوں كے عفرس أغ والى فوائين مرام بي اگر جر مد كے بلے خاص اسم سے جس ميں باب شامل نبير، بوناليكن ايك اسم علم لینی ا بوت (نسبت پدری) ان سب کوا بینے اصلسطے ہیں بہے ہوئے ہیے۔

اس طرح نول باری (کوکٹائنگھے) بیٹوں سکے علاوہ اولاد کی بیٹیوں لینی لوٹوں اور نواسیوں

کو بجی نابل ہے تواہ واسطوں کے لحاظ سے وہ کس قدر نیجے کیوں نہ ہوں اس بلے کہ بنات کا اسم انہیں نابل سے جس طرح آبار کا اسم اجداد کو شامل ہے ۔ قول باری سے ( وَاَ کَحَدُو ) مَدَّمُو دُعَمَّا اُنْکُمُ وَ خَالَا لَكُمُ وَ اَلْكُمُ وَ خَالَا لَكُمُ وَ اِلْكُمُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رن بين بهت سے يه وه سات نواتين يا بولفِ قرانى كى بنياد برمومات قراردى گين بھر فرمايار كا مُنها فَ فُحُمِ اللّاتِي اَ رُضَعُ فَكُمْ وَا حَقَا اُنْكُوْ مِنَ اللَّهِ ضَاعَةَ وَالْمَهَا بُ نِسَاءِكُو وَدَهَا مِنْكُوْ اللَّاتِيَ فِي مُعْجُودِكُ فُرِمِنَ فَيْسَاءِ مُحَمَّ اللَّاقِيْ مَدْكُونُونَا وَكُونُونَا وَلَوْنُونَا وَكُونُونُونَا وَلَوْنُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَالْمُونُونَا وَكُونُونَا وَلَا وَيَوْنُونَا وَلِي مُونَا وَكُونُونَا وَكُونُونَا وَلَا وَكُونُونَا وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونَا وَلَا مُعَلِّى وَلَا مُعَلِّى وَلَوْنُونَا وَلَا وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُونَا وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُونَا وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونَا وَلَوْنُونُ وَلَوالْمُونُونُ وَلَا وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُونُ وَلُونُونُ وَلَوْنُ وَلَ

ا ورتمهاری وه آنین جنهوں نے تعییں دوده بلایا ہم اور تمهاری دوده مترکی بہنیں اور تمهاری بیدیں اور تمهاری بیدیوں نے تعییں دوده بلایا ہم اور تمهاری گودوں بیں پرورش پائی ہے ، ان بیریوں بیدیوں نے تعیاری گودوں بیں پرورش پائی ہے ، ان بیریوں کی لڑکیاں جن سے تمہا را نعلق زن وشو بوجکا ہمو درنداگر (حرف نکاح ہوا ہوا در اتعلق زن وشونه ہوا ہمو نور ناگر احرف نکاح ہوا ہوا در اتعلق زن وشونه ہوا ہمول تقرار نہیں جمیو وگر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں آنم بر کوئی مواخذہ نہیں اور تمھار سے ان بیٹوں کی بیریاں جو تمھاری صلب سے مہوں اور بریمی تم بر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جماری و مگر ہو سیلے موجکا سو ہو جگا سو ہو جگا ا

اس سے پہلے فرمایا رکھ ما منگر کے اما مگر کے اما مگر کھ میں الدّ کیا ہے جن عور توں سے تمعارے اب کاح کر چکے ہموں ان سے ہرگز نکاح مذکر و) برسان عور تیں ہوگئیں ہوسسرالی رشتے کی جہت سے قرمات قرار دی گئیں۔ قول باری ( دَ مَنَا اَتُّ اللّٰحِ دَ مَنَا اَتُّ اللّٰحِ حَ مَنَا اَتُّ اللّٰحِ حَنَا اَتُّ اللّٰحِ حَدَا اللّٰحِ مَنَا اللّٰحِ وَ مَنَا اللّٰحِ مَنَا اللّٰمِ مَنَا مِلْ بِهِ بِي اللّٰمِ مِن اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنْ مَنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مَنَا مِنْ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مَنْ مَنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ مِنْ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِ

ان بین سان جی سین جوان سے اور چے جیموں ہیں ہوں ہے۔
میں بات قولِ باری (سُکا آگی کم سے جی مجھی کی ان میں وہ تو آبین کھی شامل بین جوان سے
نچلے طبقوں میں ہوں گی ۔ نیز قول باری او تحقیمات کی سے باپ اور ماں کی چو بھیوں کی تحریم بھی سمھا
گئی اسی طرح قولِ باری او خیاکہ محتیم کے سے باپ اور ماں کی خالاؤں کی تحریم معلوم ہوگئی جس طرح باپ
کی احمات یعنی دادی ، پٹر دادی او برتک کی تحریم کا حکم معلوم ہوگیا۔

الله تعالی نے بجو بھیوں اورخالاؤں کو تحریم کے ساتھ خاص کردیا ،ان کی اولاد کو اس میں شام نہیں کیا۔ بھو بھی اورخالد کی بیٹیوں سے نکاح کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں سے ۔ قول باری سے رکاح کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں سے ۔ قول باری سے رکام کھی انگر قبال کے انگر قبال کے انگر کے انگر کھی انگر کے انگر کھی انگر کے انگر کھی ہوا ہو اس میں اور انٹوت انٹوا ہری نسبت ) کی علامت کا استحقاق رضاعت کی بنا پر مواسبے۔

جب التذنعائی نے اس علامت اور نشان کورضاعت کے فعل کے سانھ ملمن کردیا تو پرنشان رضاعت کے وجود کے سانھ امومت اور انٹوت کے اسم کامقتضی ہوگیا برجیز قلیل مقدار میں بھی رضا کی بنا برتجریم کی مقتضی سے کیونکہ اس صورت برتھی رضاعت کے اسم کا اطلاق ہونا سیے۔

اگریکهاجائے کو نول باری او استا کے اللاقی اکر کے اس تول کی طرح ہے۔
اس اس کو اللاقی اعطید کو ، وا مھات کے اللاقی کسید شکو " دی کھاری وہ ما تیں جنہوں نے ہیں معلیہ دیئے یا لباس بہنایا ) اس صورت ہیں ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت بیش آئے گی کہ وہ اس صفت کی بنا پر ماں قرار پائی ہے تاکہ اس بنیا دیر رضاعت کا تبوت مہیا کیا جاسکے اس لیے کہ اللہ نے یہ بہیں فرمایا کہ "جن عور توں نے تہمیں دو دو م بلا با وہ تمعاری ما تیں ہیں ؟ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات اس وج سے غلط ہے کہ نو د رضاعت کے فعل نے دو دھ بلانے والی عورت کو مال ہونے کا نشان دلوایا ہے اس لیے جب رضاعت کے وجود کی بنا پر اس اسم کا استخفاق بید اہوا تو اس کے میں مرکبا۔

ر البین اورلغت دونوں کے لماظ سے رضاعت کا اسم فلیل وکنیر دونوں کو شامل ہے اسس لیے بہ حروری ہوگیا کہ دود حد بلانے والی عورت رضاعت کے وجود کے ساتھ ہی مال کا در حبحاصل کم لیے کیونکہ نولِ باری ہے ایک ایک میک کٹیکٹ الگا تی اکہ صَعْفَ کُٹُو۔

معترض نے قائل کے قول کی جومثال دی ہے اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کبونکہ لباسس مہیا کرنے کے وجو دکے ساتھ امورت کے اسم کاکوئی تعلق نہیں ہے جس طرح اس کارضا عن کے ساتھ تعلق ہے۔ اس بنا بریمیں اسم اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے فعل کے حصول کی حزور سن پیشس آئی۔

کامفتضلی ہے۔

اس پروہ روابت بھی ولالت کرتی ہے جسے عبدالوباب بن عطار نے ابوالرہیع سے ، اور انهوں نے عمروین دینار سے قل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت اس عمر سے آگر کہنے لگا کہ عبدالندین زبيغ يه كيت بي ابك يا دوم رتب دوده بلات ين كوئى مرج نهير لعينى اس سنحريم وانع نهيل كوئى برسن كرحضرت ابن عمر في في ما با" التُدكافيصل حضرت ابن الزبيم ك فيصل سع بهنوج الله فرماديا (وَ حَوَا مُكُومِي الرَّصَاعَةِ) اس طرح معزت ابن عمر في آبت كے ظامر لفظ سے

· دلیل رضاعت کی بنا پرنچربم کامغہو<sub>کا</sub> نخذ کرلیا۔

سلعت سنران کے بعد آنے والے الم علم کے ما بین فلیل رضاعت کی بنا پرتحریم کے بارے ببی اختلات رائے سے جھرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن عبائش جھرن ابن عمر ، حسن ، سعیدبن المسیب، طاقس، ابراہم تخعی، زسری اور تعبی سے مروی ہے کہ دوسالوں کے اندونلیل وكثيررضاعت سيتخريم واقع بهيماتى سے-

امام الوصنيف، امام الولويسعت، امام محمد، زفر، امام مالك، نوري، اوزاعی اورليپښښ سعد کا

بہی نول ہے۔ لیٹ بن سعد کا کہنا ہے کوسلمان اس پرتنفق ہیں کے فلیل وکٹیر رضاعت بنگھوڑ ہے ہیں تحريم کی موجب ہومیاتی سبے بحبکہ مقدار انتی ہوجس سے روز و دار کا روزہ کھل جائے بحصرت ابن الزميم حصرت مغبره بن سنعبم اور حضرت زبدبن ناسب كافول سبے كدايك بادو دفعه كى رضاعت نحريم كى موجب

امام منافعی کافول ہے کہ مجب تک منفرق او قات میں پانچ مرتبہ رصاعت نے ہمواس وقت تک

تحريم واقع نهبس موتي الوبكرجهاص كهنته ببركه بم ستے سورة لفرہ میں رضاعت كى مدت اور اس كے متعلق الم علم کے ما بین اختلاف رائے پرگفتگو کی ہے قلیل مغدار میں رضاعت کی صورت میں ایجاب بحریم برآیت کی ولالت کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں -

ہم میاں یہ واضح کردینا چاہتے ہیں کیسی کے لیے بہ جائز نہیں کہ وہ تحریم کی موجب رمناعت كى تحديدكتاب التُدياسنت متوانره كے علاده كسى اور ذريعے سے كرے كيونكرى دونوں جيزيں

صجيح علم كے حصول كا ذريع بين -ہمارے ئزدیکے فلیل رضاعت کی بنا برتحریم کی موجب آیت کے حکم کی اخبار آحاد کے وریعے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تخفیص فابلِ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ برایک عکم آیت ہے۔ اس کے معنی میں کوئی خفار نہیں اور اس سے لی گئی مرادیمی واضح ہے نیز اس کی تخفیص کے عدم نبوت پریمی انفاق ہے۔ اس لیے ہوا بیت ان صفات کی حامل ہو اس کے حکم کی تخفیص خبروا حدیا قیاس کے ذریعے درست نہیں ہوتی ۔ سنت کی جہرت سے بھی اس پروہ روایت ولالت کررہی ہے جس کے راوی مسروق بین ۔ جنہوں نے حفزت عالث دینے سے برنقل کیا ہے کہ حضوصلی الش علیہ وسلم نے فرما یا راخدا المرضاع ته من الجحاعة ، رضاعت وہ سے جو بھوک کی بنا پر بونی سے ) اس ارشا دمیں حضوصلی الشہ علیہ وسلم نے قلیل وکشیر رضاعت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اس لیے آپ کے اس ارشا دکو دو فوں صور توں پر محمول کیا جائے گا۔

اس پر وہ مدیث بھی دلالت کرتی سیے جس کی حضورصلی الٹیملیہ وسلم سے نوانز کی صورت میں مکٹرت دوایت ہموئی سے ۔ آ پ کا ارشا دسپے دیجدم حین الحیصیاع ما پھندے من النسب ، رضاعت کی بنا پر وہ رشتے حوام ہوجانتے ہیں ہونسب کی بنا پر ہم نے ہیں ۔

حفزت علی جفرت ابن عبارش ،حفرت عاکش اورحفرت حفور نے حفور الله علیہ کے لم سے اس کی روایت کی سے - نیز اہلِ علم نے اسے قبول کرکے اس پرعل بھی کیا ، جب حفور سلی الله علیہ وسلم نے رضاعت کے سبب وہ رشتے توام فرار دسے دسیتے تونسب سکے سبب ہوام بہی اور یہ بات واضح ہے کہ اگر ایک جہت سے نسب کا ثبوت ہوجائے توبہ موجب تحریم ہوجا تاسبے تھا ہ دوس ی جہت سے اس کا ثبوت نہ بھی ہو۔

تواب بدھنروری ہوگیا کہ رضاعت کا بھی ہیچ حکم ہوا ورابک دفعہ کی رضاعت نحریم کی ہوجب بن حاسے اس سیے کہ حضوصلی الٹرعلیہ وسلم نے ان سے سانفرتحریم کے حکم کومنعلق کرنے ہوستے ان دونوں کو کمیساں مقام بردکھا سے۔

ویان ما ایران سا ایران سا ایران سال است و دارد بین مین اس روایت امام نافعی نیز با نیج دفعه منفرق طور بررمناعت کونی به کاسب قرار دبینی مین اس روایت سے استدلال کیا میں جوحضرت عاکشه است موری میں کے حضور میں الدیکھ اللہ ملیدوسلم نے فرمایا ( لا تعدم المحت و دلا المحت ان ، ایک یا دو دفعه دو دوج سنے کی میں بونی )

ر اسلی ہوں ۔ نیزان کا حفرت عالمت بینے اس قول سے بھی استدلال سبے کہ قرآن مجید میں رضاعت کی بنا پرنجریم کے سلسلے میں بہلے دس منعین مرنبہ دود ہو ہینے کا حکم نازل ہوا تھا بھر برمنسوخ ہوکر ہانچ

متعین دفعہ کا حکم بافی رہ گیا اور حضور صلی التہ علیہ وسلم کے انتقال کے وفت قرآن کی آینوں میں اس

الوكرجهاص كهنة بي كدان روايات كوظا سرقول بارى ( وَ حَمْمَهَا مُكُوفًا لَكَوْنَيُ ارضَعَنكُوفَ اَنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَقِي كَا ذِرْبِعِهِ بِنَا نَاجَا مُزْنَهِينِ سِي كُونِكُمْ مِنْ بِهِلْجِ بِإِنْ كُرِدِيلِ الْمُعْمِلِينِ مِنْ يَهِلْجُ بِإِنْ كُرِدِيلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا كه ابسا ظلسر فرآن جس كاخصوص نابت سرموا بوا وراس كيمعاني داضح اوراس سيم لي كي مراديمي

واضح اوربیّن محو، اخبار آحاد کے ذریعے اس کی تحصیص جائز نہیں سبے یہ تو ایک وجہ ہوئی جس کی بناپر خبروال مدكے ذریعے اس كے عموم ميں ركاوم بيد اكرنے كا اقدام غلط موكيا۔

اس کی ایک اوروج بھی سے مہیں الوالس کرخی نے روایت سان کی ہے ،انہیں الحفر می

نے، انہیں عبداللہ بن سعبدنے، انہیں الوخالدنے حجاج سے، انہوں نے حبیب بن الی ابن سے ، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عبائش سے کر رضاعت کے متعلی گفتگو

کے سلسلے میں اطاؤس انے عرص کیا کہ لوگ کہتنے ہیں کہ ایک یا دو سرتبہ کی رضاعت موجب تحریم نېپ ښېونی -

بەس كىرچىفىزت ابن عبارش ئەفرمايا" ايك يا دەمرتىبەكى رىنما عت كى بان ئېلىلىمنى اب تو

ایک دفعہ کی رضاعت مجمی موجب تحریم سے "محدمن شجاع نے ایک روایت بیان کی ہے جے انہیں اسماق بن سلیمان نے خطلہ سے اور انہوں نے طاؤس سے نقل کیاکہ پہلے دس مرتبہ رضاعت کی

سرطنغی بچپریہ کہددیا گیاکہ ایک مرنبہ کی دضاعت بھی تحریم کی موجب ہے " درج بالادونوں روانیوں سے بربات سامنے آئی کر حصرت ابن عبائض اورطاؤ سس نے

رضاعت کی تعبداد کے متعلق روایت کی تصدیق کی اوریہ بتایا کہ یہ تعداد اب ایک دفعہ کی رضاعت

کی بناپرتح بم کے حکم کی وجہ سے منسوخ موسکی ہے۔ اس میں اس ناوبل کی بھی گنجائش سے کے تحدید کی شرط بالغ کو دود در بلانے کے سلم میں

منعى يحضور ملى التعليد وسلم سے بالغ كورود مع بلانے كى روايت بھى موجود ب اگرج فقها رامهار كے

نزديك بيركم اب منسوخ بريجاب اس يهيموسكتاب كرمضاعت بين تحديد كانعلق بالغ كودوه

بلانے کے حکم سے ہو۔ پلانے کے حکم سے ہو۔ پھرجب چکم منسوخ ہوگیا تو نحدید بھی تتم ہوگئی کیونکہ تحدید اس حکم میں منرطانتی • پھرجب چکم منسوخ ہوگیا تو نحدید بھی تتم ہوگئی کیونکہ تحدید اس حکم میں منرطانتی • ایک اور مبهلوسے غورکیا جائے توا مام شافعی پرتین د فعہ رضاعت کی وجہ سے تحریم کا ایجام

لازم آتا ہے کیونکہ حف ورصلی الشد علیہ وسلم کے ارت و الاندر والد ضعف ولا الدرضعت ان کی اس پر دلالت ہورسی سبے کہ اس مخصوص صورت میں بیان کردہ نعداد سسے زائد پرا یجا ب تی بھا کا کم عائد ہوجا سے ۔

ره گئی حفرت عاکشہ کی روایت تواس سے انداز بیان سے اس کی صحت کا اعتقاد جائزنظر نہیں اُتا اس کی صحت کا اعتقاد جائزنظر نہیں اُتا اس سلے کہ ان سے قول کے مطابق رضاعت کی ہوتعداد فرآن بہن نازل ہوئی تنی وہ دس تنی کھی ہور بہنسوخ ہوکر بابنے ره گئی اور جب حضورصلی الشعلیہ دسلم کی وفات ہوئی تواسس نعداد کی فرآن کی آبین تناوی بین تا دی تا تھی ۔
کی آبنوں بین تلادت ہوئی تنی ۔

حالانکہ کوئی بھی مسلمان حضور صلی الٹ علیہ دسلم کی وفات کے بعد قراک کی کسی آبیت کے نسخ کے جو از کا قائل نہیں اگر قرآک میں بانچ کی نعداد والی آبیت موجود ہمتی اور حکم کا نبوت ہوتا تواسس آبیت کی بھی نلاوت کی جی نلاوت بھی موجود نہیں اور دوسری طرف حضور صلی اللّٰد آبیت کی بھی نلاوت کی جاتی ہوتی ہمیں نواس روایت کے متعلق دومیں تعلق دومیں ہمیں نواس روایت کے متعلق دومیں ہمیات ضرور کہی جاسکتی ہے۔

یاتوبدروایت اصل کے لحاظ سے مدخول ہے جس کے حکم کاکوئی نبوت نہیں ہے یا بہ کہ اگراس کا حکم ابت بھی تھا اور ایسے حکم پرعمل کا حکم ابت بھی تھا اور ایسے حکم پرعمل ساقط ہوجا ناہے ۔ ماقط ہوجا ناہے ۔

اس بیں بیگنجائش بھی ہے کہ اس بیں دراصل بالغ کے رضاعت کی تحدید کی گئی ہے پیمضور ملی الندعلیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیں صرف حفرت عائش بھی بالغ کی رضاعت کی صورت بیں ایجاب تحریم کی ناکن تخییں۔ ہمارے ہاں نیزامام شافعی کے ہاں بھی بالغ کی رضاعت کے حکم کا نسیخ المجاب ہے کہ ساقط ہوگیا۔ ثابت ہوچکا ہے ۔ اس بیے حضرت عائش بیٹے کی روابت بیس مذکور تحدید کا حکم نسا قط ہوگیا۔

اس کے باو تو دمیمی بہ حفیفنت ابنی حگہ موجود سبے کہ خبر واحد موسنے کی حینئیبت سبے اسسے طاہر قرآن سکے عموم کی مستدراہ نہیں بنا با جا سکنا جبکہ اس کے مفہوم میں عدم امکان ا وراحتمال کابہلو مجی موتود سے جس کی طرف ہم سا بفرسطور میں اشارہ کر استے ہیں ۔

می موجود ہے جس کی طرف ہم سابقہ سطور میں اشارہ کر آئے ہیں۔ تعدید کے اعتبار کے سفوط پر ہہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ رضاعت ہمبیننہ کی تحریم کی موجب سے اس سیے بیاس ہمبستری کی مشاب ہوگئی ہو موطوع ہ کی ماں اور بیٹی کی تحریم کی موجب ہے نیزاس مقد کی بھی جوشلاً بیٹوں کی ہویوں اور باپ کی منکوحات کی تحریم کی موجب ہے۔

جب تحریم کے حکم کے لزوم کے لحاظ سے اس مبستری اور عقد کی فلیل صورت اس کی کثیر صورت کی طرح سے نواس سے یہ بات لازم سرگری کھی اعت کی کثیر رو زفلیل مقدار کی بنا برتیحریم کامجی

ن فول کے مکم کے متعلق بھی اہل علم میں اختلاف رائے ہے لین فیل کی بیصورت ہے۔ پیری فیل کے مکم کے متعلق بھی اہل علم میں اختلاف رائے ہے۔ ایک شخصی عورت سے نکاح کرلیا ہے اور مجرعورت کے بطن سے اس کے بال بیجے کی پیدائش موجاتی سے اوراس کے سائھ عورن کے دود صریعی انزا تاہد، عورت اپنا بددود مرسی اور بج

کو بھی بلادیتی ہے۔

جرحفزات لبن محل کی تحریم کے قائل میں ان کے نزدیک استخص کی اولادیر اس سیے کی تحریم کا مکم عائد کرنے ہیں خواہ اس کی بیداولادکسی اور بویس سے کیوں ندہو۔ اس کے برعکس توحفرات لبن فحل کی تحریم کا عتبار نہیں کرنے ان کے نزد بک اسٹخس کی سی ہیری سے بیدا ہونے والی اولاد پر یہ بجرجرام نہیں ہونا یحفرن ابن عبائش بہلے مسلک کے قائل تھے۔ سے بجرجرام نہیں ہونا یحفرن ابن عبائش بہلے مسلک کے قائل تھے۔

زمرى في عمروبن الشريد كے واسطے سے حفرت ابن عبائش سے بدنقل كيا ہے كہ جب آپ سے ایک شخص کے متعلق مسلہ لوجھا گیاجس کی دوہویاں تھیں ایک نے ایک لڑکے کو دودھ لا یا تھا اور دوسری نے ایک اور کی کو،آیا اس اور کی کے ساتھ اس اور کے کا نکاح ہوسکتا ہے تو آپ نے جواب میں فرها یا تختا ! منهی مومکتا ، کیونکه دونوں عورنوں کوجاگ نو ایک مهی مرد کا لگاہیے "

قاسم، سالم، عطارا ورطاقس كامجى ببى فول مبع . خفاف نے سعبدسے اور انہوں نے ابن برين سے اس كے منعلى نفل كيا ہے كہ كچولوگوں نے اسے نا پسندكيا ہے اور كھے لوگوں كواسى میں کوئی حرج کی بات نظر نہیں آئی، ناہم نابسند کرنے والے حضرات دو مروں کے مقالے میں زیادہ فقابہت کے مالک تھے۔

عبادبن منصورنے ذکر کیا ہے کہ میں نے فاسم بن محدسے او بچھا کہ مبرے والدکی میوی نے ایک بچی کومبرے بھائی بہن کے ساتھ وہ دودمع بلایا تھا جومیرے والدکے واسطےسے اس کے پتالوں میں انرآیا تھا،آیا اسبی سے میرانکاح سلال ہوگا؟ انہوں نے جواب میں کہا! نہیں اِنمعادا باپ ں اس کچی کابھی با ہے ہے'' میں نے بہی مسئلہ بچرطاؤس اور حسن سے بھی پوچھا نوانہوں نے بھی بہی تجا دیا۔ مجابدنے اس مسکلے کے متعلق فرمایا۔ "اسمتعين فغہام اختلاف ہے اس سے اس کے بارے بیں ہیں کچھ نہیں کہد سکتا " بیں نے

محدبن سیرین سے جب بہی بات ہوجھی نوانہوں نے بھی عبا بدکی طرح بواب دیا ، بیں نے جب ہوست بن ما معک سے بیرسوال کیا توانہوں نے ابوقیس کی حد بہٹ کا ذکر کیا ۔ امام ابوحنیف ، امام پوسعت، امام محمد ، زفر ، امام مالک ، امام شافعی ، سفیان توری ، اوزعی اور لیرٹ بن سعد کا قول ہے کہ لبن فمل موجب تحریم ہے ۔

سببین المسبب، ابرامیمختی الوسلمین عبدالرحل ، عطارین بسار اورسلیمان بن لیسار کا قول ہے کہلین محل مردوں کی جانب سے کسی تحریم کا موجی بہیں ہوتا۔ حضرت رافع بن خاریج سے اسی قسم کا قول سے ۔

### رضاعی چپا سے پر دہ نہیں

پہلے مسلک کی صحت کی دلیل زہری اور مہتام بن عردہ کی وہ روابت ہے ہوا نہوں نے عردہ سے اللہ مسلک کی صحت کی دلیل زہری اور مہتام بن عردہ سے النظم اللہ ہوں سنے حصرت عالمنظم کی سہے کہ الوقعیس کا بھائی افلے ہو حصرت عالمنظم کا دل ہونے کے بعد حضرت عالمنظم کی اور اندر آئے کی کارضاعی چچا لگتا تھا، ہردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضرت عالمنظم کی میں سنے اسے اجازت دیدے سے انکار کردیا۔
\*\* امجازت فلاب کی ،حضرت عالمنظم فرمانی ہیں کہ میں سنے اسے اجازت دیدے سے انکار کردیا۔

به و ساب من المردید و است الله علیه و الله و الله

عفلی طور پریمی اس پریہ بات و لالت کرنی سبے کرجھاتی میں دود صوائر آنے کا سبب مرد اورعورت کا مبب مرد اورعورت کا مبب سے اس لیے کے استقرار میں دونوں کی شرکت ہم تی ہے۔ توجس طرح سبج کی سکتان کے معلسے میں دونوں مشر کیسب تراد دیتا صروری ہے۔ اگرچہ اسس سلسلے میں دونوں کا کر دارمختلف مہتا ہے۔

اگربرکہاجائے کہ امام مالک نے عبدالرحمٰن بن القاسم سے ، انہوں سنے ابنے والدسے اور انہوں نے سے کہ اسے اور انہوں نے حضرت عالشہ سے یہ روایت کی سے کہ جن بجیں کو آپ کی بہنوں اور آپ کی بھنجیوں نے دود مر بلایا تھا ان سے آپ بردہ نہیں کرنی نخیس البندان لوگوں سے بردہ کرنی تھیں ہوآپ کے منعلق جمائیوں کی مویوں کا دود مربی سیکے متعے ۔ اس کے جواب میں کہاجائے گا کہ یہ بات لبن فحل کے متعلق

#### rr.

واردروایت کے خلاف بنہیں جانی اس لیے کہ بیر حضرت عاکن بھڑی اپنی مرضی تفی کہ اپنے محارم ہیں ہے جس سے جاہیں بردہ نکریں ،
جس سے جاہیں بردہ کرلیں اور جسے جاہیں اندرآ نے کی اجازت دے دیں بینی پردہ نکریں ،
عقلی طور بر بھی اس براس بہلوسے دلالت ہورہی ہے کہ بھی دا دا بر ترام ہم تی ہے رحالانکہ اس عقلی طور بر بھی اس براس بہلوسے دلالت ہورہی ہے کہ بھی دا دا بر ترام ہم تی خاص عورت کے دودھ کے وجود میں دا دا کے نطفے سے ہم تی تفی ۔ امرانواس کے باپ کے دجود کا سبب بنا تھا اور اس کے باپ کی پیداکش دا دا کے نطفے سے ہم تی تفی ۔ اس طرح جب ایک شخص عورت کے دودھ اس کے باپ کی ہیداکش دا دا کے نطفے سے ہم تی تفی ۔ اس کے باپ کی ہیداکش دا دا کے نطفے سے ہم تی تفی ۔ اس کے باپ کی ہیداکش دا دا دی سے تا تھا ہم کا متعلق ہوجا نا حزوری ہوجا تا ہے ۔ اگر جبر ہم انر نے کا سبب بن جائے نواس کے ساتھ تی جر بم کا حکم دودھ مرد کے تنہیں انزا تھا مرد نوم دن اس کا سبب بنا تھا بجس طرح ماں کی طون سے تحر بم کا حکم دودھ مرد کے تنہیں انزا تھا مرد نوم دن اس کا سبب بنا تھا بجس طرح ماں کی طون سے تحر بم کا حکم دودھ مرد کے تنہیں انزا تھا مرد نوم دن اس کا سبب بنا تھا بجس طرح ماں کی طون سے تحر بم کا حکم اس کے ساتھ لازم ہوجاتا ہے ۔

رضاعت کے سلیلے ہیں قرآن کے اندر صرف رضاعی ماؤں اور بہنوں کا منصوص طریقے پرڈکر رضاعت کے سلیلے ہیں قرآن کے اندر صرف رضاعی ماؤں اور بہنوں کا منصوص طریقے پرڈکر بواسے کا ہم حضور صلی اللہ علمہ ولم سے بکشرت روا بین بینی کنفل منتفیض کے ذریعے جو موجب علم ب یہ بات نا بین ہے کہ نسب کی بنیا دیر جو رضتے حرام ہوجائے ہیں وہ رشتے رضاعت کی بنیا دیر بھی حرام ہو جاتے ہیں ۔ اس حدیث برعمل کے متعلی فقہار کے درمیان انفاق رائے بھی ہے۔ والٹداملم ۔

# بيويون كى مائيرا وركو دول بير بيونش بايدوالى الركيان

قولِ باری سبے ( دُاسُهُ این نِسُلوگُووَکَ بارِسُکُو اللَّهِ فِی صَبْحَةُ وِکُومِی نِسُلُوگُو اللَّهِ فَی کُنُدُ کُنُدُنُمْ و بِلِینَ ، اور نمهاری بولوں کی مائیں اور نمهاری بولوں کی نوگیاں جنبوں نے نمهاری گودوں بیں بروژن بائی سے ، ان بولوں کی نوگیاں جن سے نمہارا تعلق زان وشو موجھا ہو،

امن بین اس بارسے انتخالات نہیں ہے کہ رہائب (گودوں بین برورش بانے والی اورکیاں) کی مال سے مرت بین اس بارے انتخالات نہیں ہوئی جب کہ اس سے اگلام رصلاعی نعلق زن وشو مکمل دہم ہوجاتے ہوئی طرف سے شہوت کے خت کمس یا نظر کاعمل رونما مذہم وجاستے ہوئی وجب تحریم ہے جیسا کہ ہم پہلے بال کراکتے ہیں۔

بیان کراکتے ہیں۔

نص تنزیل بین قولِ باری ( خَانِی کَوْنَدا دَخَکُمْ نَدا دَجَکُمُ مِهِی خَلَاجَنَا حَ عَکَبِرُکُو الْکُرْمُعادا ان کے سانط تعلق زن وشونہ ہوا ہو تو انہیں جیوڈکر ان کی لؤکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پرکوئی گناہ نہیں ہیں ہات مذکورسے

بیویوں کی ماؤں کے متعلق اس مسکے میں سلف کے درمیان اختلاف رائے سے کہ آبایے عقد نکاح کے ساتھ ہی توانی ہیں بانہیں ہما دبن سلمہ نے قتادہ سے ،انہوں نے خلاس سے بردوایت کی ہے کہ حفر نت ملگ نے اس شخص کے متعلق یہ فرمایا تھا جس نے اپنی بیوی کو تعلق زن وشو قائم ہم نے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی کہ وہ مطلقہ کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے اوراگر اس نے اس کی مال سے نکاح کر کے دخول سے بہلے ہی اسے طلاق دے دی ہو تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر مکتابے ان دونوں کا معاملہ کیساں ہے۔

نیکن فن روایت کے ماہرین کے نزد بک حضرت علی سے خلاس کی روایتیں صعیف سشمار می تی میں معدن عبدالتّدین محق می تی میں محتورت عبدالتّدین

الزبشر کا بھی بیمی تول ہے بعصرت ابن عبائش سے دورواتیں ہیں۔ ایک روایت ابن جربج نے الو بکر بن حفص سے نقل کی ہے ، انہوں نے عمروبن سلم بن تومیر بن الا مجدع سے اور انہوں نے حصرت ابن عبائش سے کر بیری کی ماں حرف دخول بینی بمبست ری کی صدر بن میں بشو سر مرحوام بوجاتی ہے۔

کی صورت بین سوسر پرجرام ہوساتی ہے۔

دوسری دوایت عکرمہ نے حفرت ابن عبائش سے تقل کی ہے کہ فض عقد کے ساتھ ہی اس دواد برجرام ہوجاتی ہے جھزت عرف جھزت ابن سٹھو دہ حضرت عمران بن حصین مسروق ،

ساس داماد برجرام ہوجاتی ہے جھزت عرف حضرت ابن سٹھو دہ حضرت عمران بن حصین مسروق ،
عطار ہے۔ ن اور عکرمہ کا قول ہے کہ حقد کے ساتھ ہی تحریم ہوجاتی ہے تو اہ تعلق زن وشو ہویا نہ ہو اور
البواسامہ نے سفیان سے ، انہوں نے الوفروہ سے ، انہوں کے ابوعروث یبائی سے اور
انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسٹھ ودسے روایت کی ہے ۔ کہ حضرت عبداللہ نے ایک عورت کی دفات
متعلق ہے ایک شخص نے لکاح کے بعد ہم بستری سے قبل طلاق دے دی تھی یا عورت کی دفات
ہوگئ تھی یہ فتوئی دیا تھا کہ اگر شوہ ہواس کی ماں سے لکاح کرنے تو اس میں کوئی توج نہیں ۔ لیکن جب
مورت ابن مسٹھ دید بینہ منورہ والیس آگئے تواہنے قول سے رہوع کرکے لوگوں کو اس سے دک
عورت ابن مسٹھ دیا ہیں دونت تک اس مورت کے بطن سے کئی ہجے پیدا ہو سے کے سے در اس کی مائی سے کئی ہے پیدا ہو سے کے منے۔
مائے کا فقوئی دیا اس دفت تک اس مورت کے بطن سے کئی ہجے پیدا ہو سے کے سے در دامن کی ہے کہ حضرت ابن مسٹھ دیا ہوں کی مائی سے نہا ہوں کے کئے دیا ہوں کی مائی سے نکاح کے حضرت ابن مسٹھ دیا ہوں کی کا میں میں کا میں دیا ہوں کی مائی سے نکا کے کہ حضرت ابن مسٹھ دیا ہوں کی مائی سے نکا دیا ہیں دیا تھی کی ہے بعد ابران کی مائی سے نکا کے کہ حضرت ابن مسٹھ دیا ہوں کیا کہ سے دیا دیا ہوں کو کی کی حضرت ابن مسٹھ دیا ہوں کیا کہ کی کھورت کیا ہوں کی مائی سے نکا کیا کہ کے کہ حضرت ابن مسٹھ دیا ہوں کیا کہ کو کھورت کیا ہوں کیا کہ کوران کی مائی سے نکا کے کھورت کیا ہوں کیا کھور کے کوران کی مائی سے نکا کھور کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کیا گھور کیا کھور کے دیا ہوں کیا کہ کیا کھور کے کہ کھورت کیا ہوں کیا کھور کیا کہ کوران کیا کھور کیا گھور کیا کھور کیا کی میان کیا کے کہ کوران کیا کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کے کوران کیا کھور کیا کھور کیا کھور کے کوران کیا کھور کوران کیا کھور کیا کھور کے کھور کے کوران کیا کے کھور کے کھور کے کیا کھور کیا کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کوران کیا کھور کے کھور کے کھور کے کھور کیا کھور کے کھور ک

باراہیم نے فاضی منٹر ہے سے بہر دابیت کی ہے کہ حفزت ابن سنٹود ہو یوں کی ماؤں سے نکاح ابراہیم نے فاضی منٹر ہے سے بہر دابیت کی ہے کہ حفزت ابن سنٹود ہو یوں کی ماؤں سے نکاح کے مشکلے میں بہلے حفزت ملک کے فائل منظے اور اسی کے مطابق فتو ہے دیتے تھے بھر جج کے دوران دیگر صحابہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس مسکے پر تبادلہ خیال ہما صحابہ کرام نے اسس نکاح براہنی نابست دیدگی کا اظہار کیا۔

تنادہ نے سعبدبن المسبب سے روایت کی ہے کہ حضرت زیدبن ٹابٹ نے ایک شخص کم متعلق فرمایا تحاجس نے اپنی بوی کو دخول سے پہلے طلاق دے کراس کی ماں سے نکاح کا امادہ طاح کیا تھا اگر اس نے دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو تو وہ اس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے اور اگراس کی بوی مرکئی ہو تو وہ اس کی ماں سے نکاح نہیں کرسکتا۔ تا ہم اصحاب سیدیت سعیدین المسیب سے قنادہ کی اس روایت کو ضعیعت قرار دیتے ہیں ،ان کا کہناہ کے کسعیدین المسیب سے قنادہ کی اکٹر روایتوں میں درمیان سے راوی غائب ہوتے ہیں نیز سعیدسے فنادہ کی روایتیں ان کے اکثر تنق شاگر دوں کی روایتوں کی مخالف ہوتی ہیں .

عبدالرصل بن مهدی کا قول ہے کہ مجھے سعبد بن المسیب سے انام مالک کی روایتی ان سے قبادہ کی روایتی ان سے قبادہ کی روایتوں کی ہندیں اسے قبادہ کی روایت کے برعکس روایت کی ہے۔ ایک قول یہ سے کہ کی کی روایت کے برعکس روایت کی ہے۔ ایک قول یہ سے کہ کی کی روایت اگر چہرسل بوتی ہے۔ لیکن معیدسے قبادہ کی روایت کے مقابلے ہیں زیادہ قوی بوتی ہے۔

ابو کم جے اص کہنے ہیں کہ درج الاامور کا تعلق اصحاب مدیث کے طریق کارسے ہے، فقہار کے نزدیک روایات کو تبول کرنے یا نزدیک روایات کو تبول کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں اس طریق کار کا کوئی اعتبار نہیں کہا جاتا ، ہم نے میاں ان امور کا ذکر صرحت اس مقصد کے تحت کہا ہے کہ اس کے ذریعے اصحاب حدیث کا طریق کار واضح ہوجائے ، یہ مقصد ہے گزنہ ہیں کہ یہ طریق کا رقابل اعتبار سمجھا گیا ہے اور اسس برعمل کیا ہاتا ہے۔

حفرت زیبین این نے نے بی سلط میں طلاق ا درموت کی صور نوں کے درمیان فرق کیا سے متعلقہ احکام سے متعلقہ احکام میں سے نہیں ہوتا۔ میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔

آب نہیں دیکھے کہ اس صورت ہیں مرد برنصف مہر واجب ہونا سے اور عورت برعدت واب نہیں ہوتی ایکن جہاں تک مون کا تعلق ہے۔ وہ مہر کے استحقاق اور و جوب عدت کے لحاظ سے جونکہ میستری کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے حصرت زئید نے تحریم کے حکم کے اندر تھی اسے میں حیثیبت دے دی۔

بوبوں کی مائیں عقد نکاح کے ساتھ ہی توام ہوجاتی ہی اسس کی دلیل یہ قول باری ہے۔ ردا مُن نِسَاء کُن اس بیں ابہام اور عموم سے مس طرح کریہ فول باری ہے۔ رکحکا کُول اُنْدَادِکُمُ ) یار وکا تَشَیْحُوْا مَا سَنَعَ اَ کِا فَی کُنْدِرِی النِسَاءِ۔

سے ۔ اس کی کئی ویوہ بیں۔

اقِل يدكر قولِ بارى ( وَأُمَّهَا مِي نَسِلَ عِلْمُ حَدِي اوِر قولِ بارى رَحَدَ مَا يُسَكِّمُ اللَّهِ فِي عَجْوَدِكُمُ مِنْ نِسَامِكُمُ اللَّاتِي وَ خَلْتُ وَهِينَ ) مِن سے سرایک اس حکم کے ایجاب میں تود کفالت کی صفت کا حامل ہے جواس میں مذکور بہواہے اور ہراب کلام جوکسی اور کلام کیضمین اور اس برمحمول ہوئے بغیر ابنے مفہدم کو اداکر نے بین خود کفیل مواسے دومرے کلام کے ساتھ جوڑنے اور ملحن کرنے کی مجائے

اس کے الفاظ کے مقتصی برحلانا داجب ہوناہے۔

ا ب جبکہ فول باری (کا کمھا کے نیسکا بڑکشہ) ایک خود مکتنی فقرہ سے جس کاعمرہ تعلق زن وشو کے و جدد اور عدم دونوں صور توں بیں بردوں کی ماؤں کی تحریم کا مفتفی سبے۔

١ ور دوسرى طون قول بارى درك رَيَا يُصِينُ هُواللَّا فِي فِي مُعَدُّورِكُ مِنْ نَسِيًاءِ كُواللَّا فِي دَخْنَمْ دِبِهِنَ مھی دنول کی اس سنرط کے سانخو جواس میں ندکورہے اپنی جگہ فائم بالذات ہے توابسی صورت میں ہمارے لیے ایک ففرے کو دوسرے فقرے پر مبنی کرنا درست نہیں ہوگا بلکہ برلازم ہوگا کی مطلق کواطلا

کی حالت میں رہنے دیاجائے اورمفید کواس کی تقبید اور شرط کے موجب لیا حالے ۔

إِلَّا بِهِ كَدَكُوتِي البِينِ والالت فائم ہوجائے جسسے بمعلوم كرايا جائے كدا يك ففرہ دومريے فقرے پرسنی سے نیزاس کی سرط بی محدل مور اسے ۔ دومری وج بہ سے کہ قول باری ( کد ما معمم م اللَّ تِی فِي تُحْجُورُكُو مِن نِسُاءِكُمُ اللَّاتِي مُخَلِّمُ بِيهِنَّ فَإِنِ لَهُ الْكُولُو يَخْلُمُ بِهِنَّ فَلا حَسَجَ عَلَيْكُمُ

میں مذکورہ مشرط استنار کامفہوم ا داکررسی ہے گویا ہوں فرمایاگیا:

" اور تمعاری گودوں میں پرورش پانے والی لڑکیاں جو تمعاری بولوں کے بطن سے بیدا ہوئی ہو مگروہ بریاں جن سے تمعار اتعلی زن وشونہ ہوا ہو" استثنار کے اس مغبوم کی وحربہ ہے کہ اس کے ذريع بعض صورتوں كوخارج كرديا كيا ب جوعموم ميں داخل تغيب جب مذكوره شرط استثناء كے معنوں ميں

ہے اورات نتار کا ایک اصول برہے کہ وہ فقرے کے اس جھے کی طرف راجع ہو ناہے ہواس سے منصل موتاستے۔

اِللَّا بِكُكِسى ولالن كى بنا برية نابت موجائے كه وه گذت ننكلام كى طون راجع سے -اس لیے اس کے حکم کور ہائب نک عمد و در رکھنا وا جب سے ۔ اور اسے کسی دلالت کے بغیر گذشت نفر سے

کی طرف راجع کرنا درست نہیں ہے۔ .... ببسری وجدبیہ کے مہدنتری کی تشرط لفظ کے عموم کی تخصیص کا باعث ہے۔ را تب کے سلسلے

میں اس کا مؤتر ہونا ایک نوبقینی امرہبے لیکن ہوپوں کی ماؤں کی طرب اس کا راجع ہونا ایک مشکوک امرہبے ، اور شک کی بنار برعموم کی تخصیص سرائز نہیں ہوتی ۔

جب سنرط کے ساتھ اسھات النساء کوالفاظ بین ظاہر کرنے کی بنا بر مفہوم درست نہیں ہوگا۔ اس وضاحت نہیں رمہنا۔ تواس کے ساتھ اس کا اضمار بعنی محذوف ماننا بھی درست نہیں ہوگا۔ اس وضاحت سے یہ بات نا بت ہوگئی کہ نول باری درمِنْ نِسکاء گُوُ اللَّانِیْ کَحَدَّکُتُ هُ بِهِنَّ ، دراصل دہاسہ کا وصف ہے۔ بویوں کی ماؤں کانہیں۔

اس کے علاوہ یہ وجہ بھی سے کہ اگرہم نول باری دمِنُ نِسَاءِکُمُ اللّٰ نِیْ حَدَّ کُنْ ہُونِ ہِ اِس کے علاوہ یہ وجہ بھی سے کہ اگرہم نول باری دمِنُ نِسَاءِکُمُ اللّٰ نِیْ حَدَّ کُنْ ہُونِ اور فقرے کی سانون یسلیم کرلیں کہ " دا مہات نساء کُمُ من نساء کھواللا نی دخلتم بھن " تواس صورت بیں ربا تب اس حکم سے خارج ہوجا ئیں گی اور مشرط صرف بولوں کی ماؤں کی حد تک موٹر رہے گی ۔

رايمارجل نكح امراة فلخل بها فلايعل له نكاع ابنتها دان لويدخل بها فلينكح ابنتها دان لويدخل بها فلايما دين المرأة فدخل بها الما ولم بدخل بها فلايحل له نكاح امها جريع من عورت سے نكاح كرليا اور بين ترى بي كرلى تواب اس كى بيشى سے اس كا نكاح ملال

نہیں ہوگا۔

اگر سمبسنری مذکی موتواس کی بیشی سے نکاح کرسکتا ہے اور سی شخص نے کسی عورت سے نکاح کرلیا بھرسمبسنری کی باند کی اب اس کی ماں کے سانخداس کا نکاح حلال نہیں ہوگا۔

ربيب كي حكم ك متعلق معيى سلف سے انتظاف رائے منقول سے ابن جریج نے ابراہم بن عببدبن رفاعہ سے، انہوں نے مالک بن اوس سے اور انہوں نے حضرت علی سے برنقل کیا ہے که اگر ربیب شوسرکی گو دبیں پرورش نہ پارہی ہو ملککسی ا ورشہر میں ہو پھے مشوسر سفے اپنی بوی بعنی ربیب کی ماں سے تعلق زن وشو ہوجانے کے بعد علیجد کی اختیار کرلی ہو نواس صورت میں اس ربیہ سے اس كانكاح جائز بوگا.

محدث عبدالرزان نے اس روایت کے ایک راوی ا براہیم کانسب بیان کرنے ہوئے ایک دوسرى روابت بين اسے امرا بهيم بن عبيد بنا پاسے يه ايک مجبول شخص بيے اور راوي کی روايت کی بنا پرکوئی مکم نا بست نہیں ہوسکنا۔ اہل علم نے اسے رد کر دیا ہے اور اسے سندقبولیت عطار

قیادہ نے خلاص سے روابت کی ہے کہ حضرت علی کا فول ہے " ربیبراور ماں دونوں کامعاملم

يكمان حكم ركفنا ہے أنيه بات مذكورہ بالا روايت كے خلاف ہے كيونكه بني كے ساتھ بمبنزى كے بعد ماں لاممالہ حرام موجاتی ہے اور حضرت عالی نے ربیبہ کو ماں کی طرح فرار دیا ہے۔ اس کا تفاضا بہ ہے کہ ماں کے سا تھ میسنزی کے بعد بیٹی کی تحریم موجائے گی خواہ بر میٹی اپنی ماں کے شوسر کی گو دہیں بروٹن

بارسىمويانىيى -

ابرا بهم كى مذكوره بالاروابيت بين يهجى بيان كباگياست كرحفزن عُلَّى في اس مسلَّه بين فول بارى (وَكَنَا يُشِكُعُ اللَّا فِي حُكْوُدكُمُ سے استدلال كرتے ہوئے فرما يا سے كر اگر رہيہ كوريس پرورش مذیا رہی ہو توحرام نہیں ہوگی ۔اس استدلال کی سکا بیت ہی اس روایت کےضعف اور اس کے کھو کھلے بن برولالت کرتی ہے کبونکہ حضرت علی سے ایسے استدلال کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کی وجریہ ہے کہ میں ( اُک دُبَا نِٹ مُنْ ) کے الفاظ سے برمعلی موجا المے کہ مال کے شوہر کا سے اپنی برورش میں رکھنانحریم میں شرط نہیں ہے۔ اور سے کا گروہ اس کی برورش نہیں کرے گا تو و واس بیر سرام نبیس ہوگی بوی کی بیٹی کوربعیہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اکتراو قات اور عام حالات بیں شوسرہی اس کی برورش کرنا ہے۔

پھر بھی معلوم ہے کہ اسم کی اس معنی پر دلالت تحریم میں شوسر کی پر ورش کو نشرط فرار دینے کی موجب نہیں اس طرح ( فی محیقی کو کھی اس معنی پر دلالت تحریم میں اس مطرح ( فی محیقی کو دمیں پر ورسنس پانے کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے اور یہ صفت تحریم کے لیے نشرط نہیں ہے جس طرح نشو سرکی پر درش اس حکم کے لیے نشرط نہیں ہے ۔

یہ بات صنور ملی النّد علیہ وسلم کے اس فول کی طرح ہے کہ" بچیس او مُوں میں ایک بنت مخاص اور نین میں ایک بنت مخاص اور نین میں ایک بنت مخاص اور نین میں ایک بنت کی اس فول میں ماں بعنی او نمنی کا در دِزہ میں منتقل مونا با دودھ کا تھنوں میں موجود ہونا ، زکواۃ میں نکالی جانے والی بنت نخاص با بنت لبون کے لیے نشرط نہیں ہے ۔

آ ب نے اس بیے یہ فرمایا کہ اکثر او قات اور عام حالات میں سبب اونٹنی کی مادہ کمچی دو سرہے سال میں داخل ہموتی ہے سال میں سال میں داخل ہموتی ہے اور جب وہ تبسرے سال میں داخل ہموتی ہے۔ اس طرح آ ب کا یہ نول عام حالا داخل ہموتی ہے۔ اس طرح آ ب کا یہ نول عام حالا کے نوٹ ہے۔ اس طرح آ ب کا یہ نول عام حالا کے نوٹ ہے۔ اس طرح آ ب کا یہ نول عام حالا کے نوٹ ہے۔

ابد کمرج صاص کہنے ہیں کہ ان رشنوں کی تحریم کے مسلے ہیں ابل علم کے ما بین کوئی انتظاف دائے نہیں ہے جن کا بہلے ذکر ہو جبکا ہے ا درج ملکیت ہیں آنے کے بعد ملکیت حاصل کرنے والے رشنہ دار بر ازخود آزاد نہیں ہوجائے نبز بہ کہ رضاعی ماں اور رضاعی بہن ملک یمین کی بنا پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح نکاح کی بنا ہر اسی طرح بوی کی ماں اور بوی کی بیٹی بھی حوام ہو جاتی ہیں بشر طیکہ ہمینزی ہو جگی ہو۔ ان دونوں ہیں سے ہرا یک مہینئہ کے لیے اسس وفت حرام ہو جاتی ہے جب دوسری کے ساتھ مہدنزی ہو جائے۔

ابل علم کے ورمیان ملک بمین کے نحت ماں اور بیٹی کو اکٹھاکرنے کے عدم حجداز پرکوئی اختلا رائے نہیں ہے ، حضرت عمر من ، حضرت ابن عبائش ، حضرت ابن عمر من اور حضرت عاکث سے بیہ منقول سے · نیز بیر بھی ایک منتقق علیہ مسئلہ ہے کہ ملک بمین کے نحت عمیسنزی سے وہ تمام رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوجا نے ہیں ۔ جو نکاح کے نحت ہمیسنزی سے ہوتے ہیں ۔

نول باری ہے دک کا مُلِ ایک کیتا ہے گئے الَّذِینَ مِن اَصْلاَ بِکُمْ ، اور ان بیٹوں کی ہویاں جو نمعار سے صلب سے ہوں ، عطار بن ابی رہا ہے کا قول ہے کہ برآ بہت حضور صلی الله علیہ وسلم کے متعلق اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے زبید کی ہوی سے جنہیں طلاق ہوگئی تھی لکا ح کرلیا۔

نيزية آينين بهي نازل موكين ( دَمَا جَعَلَ ) وُعِبَاءَكُوْ الْفُكُو ، النَّدْنَعَالَى فَعُمَارِت مندبول بيرُن كوتمعار بيط قرار نهين ديا) اور (مَاكَانَ عُمَدَ أَبَا اَحَدِمِنْ رِّجَالِكُمْ ، محد رصلی الند علیدو لم ، تمحارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ا عصرت زمير مصفورصلى التدعليه كم منه بوسع بيثير تنص ورائه بس زيد من محمد رصلى التّد عليه وس

کے نام سے پھار اجاتا تھا۔

الو كمرحهاص كهت بين كه"حليلة الابن "بيث كى بيرى كو كهت بين - ايك قول كے مطابق اسے علیله کہنے کی وجدیہ ہے کرایک لینزیراس کے سانفوننب باشی مطال ہوتی ہے ایک اور قول کے مطابق و جرسمید برہے کہ اس کے سائھ غفد نکاح کی بنا پر مہنزی حلال ہوتی ہے اس کے برعکس نونڈی حلیلہ نہیں کہلانی اگر جیہ ملک بمین کی بنا براس کی مترم گاہ اس کے لیے الل قرار پاتی ہے۔ ان دونوں میں ایک اور فرق سے وہ یہ کہ لونڈی ای وقت مک باپ کے لیے حرام نہیں موتی جب تک بیٹے نے اس کے ساتھ مبسنری نکی ہوجبکہ حلیلہ کے ساتھ عقد نکاح ہوتے ہی وہ اس کے باپ ہر مہیننہ کے لیے حرام ہوجاتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کے حلیا کا اسسم

مرف بوی کے ساتھ فتھ سے ۔ پلک بمین کے ساتھ نہیں ۔ اب جكة بن بن تحريم كي مكم كونام كي سائن طعن كردياً أيا ورتبسترى كاذكر نهب كياكياتوي

اس بات کامفضی ہو گیاکہ باب کے لیے بیٹوں کی بویاں عفد نکاح کے ساتھ سی حرام ہوجاتی ہیں . اس تحریم کے لیے بمبتنری کی کوئی منرط نہیں ہے۔ اگر ہم بمبستری کی بھی شرط ہوتواس سےنص برام ام

لازم آئے گا جونسنے کا موجب بن جائے گا . کبونکہ بداضا فداس حکم کومنسوخ کردے گاجس کی آیت میں ممانعت کی گئی ہے اس کے متعلق سلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ابو كمرجهاص كمنته بس كة قول بارى الكيائي مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، سب كے نزديك بوت کی بوی کی دادا پرتجریم کو بھی شامل ہے۔اس سے یہ نمبید لکانا ہے کہ بیانے بریداطان ہوسکتا

ہے کہ وہ دادا کے صلب سے ہے اس لیے کہسب کے نزدیک آبت کا اطلاق اسس بات کا مفتضی ہے۔

اس میں بدولالت بھی موجود ہے کہ بیتا ولادت کی بنا بردادا کی طرف منسوب موتاہے آیت

میں بیٹے کی بوی کی تحریم کے حکم میں بیٹے کے صلبی مونے کی تو تخصیص کی گئی ہے اس سے یہ آیت اس قول بارى (فَلَمَا دَهَ فَي دَبُكُ مِنْهَا دَطُوا دَوَّ جُناكَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْهُوْ مِنْنَ عَنَ فِي أَزُدَاجِ أَدْ عِبَاءِ هِي وَإِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرًّا.

جب زید کا اس سے جی کھرگیا توہم نے اس سے تمعارانکاح کرادیا۔ تاکہ اہل ایمان پراپنے مذبو بے بیٹوں کی بولوں سے نکاح کے سلسلے میں کوئی نگی نہوجب ان سے ان کاجی کھرجا ستے ، کے ہم معی ہوگئی کیونکہ یہ دوسری آیت متنی کی بوی سے نکاح کی اہاحت کومنضن ہے۔

قولِ اری (فی اُڈھاج اُڈعیباءِهم ) اس پر دلالت کرتا ہے کہ "حلیل آالابن" "بیٹے کی بیٹے کی بیٹے

ین می می سی اور برای می می می از برای از برای از می ایک نکاح قول باری ہے اوک کُ تَجْمعُوا بُرِین الْاِحْتَیْنِ اللّا مَا حَدْسَلَفَ) اور برکہ نم ایک نکاح میں دو بہنبی جمع کر دو مگر جو بہلے ہوئیکا سو سوئیکا)۔

ابو کمرجھاص کہتنے ہیں کہ آیت دو بہنوں کوجع کرنے کی نمام صورنوں کی تحریم کی تفتقی ہے کیونکہ آیت کے الفاظ میں عموم سبے ۔ جع بین الاختین کی کتی صورتیں ہیں ۔

ابک یہ کہ دو بہنوں سے ابک سانھ عفد نکاح کرنے اس صورت بیرکسی کے سانھ نکاح درست نہیں ہوگا س لیے کہ اس نے دونوں کو جمع کر دیا ور عفد نکاح کے لیے ان دونوں بیں سے کوئی بھی دوم ک سے بڑھ کرنہیں سبے اور دونوں کے لکاح کو درست قرار دینا جائز نہیں ہوگا جبکہ الٹہ تعالیٰ نے ان دونوں کواکٹھاکر دینے کے فعل کو حرام فرار دیاسے۔

ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہے ند کر لینے کا شوہ رکوانندبار دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسس لیے کہ لکاح کا انعقاد ہی فاسد بنیاد برہم انتھا اور اس کی وہی حیثیت تھی جوعدتِ لکاح کی یا شوہر والی عورت سے لکاح کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لکاح کبھی بھی درست نہیں ہوسکتا۔

جمع بین الانتین کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایک بہن سے لکاح کر سے اور مجبر دوسری ہمن کوعقد نکاح میں سے الانتین کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایک بہن سے لکاح اس لیے کہ اس لیے کہ اس سے نکاح ایک ممنوع سٹ کل سے یہ الاختین کی صورت بہدا کر دی ۔ اور دوسری سے لکاح ایک ممنوع سٹ کل میں دقوع پذیر ہما جب ہملی سے نکاح مباح شکل میں عمل میں آیا ۔ اس لیے شوسرا ور دوسری ہمن کے درمیان علیم گی کر دی جائے گی ۔

جمع کی ایک صورت برتھی ہے کہ ملک بمین کے تحت ہمبسنزی میں دونوں کو اکٹھا کر دے کمہلی کے ساتھ مہسنزی کرنے کے بعد اسے اپنی ملکبت سے نکا لیے بغیردوسری کے ساتھ

ہمبستری کرلے . بدیجی جع کی ایک قسم ہے۔ اس مسئے میں سلف کے درمیان پہلے اختلاف رائے تھا جو بعد میں ختم ہوگیا اور ملک يمين كينحت دوبهنوں كواكٹھاكرنے كى نخريم برسب كا اجماع برگيا يحصرت عثماك اورحضرت ابن عبار ش سے اس کی اباحت مروی ہے۔ ان دونوں کا فول ہے کہ ایک آیت نے اسے سباح قرار دیا ہے اور دوسری آیت نے اس کی تحریم کی ہے۔ حضرت عرم محضرت على محضرت ابن مسعود جضرت زبعي حضرت ابن عمر جضرت عمار ا ورحصرت زيدين تابين كا فول ہے كہ ملك يمين كے تحت د وبہنوں كوجع كر دينا جائىز نہيں ہے. شعبى كا قول ہے كہ حضرت على سے اس كے شعلى حب لوجھا گيا تو آپ نے فرما ياكدا كي آبت نے اسے طلال قرار دیا ہے اور دوسری آبن نے اسے حرام قرار دیا ہے ۔ جب ایک آبت سے حلت اور دوسری سے حریت نابت موری مونوحرام اولی موگا-عبدالرحل المقرى نے كہاہے كہميں موسى بن الوب الغافتى نے بدروايت بيان كى ب ا ورانہیں ان کے جیا ایاس بن عام نے کہ میں نے حضرت علیٰ سے ملک بمین کے تحت دو بہنوں کو جع کر دینے کے متعلق دریافت کیانیزید کہ ایک سے ہمبستری ہو حکی ہے۔ آیا وہ دوسری سے مبستری کرسکتا ہے ، نوا پ نے فرما بار سجس کے ساتھ مبستری کی بنے اسے آزاد کر دے مجرد دمری کے ساتھ مبستری کریے "اور فرمایا !" اللہ تعالیٰ نے آزادعورتوں کے سلیمیں حوجیز حرام کر دی ہے۔ بوند بوں کے سلسلے میں بھی اسے حرام قرار دیاہے۔ صرف جارتنا دبوں کاحکم اسس سے شنی ہے۔ حصرت عمرض ارسے بھی اس فسم کی روایت ہے۔ الوبكر بيصاص كين بين كه ملك لميبن كخفت دومهنوں كوجع كرنے كى حلت سے اسس قول بارى اكالمُعْتَصَنَات مِن النِسَاءِ إلَّا مَا مَلكَتُ أَيْمًا ثُمُعُو ، اورجوعور بيكسى دومر ب كے نكاح بيں موں البنة البي عورتين اس سے متنی بين جوجنگ بين تم مادے في قرآئين) كى طرف اشاره ب، اورومن كي ين سے برقول بارى ا كات تحليمو البين لاحدين امراد ب حضرت عنمائ سے اس کی اباحت مروی ہے ،آب سے یہ بھی مروی ہے کہ آب نے تحريم اور الما دونون كا ذكركر ديا وريم فرمايا" نه مين اس كاحكم دينا بمرب اورنه بها اسس سعد وكتا ہوں ! آپ کا یہ فول اس بیر دلالت کر ناہے کہ آب اس مسلے میں غور و فکر کے مرتبلے ہی میں رہے اورتحریم وتحلیل کے متعلن کسی فطعی نتیجے برنہیں پہنچ سکے۔

اس میے بہ کہنے گائجائش ہے کہ پہلے آب اس کی اباحت کے قائل منے بھر توقف کیا اور تحریم کے متعلق آب کا مسلک کیا اور تحریم کے متعلق آب کی رائے قطعی ہوگئی۔ یہ جبیزاس پر دلالت کرتی ہے کہ آب کا مسلک بہناکہ جب اباحت اور ممانعت دونوں پائی جائیں اور ان میں سبب کی بکسانیت ہوتو ممانعت کا حکم اولی ہوگا۔ اس میے حضو صلی الٹر علیہ وسلم سے منقول روایات میں ان دونوں کے حکم کا بھی اسی طرح ہونا حری ہے۔

بمارے اصماب کا مسلک بھی اس پر دلالت کرنا ہے کہ ان حفزات کا قول بھی بہی ہے۔
اسے ہم نے اصولِ فقہ میں بیان کر دباہے رایاس بن عامر نے روابیت بیان کی ہے کہ انہوں نے
حضرت علی سے کہا کہ آپ کا قول لوگ نفل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آبیت نے ان دونوں کو
صلال کر دیا ۱ ور دوسری آبیت نے انہیں حرام کر دیا ہے حضرت علی نے جواب میں فرما یا کہ لوگ
جموٹ کہتے ہیں ، آپ کے اس قول میں یہ احتمال ہے کہ آپ کی مراد دونوں آبیوں کے قتصلی
میں بکسا نبیت کی نفی کرنا ہے۔

نیزان لوگوں کے مسلک کا ابطال مقصود سبے ہواسس میں نوقف کے قائل ہیں۔ حبیسا کہ حضرت عثمان سے مروی ہیے۔ کیونکہ شعبی کی روا بہت کے مطابق حضرت علی نے فرمایا مقالہ ایک آبت نے اسے حرام قرار دیا ہے اور دوسری نے حلال اور تحریم اولی ہے انجلیل وتحریم کی ان آبنوں سے آپ کا انکار اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں آبیتیں اپنے اپنے مقتصلی کے لحاظ ہے بکساں نہیں ہیں۔ اور تحریم تحلیل کے مقابلہ میں اولی ہے۔

ایک اورجہت سے دبکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مطلقاً پر کہنا کہ ایک آیت اس کی تحلیل کرتی ہے اوردو سری تحریم ایک نابسندیدہ بات سے کیونکہ اس قول کا مفقفی پر ہوگا کہ ایک بینے بیک فوائش کو جو دہے کہ شاپر حفرت علی نے اس وفت مباح بھی ہوا ورممنوع بھی۔ اس لیے پر کہننے کی گفیائش کو جو دہے کہ شاپر حفرت علی نے اس وجہ کی بنا پر علی الاطلاق پر کہنا پسند مذکیا ہو کہ ایک آ پر شخیل کی مقتضی ہے اور دو مری آیت تو ہم کی السند جب بات علی الاطلاق بر کی جائے بلکہ اسے کسی ایک وجہ کی قطعیت کے سائے مقید کر کے بیان کیا جائے تو بیصورت درست ہوگی جیسا کہ آپ سے دو سری ایک روایت بین منقول ہے۔ اس پر بربات دلالت اگر دوایت بین ایجا ہے کہ کا ظرے کیساں ہو گاتھ کی ہوجا تا ہے جبکہ مباح کے ترک سے کسی میزاکا سنزا وار نہیں ہم تا اب احتیا طاسی میں سے کرجو کام کر کے سیزا سے جبکہ مباح کے ترک سے کسی میزاکا سنزا وار نہیں ہم تا اب احتیا طاسی میں سے کرجو کام کر کے سیزا سے بینے کا امکان بنہ ہواس

كام سے پریسز كيا ساتے عقل كى عدالت كايبى فيصله سے اس ميں ايك اور بہلو بھى سے . دونوں آبتین تعلیل وتحریم کی ایجاب میں مکساں نہیں میں اب ایک کے ذریعے دوسری پر اعتراص کر ناجائز نبين سوگاس ليے كمان بين سے سرايك آين دوسرى آين سے مختلف سبب كے تحت نازل مونى سے كيونكة قول بارى ( كَانَ تَجْمُعُوا بُنِيَ الاختين أنحريم كے سلط ميں نازل موئى ہے۔ جس طرح كد تول بارى (حَدَكَ مِنْ الْمُنَاعِكُ مُن اور قولِ بارى (حُاكَمَهَا ثُ فِيمَا عِرُكُ هُ) اور باقی ماندہ نمام محرّمات کے بیان پیشتمل آئیں تحریم کے سلسلے میں نازل ہو کیں لیکن (دَالْحُفُسَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْبَا ثُنَّامُ مَا لاول اس كُرفتار شده عورت كى اباحت كم سلسليس بوا. جس كاشوسردارالحربين موحود بوناسيد اس آيت نے يہ بنادياكماس گرفتار شده عورت كى ا بنے شوہرسے علیمدگی ہوگئی اور میاں ہوی کے درمیان ایک دوسرے کے ذریعے بھاؤکا جوبندهن تفاوه لوم يحكا-

اس بلیے اس اکیت بیر اسی صورت کے بموجب عمل ہوگا جس میں اس کا نزول میرا تھا لین گرفیار شدہ عوریت اور اس کے شوسر کے درمیان علیحد کی ہوجائے گی اوریہ اپنے مالک کے لیے مباح موجائے گی اس لیے اس آیت کے در بعے جع بین الاختین کی نحریم والی آیت براعتراض کرنا درست من المكاكيونكدان دونوں بيں سے سرايك آبت كا جوسب نزول سے وہ دوسرى آبت كے سبب نزول سے مختلف ہے اس لیے سرایک آیت براس کے نزول کے سبب کے داشرے

ببں عمل ہوگا۔

اس بریہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے درسیان اس مسکے پر کوئی اختلاف نہیں مے كەقول بارى دى المُعْتَصَناك يَ مِنَ النَسَاءِ إِنَّا مَا مَكَتْ أَجْمَا نُنكُمْ بِيُون كى بولون بولون کی ماؤں اور ان نمام عورتوں کے حکم میں آڑھے نہیں آیاجن کی تحریم کا ذکر آیت میں ہواہے سیزانسی پریمی الفاق ہے کہ ملک میبن کے تی سیلے کی بوی وریوی کی ماں سے مبستری جا کر نہیں ہے۔ قول بارى دولاً مَا مَلكَتُ أَبِهَا مُنكُمْ ان كَيْخصيص كاموجب بنبي بناكيونكم اسس كانزول اليے سبب کے تحت ہوا تھ جو دوسری آ بت كے نزول كے سبب سے ختلف مفااس ليے جمع بين الانتبن كى تحريم كے حكم ميں بھى اس آيت كو الرعنهين أناجابيع بحضرت على وران كمهم خيال صحابه كرام كى طرف مع مع بين الانتين كي تحريم کے حکم میں بھی اس آیت کوآ رہے مذات وینااس بات کی نشاندہی کر ناہے کہ دوآ بیوں کا حکم جب

دواسباب کے تحت نازل ہوا ہوا ورا بک آبت تعلیل کی موجب ہوا در دوسری تحریم کی نوالیسی صورت میں مرآ بت کے حکم کو اس کے سبب نزول تک محدود رکھا جائے گا اور اس کے حکم کو دوسری آمن کے حکم یک تاسب تی زندہ برد اور اس کے سا

آیت کے کم کے آٹسے آنے نہیں دیا جائے گا۔ پاکسی میں طرزعمل البی دوروا تیوں کے متعلق بھی اختیار کرنا چاہیئے جو درج بالا کیفیت کے اندر معنور صلی الٹرعلیہ کو سے منقول ہوئی ہوں ،ہم نے اصولِ فقد میں اس بات کی پوری وضاحت کی بہر سے

اس برایک اور بپلوسے فور کیجئے ہمیں اس بات میں مسلمانوں کے درمیاں کسی اختلاف کا ملم نہیں کہ دوبہنوں کو اس طرح جع کرنے کی بھی مما نعت ہے کہ ایک عقد نکا ہے نے تن آتی ہم اور دوم اپنی سالی کو لونڈی دومری طک یمین کے تحت ، مثلاً ایک شخص کے عقد میں کوئی عورت ہم اور وہ اپنی سالی کو لونڈی میں میں برگی ۔ موری بنا پر خرید الدیے تواب ان دونوی سے میستری جاکز نہیں ہوگی ۔

یہ بات اس برد لالت کرتی ہے کہ جمع بین الانتین کی تحریم کا حکم نکاح کی طرح ملک بمین کے محت جمع کو کھی شامل ہے۔ اور قول باری ( کا کُٹُ نَجْمُ مُعُوّا بُسُیْنَ الْاَحْتُ بِیْنَ کَا عَمُومُ جَمِّو کی تمام صور توں میں کہ کہ تحریم کا شقاض ہے۔

نیز به مطلق بوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کی نخریم کا بھی موجب ہے ،اس کے ماس کی اولاد کوباپ ماس کما ظرسے جع بین الاختین کی صورت سے کیونکہ اس شکل میں دونوں بہنوں کی اولاد کوباپ سے اپنا سلسلا نسسب فائم کرنے کا حق حاصل ہوجا تا ہے ۔ اور شوسر سر دونوں بہنوں کا نان ونفقر اور ہائٹ نکاح کی طرح وا جب ہوجا تی ہے بینمام با نیس جع کی صورتیں ہیں۔ اس لیے اسسے منع تراد دینا اور اس کی نفی کرنا وا جب ہے کیونکہ اس نے ان دونوں کو بیک وفت اربئے عقد میں دکھر کرتول باری میں وارد تحریم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔

اگریرکها جائے کہ قول باری (حاک تخدید ایک الاختیاری کا حاک محدود ہے۔ اسس میں اس کے علاوہ اور کوئی صورت داخل نہیں ہے ۔ اس کے حواب بیس کہا جائے گا کہ یہ بات غلط میں اس کے عواب بیس کہا جائے گا کہ یہ بات غلط میں کہا کہ کہ میں کے تخوید دو مہنوں کو جمع کرنے کی تحریم پرفقہا ما معارکا انفاق ہے جیسا کہ ہم میں کہ تھے ہیں ۔

مالانکه ملک بمین نکاح کی صورت نبیس ہونی اس سے سمیس یہ بات معلوم ہوگئی کہ جمع بین الونین کا تحریم کا حکم عرف نکاخ نک محدو دنہیں ہے۔ نیز جمع بین الانحتین کی دوسری نمام صورنوں کو چھوٹر کرتجریم

کے حکم کو صرف نکاح نک محدود کرناکسی دلالت کے بغیر حکم بین تخصیص کے متراد دن ہے جب کا اجازت کسی کو مجھی حاصل نہیں ہے تام اس مسلم میں سلف اور فقبار امصار کے درمیان اختلاف رائے سے ۔

حضرت علی ، عطار ، محد بن سبری ، عبید بسلمانی ، عطار ، محد بن سبری ، عبید بسلمانی ، عطار ، محد بن سبری ، عبا بد نیز دو سرے نابعین کا قول ہے کہ مطلقہ کی عدت کے اندراس کی بہن سے لکاح نہیں کوسکتا اسی طرح تو تھی بوری کی عدت کے دوران پانچویں عورت سے عقد نہیں کرسکتا ، ان میں بعض حضرات نے عدت کو مطلق رکھا ہے تعنی بیرعدت خواہ کسی قسم کی طلاق کی وجہ سے لازم ہوتی ہو۔

عدت و سی رسام البرخدید، امام البرلوسف، امام محد ، زفر، نوری اورحسن بن صالح کا قول سے بروہ بن الزمیر، فاسم بن محد اور خلاس سے مروی ہے کہ اگر عورت طلاق باش کی وجہ سے عدت گزار رہی ہو تواس کی بہن سے لکاح کرسکتا ہے۔ امام مالک ، اوز اعی ، لیث بن سعد اور امام شافع کا بہی قول ہے تواس کی بہن سے لکاح کرسکتا ہے۔ امام مالک ، اوز اعی ، لیث بن سعد اور امام شافع کا بہی قول ہے سعید بن المسیب ، حن اور عطار سے اس مسئلے بیں دور دا تیب منقول بیں ایک بدکر نکاح سعید بن المسیب ، حن اور عطار سے اس مسئلے بین دور دا تیب منقول بین ایک بدکر نکاح کر درکتا ہے اور دوسری یدکہ نکاح نہیں کرسکتا ہے اور دوسری یہ کہ نکاح نفول ہے کہ بہن کی عدت کے اندر دوسری

ارسان ہے اور دو سری مید مال میں الاختین الاختین بہن سے کا حکم کے جو بین الاختین بہن سے کا حکم کے جواز کے قول سے حس نے رجوع کر آبا مقاہم نے کی جمع بین الاختین بہن کی عدت کے اختتام برآیت کی جس دلالت اور عموم کا ذکر گذشت مسطور میں کیا ہے وہ ابک بہن کی عدت کے اختتام

یک دومری بہن سے نکاح کی تحریم کے ایجاب کے تن میں جاتا ہے .

غفلی طور بریمی سے بات اس بر دالات کرتی ہے کہ ملک یمین کے نیحت آنے والی دو بہنوں سے مہندی کی تو بہتر بستری کی اباحت سے مہندی کی تحریم برسب کا آنفاق ہے۔ اس میں فابل غور بات بہ سے کہم لسنری کی اباحت نکاح سے تعلق رکھنے والے احکام میں سے ایک حکم ہے ۔ نوان نکاح یا عقد نہ بھی ہوا ہو اس

بنا پر الیبی د و بہنوں کو جمع کرنے کی نحریم کے حکم کا بھی نکاح کے احکام بیں شمار ہونا واجب ہے بنا پر الیبی د و بہنوں کو جمعے کرنے کی نحریم کے حکم کا بھی نکاح کے احکام میں شمار جب استحقاق نسسب، نان و نفقہ اور رہائٹ کا وجوب بھی نکاح کے احکام میں شمار

جب اسعطاں کسب، مان وقفہ اوروم مسل موجب اللہ اللہ میں ہوتے ہیں تو بہ خوال کو جع کرنے سے موتے ہیں تو بہ خوال کا م

اگریے کہا جائے کہ ایک بہن کی عدت میں دوسری بہن سے نکاح کر لینے کی صورت میں اگریے کہا جائے کہ ایک بہن سے روجیت کا وہ جی بین الاختین کا مرتکب کیسے فرار پائے گا جبکہ طلاق کی وحبہ سے ایک بہن سے روجیت کا تعلق ختم ہو کروہ اس کے لیے اجنبی عورت بن جبی ہم تی سبے۔ اگر بین طلاقوں کی صورت میں تعلق ختم ہو کروہ اس کے لیے اجنبی عورت بن جبی ہم تی سبے۔ اگر بین طلاقوں کی صورت میں

عدت کے دوران وہ اس سے سمبری کرلینا ہے تواس برحیورنا داجب ہوجاتی ہے۔ ببان اس بر دلالت کرتی ہے کہ مطلقہ اس کے لیے اجنبی عورت بن جاتی ہے۔ اس بیا اسے اس کی بہن سے لکاح کر لینے سے رد کا نہیں جا مسکنا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ حد کے وہوب میں دونوں کیساں ہونے ہیں۔ اس سمبتزی کی بنا برجی طرح مرد برحد واجب ہوگی۔ اسی طرح عورت بریعی واجب ہوگی۔

لبکن اس کے با وہو دعور ن سے بیان اس حالت عدت بیں نکاح کرلینا جائز نہیں ہوگا اور منہیں بوگا اور منہیں بوگا اور منہیں یہ درست ہوگا کہ بہلے نکاح کے حقوق کی موہودگی بیں کوئی اور شوہر کر لیے ہمبستری کے عمل بیں مرد کا سائفہ دبنے اور صامند موجانے کی بنا ہر وجوب حدکسی اور مردسے اس کے نکاح کی اباحت کا موجب نہیں بن سکے گا بلکہ دوسر انشو سرکر لینے کی مما لعت بیں اس کی جیٹیت اس عورت جیسی ہوگی اس کے نشو سرکے سے اس کا موجب اس کا موجب بن ماری کا جائے گا ہے۔ بھی اس حالت میں اس کی بہن کو است حالت میں اس کی بہن کو است حالت میں اس حالت بیں اس کے سائفہ جیسا کی عوجہ بن جائے گی۔

ایک دلیل اور بھی ہے وہ برکہ جب بری کی بہن سے جع بین الاختبن کی صورت بین لکاح کی گریم ہے اور ہم نے بریحی دبکھا کہ ایک شوہر کے عقد میں رہنے ہوئے دو سر نے خص سے لکاح کی تخریم سے لباح کی تخریم سے لباح کی تخریم سے لباح کی تخریم سے لبنی ایک عورت کا بیک و فت دوشوہروں کے عقد میں رم ناہرام ہے۔

بھرہم نے بہمی دیکھا کہ عدت جمع بین الاختین کی ان صورتوں کے لیے ما نعین بنا تی ہے توان امور کی روشنی میں یہ بات بھی واجب ہوجاتی سے جن کے لیفتود نکاح ما نعیم وتا ہے کہ مشوم بھی ہوی کی عدت کے اندر اس کی مہن کے سانخ نکاح سے اسی طرح بازر سیے جس طرح نکاح باتی رہنے کی صورت میں اس سے بازر سرنا ہے ۔ کیونکہ عدت بھی جمع بین الاختین کی ان تمام صورتوں کے لیے اسی طرح مانع مونا ہے ۔

اورجس طرح عدت کی مدت کے اختتام سے پہلے مطلقہ کوکسی ا ور تخص سے نکاح کرنے کی مانعت میں عدت کی وہی حیثیت ہے ہونکاح کی ہے۔

اگریکهاجائے کے مطلقہ کی عدت کے اختتام تک شوہرکواس کی بہن کے ساتھ لکا ج سے موک کو آپ نے ایک طرح شوہرکو عدت گذار نے پرلگا دیا تواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ کا کا کہ بیار عدت بربہیں ہونا کہ اگر مہم مطلقہ بوی کی عدت کے اختتام تک شوہرکو اس کی انتقام تک شوہرکو اس کی

#### mmy

بہن کے ساتھ نکاح سے روک دیں تواس کے معنی یہ ہوں گے کہم نے اسے عدت میں بھی ا دیا ہے ۔

آب دیکھ <u>سکتے ہیں کہ طلاق رحبی کی ب</u>نا ہر عدن گزار نے والی بیری کی بہن سے شو سرکو نکاح کی آب دیکھ <u>سکتے ہیں کہ طلاق رحبی کی ب</u>نا ہر عدن گزار نے دالی بیری کی بہن سے مندور اسی طرح طلاق

ممانعت سبے اور بربات شوسر کوعدت گزار نے پر لگانے کی موجب نہیں سے اور اسی طرح طلاق کے سے اور اسی طرح طلاق کے سے سے قبل میاں بیری میں سے سرایک کو اس بات کی ممانعت سبے کہ شوسر بیری کی بہن سے عقد کرکھے

اور بیری کوئی دوسرا شوسر کرایے حالانکہ ان میں سے کوئی بھی عدت میں نہیں ہوتا۔

قول باری ہے (اِلْاَ مُنَافَدُ سَلَفَ ) البنہ ہو کچھ بہلے ہو جیکا سوہو جیکا) ابو کم جِمعاص کہتے ہیں۔ کہ ہم نے ا بیں۔ کہ ہم نے آبین کے اس کھی کا مفہوم فول باری ( وَلَا تَسْکِ مُحْوَا مَا سَکُحَ اُ مَا وَکُمُ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا صَافَتُ مَکَفُ مَکَفُ مِی نَفْسِیر کے دوران بیان کر دیا ہے ۔

نیز ہم نے اس منفام براس کی ناویل کے منعلق مختلف افوال واحتمالات کا بھی نذکرہ کردیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جمع بین الاختین کی تحربم کا حکم بیان کرنے ہوئے بھراس فقرے کا اعادہ فرمایا۔ اس مقاکم

بربعی اس کے معانی میں وہی احتمالات میں جربہلے مقام میں ستھے۔

ناہم اس میں ایک اورمعنی کا احتمال موجود سیے جو وہاں نہیں تنفا وہ بیکر دو مہنوں کے ساتھ۔ بمونے والے سابق نکاح نسخ نہیں ہوں گے اور شوہرکوان میں سے سی ایک کے انتخاب کا حتی ہوگا۔ اس پر ابود صب الحبیث انی کی روایت دلالت کرنی ہے جو انہوں نے ضحاک بن فیروزد کمی سے

اس پر ابو و صب الحبیث کی کی روایت دلالت کری ہے جو انہوں سے معال کی ہورور یکی اور ایک اور کی ہوں ہے الحبیث کی ا اور انہوں نے اپنے والدسے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بس مسلمان ہوا اس وفت دوسکی بہنیں اور انہوں نے ان بین سے ایک میرے عقد بین تخصیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم من بین حاضر ہوا تو آب نے ان میں سے ایک میرے عقد بین تخصیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم من بین حاضر ہوا تو آب نے ان میں سے ایک

كوطلاق دسے وسينے كاحكم ديا۔

ایک روایت میں برالفاظ میں کہ"ان میں جسے جا ہوطلان دسے دو" آپ نے انہیں دوال ا سے علیمد گی کا حکم نہیں دیا . اگر دونوں کے سانف میک وفت عقد ممواتھا اور علیمدہ علیمدہ عقد کا میں۔

بیں دوسری کورخصت کر دینے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے اس کے تنعلق ان سے استفسار بلا کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے انہیں یہ فرماکرکہ ان میں سے جسے چا ہو طلاق دے

یہ واضح کر دیاکہ دونوں کے سامخدان کا لکاے باتی تھا۔

جس سے بدولالت حاصل ہو نی ہے کہ نزول نحریم سے بہلے نک دونوں کے ساتھ ان الا درست تفاا ورب کہ لوگوں کو ان کے سابقہ عقود پر اس دفن نک برفرار رکھا گبا تفاجب نک الا

کے بطلان کی سماعی حجیت نائم نہیں ہوگئی۔

اگرایک شخصی مسلمان موسوائے اورای کے عقد میں دو بہنیں یا یا نجے ہویاں ہوں نوان کا کیاں کم ہو گا ؟ اس یارے ہیں سلف کے اندرانن لاف رائے ہے، امام الوسفیف، امام الدیوسف اور سفیان توری کا قول سے کہ اِنچ ہم یوں کی صورت میں بہلی جارکور کھ کر بانچویں سے علیمہ گی اختیار کر لے گا اور دو بہنوں کی صورت میں بہلی کور کھے گا اور دوسری سے ملیمہ گی اختیار کر لے گا۔ اگر ایک ہی عقد میں بانچوں یا دو بہنواں سے لکاح ہم ا ہو تو کا صورت میں ہو یوں سے اسے ملیمہ کر دیا جائے گا۔

ا مام محد بن الحسن ، امام مالک ، لین بن سعد ، اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ پانچوں بیں سے اپنی پسسند کی ہیار اور دو بہنوں بیں ابنی بیستندگی ایک کوعقد بیں رکھ سے گا۔ تاہم مہنوں کی صور بیں اوزاعی کا قول ہے کہ بہی اس کی بوی رہے گی اور دوسری سے علیمدگی اختیار کر سے گا .

حن بن صالح کا قول ہے کہ بہلی جارکو عقد میں رکھے گا۔ اگر اسے بیمعلوم نہ ہوکہ بہلی کون کون سی بیں توسرایک کو مللات دسے دسے گاا ورعدت گزر سنے کے بعدان میں سے جار کے ساتھ دوبارہ لکاح کر ریرگا۔

بہلے قول کی صحت کی دلیل قول باری ( وَ اَنْ تَجْمَعُواْ مُبْرَئُ لَاخْتَبُنِ) ہے۔ بہ نمام مکلفین کو نطاب عام ہے۔ اس لیے نزدان تحریم کے بعد فاسد ہونے کے کم میں کا فرکا دو بہنوں کے ساخة عقد ملمان کے عقد کی طرح تھا ، اس لیے دو سری سے اسے علیمہ ہ کر دینا اس بنا پر واجب ہوگیا کہ نصب قرانی کی روسے یہ فاسد عقد تھا جس طرح اس صورت میں تفریقی واجب ہوجاتی ہے اگر اسلام لانے کے بعد وہ دو سری سے لکا ح کرائیا کیونکہ تو لیاری ہے ( وَ اَنْ تَجْدُمُعُوّا اَبُیْنَ اَلَّا خُتَیْنِ ) اور دو سری کے ساخة نکاح کرنے کی وجہ سے جمع بین الاختین کی صورت بہد اہو گئی تھی ۔ اگر اس نے دونوں بہنوں کے ساخة ایک ہی عقد میں نکاح کیا مختانو دونوں کے ساخة اس بنا پر عقد فاسد ہوجائے گا کہ یہ عقد الیہی صورت میں ہوا مختاجی کی ظاہر قرآن کی روسے ممالعت تھی۔

بیچینردو و تبوه سے ہماری ذکر کرده وضاحت پر دلالت کرتی ہے۔ اول یہ کہ بیر عقد ایسی صوت بی میں ہوا تھا جس کی ممالوت تھی اور ہمار سے نزدیک نہی لینی ممالوت فساد کی مقتضی ہوتی ہے۔ دوم بر کماسے ہرسال میں جمع بین الانتہان کرنے کی ممالعت تھی اب اگر ہم شوسر کے مسلمان ہوجانے کے بعد بھی اس عقد کو بانی رکھیں گے نوہم اس جمع بین الاختبین کے اثبات کے مرتکب فرار بائیں گے۔ جس کی التہ تعالیٰ نے فی کردی تھی۔

## www.KitaboSunnat.com

یہ چیزاس عقد کے بطلان پر دلالت کرنی ہے جس کے ذریعے جع بین الاحتین کا فعل عمل بیں آیا بھا عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جا سے نوید معلوم ہوگا کہ جب سلمان کے لیے نشروع سے دو بہند س کے ساتھ عقد لکاح جا ترنہ ہیں کہ اس کا بدعقد بانی رہے۔ اگر جہ یہ دونوں عور ہیں عقد کے وفت بہندی نہیں منطاکوئی شخص دو دودو ہیں بچیوں سے لکاح کر سلے ادر بھر ان دونوں کو ایک جا عورت اینا دودو ہالے ۔

ر سے بہت ہے۔ اس طرح ان دونوں کو جعے کرنے کی نفی کے اندرا بندار اور بنفا دونوں کا حکم یکساں ہوکر ابندا اور بقاکی حالت کی بکیسا نبت ہیں محرم عوزنوں کے ساتھ نکاح کے مثنا ہے ہوگیا.

اس بیے بوب حالت کفراور سالم میں عقد کے دفوع بذیر ہونے کے لحاظت اس اسے حکم میں کوئی فرق نہیں بڑا اور اسلام میں آنے ہی تغرابی واجب ہوگئی اور اس کی حیثیت اسلام لانے کے بعد کیتے ہمانے والے عقد کی طرح ہوگئی تو دونوں ہمنوں یا جارسے زائد عور تواں کے ساتھ ایکا جو ہمیں حکم واجب ہوگیا اور جس طرح محم عور نوں کے ساتھ عقد کی طرح دو ہمنواں کے ساتھ اور ابتدا میں کوئی فرق نہیں بڑا۔

ب رو الما می طرح اسلام لانے کے بعداس عقد کے فاسد مہنے کا حکم لگانا بھی واجب ہوگیا جیسا کے کہم سے مورزوں کے ساتھ عقد کے بارسے میں ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اسلام لانے کے بعد شوہم کو انت بیار و بینے کے فائل ہیں ان کا استندلال فیروز و بلی کی اسس روا بت پر سیے جس کا ہم نے بہلے ذکر کر دیا ہے۔

نیزانہوں نے اس روایت سے بھی اسندلال کیا ہے جے ابن ابی لیا نے خیصہ بن مول سے اورانہوں نے حریث بن فیس سے نفل کیا ہے ۔ مورث کہتے ہیں کہ جب ہیں مسلمان ہما تو مبری آتھ ہو یاں نخیب بحضورصلی الدّعلیہ وسلم نے مجھے ان ہیں سے جارکومننغب کر لینے کا حکم پلے اسی طرح اس روایت سے استندلال کیا گیا جسے معمر نے زہری سے ، اورانہوں نے سالم سے ، اورانہوں نے سالم سے ، اورانہوں نے نوان کی سے ، اورانہوں نے نوان کی دس ہو یاں نخصی محضورت ابن عمر سے نفل کیا ہے کہ غیلان بن سلم جب سلمان ہوئے نوان کی دس ہو یاں نخصی محضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما یا کہ ان ہیں سے حیار رکھ لو یک

اسس استدلال کا پرجواب دیاجائے گاکہ فیروز دہلی کی روابت کے الفاظ ہیں عفد کی صحت کی بردالالت موجود سے اللہ کا لیہ جواب دیاجائے گاکہ فیردالالت موجود سے اوربرعفد نزول نحر بم سے قبل و فوع پذیر سجا انتخاب اس بیے کہ حضور صلی النّد علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خفاکہ ان میں سے اپنی لیسٹند کی ایک رکھ ہو۔ یہ الفاظ فیروز کے سلمان ا

بح جانے کے بعدیمی دونوں بہنوں کے سانغ عفد کی بنفار برولالت کرنے ہیں۔

مهارت بن نبس کی روایت بین به احمال سبے که شاید نزوان تحریم سے بہلے عقد و نوع پذیر بوا بخاا ور بچرتحریم کے آنے کک درست رہااسس بلیے اس پر ،اان بین سے چارکورکھ کر باتی ماندہ بر بوں سے ملیمدگی لازم بوگئی جس طرح کرایک شخص کے عقد میں دو بویاں بوں اوروہ ان میں سے ایک غیر متعین کو بمن طلاق دسے بیٹے تو الیسی صورت میں اسس سے یہ کہا جائے محاکم ان میں سے جسے چا ہو متنف کر لواسس بلے کہ تحریم کے آنے تک ان دونوں کے ساتھ عقد کی صورت درست تھی۔

اگربرکہا ہائے کہ و فت عقد کے لماظ سے اگراس مکم بین فرق ہوتا نوصفور صلی النّہ علیہ وہم حارث بن نبیس سے عقد کا و فت خرور بوچھنے نواس کا بہ جواب دبا جائے گاکہ حصور صلی النّہ علیہ وسلم کواس بات کا علم تخااس لیے آپ نے اسمی پراکتفار کرنے ہوئے اس سے اس کے متعلیٰ کوئی سوال نہیں کی ا

معمرکی زمبری سے ۱۰ ان کی سالم سے ۱ دران کی اجنے والدسے غبلان کی ہویوں کے منعلن بہ جوروا برند ہے نورا دیوار کواس بانٹ کے منعلن کوئی شکہ نہیں سپے کہ معمرسے بھر ہیں یہ روا بہت بیان کرنے ہوسے غلطی مرگئی سے ۱ ورزم ری سے بہ روا بہت اصل کے اغذبارسے منعطوع سے اسے امام مالک نے زمبری سے نفل کہا ہے۔

زسری کے الفاظ برہیں ہمہیں براطلاع ملی ہے کرحضورصلی النّدعلیہ وسلم نے تُقیعت کے ایک شخص سے جس کی دسسس بویاں تھیں مسلمان ہوسنے پرفرط یا تخفاکدان عبر سے اپنی بہندگی جا ردکھولوً " نرمری سے عقبل بن خالدگی روایت میں الفاظ بہ ہیں "ہم ہیں عثمان بن تحدیق ابی سوبدسے بہنے ہمہیم سے کہ حضور بھلی النّدعلیہ وسلم نے غبلان بن سلمہسے کہا "

اب زسری کوسالم سے اور انہیں اپنے والدسے اس دوابت کا شعل سند کی صورت میں بہتیا کیے ورست بوسکتا ہے۔ جبکہ تو د زسری اس روابت کو الکا نکا عنی عثمان بن محمل بن ابی سوید سے بہتی ہے الفاظ میں ذکر کورہ ب بن ابی سوید " رہمیں عثمان بن محمر بن ابی سوید سے یہ خربہتی ہے اسے الفاظ میں ذکر کورہ با بیں ایک فول بہت کے الفاظ میں دوابت میں معمر کی جا نب سے غلطی موتی ہے معمر کے باس غبلان کے سلسلے میں زمری سے دوروابتیں تھیں۔

ایک نویه روا بن جس کی سند کے الفاظ وہ شقے ہجوا وبر درج ہوستے اور دوسمری سالم کی

ا پنے والدسے جسس میں یہ ذکر ہے کہ غیلان بن مسلمہ نے حضرت عمرا کے زمانے ہیں اپنی

یولوں کو طلاق دسے دی تھی اور اپنا سارا مال ا پنے ور نار بیں تقسیم کر دیا تھا۔
حضرت عمران نے اسس سے فرمایا تھا کہ اگرتم اپنی بچولوں سے رجوع نہیں کرو گے اوراس
دوران تھاری تون وافع ہوجائے گی تو بین نمھاری ان مطلقہ بچولیں کو وارث قرار دوں گا اور پھر
تمھاری قبر بریاسی طرح سنگباری کروں گا جس طرح الور فال کی فبر برینچر برسائے گئے ستھے معمر
کو فلطی لگی اور انہوں نے اس روایت کی سند کو غیلان بین سلمہ کے مسلمان ہونے والے واقعہ کی روایت سے ہوڑ دیا۔

## فصل

ابو مگر حصاص کہتے ہیں کہ کتا ب ہیں جس امر کی تحریم منصوص سے وہ جمع بین الانخنین ہے 'نا ہم ایک عورن اور اس کی بچو بھی پاخالہ کو بیک وقت عقد میں رکھنے کی تحریم روایات ہیں وار د ہموئی سے جن کی حیننیت متنوا نرا حادیث کی سہے۔

حفرت على بحفرت الوموسي بحفرت جائز ، حفرت ابن عمر من محرف الوموسي بحفرت الوموسي بحفرت الوموسي بحفرت الوسبد خدر من محفرت الوسبد خدر من بحضرت الوسبد خدر من بحضرت الوسبد خدر من بحضرت الوسبد خدر من بحضرت المحمد عاكرت المحائدة على عمتها كرلا على خالتها ولا على بنت انجهها ولا على منت انجها ولا على منت انجها ولا على منت انتها من من عورت سے لكاح مركبا جاستے جبكه اس كى مجومي ، اس كى خاله ، اس كى مخاله ، اس كى

ایک روایت کے الفاظ ہیں ( دلاالمصغدیٰ علیٰ لکبریٰ ولا الکبریٰ علیٰ لصنعریٰ دنہجوٹی ہونے ہوئے والا کی سے اور دنہ ہی کے ہونے ہوئے چھوٹی سے لکارے کیا جائے۔

ان روایات میں الفاظ کے لحاظ سے اگرجہانخ لات سپے لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے کمسا نیت سبے اوران کے ٹوائز اور کنٹرن روابیت کی بناپر اہل علم سنے انہیں مذھرف ہا تھوں ہاتھ لیا بلکہ انہیں فبول کرکے ان پرعمل بھی کہا ۔ ہر روابات علم وعمل کی موجب ہیں اس بلیے ان روایا برآیت کے ساتھ ساتھ عمل واحب ہے ۔

ن اہم نوارج کا ایک گروہ اس مسلے میں پوری امن سے کٹ کر بہنوں کے سوا باتی ماندہ ہوا۔ کاجن کا ذکرا دیر ہوجیکا ہے، بیک وقت عقد لکاح میں رکھنے کے جواز کا فائل ہوگیا اور اس قول بادئ (وَاُحِدَّ لُکُنْءُ مَا وَرَاءَ خُلِکُمُ ، ان کے ماسواعوز میں نم پرحلال کردی گئی ہیں) سسے اپنے قول بے کئی میں اسے اپنے قول بے کے حتی میں اسے ندلال کیا ۔

لیکن انتہیں اس ارسے ہیں غلط الگی اوروہ اس غلطی کی : اپرسید عدرا سنے سے ہوٹک گئے كيد كمالله لعالى في مرح بدفراياكه أمام كن ماء كاع في من اسى طرح بريعي فرايا مسا أَمَّاكُمُ السَّيْسِولُ وَمِعْ وَمَا مِنْ وَرَدِهِ مَا مَنْهُ وَالْمُرْسِ الْمُعْمِينِ مِنْ كَامِ كَامُ وَمِن السَّا الْمُدَّالُ وَمِنْ السَّا اللَّهُ الْمُدَّالُ وَمِنْ السَّا اللَّهُ الْمُدَّالُ وَمِنْ السَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ السَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ السَّالِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ السَّلَّ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لوا درج الم سے روکی راس سے رک جاری حصور المالند علیدد کم سے ان عور توں کو یک ونت عقدمیں رکھنے کی تحریم کاحکم این ہوجیا ہے جن کا ہم سیاد بردکر کی اسے واس کیے اس حکم کو بھی آ ين كي الم يم المن كرد واجب إدراس اطرح قول إرى الحام حل كلَّه ما ورا عد المراس المرح قول الرى الحام حل كلَّه ما ورا عد المراس المرح قول الرى الحام حل كلَّه ما ورا عد المراس المرح قول الرى الحام حل المراس مدرتوں سرعل کیا جائے گا جودر بہنوں کوجع کرنے نیز حضورے کی الٹر علیہ وسلم سے منفول ممنوعہ صورتوں کے علادہ موں گیا۔

نول ارى رَفا حِلْ كَمُومِ احْدَاءَ ولِمُحْمَى إنوصفوهِ الدَّمليدِ الم كاطف سے ان عورنوں کوا کے مقد کے تحت رکھنے کی تحریم کا حکم ملنے سے قبل ااس کے ساتھ اس کے بعد ازل مواعفا برنوورست بہیں موسکتا کہ اس آیت کا نرول محضور صلی الند علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد مواہر۔ اس لیے کہ یہ قول ِ باری ان عور نوں سے نکاح کی نحریم کے حکم پرمزنب سے جن کی نحربم البيلية ذكر موسيكاب يعنى ترتيب من تحليل كاير حكم تحريم كے حكم كر بعد دار د مواہياں ليے كرفول ارى رماة دائ دليكتم سے مراد ان مورنوں كے ماسوا ہے جن كى تحريم كاذكريد لے أدر سي اسعد ورجع بن الاختين كي تحريم سي تبل بينمام عور بر ، مباح تعين -

اس سے میں بدیات معلوم ہوئی کرروال نہ بیں جن اورادی کویک وقت عقد ہیں کھنے كانى بمديد دەجى بىر، الاختىن كى تحرىم كے حكم سے بدلے كى نہيں ہے جب آب سے بدلے ان ردر این کا ورد دمتنع مرگیا تواب برردا این یا توا بن کے نز دا رکے ساتھ ہی وارد ہوئیں یا اگا

ورودآ بن کے نزدل کے بعد ہوا۔

اگر پہامورت ہو تو بھر آیت کا ورود صربت ان عور توار کے سانے مخصوص تسلیم کیا جائے المجوحديث بين مذكوره مؤوزور كي علاده بون كي اوريمين يه إن معلوم بوگن كرحضور المراكته عليه وسلم نے آبت کی تلادت کے بعد مذکورہ بالاجدیث کے ذریعے آبت ہیں الندا ، الله الله کی مراد بیان کردی ہوگی ا ورسننے والوں نے آبین کے کم کواسی طرح صرب ایک حکم نماص مجھا ہوگاجییا اگرددسری صورت کی بنابر آیت کاحکم اینے عمر لفظ کے مفتضی بزفرار کمرویکا تفا اور اسس اگرددسری صورت کی بنابر آیت کاحکم اینے عمر الفظ سے مقتصلی بزفرار کمرویکا تفا اور اسس

کے بعد صدیت کا ورود ہوا آوید نسخ کی صورت میں ہوا ہو گا اوراس طبیبی صدیب کے ذریعے قرآن کا نسخ جا کڑے کیو کہ اس سدیٹ بیں آوائر کی صفت موجود ہے۔ نیز اس بیں استقاضہ اورکٹرن، ردایت ہے اوراس کی بیشیت علم اور عمل کے موجب کی ہے۔

اگرہمارے اس نزول آین اور دردد حدیث کی اریخوں کاکوئی ٹبوت مذیجی ہولیکن پر یقین حاصل ہوجیکا ہوکہ آین کی بنا پر اس حدیث کا تسخ عمل ہیں نہیں آیا کیونکہ اس کا ورود آیت ہے نزوا سے پہلے نہیں ہوا تفاجیسا کر ہم نے انجھی ذکر کیا ہے نواس صورت میں آیت کے ساتھ اس حدیث پرعمل کر انھی واج ب ہوجائے گا۔

اس سلط بیں بہترین بات بہم ہوگا کہ آیت کے نزول اور صدبیت کے وردد کے زمانے کو ایک سلط بیں بہترین بات بہم ہوگا کہ آیت کے نزول اور صدبیت سے اور ہمارے لیے یہ محل ایک آمری تاریخ کا علم نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم صدبیت برآیت کے نزول کے بعدوار دمجونے کا سحکم لگا کرآیت کے بعد واردمجونے اسی صورت بیں درسرت ہوگا تا ہے بعد ایر مہارے بعد واردمجوا ہے۔
بعد یہ این ۔ کر سمکم کے است نقرار کے بعد واردمجوا ہے۔

لیکن ہیں اس کا علم نہیں ہے کہ آبن کا حکم استے عمر ہر فرار پکو سیکا عفا اور پھراس پر نسخ وارد ہوا اس بیے صروری ہوگیا کہ ان دونوں کے ایک سا عفر ورد د کا حکم لگایا جائے۔ نیزا کے۔ وجہ یہ بھی ہے جب آبت کے نزول اور سدین کے وردد کی ناریخ ں کا علم مذہونواس صورت میں دونوں کے مطابق حکم لگانا صروری ہوجا اربیے۔

جس طرن کرایک سانخو ڈوپ جانے والوار اور ایک سانٹوکسی مکان کے بیچے۔ دب کرمرسانے والوار کا حکم ہوتا ہے ۔ چو کہ ان کے منع ان بیمعلوم نہیں ہوتا کہ کون کس سے پہلے مراہیے اسس لیے بیحکم لگا اِجا تاہیے کہ گو باسب کے سب ایکھٹے مرسے ہیں۔ دوالٹدا علم)

# شوبر والى عوزنول سے نکاح كى تحسىم

قول باری سے (وَاکُمُ صَنَا عَتَى مِنَ النِّسَاءِ اللَّهُ مَا مَلَكُتْ اَبْسَاتُ مُو ، اورجوعور بیرکسی دوسرے کے نکاح میں ہوں اوہ تم برحرام ہیں) البنة البی توزیمی اسسے ستنظی ہیں جوجگ ہیں مہانے کا تقریب بیرس کا عطف ان عور نوں پر ہے جن کی تحریم کا ذکر فول باری ( عَدِّمَتُ عَلَیْتُ مُو مُعَلَیْ اللّٰ مَا مُلُکُ وَ مُرَفِقُ لِ باری ( عَدِّمَتُ عَلَیْتُ مُو مُعَلِی اللّٰ مَا مُلُکُ وَ مُوالِ باری ( عَدِّمَتُ عَلَیْتُ مُو مَعَ مُوالِ بِ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ

عور بیں مراد بیں محفرت علی کا قول ہے کہ اس سے مشرک سنوسروں والی عور بیں مراد ہیں۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عبارس سے روابت کی ہے کہ اس سے مراد شوسروالی سروہ

سیدن بیرت سرت سرت کا کے کم میں ہے سوائے ان عور نوں کے ہوجنگ میں گرفت ار عورت ہے جس سے ہمبتری زنا کے حکم میں ہے سوائے ان عور نوں کے ہوجنگ میں گرفت ار

وی کول المحکمت کہنے ہیں کہ ان حضرات کا اس بر الفان سے کہ قول باری ( کا کہ محصنًا تُ ابو بکر حصاص کہنے ہیں کہ ان حضرات کا اس بر الفاق سے کہ اور جس اور جس اور جست کا ان کے شوم موجود ہموں ان سے مِن النبِّسَاءِ) سے مراد شوسروں والی عور تبی بیں اور جست کا ان کے شوم موجود ہموں ان سے

موں مراہے۔ البندان حضرت کا نول باری (اِلَّا مَامَلَکُتُ أَبُمَامُکُتُ اُلْمَامُکُمْ کی تفییر میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابی حضرت علی اور حضرت ابن عبائش نے اس آبت کی تا دبل میں برفر مایا ہے کہ برآبت

کے مطابق حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے اس ایت کا ماد برج بن میسروبات کے ساتھ ملک میں ان کے ساتھ ملک میں ان سے ان شو سروں والی مورتوں کے متعلق ہے جو بہنگ میں گرفتار موگنی موں ان کے ساتھ ملک میں ا

کی بنا پریمبستری مباح ہوماتی ہے۔ شوسروں کی گرفتاری کے بغیرتہاران کی گرفتاری انہیں ان کے شوسروں سے جداکرنے مهم

کی موجب بن مانی ہے بحصرت عمر من حصرت عبدالرحمٰن بن عوث اور حصر ت ابن عُمُر کی بھی آبیت کی ناویل بیس بھی رائے سے ۔

برحضات فرمایا کرتے تھے کہ لونڈی کی فروخت اس کے تن بین طلاق نہیں ہم تی اور سنہیں اس کے تن بین طلاق نہیں ہم تی اور سنہی اس کا انجات یا طل ہم تا ہے جھزت ابن مسعقود ہمضرت ابی بن کوی ہمضرت ابن عبائش بروایت عکر مدینے آبت کی بنا دیل کی ہے کہ آبت کا حکم شوسروں والی تمام عود توں کے لیے ہے تواہ وہ فیدی عور میں ہوں یا غیر فیدی ۔

ان حفرات کا نول ہے کہ لونڈی کی فروخت اس کے حق بہن طلاق ہم تی ہے۔ یہیں جمد بن کرنے دواہت بیان کی ہے ، انہیں الدوا و و نے ، انہیں عبدالتّٰد بن عمر بن مبیر ہو نے ، انہیں نید بن ندیع ہے ، انہیں الدوا و و نے ، انہیں عبدالتّٰد بن عمر بن مبیر ہونے ، انہیں سعید نے ، انہیں سعید نے تا او علقہ ہائنی سے ، انہوں نے ابوعلقہ ہائنی سے اورانہوں نے ابوعلقہ ہائنی طور الله سے اورانہوں نے حفرات الوسعید فرگڑی سے کہ التّٰہ کے بعد اس پر فتح ماصل ہوئی و طون ایک سنگر دوانہ کیا ، جس کا و شمن سے آ منا سامنا ہوا ، اور بزنگ کے بعد اس پر فتح ماصل ہوئی میاں نے مشرک شوسروں والی عور نوں کو فیدی بنا لیا ۔ ان عور نوں سے جمعیت کی محمدت کی مدت گذر بوانے کے بعد تمہار سے بیالا کی بات سیمھنے سے اس بر التّٰہ تعالیٰ نے برآ بن نازل فرمائی (واکٹریٹ کے بائد تمہار سے بیالا لیا ہوں والی بی مدت کی مدت گذر بوانے کے بعد تمہار سے بیالی القدر صاحب علم انسان سے کے ایک راوی ایک جلیل القدر صاحب علم انسان سے کے ایک راوی ایک جلیل القدر صاحب علم انسان سے ان سے بیلی بن عطار نے حفر سے انو علقہ نے حفر ت الوسید بی بن عطار نے حفر ت الوسید بی بن عطار نے حفر ت الوسید بی بن عطار نے حفر ت الوسید بی بی بی بی بی بی بی دواہیں کی ہے ۔ الوعلقہ نے حضر ت الوسید بی بی بی بی بی بی بی دواہیں کی ہے ۔ الوعلقہ نے حضر ت الوسید بی بی بی بی بی بی بی دواہیں کی ہے ۔ الوعلقہ نے حضر ت الوسید بی بی بی بی بی بی بی بی دواہیں کی ہیں ۔ الوعلقہ نے حضر ت الوسید بی بی بی بی بی بی بی دواہیں کی بی بی نظل کی ہیں ۔

زبر بحث روایت کی مند مجم سے اس میں آیت کے نزول کے سبب کی نشاندی کی گئی ہے اور یہ تبایا گیا ہے کہ آیت جنگ میں گرفتا رہونے والی عور نوں کے بارے میں ہے بحفرت ابن مسعود اور آپ کے ہم خیال اصحاب نے آیت کی تاویل میں شوسروں والی البی تمام عور تمیں مراد لی میں جوکسی کی ملکبت میں جلی جانے کے بعد ملکبت حاصل کرنے والوں کی ہمبتزی کے لیے طال گئی ہم جاتی ہیں اور شوسروں سے ان کی تفرین عمل میں آجانی ہے۔

اگربرکہا باسے گرآب ہوگوں کا اصول نویہ سے کہ آپ سبب کا اغتبار نہیں کرسنے بلکہ لفظ کی معالت کا عتبار کرنے ہیں کہ اگر لفظ ہیں عموم ہونو اسے اس کے عموم پراس وفت نکم محول کیا

#### MMY

جائے جب بک اس کی تخصیص کے لیے کوئی دلالت ذائم نر ہوجائے، آپ نے اپنے احمول کو اس آیت ہوجائے، آپ نے اپنے احمول کو کو اس آیت بیس کیوں جاری نہیں کہ اا وران نمام عور توں بر کبوں نہ محمول کیا ہوشوسروں والی ہوں اور ملکیت کے نیون آجا بیس اس طرح اس مفہوم میں گرن ارشدہ اور غیر گرن ارشدہ سب عور میں شامل ہوجا بیس گی۔
شامل ہوجا بیس گی۔

اس کے جواب ہیں کہا جائے گا کہ آبت ہیں ہودالا اس واضح ہے کہ یہ گرت ارشدہ فورنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ اس طرح کہ الٹر تعالی نے فرمادیا (وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الشِّسَاءِ اِلْاَمَا مَلَکُ اللّہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ ا

اگربہ کہا۔ استے کہ یہ اِن ان کمام کورلوں کے حق بیں درست سے جن ہر دو سموار کی ملکبت واقع ہم جائے خواہ کھراس ملکیت کا آجا ناہمبنزی کی اباحت کا سبب بن جائے با نہ بنے مثلاً کوئی عورت البی عورت کی مااکہ بن جائے یا بیکسی ایسٹے جس کی ملکبت ہیں جاہے جس کے لیے اس کے ساتھ جمبستری حلال نہ ہو۔

بس سے سے اس سے حواب ہیں کہا جائے گا کہ آت ہیں روسے سخن ان لوگوں کی طوف سے جنہیں ان عور توں کی ملک ہے۔ اور اس بنا پر ان کے سائھ جمیسنزی کی اباحت ہوجائے۔ ان عور توں میں شوسروں والی عور توں سے سمبسنزی کی تحریم کے حکم سے ملک یمین کی نبایوا باحث کی ہے۔ آیت میں شوسروں والی عور توں سے سمبسنزی کی تحریم کے حکم سے ملک یمین کی نبایوا باحث کی ہے۔

صورت استناكی ایک شكل ہے۔

مورت، سیسان این میان کی بنا پر مالک کے لیے اس سے ہمبستری مباح نہ ہوگی توآیت
کی روسے شوہر کے ساتھ اس کا دشت و وجیت بر فرار رم نا طروری ہوجائے گا۔ اور جب
یہ بات آیت کی روسے خروری فرار پائے گی تو فول باری (دَالْمُ خُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ الاَّمَا مَلکَتُ

کی بات آیت کی روسے خروری فرار پائے گی تو فول باری (دَالْمُ خُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ الاَّمَا مَلکَتُ

کیات آئے ہے کا مکم حرف گرفتار شدہ عور توں کے لیے خاص ہوجائے گا۔ اور ملکیت کا حدوث شوہوں
سے ان کی تفریق کا موجب نہیں ہے گا۔

کی مذالات دور الدین اس کا اس میں بی رہائے گا۔ ملک نے کا حدوث تفریق کا موجب نہیں فیتا

۔۔ بلکہ استنالات داربین اس کا سبب بن جائے گا۔ ملکبین کاحدوث نفرنی کا موجہ نہیں بنتا اسس بروہ روابت دلالت کرنی ہے جسے حماد نے ابرا بہنم نعی سے نفل کیا ہے ، انہوں نے اسودسے اور انہوں نے حضر رت می اکٹین وضیعے کہ بربرہ کوخرید کرحفزے عاکشہ نے آنادکرد آاوراس کی ولارا بنے خاندان والوں کے بلے مخصوص کرنے کی مترط لگادی۔ بھر حضرت عاکشہ نے بہ بات حضوصلی التہ علیہ وسلم کے گوش گذار کردی آب نے بہن کونہایا دالولاء نسمین اعتنی، ولاراسے حاصل ہو گی جس نے آزادی دی ہے آب نے بربرہ سے فرمایا (یا بدیر تھ انعتبادی خالا مسوالبات ، بربرہ! اپنے شوسر کے عقد میں رہنے یان رہنے کا تمویں اختیار سے یہ معاملہ اب تممارے ہا تفریس ہے۔

سماک نے عبدالرحمٰن بن الفاسم سے ، انہوں نے اپنے والدسے اور انہوں نے حضرت عاکشہ سے اسی طرح کی روایت کی ہے ۔ کہ بربرہ کا شوسر ایک سباہ ، ام غلام کھا ہے مغیر نے ۔ کہ بربرہ کا شوسر ایک سباہ ، ام غلام کھا ہے مغیر نے ۔ کہنے ہے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے معل ملے میں بی فیصلہ نفاکہ ولار اسے محاصل ہوگی جس کے بیسے خرج ہوئے ہیں اور بربرہ کو شوسر کے عقد میں رہنے یا نہ رہنے کا اختیار مل گیا۔

اگرید کہا جائے کر حفزت ابن عبائش نے بریرہ کے بارسے میں بردوایت بیان کرنے کے بعد کہاکہ حضور کہا جائے کہ حفزت اس بعد کہاکہ حضور کہا اللہ علیہ سلم کا ارتبادہ ہے۔ دبیع الاحقہ طلاقہ ا ، ابنڈی کی فرونون اس کے حن میں طلاق مونی ہے۔ اس لیے مناسب بیسید کر حضرت ابن عبائش کا پرفول ان کی دوایت کردہ بات کو حضور کی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کی سے اس کی مخالفت میں کچھ کہیں ۔

اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ حفرت ابن عبائش سے یہ مروی ہے کہ آبت کا نزول گرفتار شدہ عور نوں کے بارسے میں ہے اور لونڈی کی فروخون اس کے شوہ ہے اس کی نفرانی کی موجب نہیں بنتی اس لیے یہ مکن ہے کہ معترض نے حضرت ابن مبائش کے جس قول کا ذکر کیا ہے یہ بنی لونڈی کی فرونوت اس کے حتی میں طلاق ہم تی ہے۔ آپ اس کے اس وفت فائل ہم ل جب آپ اس کے اس وفت فائل ہم ل جب آپ کے سامنے اہمی بریرہ کا وافعہ اور حصور صلی النّه علیہ وسلم کی طرف سے اسے انتہار سے رجوع کی بات نہ آئی ہو کھر جب آپ کو ان سب بانوں کا علم ہوگیا تو آپ نے اپنے قول سے رجوع کر دامی ر

نبزاس میں بیر بھی احتمال ہے کہ اس قولِ سے مراد آپ کی بر ہو کہ جب شوہرا بنی بوی کولونڈ<sup>ی</sup> ہونے کی بنا پرخر میسانے تواس صورت میں اس کی فروخت اس کے حق میں طلان ہوتی ہے۔ اور ملکن کے وجود کے سا بھڑ نکاح بانی نہیں رہتا۔

عفلی طور بربہی بات مجم میں آتی ہے کہ لونڈی کی فروخت طلاق نہیں ہوتی اور سے کا فران کی

موجب بنتی ہے یہ اس لیے کہ طلاق کا مالک ننو سرکے سوا اور کوئی نہیں ہونا اور طلاق اس وقت درست ہوتی ہے جب سنو سرکی طرف سے دی جائے یا اس کی طرف سے کوئی ایسا تدم اٹھایا جائے ہو طلاق کا سبب بن جائے ۔ جب شوسر کی طرف سے اس سلسلے ہیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا ہو سبب بن جا تا نو بھریہ ضروری ہوگیا کہ اس کی فروخون اس کے حتی ہیں طلاق مذہبے ۔ اس پریہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ بلک بمین کا وجود تھا اور یہ لکاح کی نفی نہیں کرتا تھا اس بیے خرید ارکی ملکیت کا بھی نکاح کے منافی نہ ہونا ضروری فراریا یا ۔

اس سے جوبداری ملیت وجودیں آجائے اوراس کی طرف سے اس نکاح

اگریہ کہا جائے کہ جب خریدار کی ملکیت وجودیں آجائے اوراس کی طرف سے اس نکاح

کے بارے میں رضا مندی کا اظہار نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کا گوٹ جا نا خروری فرار پائے گا

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ یہ بات بایہ نبوت کو پہنچ جگی ہے

کہ ملک یمین نکاح کے منافی نہیں ہے لیکن جو وجیعترض نے بیان کی ہے اگر اس کا اغتبار کرلیا

جائے تو اس سے خریدار کو نکاح فسنح کرنے کا اختیار مل جا نالازم ہوجائے گالیکن کیکی کابھی تول

نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن مستحود و اور آپ کے مہنوا ملکیت کے صدوت کے ساتھ فسنح نکاح

مری وہوب کے قائل ہیں۔

اگرمباں بیری دونوں جنگ بیں گرفتار ہوکر سلمانوں کے ہا تھ آجا ہیں نوان کے متعلن فقہار میں انتظاف رائے ہے۔ امام البوخیف ، امام البولیسف ، امام محمدا ورزفر کا قول سے کہ جب حربی میں انتظاف رائے سا عظر فرفتار ہوجا تیں توان کا لکاح بانی رہے گا اوراگران میں کوئی ایک پہلے گرفتار ہوکردار الاسلام بہنے گیا نودونوں کے درمیان تفریق ہوجائے گ

سفیان توری کابھی بہی تول ہے۔ اوزاعی کا تول ہے کہ اگر دونوں ایک سابھ گرفتار مہوں تو جب نک مال غنیمت عصورت بیں رہی گے اس دفت تک وہ مباں بوی رہیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد کوئی شخص کسی سے اگر ان دونوں کو خرید لیتا سے نوخریدار کو اختیار ہوگا چاہے توانہیں رہنے دسے اگر ان دونوں کو خرید لیتا سے نوخریدار کو اختیار ہوگا چاہے توانہیں رہنے دسے الگ کردسے الدی خوص کے نوانہ بیں ایک دوسرے سے الگ کردسے اور چاہیے توانہ بیں ایک و در یعے استنہا ررحم کے بعداس اور پھر بحورت کو اپنی ذات کے بیے خصوص کر سے با ایک حیض کے ذریعے استنہا ررحم کے بعداس کا نکاح کسی اور سے کرا دسے لیت بن سعد بھی بہی تول ہے۔

حن بن صالح کا فول ہے کہ جب سنوسروائی کوئی عورت گرفتار کی جائے تو دوحیف کے ذریعے اس کا اسند بررجم کیا جائے گا کیونکہ اگر اس کا شوم راس کی عدت کے دوران آ جائے گا نووہ آن کاسب سے بڑھ کرحفدار ہوگا۔ اگر بے سنو سرپورنٹ گرفتار ہوکرا کی ہونو ایک حیض سکے ذریعے اس کا استبہا ررحم ہوگا۔

ا مام مالک اور امام شافعی کا قول ہے کہ شوہروالی تورن گرفتار ہونے ہی اہبنے ستوم سے بائن جوجائے گی خواہ اس کے ساتھ اس کا ستوسر ہویا ہے ہو۔

الومگرجصاص کجنے ہیں کہ بہ بات نابت ہوج کی ہے کہ ملکبت کا صدوت نفر لنی کا موسوب نہیں ہے۔ اس کی دلیل فروخ ت شدہ اور وراثت کے نتی ماصل ہونے والی لونڈی کا مسئلہ ہے۔ اس بیے محص گرفتاری بر نفر فن ہوجا نا حروری نہیں رہا کیونکہ گرفتاری میں حدوث ملکبت سے زائد کوئی جہز نہیں ہم تی ۔

ابک اور دلیل برسبے کہ عورت برغلامی کا حدوث سنے سرے سے عقد نکاح کو ما نع نہیں ہوتا قوبقار نکاح کو اس کا مانع نہ ہونا بطراتی اولی ہوگا۔ کیونکہ نبوت نکاح کے بیتے نکاح کا بانی رہنا نے مرے سے نکاح کرنے سے بڑھ کم موکد ہونا ہے۔

آپ نہیں دیکھنے کہ بعض صورتیں ابسی ہونی ہیں ہوا بندائے عفد کے لیے مانع ہونی ہم لیکن بی بقائے عفد کے لیے مانع نہیں ہو ہم مثلاً شبر کی بنا پر مہسنری کی وجہ سے عورت پر عدت کالزوم نے ممسے سے عفد نکاح کے لیے مانع سے لیکن مجھلے عقد کے بقار کے لیے مانع نہیں ہے

مرے سے عفد نکاح کے لیے ما نع ہے لیکن کچھلے عقد کے بنقار کے لیے ما نع نہیں ہے اگر ان حفرات نے الدسعید خدری کی روایت سے استدلال کیا ہجا وطاس کے معرکہ میں انخوا نے والی عور نوں کے منعلق ہے اورجس کی بنابر آبت ( دَالْمُحْمَسُنَاتُ مِنَ الدِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکُتُ اَیْسَانُکُمُ ) کانزول ہوا اس میں شوسروں کے ساتھ اور سوسروں کے انخوادر سوسروں کے بغیر گرفتار ہونے والی مورثوں کے درمیان کوئی فرن نہیں رکھاگیا۔

نواس کے جواب میں کہاجائے گاکہ حماق نے روایت کونے ہوئے کہاہے کہ انہیں حجاج نے مالم المکی کے واسطے سے محدین علی سے خبردی کہ جب اوطاس کا معرکہ نظروع ہوا تو دہشمن کے مرد محاکم کر کہاڑوں پر سجلے گئے اور کوزمیں گرفتار ہوگئیں جمسلمانوں کے لیے بر کوزمیں ایک ممئلین محکمہ کانوں کے لیے بر کوزمیں ایک ممئلین محکمہ کانوں کے نئو ہر کھی تھے ۔

التُدتعالى نے ان بربہ آبت نازل فرمائى اور به بنا دیاكہ مرد بھاگ كربہا روں برجلے گئے ہيں.
اور قبد بم نے والى عوز بمب مردوں سے علیمدہ ہوگئی ہیں اور آبت كانزول ان ہى عوز بمب كے منعلن ہوا ،
نیزغزوات نبی صلی التّدعلیہ وسلم كوفلمبند كرنے والوں كے بیان كے مطابق حضور صلی التّد علیہ

وسلم نے عز وہ حنین میں دستمن کا ایک مردی گرفتار نہیں کیا کیونکہ مردوں کی بوری نعداد یا تومیدان بحکے میں کھیت رہی تھی یا شکست کھا کہ ہماگ کھڑی ہوئی تھے . ہمرت عور ہم گرزیار ہوئی تھیں جب جنگ بندی ہوگئی نوان کے بیچے کھیچے مردحضور صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں آگر درخواست گزار ہو کہ ان کی عور توں کور ہاکر کے ان براحسان کر دیا جائے۔

دان کا ورون ورم رسان کی جائیہ استان و فرایا مخاکہ جو وزئیں میرے اور بوعبدالمطلب کے بیس کر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرایا مخاکہ جو توزئیں میرے اور بوعبدالمطلب کے حصے بیں آئی ہی ہی وہ تمعیں وابس کی جاتی ہی مجبراً پ نے لوگوں سے فرمایا کہ جوشخص ملکہت بیں آئی ہوئی عورت واپس کر دھے گا ان ایک عرب سے لیکن جوشخص ایسا کرنا نہیں جاسے گا اسے ایک عورت کی رہائی کے بدلے بیں بارچے صفتے دہیئے جائیں گے بچنا نچ مسلما نوں نے اپنی اپنی فیدی عورتیں رہاکو دیں۔ اس سے یہ بات تا بت ہوگئی کہ ان قیدی عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے شوم ہوں کے نام عورتوں کے ساتھ اور شوم وں کے بغیرگرف تار ہونے والی عورتوں کے ساتھ اور شوم وں کے بنائی فرق نہیں دکھاگیا۔

تواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ ہم سب کا اس پرانفاق ہے کہ حکم کاعموم ملکبت کی بناپر میں تفاق ہے کہ حکم کاعموم ملکبت کی بناپر میں تفریق کے ایجاب کے منعلق وارد نہیں ہم اکیونکہ اگر بات اس طرح ہم نی تولونڈی کی نتریداری بااسے ہم بہرکرنے یا میراٹ میں با تخد ا مجا کے صورت میں تفریق کا حدوث واحب ہم جوجاتا اسی طرح نئی سیدار نندہ ملکبت کی دوسری صورتوں کا بھی بہی حکم ہم تا۔

البکن جب البسانہ بیں ہوا نو مہیں اس سے یہ علوم ہوگیا کہ حددت ملکین سے تفرین کا کوئی نعلق نہیں ہے۔ اور بدبات آبت میں الشد کی مراد کی نشاند ہی کرنی سے کہونگہ گرفتار شعا عورت کی اس کے شوسر سے نفران واجب کرنے والے مفہوم کے اندرالشد کی مراد دو ہیں سے ایک بات ہوسکتی سے یا تواس سے اختلاف دارین مراد سے یا حدوث ملکیت لیکن منت

کی دلیل بیز ہمارے ساتھ فرنتی مخالف کا انفاق دونوں باتیں ملکبت کے حدوث کی بنا پر**نفراق** کے ایجاب کی افٹی کرتی ہیں۔ اس بات نے بہ نیصلہ کر دیا کہ آیت میں اختلاف دارین مراد ہے اور اس جیز نے حرف گرفتا رشدہ مؤرنوں کے ساتھ آیت کی تحصیص کر دی۔ ان کے شوہروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ سېم نے اس حکم میں انتثالات دارین کو سبی قرار دیا ہے اس پر بیہ بات دااِلت. کرنی ہے . اگر میاں بوری دو نوں مسلمان ہوکر یا ذمی بن کر دارا الحرب سے دارالاسلام پہلے آئیں نوان میں علیحدگی وا نے نہیں ہوگی کیو نکہ اس صورت میں انتثالات دارین کا مفہوز نہیں یا باگیا ۔

براس بات کی دلیل ہے کہ گرفتار شدہ مؤرت اوراس کے شوسر کے درمیان تفریق کا موجب اختلاب داربن ہے جبکہ عورت کو تنہا گرفتار کر ایا جائے اس برب بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جربی عورت جب مسلمان یا ذمی بن کر دارالاسلام بین آجائے اور اس کے بعد اس کا شوسر بھی اس کے پاس نہ آجائے وراس نے بوجا سے تو گی ۔

اً بُونِين كرايت مرايت مرايت و ارشاد فرايا بخار الا بعد الامرى يومن مالله والبوم الاخر النوم الاحد النوم الأخر النوم ال

#### ror

يوم آخرت برايمان ركھنا ہے برحلال نہيں ہے كدوہ ابنے بإنى سے كسى دوسرے كى كھينى سراب كرے جب نك كدابك حيض كے ذريعے اس كا استبرا روح مذكر الے )-ابوداؤدنے اس رائے کا اظہار کیا کہ استنہار رحم کے ذکر ہیں الومعاویہ کو وہم ہو گیا ہے تا ہم الوسعید خدری سے جوروابیت منقول ہے اس میں اس کا ذکر درست ہے! ہمیں محد س مکر نے روایت بیان کی ،انہیں الوداؤد نے،انہیں النفیلی نے،انہیں سکین نے،انہیں شعبہ نے پزیدبن خمیرسے،انہوں نےعبدالرحمٰن بن جبیربن نفیرنے اچنے والدسے، ا منبوں نے حصرت الوالدردار سے كەحضورصلى التّدعليدوسلم نے ابك غزوه بيں ابك عورت كود كيما جس کے وضع تمل کا وفت قریب آگیا تھا آپ نے اسے دیکھ کر فرطا از دیدل صاحبہا السم بھا۔شایداس کے مالک نے اس سے سمبینزی کی ہے اصحابر کرام نے انبات میں جواب دیا جيمن كرآب في فرمايا ولف دهممت العنب لعن وتد خل معد في قب ركيف يورث د هولاييسل له دكيف سيتخدمه و هولا يحل له ، ميرا اراده بوگيا تفاكريس اساليي لعنت کروں جزفبرنک اس کے ساتھ جائے ، ٹیخص اس پیدا ہونے والے بیچے کوکس طرح اپنا بیٹا بناکر دوسرے ور نار کے ساتھ اسے وارث قرار دسے گا جکہ سیان اس کے لیے علال نم کی کبونکہ بیاس کے نطفے سے نہیں ہوگا۔ نیز شخص اس پیدا ہونے والے بچے کو نملاموں کی طرح اپنی خدمت پر کیسے لگائے گاجبکہ بہ بات اس کے بیے صال نہیں ہوگی کیونک اس کا نطف اس میں شامل ہوگیا ہے۔ یہ روابین کسی لونڈی کی ملکیت حاصل کرنے والے شخص کواس کے ساتھ سمبسنری سے روک رہی ہے جب نک کہ وہ اس کا استغیار رحم نہ کرنے اگر مغیر حاملہ ہوا ورجب نک وضع حمل م س اگریجا ملیمجد-گرفتارشده عورت کے استبرام رحم کے متعلق فقہام امصار کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ،البنہ صن بن صالح کا قول ہے کہ اگر اس عورت کا نشوم دارا لحرب میں موجود ہو آواس بر دوجیض کی عدت گزار نالازم ہے۔ ہم نے حصرت الوسعيد فررى كى جس روايت كا ذكركيا ہے اس سے ايك حيص كے ذريع اسنبرار رحم كانبوت ملتاب اس استبرار كوعدت نهيس كهسكت كيونكه اگريه عدت بوني أوصود صلی النّد علبه وسلم ان گرفتار شده عور نوں بئی سے جوشو سروں والی ہؤ بمی اور حوسبے شو سر توہی ا

میں فرق خرور کرنے۔

اس بلیک عدت کا و توب قراش بعنی تمبیتری کی وجسے ہوناہے جب حضور صلی النّد ملب ولم نے فراش اور غیر فراش والی عور نوں کے درمیان فرق نہیں کیا نواس سے بددلالت حاصل ہوئی کرایک حبف کے ذربعے براسنبرا مرعدت نہیں کہلاسکتا۔

اً الركونى بركے كرحفزت الوسعيد فرارى كى مذكورہ روايت كے الفاظير بيس واحد نقضت عدتها ، مجب ان كى عدت گذرجائے ، حضور صلى الشرعليہ وسلم نے اس استرار كو عدت كا مام ديا تواس كے جواب بيس بركها جائے گاكہ برموسكتا ہے كہ يہ الفاظر اوى كے كلام كا مزرموں محس نے است عدت كانام دبا وريجى ممكن سے كه عدت كى بياداستہ اردے موتى سے اس ليے مجازاً عدت كے اسم كواستہ ارد برجمول كرليا كيا .

الو کمر مصاص کہتے ہیں کہ قول باری دکا کہ حُف مَنات مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَکَکَتُ اَیْسَاءُ مُلِکَ اِللَّمَا مَکَکَتُ اَیْسَاءُ اِلَّا مَا مَکَکَتُ اَیْسَاءُ اِلَّا مِنَ الْمُسیب سے لیک اور معنی بیان کیئے گئے ہیں۔ زمعہ نے زم ری سے اور انہوں نے سعید بن المسیب سے روایت کی سے کہ اس سے مراد نئوسر والی عور ہمیں ہیں ، سعید نے ایپنے قول کو اس بات کی طرف راجع بی کردیا کہ اللہ تعالی نے زناکوسرام قرار دیا ہے۔

معمر نے طاؤس کے ایک جیٹے سے اور اس نے اسبنے والدستے مذکورہ بالا آبت کے متعلق روایت کی سبے کہ طاؤس نے کہا!" تمھاری بمری وہ عورت سبے جس کی ملکیت تم ممبی حال مومکی تو "

التُدنعالیٰ نے زناکو سرام فرار دیا ہے اور نمعارے لیے اس عورت کے سواکسی سے مہمنزی حلال نہیں ہے جس کی ملکبت نمعیں حاصل ہو حکی ہو یہ ابن ابی نجیعے نے عبا بدستے زیر بحث آبت کی ناویل میں نقل کیا ہے کہ اس میں زناسے روکاگیا ہے۔

عطاربن السائب سے منفول سبے کہ" سرشوسروالی عورت (محصنہ) نم پرتزام ہے مواتے اس عورت کے جس کی ملکبہت اکاح کی بنا پرتھ میں حاصل ہم جاستے۔

الریکر بیصاص کینے بین کہ مذکورہ بالاحضرات کے نزدیک آیت کے معنی بر ہوئے کرنٹومروں فیدالی عوز میں اسپنے سنو سروں کے سواسب بر ترام بیں بچونکہ آیت کے الفاظ میں ان معنوں کا احتمال میں جور دہے۔ اس لیے یہ کہنا ممتنع نہیں ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی مرادمی ہی بور کی کرام نے آیت کی کرام سے بوصحا بر کرام نے آیت کی رکا ویٹ نہیں سے بوصحا بر کرام نے آیت

كى تا دېلىكى مېرانغذ باركياسى يعنى اليى گرفتارىنىدە مورنوں كےسائفووطى كى المحت جن کے شو سر دارا لحرب میں موجود ہوں اس طرح آبت کی ناوبل کودونوں معنوں برجمول کیا جائے گا ليكن زباده ظا سربات بهست كم ملك يمين كالطلاق لوزارى برموز اسب بمير بون برنهيس موالا لے کہ اللہ تعالیٰ نے لونڈلوں اور بولوں کے درمیان فرق رکھاہے۔

پہنانچ ارشاد اِری سے ( کا گنے یں یف کو جِهِ حَ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلَیْ اُدُواجِهِ مُ الله من مَلَكُ أَيْسَمَا نُهُ مُومن وه بن جوابني سُرمُكابوں كى حفاظت كرتے بن مگرا بني بولوں

بان مورنوں سے جن کی ملکیت انہیں ح<sup>اصل ہ</sup>و، -

اس آبن بین النّذنعالی نے ملک میبن کو بولدار سے علیجدہ قرار دیا ا درجب ملک میبن کا تفظ على الاطلاق مذكور مونوب الكيت مين أي موئى لوالديون برجمول موتاسيد، بمولون برنهين حقيقت کے لااظ سے بھی اِت بہی ہے۔ کیونکہ شوسر کو اپنی بوی کی کوئی ملکیت ساصل نہیں ہوئی اسے تو مرف اس کے ساتھ ہمبستری کی اجازت موتی ہے اور دہ اس کے بضع سے نطف اندوز ہو

سکتاہے ہو تورت کی ملکہت ہوتی ہے،مرد کی نہیں ۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کدا گرکسی تورت کے ساتھ شنہ کی بنا پر سبنری ہوجائے زوہر رپورت الم حن بوليا مرد كا من نهيس بوگا - يوميزاس پرولالت كرتى ہے كه بوي كى كوئى جيزاس كى ماكيت بيئ نهين موتى اس ليه تول إرى لاتكرُما مَكَكَتْ أَيْسًا مُتَكُنُ أَوْلِ عَرِبَ بِرَجُمُولِ كَاوَاجِبِ ہے جبکی فککیون اسے حقیقاً عاصل ہو جسی موا در به زرند. دہ سے جوجنگ میں گر آزار کی جاتی تول بارى سے ركيا كا ملاء عكيك مراسدكا فالون سے جنم برفرض كيا كيا ہے مبيد

سے مروی ہے کہ بیک وفت جار بویاں رکھنے کا قانون ، قول باری رکھنا کا الله علیک مل

لفظ کتا ب منصوب سے نواس کی و حربہ بھی الم علم کے فوا ، کے مطابق اس کے معنی بیمی -كتب الله عديك د ولاك " (الندني مريد فرض كرديا سي)-

اس كمعنى ك بارس بى ابك قول يرب كد" حرم د للك كتابًا من الله عليكم رنم بربر برام كردياً كما سے اور برالندنعالی كی طرف سے تم برلكودياً باسے) اس معنی میں اس مكم كے

وہوب کی تاکبدسیدا درہیں اس کی فرخبیت کے منعلق خبردی گئی ہے اس لیے کنا ب کے معنی

فرض کے ہیں۔ قول بارى سبے ( وَأُحِلَّ لَكُوْمَا حَدًاءَ ذُلِكُمْ عِبِيده للمانى اورسدى سے موى سے كم

www.KitaboSunnat.com

400

پانچے سے کم ئوزئین تھارے بیے حلال کر دی گئی ہیں کہ تم انہیں اپنے اموال کے ذریعے نکاح کی بنا پر جا صل کر یو ،عطار کا نول ہے کہ تمھاری قریبی رسٹ نند دارعور توں ہیں سے محرم نوائین کے سواسب تم برحلال کر دی گئی ہیں

تبادہ کا تول ہے کہ تول باری (کما دُراء کہ لیگم) سے وہ توزیس مرادیس جن کی ملکیت تممیں ساصل ہوگئی ہو۔ ایک قول یہ سے کہ قوم عور توں اور جیار سے زائد عور توں کے ماسوال بشرطیکہ تم انہیں اپنے امرال کے ذریعے لکاح کی بنا ہر با ملک میبن کی بنا ہر حاصل کرو۔ الویکر جھاص کہتے ہم کہ ان عور توں کے ماسواج نہیں آ بت میں محرمات فراردیا گیا ہے ، نیز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی مما تعت ہے۔ بیٹ کم باقی ماندہ عور توں کے سلسلے میں عام ہے۔

# ئېركابي<u>ان</u>

ارٹ دِباری ہے ( وَاُحِلَ لَکُو مَا وَدَاء وَلِسکُو اَ نُ تَبْنَعُوا بِا مُوالِکُو، ان عورتوں کے ماسو انہمارے لیے دوسری نمام بوربی حلال کردی گئی ہیں بشرطیکہ تم اسنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرو) اللہ تعالی نے محرمات کے ماسوا دوسری عورتوں کی اباست کو بضع کے بدل کی نظر کے ساتھ مشروط کردیا ہے اوربضع لینی نسوانی اعضا سے جنس کا بدل مال ہے ۔ اس کی دوباتوں پر دلالت ہورہی ہے ۔

اؤل برکہ بینع کے بدل کے بیے ضروری ہے کہ وہ البی چیز ہوجس کا استحقاق مال توالے کرنے کی صورت بیں ہو۔ دوم برکم مروہ چیز ہے واموال کہانی ہوکیو کہ محریات کے ماسوادوسم کی عور نوں کی اباس سے کہ دہ البی ہیں ہیں۔ کے اندر سنخص کو خطاب کرے کہا گیاسے کہ دہ البی چیز کے در ایعی بین عاصل کر سے ہوا موال کہلاتی ہوجی کہ برفول باری ہے ۔ (محید مَنْ عَلَیْ مَنْ عَلَیْ کُوْ اُلْ اِس میں ماؤں اور مبلیوں کی تحریم کے سلسلے میں شخص کو خطاب ہے۔ اُس میں ماؤں اور مبلیوں کی تحریم کے سلسلے میں شخص کو خطاب ہے۔

آبت زبریجت میں بدولیل موجود سے کدائیس معمولی جیبر کا مہر فرار دیاجا ناجا ئر نہیں ہے جس پراموال کا اطلاق نہ موسکتا ہو۔

مهری مقدار مین نفها رکے درمیان اختلات دائے بھزن علی کے سے سنفول ہے کہم وس درہم سے کم نہیں ہوتا شعبی ، ابراہم بخعی اور دوسر۔ تابعین نیزاما کا ابو خدیف، اما کا ابولیست امام محد ، زفرا ورحن بن زیاد کا بہی فول ہے۔

محصرت ابوسعید خداری محسن، سعید بن المسیب اورعطار بن ابی رباح کا قول ہے کوظیل وکنیر مهر برنکاح جائز ہوجا تا ہے بحصرت عبدالرحل بن عوث نے نے سوسنے کی ایک ڈلی پرنسکاح کیا تھا۔ ایک داوی کاکد:) ہے کہ ہیں نے اس ڈیلی کر ہے م بیں قروخوت کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ سونے کی جڑی دوس کے اپنے درہم کی ہم آئی ۔ ہے ا، ام ، الک کا قول ہے کہ جہر کی کم از کم مقدار جو تھا تی دینار کی ہے ، ابن ابی ابی کی بیت ، سفیان توری جس بن صالح اور امام شافعی کا قول ہے کہ فلیل دینام ہی کیوں شہوتہ اور کشیر مال برنکاح ہو جاتا ہے سخواہ وہ ایک درہم ہی کیوں شہوتہ

الو كم جصاص كين بن كه فول بارى ( ءَاُحِه كَلَ كُدُهُ مَا وَكَاءَ حَلِكُوْ اَنْ تَبْتَنُوْ ا بِالْمُوالِيُكُو ) اس برد لالت كرر باست كه بوجنر اموال نه كبلانى مو وه مهر نبيس بوسكتى ا ورب كه مهرك بي شرطست كه است اموال كانام دباجا سكتا بو آبن كامفتضى اور اس كاظا سربهي ست.

اس لیے جس شخص کے پاس ایک یا دو درہم موں اس کے منعلق برنہ بین کہا جا سکنا کہ دہ اموال دالا۔ ہے۔ اس لیے آبیت کے ظاہر کے مفتضیٰ کی روسے ایک یا دو درهسم کا مہر قرار پانا درست نہیں سے۔

اگریہ کہا جائے کے جبشخص کے پاس دس درہم ہوں اس کے تعلق بھی تو بہنہیں کہا جا سکتا کہ دہ اموال دالاسے اور آب نے دس درہموں کو مہر قرار دسے دیا ۔ نواس کے ہواب ہیں یہ کہا جائے کہا کہا بائے کا کہ بلا شبط اسرآ بت کا مفتضیٰ بہی ہے کہ دس درہم کی رقم مہر نہیں ہے لیکن ہم نے اجماع کی بنا ہر اسے جائز قرار دیا ہے کیونکہ اجماع کی بنا ہر آ بت کی تخصیص جائز ہوتی ہے ۔

نیز سرام بن عثمان نے صفرت جائز کے دو بیوں سے اور انہوں نے ابینے والدحفرت جائز سے روابین کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا (لامھوا قبل من عشد لا دراھے ، دس درہم سے کم کوئی مہز نہیں ہوتا ، حضرت علی کا بھی نول ہے کہ دس درہم سے کم کوئی مہز نہیں ہوتا ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اجنہا دا ور رائے سکے والے سے اس قسم کی مقادیر کی جوخالص حقوق اللہ بین شمار ہوتی ہیں ،معرفت حاصل نہیں ہوسکتی ۔ ان کی معرفت کا ذریعہ توقیقت لیبی مشرع کی جانب سے رسنمائی یا انفاق امت ہے ۔ حضرت علی کا مہرکی مقدار دس درہم مقررکر اس بات بردلالت کرتا ہے کہ آب نے یہ بات توقیقت کی بنا پرکہی ہے ۔

اس کی نظیرده روابت بے ہوجیض کی کم سے کم اورزیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق حفرت ان سے مردی ہے کہ یہ بالتر تنیب تین ان اور دس ون ہے۔ اسی طرح سحفرت عثمان بن ابی العام تفقی سے نفا سس کی زیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق روابیت سے کہ برجالیس دن ہے۔

ظاہرہے ان حصر است نے بہ مذہب نوقیت کی بنیاد پر بیان کی ہیں ۔ کبونکہ یہ انہیں اجتہاد اور رائے کی بنیا برخہیں کہی جاسکتیں اسی طرح حضرت ملی سے مروی ہے کہ نمازی جب آخری تعدہ میں تشہد کی مفدار میٹھ وجائے گا تو اس کی نماز پوری ہوجائے گی بحضرت علی نے فرض کی ادائیگی کے لیے نشہد کی ہویہ مفدار مفرکی ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ آ ب نے یہ بات توقیف کی بنیا دیرکہی ہے۔

ہمارے بعض اصحاب نے دس درہم کی مقدار کے بیے یہ استدال کیا ہے کہ بین اندام نہانی ایک ایسا عضو ہے جسے مال کے بدسے ہی اسپنے بیا مبات کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے برحد مرفد میں قطع بدکے مثنا بر ہوگیا۔ جب اہم ایک ایسا عضو ہے جسے مال کے بغیر مباح نہیں کیا جاسکتا اور مال کی وہ مقدار جس کی چوری کے بدسے ہا تفظ کا ان ڈالنا مبات ہم سے! اسے فقہار کے اصوا بہے مطابق دس درہم ہے۔ اس لیے مہر کا بھی اسی پر اغتبار کیا جائے گا۔

نیز جب سب کا اس برانفاق ہے کہ بضع کو اپنے بلے بدل کے بغیر مبارے کرلینا جائز نہیں ہے اور بدل کی مفدار کے بارے میں اختلاف رائے ہے اس بلے بین ممالعت کا باتی رہنا واجب ہے بعنی اسے اس صورت کے سواجس ہیں اس کے جواز کی دلیل فائم ہو جائے کسی اور صورت بین مباح نہیں کہا جا ساتا۔

ہواز کی بید دلبل دس درہم ہے جس برسب کا آلفا فی ہے اور اس سے کم کی مفدار ہیں اختلات سے اس لیے کم کی صورت ہیں بضع کی مما نعت بحالہ بانی رہے گی۔

نیز حب بدل کے بغیر بینے کومباح کرلینا جائز نہیں نو بھربہ خروری ہے کہ مہنل کو بدل فرار دیا جائے۔ بہی بدل مجیم عنی بیں بینے کی فیرت بن سکتا ہے نیز بیمی ضروری ہے کہ دلا ان کے بغیر اس بیں کمی نے کی جائے۔

آب دیمجوسکتے ہیں کہ اگرکسی نے کسی عورت سے مہم فرر کیے بغیر نکاح کرلیا توہوں کے لیے واجب ہونے والا بدل اس کا مہرشل ہوگا، اس ہیں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ عقد نکاح مہرشل کو واجب کر دبیا ہے۔ اس بنا ہر بہ بات کسی طرح جائز نہیں کہ نکاح نے جس جیز کو واجب کردیا ہے اس کا کوئی حصہ دلالت کے بغیر ساقط کر دیا جائے۔

اب اجماع کی دلالت توبیہ ہے کہ دس درہم سے زائد منفدارکو سا قط کرنا جائز ہے ادراسی سے کم کی منفدار کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مہرشل ہی واجب

رہے جسے عقد لکا ج نے واجب کر دباہ کی کو کہ مہرشل کے استفاظ برکوئی دلیل قائم نہیں ہوئی۔
اگر برسوال اسمفا یا جائے کہ جب الٹ تعالی کا فرمان ہے (کواٹ کلکٹٹٹٹٹ کو گفت مِٹ کو کہ کہ الٹرنم سنے اکٹ نشٹنٹ کھٹ کو کھی تھے دلیف کہ کا فیون کھٹ کی کھٹ کے دلیف کہ کا فیون کھانے کے سے پہلے طلاق دسے دی ہوا ور ان کے لیے مہر بھی مفرد کہا ہوتو مفر کر دہ مہر کا لف عت انہیں ادا کردہ )

تواس کا نفا صابب ہے کہ خواہ مہر خفو گرا ہم یا زیادہ اس کے نصعت کی ادائیگی واجب ہے۔ نواس کے جواب بیس کہا جائے گاکہ ہماری مذکورہ بالا وصناحتوں سے جب اس بات کا نبوت ہوگیا کہ مہردس ورہم کے ایک جھے کومہر کا نام دینا اسی طرح ہے جس طرح ان انشیار درہم سے بیس جن کے جسے اور گئرے نہیں ہوئیا تو اس کے جسے اور کہر کی اور اس کے جسے اور گئرے نہیں ہوئیا کہ جس طرح ان انشیار میں جس کے ایک جھے کومہر کا نام دینا اسی طرح ہے جس طرح ان انشیار میں جس کے جسے اور گئرے نہیں ہوئی کر ایک جسے کومہر کا نام دینا اسی طرح ہے جس طرح ان انشیار میں کے جسے اور گئرے نہیں ہوئی کے جسے اور گئر کے جسے اور گئر کے جسے اور گئرے نہیں ہوئی کے جسے اور گئرے نہیں ہوئی کے جسے اور گئرے نہیں ہوئی کے جسے اور گئر کے جسے اور گئر کی سے کی ہوئر کی ان کے جس کر جسے کی کیا کہ کو کوم کی کروں کی کا کھوئی کی کا کھوئی کو کو کو کو کھوئی کا کھوئی کو کو کو کھوئی کو کھوئی کیا کہ کو کے حسی اور گئر کی کھوئی کے کہ کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کور کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کسی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کے کہ کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کھوئی کو کھوئی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی

\_ بعض کواس نام سے بھارنا گو باکل کو بھارنا ہوتا ہے ، منٹلا طلانی ، لکاح وغیرہ اب بچونکہ عقد میں دم کے حصے نہیں ہوسکتے نواس کے بعض سے بلے جو نام استعمال کیا گیا گو با وہی اس کے کل کے لیے مجھی استعمال ہوا۔ اس بیے اگر کوئی شخص ابنی ہوی کو تعلق زن ویننو ہونے سے بہلے ہی طلاق دے دے گانواسے دس کا آد صابطورمہ اداکر ناضروری ہوگا۔ کیونکہ دسس درہم ہی حقیقت ہیں فرض

بملبني مقرره مهربخطا

آپ دیکھینے اگرکوئی شخص اپنی ہوی کو آدھی طلاق دیتا ہے تو وہ اسے ایک پوری طلاق سکے تعت مطلق ہنا دیتا ہے اسی طرح اگر اس نے اپنی ہوی کے آدھے سے کوطلان دے دی ہوتوگو یا اس نے اس کے پورے حسم کوطلاق دے دی ۔ اسی طرح اگر کسی نے قتل عمد میں نصف قتل معاف کردیا تواسے بورے قتل کومعاف کردیا تواسے ہورے قتل کومعاف کرنے والا سجھا جائے گا۔

مٹیک اسی طرح پانچ درہم کو فرض یا مہر کانام دیناگریا دس درہم کویہنام دیناہے کبونکہ یہ دلالت قائم ہو حکی ہے کہ عقد نکاح میں دس کے کمڑے نہیں ہوسکتے اس لیے جب ہم طلان کے بعد پانچ درہم واجب کریں گے نویہ فرض یعنی مفررہ مہر کا نصف کہلاتے گا۔

نیر بیم مفروض بعنی مفره مهر کالف ف واجب کرنے بین اس لیے بیمارا ببر طرز عمل آین کے حکم کے خلاف نہیں جاتا اور بیم کسی اور دلالت کی بنا پر پانچ در بیم نک اضلفے کو بھی واجب کرتے ہیں کم مارا مسلک آیت کے خلاف نہیں وفت ہوتا اگر بیم نصف فرض بعنی میم کا نصف واجب نہ کرنے ۔

اب جبکہ ہیم نے نصف فرض واجب کر دبا اور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا نے کو بھی واجب کر دبا اور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا نے کو بھی واجب کر دبا ور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا ہے کو بھی واجب کر دبا ور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا ہے کو بھی واجب کر دبا ور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا ہے کہ کسی طرح مخالفت نہیں ہوئی ۔

سبن لوگوں کا بہ قول ہے کہ مہروس درہم سے کم کا بھی ہوسکتا ہے ۔ ان کا استدلال عامرب رہیجہ کی روابت پر سے کہ ایک بورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں بیش کی گئی اس نے ایک جوڑ ہے ہو ہے تے کے مہر برکسی سے لکاح کرلیا تھا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پر جھا ایک ہوڑ ہے ہے بد ہے اپنی جان اور اپنا مال موالے کرنے پر رضا مند ہوگئی "اس نے اشبات میں جواب دیا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جائز فرار دیا ۔

اسی طرح الج الزہر کی روابت سے بھی ان حضرات نے استدلال کیا ہے جو انہوں نے مضرت مائز سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ جس کی کرآپ کا ارشاد ہے (من اعظی امراً تا حضرت مائز سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ جس کے کہ آپ کا ارشاد ہے (من اعظی امراً تا فی نکاح کف د فیتی اوسو بی او طعام دے دیا تو است سے ہے سے حلال کرلیا) ۔

عورت کو ایک میٹی آٹا یا سنتو یا طعام دے دیا تو اس نے اسے اپنے لیے حلال کرلیا) ۔

بیں ہو یورنیں ہوہ ہیں ان کا لکاح کرا دو)۔

صحاب نے عرض کیا! ان کے نکاح کا وربیدی مہر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ( ما تواصی بدا الا هائی ہوں ہو کو فہیں کے کنبے والے رضا مند ہوجا ہیں) اس دوایت سے جمان کا استدلال ہے کہ آب نے فرمایا ( من استعبل طرفیین فقد استعبل جمش فص نے دو درہم کا مہردے کرکسی کو اہنے لیے صلال کر لیا اس نے فی الواقع اللہ کرلیا ۔ نیزید روایت بھی کر حصرت عبدالرحن بن عوت نے سونے کی ایک ڈی برنکاح کر ایا تخاا وراس کی اطلاع حضوصلی الله علیہ وسلم کو دی تھی تو آپ نے فرمایا نخا الولیہ دلو بستا ہے ، ولیم طرور کرو خواہ ایک ہی بکری ذبح کر لو) آپ نے سونے کی ایک ڈی مہر پرنگاج کے متعلق کسی ناب ندبدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔

ایک اور روایت بھی ہے جس کے داوی الرحازم ہیں ، انہوں نے حضرت سہل بن سنگد ایک اور دوایت بھی ہے کہ وہ صفوصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر عرض کرنے سے ایک عورت کا واقعہ سیان کہ بہر کرتی ہوں " آپ نے فرمایا کہ مجھے اسس کی صفرورت نہیں ہے لیاس بھی موجود ایک شخص نے عرض کیا !" آپ ساس کے ساختہ میرانکا حکوا و سیجیئے "

پاس سی موجود ایک شخص نے عرض کیا !" آپ اس کے ساختہ میرانکا حکوا و سیجیئے "

ہاس سے ایک عورت کیا ۔ " میرے پاس نوبس میرایہ نہمد سے " آپ نے فرمایا !" اگر تم اسے اینا ازار دے اپ سے ایس نوبس کیا !" میرے پاس نوبس میرایہ نہمد سے " آپ نے فرمایا !" اگر تم اسے اینا ازار دے اپ سے ایسان نوبس میرایہ نہمد سے " آپ نے فرمایا !" اگر تم اسے اینا ازار دے اپ سے اینا ازار دے اپ سے اینا ازار دیے اپ سے ایسان نوبس میرایہ نہمد سے " آپ نے فرمایا !" اگر تم اسے اینا ازار دے اپ سے ایسان نوبس میرایہ نہمد سے " آپ نے فرمایا !" اگر تم اسے اینا ازار دے سے ایسان نوبس میرایہ نوبس م

دوگے آنی تم تنمد کے بغیر بیٹھ رہو گے !

بھرآپ نے اس سے فرابا: "مبر کے لیے کوئی جیز نلاش کروخواہ وہ لوسے کی انگوٹھی کیوں منہو "اس طرح آپ نے مہر کے لیے لوسے کی ایک انگوٹھی کی اجازت وے دی اور لوسے کی انگوٹھی نظامرے دس درہم کی نہیں ہوتی ۔

نعلبین کے مہر برنکاح کی اجازت کا جواب بہ سبے کہ بہ دس یا اس سے زائد درہم کے ہو سکتے ہیں - اس لیے اختلافی ۔ نیکتر بر اس کی کوئی دالالت نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ اس شخص نے جو نے کے ایک جوڑے برنکاح کیا بھا - ا در بچر صحنو وسلی الٹہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی تھی ۔

برجی ممکن ہے کہ جو نے سکے دسیتے ہوئے جوڑے کی تیمان وس درہم یا اس سے زائد ہو۔ لفظ کے عموم میں اس بات کی دلالت موجود نہیں کہ ہونوں کا ہوڑ اجباہے جن قسم کا بھی ہوا س برلکا حکی ابات ہوجانی ہے۔ اس بیے مخالف کے قول ہر اس کی دلالت نہیں ہوسکنی۔ نیز صفورصلی اللہ علیہ وکم نے نکاح سکے جواز کی اسے اطلاع دی اور نکاح کا جواز اس برد لالت نہیں کو ناکہ جو توں کا جوڑ اہی مہر ہو مکتا ہے۔ اس کے سواد و مسری کوئی جیز مہر نہیں بن سکتی۔ کبونکہ اگروہ مہر کے بغیر بھی نکاح کر لیتا بھر میں نکاح جائز ہوجا تا۔

نکاح کے بیوازسے اس برتھی دلالت نہیں ہوئی کہ عورت کے لیے کوئی فہرنہیں۔ بھیبک اسی مطرح دس درہم سے کم فیمیت واسے بیونے کے ایک جوڑے پر نکاح کے بیواز میں بید دلالت موجو د منہیں کران کے سواا درکوئی جینز دا جرب نہیں ہوتی ۔ رہ گیا حضوصلی اللہ علیہ کا بیارت ادکہ "مجس نے دودرہم یا ایک مٹھی آئے کے مہر برکسی عورت کو اسبے بیے حلال کرلیا تو فی الواقع اسس نے مطال کرلیا "نواس بیں بلک بھنع کی خبردی گئی سہے۔

اس میں یہ دلالت مو تو دنہیں ہے کہ اس کے سواا ورکوئی جیبز واحب نہیں ہوتی ۔ اس طرح محضرت عبدالرحمٰی بن عور فن کی بیر روابت کہ انہوں نے سونے کی ایک ڈلی پر لکاح کر لیا نہا جس کی قیمت ایک روابت کے مطابق یا نجے یا دس در سم تھی ۔ رہ گیا آپ کا بیز فول کہ علا آئی لیعنی لوازم یا ذرائع وہ بیں جن برطرنین کے کنیے والے رضا مند ہوجا ہیں تو یہ اس جیز برقیمول ہوگا ہو سر بیعت کے لحاظ مع میں برائز فرار دی جاسکتی ہو۔

آب نہیں دیکھنے کہ اگرط نبی کے خاندان والے مثراب پانخنز بربردصنا مند موجائیں یا ایک مانب سے بہ مثرط لگادی مجائے کہ یہ لکاح اس وفٹ ہوگا جبکہ دوسری مجانب واسے اپنی بہن یا

بیٹی کا نکاح مہرکے بغیرہارے ساتھ کر دیں آوان تمام صور توں بیں ان کی اہمی رضامندی جائز شعور نہیں ہوگی۔

بہی بان مہرکے تعبین میں باہمی رضامندی کے اندریجی سیلے گی بعنی اس مہر کے تعبین پر باہمی رضا مندی کو درست فرار دیا جاستے گا بھی کا حکم شریعت میں نابت ہو پہا ہوا ور وہ دسس درہم کا تعبین ہے چھنرت سہل میں سیخڈ کی روابیت کی نا ویل بہ ہے کہ حضورصلی النّد علیہ وسلم نے اس شخص کو اس عورت کے لیے فوری طور پرکوئی جینر پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔

ان ہی معنوں پر آپ کے کلام کو محمول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کا ارادہ مہر کے نعبین کا ہونا جس کے دربعے عقد لکاح درسن ہوجا تا توآپ اس سے بیسوال کرنے کی بجائے کہ نوری طور پر وہ کیا بیش کرسکتا ہے اس کے ذمہ مہر کی وہ مقدار لازم کر دبنے پراکتفا کر لیتے جس کے ذریع عقد

نكاح كى صحىت عمل بين آجاتى -

اس بےآپ کا بہ قول اس پردلالت کردہاہے کہ آپ نے اس سے وہ جیزمراد نہیں لی جس کا مہر بنا درست ہوسکتا ہو۔ ہیں وجہ ہے کہ جب آپ کو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ملی توآپ نے فرمایا !" بیں اس کے سا تفتی کھارا نکاح قرآن کے ان اجزار پرکرد بتا ہوں جی محسیں یا دبیں حالانکہ قرآن کے ہوا جزار اسے باد منفے انہیں مہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ کے اس قول سے ہمارے ذکر کردہ نکنے کی صحت پر دلالت ہم تی ہے۔

اگرکو کی تخص سی عورت سے اس شرط برزگاح کرلیتا ہے کہ وہ اس کی ایک سال کک نخدت کرے گانو اس نکاح کے حکم کے متعلق فقہار میں انختلاف دائے ہے

ا مام الوحنیف اور امام الولوسف کا فول ہے کہ ایک سال تک خدمت کی شرط پر اگر کسی نے کا ح کر لیا نو آزاد مرد ہونے کی صورت میں عورت کوم ہرشل سلے گا ۔ اور غلام ہونے کی صورت میں وہ ایک سال تک اس کی خدمت کرے گا۔

امام محد کا قول ہے۔ کہ اگر وہ شخص آزاد ہوگا توعورت کو اس کی خدمت کی قبیت اداکی جلئے گی۔ امام مالک کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط برنکاح کرتا ہے کہ وہ ابنی ذات کو ایک سال یا اس سے زائد یا اس سے کم عرصے کے لیے اجار سے برعورت کے توالے کر دسے گا اور بہی اس کا حہر ہوگا تو تعلق زن وشور نہو نے کی صورت بیں اس کا نکاح نسخ ہم جوجا ہے گا بھورت دیگر اس کا فاکاح نا بت ہوجائے گا۔ ا دزاعی کا قول سے کہ اگرکسی شخص نے کسی عورت سے اس تنرط برن کا ح کر لبا کہ وہ اسے حج کرا سے گا بہرنعلن زن وسٹو ہونے سے قبل ہی اسے طلاق دسے بیٹھا تو وہ اس عورت کو حج کے مسلے ہیں سواری ، لباس ا وراخراجات کا نصف بطور نا وان ا داکر سے گا۔

تحن بن عالج اورامام شافعی کا قول ہے کہ ایک سال کی خدمرت کے عوص نکا ح سجائز ہے۔
بشرطیکہ ایک سال کے وفت کا نعبن کردیا جائے۔ امام البر سفیہ ، امام البر بوسف اور امام محمد کا قول
ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس سنرط برنکاح کرنے کہ وہ اسے قراک کی ایک سورت
سکھا دے گا تو یہ مہزیں ہوگا ورعورت کومہرشل ملے گا۔

امام مالک اورلیٹ بن سعد کا بھی ہیں فول ہے۔ امام شافعی کا فول سنے کہ ہیں اس کا مہر ہو گا۔ لیکن اگراس نے تعلن زن وشو ہونے سنے قبل اسسے طلاق دسے دی نوسورن کی تعلیم کی کمیل کی صورت میں تعلیم کی نصف احریث اس عورت سسے وصول کرسے گا۔

امام شافعی سیے المزنی سنے اس قول کی روایت کی سبے دلیکن رہیع کی روایت کے مطابق مہمشل کا نصف اس عورت سے وصول کرے گا۔

﴿ الوكرجهاص كِينَة بِس كَهْ قُلِ إِرَى إِدَّا حِلَّ لَكُوْ مَا دُدَاءَ ذُلِكُوْ اَنْ تُبِتَغُوْ الْإِنَا الْكُور اس بات كامفتفی ہے كہ بفع لینی نسوانی اعضائے جنس كابدل البہی جیبز ہوجس كا استحقاق مال حوالے كرنے كی صورت بیں ہو۔

اس کے کہ قولِ باری (آٹ تُنْتَعُوا یا کُوالِکُو) میں دومعنوں کا احتمال ہے ۔ اول بضع کے مدل کے طور بر مال کی تمالگی ۔ دوم ۔ مال کے منافع کومبرد کرنے کے لیے مال کی توالگی ۔ یہ بدل کے طور بر مال کی تمالگی ۔ یا تو مال میں برد لالت کرتی ہے کہ مہرجس کے زریعے مرد بضع کا مالک قرار پاتا ہے ۔ یا تو مال کو تورت کے توالے کرنے کے قابل سمجھا کی وجہسے وہ مال کو تورت کے توالے کرنے کے قابل سمجھا

مائي گارکيونکه نول باري ( اَنْ کَټُنگغُوْ اَبِ مُوَائِکُه) ان دونوں معنوں پُرِشتمل اوران دونوں معنوں کامقتر سد

مبر کاحکم بہ ہے کہ وہ مال ہواس پر بہ نول باری دلالت کرناہے دِکَ اٰتُواائیسَاءَ صَدُتَ تِھِتَ اَ اِنْسَاءَ صَدُتَ تِھِتَ اَ اِنْسَاءَ صَدُتَ تِھِتَ اَ اِنْسَاءَ صَدُتَ تِھِتَ اَ مِنْ اَنْسَاءَ مَا مُؤْدُدُ اِنْسَاءَ کَالُونُ اِنْ مِنْ اَنْسَاءَ کَالُونُ اللّٰہِ اَلْہِ اِنْسُلِیْ اَنْسَاءَ مِنْسُلِی اِنْسَاءَ مَا مَدْ مِنْ مِنْ اِنْسَاءَ مِنْ اللّٰہِ الْرُوہ تُودا بِنِی تُوشَی سے مہرکاکوئی مصرتم ہیں معافث کر دین نواسے تم مزے سے کھا سکتے ہیں۔

بدولالت اس طرح ب كدفول بارى درا أقد النِّساءَ صَلْدَ قَا نَهِنَ مَعْسَلَةً الركاصيغة ہے جس کا ظاہر ایجاب کا مقتضی ہے اور اس کے مفہوم کی اس برد لالت ہورہی ہے کہ مہر مال کی صورت بېر بونا چاسېيے په دلالت د و وحبسے ېورې سبے -

اول: فول إرى ( دَانْدُول كِمعنى " أَعْطَدُل كِيمِ اوراعطا لِيني عطاركر ااعبان في ... نقود واسباب میں ہوناہے۔منافع میں نہیں ہونا کیونکہ منافع میں اعطار کے حقیقی معنی پیدانہیں

دوم: قُولِ إِرى وَخِافٌ طِيْنِ كَكُوْعَنُ ثَنْ إِمِنْ لَهُ فَفْتَ دَتَا اللهُ تَعْنِيبَ أَمَا مَرِيبَ أَمَا اور يه صورت منافع مين بيدانهين بوسكتي . بيصورت حرف النسبائة تؤرد ني مين يا ايسي چيزيين پیدا موسکتی ہے کہ سے اعطار کے بعد خوردنی اشیار میں تبدیل کیا جا سکتا ہو اس لیے آبیت کی دلالت اس بات برموريس بے كدمنا فع كومېر فرار نهيس د باجاسكتا -

أكريكها عباستے كداس وضاحت كى روشنى بيس غلام كى خدرت كويمي مېزفرار نبيب د باجاسكنا. نواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ظاہر آیت کا اقتضار ہی ہے اور اگر اس کے لیے ولالت مائم نہ

ہوجانی نوبہ سرگزجائز سرموتی۔

مہرکے سلسلے میں زیر بج ن مسلے بریہ بات بھی دلالت کرنی ہے کہ حصنور ملی اللہ علیہ وسلم نے نكاح شغارسيمنع فرما باسب كى صورت بىسىككوكى شغصكى شخص سىدابنى بىن، بىلى الوندى کانکاح کر دے اورط نبین کے ان دونوں نکا تول میں کوئی مہر مفرر نہا جائے۔

به چیزاس بان کی اصل اور بنیا دہے۔ که مهرمرف و ہی جینر ہوسکتی ہے جس کا استحقاق مال

سحالے کرنے کی صورت میں ہو۔ جب حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرکر باطل فرار دیا کہ منا نع بفیع کومہر بنا دیا جائے کیونکہ یہ مال نہیں ہے۔ نواس کی اس مفہوم پر دالالت ہوگئی کہ بضع کے بدل کے

طور پر سرالیسی جیسز کی نفرط جس کا استحقاق مال محالے کرنے کی صورت بیس ناہو - مسرقرار نہیں دک

ہمارے اصحاب کا بھی اس سلسلے میں یہ قول ہے کہ اُرقتل عدمیں نون معان کرنے یا فلان بيرى كوطلاق دينے كى شرط بركوئى شخصكى عورت سے نكاح كرلينا ہے أو يہى اسى طرح مہر نہبب بن سکتی جس طرح منا فع بضع مہر نہبیں بن سکتے۔ امام شافعی نے لکاح شغار کے سلسلے ہیں یہ کہاہے کہ اگرطرنبین میں سے کسی ایک نکاح کا بھی مہم فررکر دیاجائے تو نکاح جانز ہوجا سے گا

اور دونوں عورنوں میں سے سرایک کو قہرمتل ملے گا۔

ا مام شا فعی نے صورت میں لکاح کوجائز قرار دیاہے اس میں بھنع کوم فرار نہیں دیا دوسری طرف حضور کی البُدیلہ وسلم نے نکاح شغارسے منع فرما دیاہے۔

اس صورت مال کی دوباتوں بردلالت موتی ہے۔ اوّل بیکہ اگر لکاح شغار دولونڈ ہوں کی صورت میں ہورہا ہونو جرمنا فع بھنع ہی مہر فرار یا تیں گے۔کیونکہ آقامہر کا حق دار ہوتا ہے۔ مالا نکے حضورصلی النّد علبہ وسلم نے منافع بھنع کو لکاح کا بدل بننے کی ممانعت فرما کر اسے باطل

. فرار دیاسہے۔

دوم اگرانکاح ننغار دو آزاد عورتوں کی صورت میں ہور ہا ہوا ورطر فیبن میں سے ایک دوسے
سے یوں کہے: '' بیس ا بنی بہن کا لکاح نیرسے ساتھ اس منٹرط پر کررہا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کا میرسے
مائخ لکاح کر دسے گا'' تو بیعفد ان دونوں عورتوں میں سے کسی کے لیے مہرکے ذکر سے مکسر
خالی ہوگا اس لیے کہ اس عفد میں منافع کی منٹرط ایک ایسے فرد کے لیے لگائی گئی ہے ہو منکوحہ
کے علاوہ کوئی ا درسے اور وہ ولی ہے۔

اس طرح ان دونوں صورتوں میں سے ایک کے اندر شغار کا لکاح منکورے لیے بدل کے ذکرسے خالی ہو گا۔ اور دوسری صورت کے اندر بعنع کا بدل کسی اور لفنع کے منافع کی شکل میں مقرر مرکل سال کا عدد عمل اللہ میں سلم نیاز میں میں اسٹنا میں میں کا بدل کسی است

موگار حالانکی حضور ثبلی النّد علیه وسلم نے اسے بدل بننے سے روک دیا ہے۔ مرکار مالانکی حضور ثبلی النّد علیہ وسلم نے اسے بدل بننے سے روک دیا ہے۔

اس طرح بہ بات بھی اس فاعدے کی اصل اور بنیا دہن حائے گی کہ بصنع کے بدل کی نشرط پیسے کہ اس کا استحقاق مال کی توالگی کی صورت میس پا پاجائے۔

اگریہ کہا جائے کہ لونڈی کے بضع کے منافع مال کے اندر ایک بخ کی صورت میں ہونے ہم تو یہ اندر ایک بخت کی صورت میں ہونے ہم تو یہ بات غلام سے خدمرت سیلنے کی مشرط پر نکاح کرا نے کی صورت کے مشابہ کیوں نہیں قرار دی گئی۔

تواس کے بواب بیں کہا جائے گاکہ مشاب قرار نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ غلام کی خدمت کی مورت بیں مال کی توائل کے استحاق پیدا ہوجا تاہے اور بہ مال غلام کی گردن لین اس کی ذات ہے گروا سے بوجانی ہے بحس طرح کہ غلام کو اجار سے پر لینے والے تخص کو یہ استحقاق بید ابوجا تا ہے کہ خدم ن کے لیے غلام اس کے توالے کر دیا جائے

اس کے بعکس اونڈی کے شوہرکو بیاستحقاق نہیں ہوناکہ عقدنکاح کی بنار پر اونڈی اسس کے

توا ہے کر دی جامعے کیونکہ آفاکو یہ انتیار ہونا ہے کہ وہ لونڈی کو اپنے شوہر کے ساتھ راٹ گذار کی اجازت نہ دسے جبکہ قولِ باری لا آٹ تَنْکِنْ کُوا بِاکْمُو اِنْکُمْ کا اقتصاریہ ہے کہ عقد لکاح کی بنا پر بینع کے بدل کے طور پر مال کی توالگی کا اس پر استخفاق ہوجا ہے۔

ہ برا کی ایک سورت کی تعلیم پر نکاح کرا دینے کے مسکے ہیں باتعلیم دو وجہ سے مہر فرار نہیں و کی ایک سورت کی تعلیم پر نکاح کرا دینے کے مسکے ہیں باتعلیم دو وجہ سے مہر فرار نہیں ہوئا۔ دی جاسکتی را تول بہیں کہ ہم فرکرا سے ہیں کہ اس کے ذریعے مال کی حوالگی کا استحقان نہیں جس طرح کسی آزاد انسان کی خدمت کومہم فرکر کرنے کی صورت ہیں مال کی حوالگی کا استحقان نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ قرآن کی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ اس لیے جوشخص بھی کسی کو فرآن کی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ اس لیے جوشخص بھی کسی کو فرآن کی تعلیم دیے گا دہ اپنا ایک فرض ادا کرسے گا۔

حضرت عبدالله بن عمر في صفور في التعليم ولم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا.
ر بلغوا عنی و لو أی تم بری طف سے لوگوں کو پہنچا و تواہ وہ ایک آیت ہی کروں نہو) اس کے بریکھیے جا تاز ہوسکتا ہے کہ تعلیم فرآن کو بعنع کا بدل قرار دے دیا جائے۔ اگریہ بات جائز ہو آی تو

تعليم اسلام بريمى نكاح جائز بوجاتاً \_

حالانکه یہ باطل ہے۔ اس بیے کہ التہ تعالیٰ نے انسان پرجس کام کاکرنا واجب فرار دہاہے۔ بوب وہ یہ کام کرسے گانو وہ اپنا فرض ا داکرسے گا اس بروہ کوئی دنیا وی چیز لینے کامستحق قرار نہیں بائے گا۔ اگر یہ بات جائز ہوجائے توسکام کے لیے نبصلوں کی بنا ہر دشوت نوری جائز ہو مجائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حمام کی خبیث کمائی فرار دیاہے۔

اگرکوئی شخص اس سلسلے بین حفر نیمهل بن سنگذی سدیت سے استدالال کر اہے جب بین اس عورت کا واقع بیان کیا گیا ہے جب نے اپنی ذات حضور صلی التّد علیہ وسلم کے لیے ہم بہ کردی تنی کھرایک شخص نے عرض کیا تھا کہ اسس کا نگاح میرے سا تھ کرد ہیجئے۔ آپ نے اس شخص سے دریا فت فرمایا متھا کہ "کیا تمعین قرآن کی کوئی سورت یا دہے ؟ اس نے حواب میں عرض کیا تھا کہ " کہاں مورت یا دہے ؟ اس نے حواب بین عرض کیا تھا کہ " ہاں ، فلاں سورت یا دہے " بین کرآ پ نے فرمایا تھا کہ " قرآن کے اس حصے برجو تھا دے ہاں ہے میں نے تمہار ااس عورت سے نگا ح کرادیا "

اسی طرح اگراسند لال ہیں وہ حدیث پیش کی سبائے جس کی ہمیں محدین بکرنے دوایت اسی طرح اگراسند لال ہیں وہ حدیث پیش کی سبائے جس کی ہمیں ان کے والدنے، کی ہے، انہیں ابو واؤ د نے ، انہیں احمد بن حفص بن عبداللہ نے ، انہیں ابو واؤ د نے عالم بن انہوں نے عطار بن ابی ربلی انہوں نے عطار بن ابی ربلی انہوں نے عطار بن ابی ربلی میں ، انہوں نے عسل سے ، انہوں نے عطار بن ابی ربلی میں میں انہوں ہے میں ابی ربلی ہے میں انہوں ہے میں انہوں ہے میں انہوں ہے میں انہوں ہے میں ابی ربلی ہے میں انہوں ہے میں انہوں ہے میں ہے میں انہوں ہے میں ہے میں ہے میں ہوتھ ہے ہے میں ہوتھ ہے میں ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہیں ہے ہوتھ ہے ہیں ہیں ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہیں ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہوتھ ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہ

سے اورانہوں نے حفرت الوہریٹرہ سے ۔

ہماں اسٹ کُٹُنٹم کے معنی 'لما کُٹُٹٹم' کے ہم بعنی اس وجسے کہ تم توش ہوتے اور اترانے تھے۔ نسبز قرآن کا اس کے باس ہونا اس کے بدل بن جانے کا موجب نہیں ہے۔ اس روایت بین فعلیم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔

اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ کی اس فول سے بیمرادیمی کر عظمت فرآن کی بنا ہر نیزام بنا برکفرآن کا ایک حصہ تمھار سے سینے ہیں ہے ، ہیں سنے اسسس عورت مستخصارا نکاح کرادیا "

اس کا دہی تفہوم ہے ہواس روابت کا ہے جس کے داوی عبدالتّٰد بن عبدالتّٰد بن ابی طلح بین جنہوں نے حضرت النوس سے روابت کی ہے کہ ابوطلح نے ام سلیم کو بیغیام نکاح دیا۔ ام سلیم نے کہاکہ و بین اس شخص بینی حضور صلی اللّٰہ ملیہ وسلم بر ایمان سے آئی ہوں اور بیا گواہی دبنی ہوں کہ آب النّہ کے دسول ہیں۔ اگر نم اس معاملے بیں میر سے تفتی فرم بر بولوگے تو بین نم سے لکاح کروں گی "
المُعلم سے بواب بیں کہاکہ " بیں بھی اس معاملے بین نمھارے انتقاباد کردہ طریقے بر ہوں "
الوطلح نے ہواب بیں کہاکہ " بیں بھی اس معاملے بین نمھارے انتقاباد کردہ طریقے بر ہوں "
اس برام بیم نے ابوطلح سے نکاح کر ایا۔ اس طرح اسلام اس کا فہرین گیا۔ اس روابت کے معنی یہ اس برام بیم نے ابوطلح سے اسلام کی خاطر نکاح کیا تھا۔ وریۃ اسلام حقیقت میں کسی کے سے فہر نہیں بن سکتا۔

#### 444

به نورمی بهلی روایت کی نا ویل- ره گتی ابرایم بر طهمان کی روایت نواس کی سندضعیف ہے۔اس واقعہ کوامام مالک نے ابوجازم سے اور انہوں سہل بن سٹخدسے نفل کیا ہے۔اس ہیں یہ وْكُرْنْهِين مِنْ كُورْتِ مِنْ بِيرْمِها إِنَّ اس عورت كويْرْمِها دو " ا مام مالک کی بدروایت امرامیم بن طمعمان کی روابیت کے معارض بھی نہیں سے ۔ اگر بدروایت درست بھی مان لی حائے نواس میں بید دلالت موجود نہیں ہے کہ آپ نے علیم قرآن کومہر فرار دیا كيونكهاس بان كالمكان موجود سے كه آب في اسے تورت كو قرآن برصانے كا حكم ديا بواورمبر اس کے ذھے بانی ہوآپ نے یہ تو نہیں فرمایا کر قران کی تعلیم اس عورت کے لیے مہر ہے۔ اگریہ کہا جائے کہ ارشاد باری ہے راِتی اُریٹ دُاک اُٹاکِ مِکا ﷺ مَانَانُونِ عَلَىٰ أَنْ مَا حُرَفِيْ تَسَانِي حِجَج ، بين ابنى ان دوبيليون بين عدابك كانمهار ما مغاس منرطبرنا حکردینا جا بتا ہوں کتم اً تھ برسوں تک میرے باں کام کر دیے اس میں آزاد نردین حصرت موسى علبهالسلام كےمنا فع كوبضع كابدل بنا دياگيا. تواس کے جواب میں کہا جائے گاک منافع کوعورت کے لیے مشروط نہیں کیا گیا. بلک انہیں حصرت شعیب علیه السلام کے لیے مشروط کیا گیا تھا اور باپ کے لیے مشروط کی ہوئی چیز مہز ہیں ا بونی - اس لیے زیر بجث مسکل میں اس سے استعدلال نلط سے . نیز اگرید درست بھی ہو بوائے کہ منا قع کو حضرت موسیٰ علیدالسلام کی بوی کے لیے مشرو**ط کیا** گیا تھاا در حضرت شعریب نے ان کی نسبت اپنی طرف اس لیے کر لی تھی کہ تقد لکاح کے منوال ادر کارپرداز د ہی تھے یا اس بیے کہ ولد کے مال کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے جیا کیمف صلى التُدعليد وسلم كاارشا وسب رآنت و مالك لا بسيك . تواور نيرامال سب نير م كاہے) توبيكها جائے كاكرنكاح ننغارى نبى كے سبب اب يحكم منسوخ ہو جكاہے۔ قَولِ بارى ( أَنْ تَنْ بَنَتُعُولُ إِلَا مُوَالِكُمْ) اس بِرِ والمالت كرتا ہے كُم لونڈى كوآزاد كردينا اس بع مهزنهیں بن سکتا کیونکہ آبن کا فتضاریہ ہے کہ بضع کا بدل ایسی چیز ہوجی بنا ہر لونڈی کومال کرنے کا استحقاق پیدا ہموسیا ہے اور آزادی دینے کی صورت بیر کسی مال کی توالگی علی میں ہیں اً تی بلکه اس میں حرف ملکیت کا اسفاط ہوتا ہے اور بینہیں ہوتا کہ اس کی وجہسے مال لونڈی کم سوالے کردینے کا استحقاق ہوجائے۔ آب دېج سکتے بېن کەرتى يىنى غلامى جس كا آقا مالك بونا ہے يونڈى كى طرف منتقل نېيى

بلکھتق کے ذریعے صرف آ قاکی ملکیت کاخانمہ ہوجا تا ہے۔ اس بلے جب آ زادی ملنے کی بنا پر نونڈی کوکوئی مال ہا تھ نہیں آتا باکوئی مال اس کے توالے کرنے کا حتی اسے صاصل نہیں ہوتا تو عتق مہنہیں بن سکنا۔

حفورصلی الٹہ علیہ وسلم سے یہ جومروی ہے کہ آپ نے حفزت صفیۃ کو آزاد کر دیا تھا اور اس آزادی کوان کے لیے مہر قرار دیا تھا تواس کی وجہ بہتھی کہ آ ب کے لیے مہرکے بغیر لکاح کرنا جائز تھا بہ حرمت آپ کی خصوصیت تھی ،امرت کے لیے بہمکم نہیں تھا۔

بِهِنَا نِجِ بِهِ ارسَادِ بِارِی سِے ( وَ ا مُوَا تُعَ مُوْ مِنَ كُو اِنْ وَ هَدَ نَفُسَهَا لِلنَّابِي اِنْ اِ اُلاَ كَالنَّنِي أَن كَيْسَنَنْ كِعَمَا خَالِهَ لَهُ لَكَ مِنْ كُونِ الْمُوْمِينِينَ، الرايك مؤمن خانون ابنى فات نبى اصلى الدَّ عليه وسلم ) كے ليے بہر كروسے اگرانبى صلى الدّ عليه وسلم ) اسے ابنے لكاح بيں لينا چاہيں۔ برحكم خالص آب كے ليے سے داہل ايمان كے ليے نہيں }۔

اس طرح خفنورصلی الٹرعلبہ وسلم کی بیخصوصبت تھی کہ آپ کسی بدل کے بغیر بفنع کے ،الک بوسکتے سخے جس طرح کہ بیک و قدت نُو ازواج مطہرات کو ابینے عقدیں دکھناآپ کی خصوصیہ ت میں ،امت کے بلیے اس کا بچواز نہیں تھا۔

قَلِ بِارِي ( وَالْمَوْ الفِّسَاءَ صَدُّ الْفِهِ قَالِمُ مِنْ مُ فَانَ طِبْنَ كَكُوْءَى شَنَى مِنْ مُ مِنْ مُ مَنْ أَنْ مَا وَكُورُو الفِّسَاءَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَل

دوسری وجہ یہ ہے کہ التّٰدُنعالیٰ کا ارشا دہسے دِخَانْ طِئْنَ کَکُوْعَنْ شَنْی کُمِ مِنْ کُونَفَسُا) اورعتق کے اندریہ نہیں ہوسکتا کہ اگر لونڈی نوش دلی کے سانخواس میں سے کچھ والیسس کر دے تواس بنا براسے نسخ قرار دیا جائے۔

جمری وجربہ سے کہ ارشادِ باری بے زَحُکُلُو کَ هَذِيبُ مَّا مَردِيّا) کھا لينے کامفہ م عتق کے مرادہ مال ہے۔

ول باری ہے (مُحْصِنِبُنُ عَیْرَ مُسَافِحِینَ ، بِسْرِطیکه حصار نکاح بین ابنین محفوظ کردند برکم آزاد شہون رانی کرنے لگو) ابو بکر جھاص کہنے ہیں کہ اس فول باری میں دواخمالات میں اول برکھ خفد نکاح کی بنا برنکات کرنے والوں کے عصن بینی عفیف بن جانے کا حکم جاری کرکے میں اول برکھ خفد نکاح کی بنا برنکات کرنے والوں کے عصن بینی عفیف بن جانے کا حکم جاری کرکے

٣٤.

نکاح کر لینے بران کی حالت لینی صفت احصان وعفت سے منصف ہونے کی انہ بین خبردی گئی ہے دوم پر کہ تول باری (کا حِل کَکُوْ مَا دَرَاءُ ذُیکُمْ ، بین مذکورہ اباحت کواحصان کی تنرط کے دوم پر کہ تول باری (کا حِل کَکُوْ مَا دَرَاءُ ذُیکُمْ ، بین مذکورہ اباحت کواحصان کی تنرط کی ابحث کو مطلق ساتھ مشروط کرد! گیا ہے۔ اگر النہ تعالی کے بال بہلی صورت مراد ہے تو لکا ح کی ابحث کو مطلق ساتھ میں ایساعموم ہوگا جس کا ان نمام صورتوں بین اعذبار کرنا درست ہوگا جواسی ابعنی مغیر مفیدر کھنے ہیں البساعموم ہوگا جس کا ان نمام صورتوں بین اعذبی دلی موجود ہوگی۔ اگر دوسری کے نخت آتی ہیں۔

ہے عت ای ہیں۔
البت وہ صورتیں اس عموم سے خارج ہوں گی جن کے لیے شری دلیل ہوجود ہوگی ۔ اگر دوسری
البت وہ صورتیں اس عموم سے خارج ہوں گی جن کے لیے شری دلیل ہوجود ہوگی ۔ اگر دوسری
د حبر راد ہے نو نکاح کی اباسوت کومطلن رکھنا دراصل مجمل ہوگا کیوبکہ اس اطلان کواس شرط کے ساتھ
مشروط کر دیا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعے احصال یعنی عفت و باک دامسی کی صفت بیدا ہوجائے ،
اب لفظ احصال خود مجمل ہے جس کے بیان اور نفصیل کی صفورت سے ۔ اس لیے اس لفظ
اب انفظ احصال خود مجمل ہے جس کے بیان اور نفصیل کی صفورت سے ۔ اس لیے اس لفظ
سے ددسری وجہ براست نعمل کو دریعے نکاح کر لینے کی بنا برصفت احصال کے حصول کی خبر
ہوتے یہ فہوم لیا جائے کہ اس کے ذریعے نکاح کر لینے کی بنا برصفت احصال کے حصول کی خبر
دی گئی ہے ۔ کیو کی اس جمل ہیں ہوتا مکن ہوگا ۔
دی گئی ہے ۔ کیو کی اس جمل ہیں ہوتا وہ مکن ہوگا ۔

لفظ کے ذریعے اس کامفہوم بیان مرہ جائے اس وفت نک اس کے حکم برعمل کرناممکن منہا گا بہان ملاوت کے نسلسل و نرتریب اور آیت کے مفہوم میں ایسی بات موجود ہے جواس چنر کا ہے کہ احصان کا ذکر کرے دراصل میرخبردی کئی کہ ایک شخص لکا سے کے ذریعے محصن یعنی عفیف بن جاتا ہے ۔

ن بسب و مسب و معنی می بسید و می می بین کار مسافیدین اور مفاح زناکو کھتے ہے اور اس کے معنی عفت اللہ دیا ہے اور اس کے معنی عفت اللہ ذالی ضد ہے اور اس کے معنی عفت اللہ ذالی ضد ہے اور اس کے معنی عفت اللہ ذالی ضد ہے اور اس کے معنی عفت اللہ ذالی اللہ خالی ہے۔

باک دامنی کے بیں ر

جب اس جگد احصان سے مرادعفت لی جائے نواس صورت ہیں پر لفظ البیے معنوں ہر محمول ہوگا جس مبس کوئی اجمال نہیں ۔ اس لیے کہ بھبر عبارت کا مفہوم یہ ہوگا '' اور نمھا رسے لیے ان کے ماسوا دوسری نمام عور بمیں حلال کر دی گئی ہیں کہ تم اجنے اموال کے ذریعے عفت حاصل کر دنہ کہ زنا ''اس صورت ہیں لفظ کے معنی ظاہرا در اس کی مراد واضع ہوگی۔

اوربہ جبیز دوبانوں کی موجب ہوگی اول اباس کے لفظ کے اطلان اوراس کے عموم کی اورددم اسس اطلاع کی کہ جب لوگ نکاح کریں گے نوزنا کے مرتکب نہیں ہوں گے بلک عفت کی صفت سے منصعت ہوں گے۔ احصان ابک مشترک لفظ ہے ، دومرے مشترک الفاظ کی طرح جب اس کا اطلاق ہوگا نواس بیں عموم نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک البیااسم ہے ہو محتلف معانی مرجموں ہوتا ہے۔

اس کے معانی منع بعنی بجانے اور محفوظ کردینے کے بین اسی سے قلعہ کو حصن کانام دیا گیاہے کیونکہ فلعہ است اللہ است اللہ اللہ است کی فلا است کی نظام دیا ہے ، اسی طرح زرہ کو حصیدنہ کہا جا تا ہے ۔ کیونکہ وہ اپنی کو حصیدنہ کہا جا تا ہے ۔ کیونکہ وہ اپنی فرم گاہ موار کو ہلاکت سے بجائے رکھنا ہے ۔ پاک دا من عورت کو مصان کہتے ہی کیونکہ وہ اپنی فنرمگاہ کو فسادسے بجائی رہتی ہیں جھزت حسال شائے مقات کہ تعربی بیشعر کہے ۔ کو فسادسے بجائی رہتی ہیں بیشعر کہے ۔ محفرت میں ان دوان میا تنون بریب نے حقرت حسان دوان میا تنون بریب نے دی میں لحوم العوا فیل

آپ عفت مآب ا ورمجسر که فار بین ، سرنسم کی نهمرت سے آپ کا دامن پاک ہے اور بے خبرعور آوں کی غیبہت کی بھی آپ کو عادت نہیں .

قلِ باری سے دبات الَّذِیْنَ یُومُوْنَ الْمُحُمَّسَاتِ الْعَافِلَاتِ بَولُوگ باک دامن المسلط المسلط

قولِ باری ہے (خَاخِلاُ حُصِتٌ ) ایک روابیت کے مطابق اس کے معتی ہیں'' جب بہ عوز ہیں مسلمان ہو کہیں ''۔ اس کے معنی نزوج یعنی نکاح کر اسنے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ درج بالا قولِ باری کی تغیر ہیں ایک ردابیت بیھی ہے کہ'' جب بہ لکاح کرلیں '' قولِ باری ( کانگر حُصنًا تُ مِنَ الغِّسَاءِ اللَّهَا مَلَکَتَ اَبِمَا کُکُمْ) بیں اس کے معنی شوہروں والی عورتیں ہیں۔ قولِ باری ( وَ الَّذِيْنَ يَوْمُونَ الْمُحْصَلَاتِ) بیں اس کا اطلاق عفت اور باک دامنی کے معنوں پر مہاہیے۔ زناکی مسزار حم کے سلسلے ہیں جس احصان کا اغتبار کیا جا تاہے اس کا اطلاق نکاح صحیح کی بنا بریمبتری پر مِزتاہے۔

تاہم ننرعی لحاظ سے احصان کے سانفد واسکام منعلق ہیں۔ ایک نواحصان کی صفت سے منصف انسان برزناکی ننمرت لگانے والے پرحذفذف کے وجوب کا حکم جواس فول باری سے منصف انسان برزناکی ننمرت لگانے والے پرحذفذف سے وجوب کا حکم جواس فول باری سے ماخوذ سے (دَالَّ لَاٰ بِنَ يَوْمُوُنَ الْمُحْصَدُ اَتِ)۔

اس اصحان میں پاک دامنی ، آزادی ،اسلام ،عفل اور ملوغ کا اغذبار کیاجا تا ہیے جب کک ایک خاص میں پاک دامنی ، آزادی ،اسلام ،عفل اور ملوغ کا اغذبار کیاجا تا ہیے جب کک ایک نتیجت زنالگانے والے میں ہوتئ تک اس پر تنون تک اس پر تنون کا مائد کرنے کے دواجہ کرنے کے لیے اصصان کی ان وجوہ کا اغتبار کی جا تا ہے۔

والے برحد فذف جاری نہیں ہوئی ۔ اس پر حد واجب کرنے کے لیے اصصان کی ان وجوہ کا اغتبار کیاجا تا ہیے۔

دوم - احصان کی صفت سے منصف انسان کوزناکرنے کی صورت ہیں سنگ ارکردینے کا حکم ۔ بیدا صحصان ان اوصا ف برشتمل ہم تا ہے ، اسلام ، عقل ، بلوغ ، آزادی نیزنکا ح صحے کی بنا پر نعلن زن وشوج کہ طونین احصان کے ان ہم صفات کے حامل ہوں ۔ اگر ان میں سے ایک صفت بھی معدوم ہم توزنا کے ارتکاب پرسنگ ارکر دینے کا حکم اس پرعائد نہیں ہوگا۔

سفاح زناکو کہتے ہیں حضورصلی النہ علیہ وسلم کا ارتفادہ ب ا نامن نسکاح ولسست من سفاح ، فول باری (غَیْرَمُسَافِعِی بی نفسیر میں مجابدا ورستری کا فول ہے کہ زناکار نہوں یہ ایک فول کے مطابق سفاح کا لفظ اس محاورے سے ماخوذ ہے '' سفح المساء '' ااسس نے بانی انڈیلا) اسی طرح کہا جا تا ہے ورسفح دمعه " راس کے اکسو بہ بڑے ''سفح دم خلان ' افلال کا خون بہرگیا) ، بہا ڈے وامن کوسفح الحبل کہنے ہیں اس لیے کہ بہا لاکے اوپر سے بہنے والا سارا پانی دامن میں اگر گرزا ہے۔

" سافح المدهل" (مرد نے منہ کالاکبا) زنا کے ارتکاب پریر محاورہ اس لیے استعمال کیا ہوا تا ہے کہ زانی اپنا پانی وہاں انڈیلٹنا ہے جہاں اس عمل پرمتعلقہ حکم بینی نسب کا تبوت ، وجوب عدت اور دوسرے اسکام نکاح لاحق نہیں ہوسکتے۔ اس لیے زانی کومسافح کا نام دیا گیا کہ اسس نے

برحرکت کرکے پانی انڈیل دینے کے سواا ورکوئی کام نہیں کیا۔
اس لفظ کے ذریعے ہوا حکام معلی ہوئے دہ بہیں ،اسٹ عمل کے تقیعے ہیں ہیدا ہونے والے بیجے کانسب اس سے تابت نہیں ہوگا اور مذہبی یہ بچہ اس کے ساتھ محتی ہوگا۔ عورت ہرعدت واحب نہیں ہوگا۔ اس مرد کی فراش یعنی اس کے ساتھ مبستری کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ مرد برمہر واجب نہیں ہوگا ور اس مبستری کی بنا پر نکاح کا کوئی حکم بھی لاحتی نہیں ہوگا۔ اسس لفظ کے ضمن میں مذکورہ بالا تمام معانی موجود ہیں۔ والٹ داعلم بالصواب ۔

\*

## متعكابان

قول بارى بع رضَمَا اسْتَنْتَ عُيْمُ فِلْ مِنْهُنَّ فَا تُوهُنَّ أَجُوْدُهُنَّ خَرِدْهِنَ خَرِدْهِا فَ بَرَجُو ازدداجی زندگی کا لطف نم ان سے اتھا واس کے بدلے ان کے مہرفرض کے طور پراداکردو) الوبكر صصاص كيت بين كداس فقرا عطف فول بارى احاك يكف مّا وَدَاءَ ذ لِكُون مِين مذکورمحرمات کے ماسوا دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کی اباحت برسے یعنی ما قبل کے ارت اد کے بعدیہ فرما پاگیا (حَمَا اسْتَمْنَعُتُمْ بِلِهِ مِنْهُنَّ ) یعن لکاح کی بنا بریمن کے سا بخفتمهما دانعلق زن وشو ہو بائے (کا آفو کُوں کُ جُوْد کُوں ) اس کے بدلے ان کے مہر لورسے اواکرو۔

اس كى نظيرية نول بارى سے اكا تُواالنِّسَاءَ صَدُقَا نِهِيَّ مِنْحُكَنَّ ، اورعورنوں كوان كے مهر نوش دى كے ساخفرض جانتے موستے اداكرون نيزار شاد بارى سے رَفَلا تَأْخُذُ وَامِنْ شَنْها، مېرىيى دى مونى جيزىيى سى كچوچى دابسس سالو) -

ا منمتناع بطعف اندوزي كوكينت بين برلفظ يها تعلق زن وشوك ليدبطوركنا براسنعال بواج - قول بارى ب راد هَنْتُم طِيّبًا تِكُوفِي عَيْدِ تِكُول أَدُ نَيَا دُاسْتَمْ تَعْتُم بِهَا، تُم ابني لذّت کی جیزیں سب ونبا ہی میں حاصل کرسے اور ان کا خوب مزہ اٹھا ہیکے) بعنی دنیا ہی میں رندگی کا نفع عاجل تمعيس حاصل ہوگيا۔

نیزارشاد باری سے احاسکمتغتم عِبُلاَقِکُهُ، تم ابنے محصے سے لطف اندور ہوئے اپینی دنیا میں سے ملنے والے اسپنے عصے سے۔ برب الله نعالی نے ان عور نوں کو حرام کردیا جن کی تحریم کا ذكراسينے اس فول (حُرِّمَتُ عَكَنْكُمُ أُمْهَا مُنْكُمُ ، مِين كيا اور اس سے ماؤں اور ماؤں كے سانو مذكورہ خوا عبن سے نکاح مرادلی بھراس براسیناس فول او اُحِدَّ لَکُمْ مَادَدَاءَ دُلِکُمْ ) وعطف کیا توسعطف اس بان کامفتضی ہوگ یاکہ ان محمان کے ماسوا دوسری عورتوں سے نکاح سباح ہے۔

النّذُ لعالى في البينة قول افَالْكِ مُنْ هُنَّ بِاذِنِ اَهُلِهِ تَكُا اَوْهُ مَنَّ الْجُوْرُ هُمَّ ان كَ سائفوان كَ كُنْبِهِ والوں كى اجازت سے فكاح كروا ور انہيں ان كے مہراداكرو) ميں مہركوا ہركانام ديا۔ اس طرح آبت زير بحث بيں مذكورہ البورهي مهر بيں - مهركوا جركانام اس ليے ديا گياكہ يہ منافع كابدل بموناہے - اعبان لينى فائم بالذات كابدل نهيں ہم تا جس طرح كه مكان يا سوارى كے منافع كے بدل كو اجرت با اجركانام دباجاتا ہے ۔

التُدَنعالی نے مہرکوا ہرکانام دیاہے۔ اس میں امام الوحنیفہ کے اس نول کی صحت کی دلیل موجود ہے کداگرکوئی شخص کسی عورت کو اجارے یا کرا پر پر لے کراس کے سا کھ مند کا لاکر سے نواس پر حترزنا عائد نہیں ہوگی اس لیے کہ التُدنعائی نے مہرکوا ہرکانام دیا ہے۔ اس زانی کی حیثیت اس شخص کی طرح ہوگی ہوکسی عورت سے بہ کہے " بین تمہیں فلاں چیز مہرمیں دیتا ہوں" محضرت عرض سے بھی اس فیم کی روایت ہے اوریہ نکاح فاسد کی صورت ہوگی کیونکہ پر گواہوں کے بغیرانجام بذیر ہوئی ہے۔ التُدنعالی نے ایک اور آبت میں ارتاد فرمایا ہے اوکل وونوان کے کینکہ کو نگر کو گوگی گوروی ہوت ہم ان عورنوں کو ان کے اجور لعنی مہراداکر وونوان کے ماقانکاح کرنے میں تم برکوئی گناہ نہیں )۔

حضرت ابن عبائش فول باری (دَمَا اسْتَهْنَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ كَالْتُوْهُنَّ الْمُعْوَدُهُنَّ ) كَا تَادِيلُ عُورُوْں سے متعہ کرنا" قرار دینے تنے ۔ اس کے منعلق ان سے مختلف افوال منقول ہیں۔ ایک روابیت کے مطابق وہ اس آبیت کو منعہ کی اباحیت برمجول کرنے تنے۔

یریمی روایت ہے کہ ابی بن کوئٹ کی قراً ت بیں آیت کے الفاظیہ بیں و خَمَّا اسْتَنْتُعْتُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ا

بها برین زیدسے مروی ہے کہ حضرت ابن عبائش نے بیع حرف اسونے چاندی کی خرید وفرونحت) اور متعہ کے متعلق اپنے قول سے رہوع کر لباعقا۔

بہیں جعفر بن محمد واسطی نے روابت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے ، انہیں ابو عبید نے ، انہیں ابن بکیر نے لین سے ، انہوں نے بکیر بن عبدالتّٰد بن الاشج سے ، انہوں نے شرید کے اُزاد کر دہ غلام عمار سے کہ میں نے حضرت ابن عبائش سے متعہ کے بارے میں یہ دچھا کہ آیا نکاح ہے یا سفاح بعنی زنار ہُج

انہوں نے ہواب دیا نہ یہ نکاح ہے نہ سفاح " میں نے پھرسوال کیا" تو بھریہ کیا ہے ؟ انہوں نے فرما با "لبس یہ منعد ہے جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماد باہے " میں نے پھر لوجھا" اس کی وجہ سے عورت عدت گزارے گی ؟ انہوں نے ہواب دیا" ہاں ، اس کی عدت ایک حیف ہے " میں نے پوچھا "کیا یہ مرد اور بورت ایک دو سرے کے وارث ہوں گے ؟ انہوں نے اسس کا ہواب لغی میں دیا۔

بمیں جعفر بن محد نے روایت بیان کی ، انہیں جاج نے ابن جریج اورعنمان بن عطار سے۔
انہوں نے عطار بن خراسانی سے اورانہوں نے حصرت ابن عبائش سے کہ انہوں نے قولِ باری رفت انہوں نے قولِ باری رفت النّبِی النّبی اللّبِی اللّ

یہ بات منعہ کے متعلق اپنے قول سے رہوع کر لینے پر دلالت کرتی ہے۔ سلف کی ایک جافق سے برمنقول ہے کہ متعدی اپنے قول سے رہوع کر لینے بردلالت کی ،انہیں جعفر بن محد بن الیما نے ،انہیں الرعبید نے ،انہیں عبداللہ بن صالح نے ،انہوں نے عقبل اور لوئس سے انہوں نے عقبل اور لوئس سے ،انہوں نے عقبل اور لوئس سے ،انہوں نے حفرت انہوں نے حفرت انہوں نے حفرت ابنہوں نے حفرت ابنہوں نے حفرت ابنہوں نے حفرت ابنہوں نے حفرت ابن عرض سے کہ اُن سے متعہ کے بار سے ہیں لوجھا گیا تو انہوں نے جواب ہیں فرمایاک سے منعہ کے والے نامی کی حیثیت زنا کی ہم ذی تھی ۔

کی حیثیت زنا کی ہم ذی تھی ۔

اگریہ کہا جائے کہ متعہ کو زنا قرار دینا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نافلین آثار کا اس میں کوئی اختلات نہیں ہے کہ بعض او فات متعہ کو مباح قرار دیا گیا تھا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم لے

اسے مباح فراردیا تفاجیک الله تعالی نے زناکوکھی مباح نہیں کیا۔

تواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ جب متعد کومباح فرار دیاگیا عقااس وفن برزنانہیں کہلایا لیکن جب السّد نے اسے حرام کر دبا نواس برزنا کے اسم کا اطلاق درست ہوگیا جیسا کہ حضور ملی السّر علیہ دسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا (النوانیة هی الّن نشکح نفسها بغد پوب بندة و ایساء بدننوج بغیراندن مولاد فرہ عسا هدد

وه عورت زنا کارہے جس نے گواموں کے بغیرا بینا نکاح کرالیا ہو، اور جوغلام اپنے آفاکی اجازت کے بغیرانکاح کرالیا ہو، اور جوغلام اپنے آفاکی حقیقت نے بغیرانکاح کرسے گا وہ زانی ہوگا، آب کے اس قول کامفہوم ایسے نکا ہوں کی نخریم ہے حقیقت زنا نہیں ہے بحصورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیجی ارشاد فرما با ہے کہ رالعینان تیز نیان و الوجلان تزنیان نو نیا السمین المنظور وزنا الرحیلین المشی و بصدی ذلک کله الفرج اور یک ذرجانا آنکھیں زناکرتی ہیں اور ٹانگوں کا زناجیل کرجانا است ارتشرمگاہ ان نمام باتوں کی تصدیق کردتی ہے یا نکذیب محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مورتوں پر زنا کے اسم کا اطلاق مجازے طور پر بم بنا ہے اور اس سے اس کی تحریم کی ناکید ہوتی ہے .

ہمیں جعفری فحد نے روا بہت بیان کی ، انہیں جعفر بن محدین الیمان نے ، انہیں الوعبید نے انہیں الوعبید نے انہیں جعفر بن محدین الیمان نے ، انہیں الوعبید نے انہیں جائے ہے انہوں نے تنا وہ سے ، انہوں نے کہا کہ میں نے ابولفزہ سے سنا ہے کہ محفرت ابن عبار ش منعہ کی اجازت دسینے سنے اور حفرت عبدالتّہ بن الزبرُمُرُ اس سے روکئے منع بین نے اس بات کا تذکرہ حفرت جا بربن عبدالتّہ سے کیا ، انہوں نے فرمایا ، '' بہ بات میہے ملمنے پیش ہوئی ہے ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منعہ کیا بختا ۔

متعدك بارب مبس حضرت عمركا فتوى

جب حضرت عرم کا دورا یا نوا پ نے فرمایا " الله نعالی اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کے بیے ہو جا ہما اس طرح ہوا ہما کہ اللہ نے کم دیا جا ہما اس طرح ہوا ہما اس کو کہ اس کو کیا ہما اس کو کی ایسا شخص لا باگیا جس کی ایسا شخص لا باگیا جس منے ایک خاص مدت کے بیے کسی عورت سے نکاح کیا ہوگا نو میں اسے سنگ ادکر دوں گا " منے ایک خاص مدت کے بیے کسی عورت سے نکاح کیا ہوگا نو میں اسے سنگ دکر دوں گا ا

دھ کی کے طور برالیا کہا ہوناکہ لوگ اس سے باز آجا ئیں ،را دی جعفر بن محد بن البمال کہتے ہیں کہ ہمیں ابوعبیدنے روایت بیان کی ہے،انہیں حجاج نے ابن ہر بچے سے ،انہوں نے کہاکہ مجھےعطار نے بتایاکہ انہوں نے حضرت ابن عبار سے کوبدکتنے ہوئے سانتھاک اللہ تعالی عربر رحم فرائے منعد نوالتُدى طرف سے ابك رحمت منى جواس نے امرت محرصلى الله عليه وسلم برى منى ، أكر عرف اكس سے لوگوں کوروک ما دینے نو تھوڑھے ہی لوگ زنا ہیں مبتلا ہونے یہ

حصرت ابن عبائش کے اقوال سے جو بات حاصل ہوئی وہ بہ ہے کہ آپ بعض روایات کے مطابتی منتعہ کی اباست کے فائل تنفے اوراس میں ضرورت یا عدم ضرورت کی کوئی تبدینہیں تقی دوسری صورت بیکہ اس کی حینیت مردار کی طرح تھی جس کی ضرورت کے وقت حلت ہوجا تی ہے۔

### ابن عباست كارجوع

تبسرى يدكه متعد مرام به بهم في اس روايت كى سندكا ذكر يبلي كرد باس ا ورحفرت ابن عبائش کے اس فول کا بھی کہ منع منسوخ ہوئیکا ہے۔

حضرت ابن عبائش کا منعه کی اباحت کے قول سے رجوع کر لینے پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جس کے راوی عبداللہ بن وسرب ہیں، انہیں عمروین الحربیث نے اور انہیں بکیرین الانتجانے كه سنو بالشم كے آزاد كرده غلام الواسحاق نے كها دو ايك شخص نے حضرت ابن عبائش كو بناياكريس ايك سفرر تفا مبرے ساتھ میری لونڈی اور کھے دوسرے لوگ تخے۔

میں نے ان لوگوں کولونڈی سے جنسی انتقاع کی اجازت دے دی حضرت ابن عبار س نے بیس کر فرمایا " یہ نوسفاح بعنی زناہے " یہ روایت بھی اباس سن منعد کے قول سے ان کے

ر ہوع کر لینے پر دال ہے.

سِي لُولُوں فِي منعد كِي اباس بر قول بارى دنعا اسْتَهْنَعْتُمْ با مِنْهُنَّ فَا تَوْهُنَ اَجُورُهُنَّ سے استدلال کیا ہے۔ نیزبہ کہ حضرت ابی بن کع م کی فرأت بیں والی اَ کَوْ مُسَمَّى ) کے الفاظ بھی ہیں نواس کے جواب میں کہا جائے گاکسی بھی مسلمان کے نزدیک تلاوت میں مدت کا اثبات درست نهبی ہے اس لیے فرآن میں احل لعنی مدت کا نبوت نہیں.

اگر فران میں اجل کا ذکر ہو بھی مجاتا توبیعور توں سے منعد پر دلالت مذکرتا اس لیے کہ اسس صورت ہیں بدگنجاکش مونی کر نفظ اجل مہر مرد داخل ہے۔ اس صورت ہیں جملے کی نزتیب اس طرح ہونی " خَمَا دَخُلُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِمِهِ الى اجل مسمَّى فَا أَوْهُنَ فَهُودهن عَدَد خَلُول الاجل " (ان ببر سے جن تورنوں کے ساتھ ایک مفررہ مدت تک مہرادا کرنے کے بدلے تمھارا تعلق ذن وشوہ وجائے تواس مدت کے گذر جانے بران کے مہرا نہیں اداکر دو)

آبنت کامفنون بمن و جوہ سے اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے نکاح مراد ہے ، منعہ نہیں ۔ اول بہ کہ اس کاعطف فول باری (وَاُحِلَ مُنگُوْ مَا دُدَاءَ ذَیدُ کُمْ) سکے اندر بیان کردہ اباحت نکاح برہے اور بہلا محالہ محرمات کے ماسوا دوسری عوزنوں سے نکاح کی اباحرت ہے کہو کہ سب کاس برانفاق ہے کہ اس سے نکاح مراد ہے۔

اس لیے بیرفزوری سبے کدا نشتاع کے ذکر کو اس عورت کے حکم کا بیان فرار دیا جائے جس کے ساتھ نکاح کی بنیا دیرنعلی زن وشو ہو چکا ہے۔ لیتی اس کاحکم بہ سبے کہ اب وہ پورے مہر کی بنی دار ہوگئی ہے۔

دوم: قولِ باری (نخیصِنِیْن) ہے۔ اصحان کی صفت حرف نکاح صبح کی بنا پر بیدا ہوتی ہے۔ اس سے اس کے اس سے مہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مرا دنکاح ہے۔

سوم: تول باری (غَیْرُ مُسَا فِحِدِیْنَ) ہے اس میں زناکو سفاح کانام دیا گیا کیونکہ لکاح کے اسکام اس سے منتفی ہونے ہیں بعنی نسب نا بن نہیں ہوتا، عدت واجب نہیں ہوتی اور علیم گی واقع ہونے تک بقاء فراسٹس نہیں ہوتا بعنی مردکواس کے ساتھ ہمبنزی کاسی ساصل نہیں ہا۔

ہونکہ ان تمام باتوں کا منعہ میں وجود ہوتا ہے۔ اس بیے دہ زنا کے معنوں میں فرار دیا جائے گا اور عین ممکن ہے کہ جس نے منعہ کوسفاح قرار دیا ہے اس کا ذہن اسی بات کی طرف مجائے گا اور عین ممکن سے کہ جس متعلقہ احکام میں سے اس کے سواا ورکوئی حکم لازم نہیں ہواکہ اس سے ابنا یا تی بعتی ماد ہ تولید غلط طریقے میں سے اس کے سواا ورکوئی حکم لازم نہیں ہواکہ اس سے ابنا یا تی بعتی ماد ہ تولید غلط طریقے میں سے اس کے سواا ورکوئی حکم لازم نہیں ہواکہ اس سے واصل نہوں کا در اس علی سے نسب کا است حاصل نہوں کا۔

اس بیالندنعائی نے جب وطی کی حلال صورت سے سفاح کے اسم کی نفی کرکے اصطا اشات کر دبا تواس سے یہ صروری ہوگیا کہ استختاع سے منعد مرا دندلیا جائے کیونکہ یہ مفاح کے معنوں ہیں ہے بلکہ اسس سے مرا دنکاح لیا جائے۔

قول باری (غَیْدُ مُسَافِحِیْن) مذکوره اباحت کی منرطسے ۔اس میں منعد کی منہی کی دلیل موجود

ہے ؟ ذیکہ ہماری بیان کردہ وجہ کی بنا برمنعہ سفاح کے معنوں ہیں ہے۔ الو مکر حصاص کہتے ہیں کہ منعہ کی اباس نے صحابہ میں سے جس صحابی سے مشہور ہے وہ حضرت

ابن عباش بین نام ماس بارے میں ان سے مختلف رواینیں منفول ہیں -

ایک روایت کےمطابق انہوں نے آبت کی ٹا دہل منعہ کی اباحت کی صورت میں کی ہے۔

ہم بیان کرائے ہیں کرمنعہ کی اباحت برآیت کی کوئی ولالت نہیں سے بلکہ اس کی مما نعت اور

تحریم براکبیت کی دلالتیں ان وجوہ کی بنا پرظا سر ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ بھیرحضرت ابن شاکش سے بہمروی سے کہ آ یہ نے اسسے مردار، سؤر کے گوشن ا ورخون کی طرح قرار دیا تھا اور پفرایا

مناكداس كى ملت صرف استخص كے ليے سے تواضطورى حالت بين سلامو-

لیکن بربان محال ہے کیونکہ حرام نندہ ان بیار کومباح کر دہنے دالی ضرورت منعہ کے اندر نهب بائ ساتی کیونکه خون ا ورمردار کوحلال کردینے والی صرورت وہ ہے جس کی موجودگی بیس ان چیزوں كويذ كمل في بريجان جاف كاخطره بدا بوجائي جبكه بهين الجبي طرح معلوم بي كرزك جماع كي وجس

انسان كوندا بنى حان كاخطره لاحن بوناسها ورندسى كسى عضوكے لمت بوجائے كا-

جب رفاہیت اور فارغ البالی کی حالت میں منع صلال نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی پش نہیں آنی نواس سے اس کی مغالفت کا نبوت ہوگیا اور فائل کا یہ فول محال ہوگیا کہ صرورت کے دفت

يهمردار اورخون كى طرح حلال موجا تاس

يرابك مننا فض اورمحال قول سے اورزياده مناسب بات يه سے كر حضرت ابن عباس سے اس روایت بین راولوں کو دم موگیاہے اس لیے کہ آپ کی فقا بہت اس سے برنزیخی اس جیسی بات آب کی نگاموں سے پوشیدہ رہ جاتی۔

اس لیے درست روایت وہ ہے جواک سے منعد کی ممانعت اور تحریم کے اثبات میں مروی ہے نیز جس نے منعر کی اباحت کے قول سے آپ کا رہوع نقل کیا ہے۔ اسس کی روایت

وليارى ركالله يُن هُمُ لِفُرُوجِ مِهُ كَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَذْوَ الْجِهِمْ أَوْ مَا مَكَكَ أَيْهَ أَهُم فَإِنَّهُ وَ مُرْمِكُو مِينَ فَمَنِ الْبَنْعَلَى حَرَاءَ لَمِيلاً فَالنَّبِكَ هُمُ الْعَادُونَ ، اورجولوگ ا بنی تشرمگا ہوں کی نگہداشت رکھنے والے ہیں ہاں البنذا پنی بولوں اور لوج یوں سے نہیں کراس صورت ببں ان برکوتی الزام نہیں - ہاں بوکوئی اس کے علاوہ کا طلبگار ہوگا سوالیسے ہی لوگ حد

سے لکل جانے والے ہیں) منعری تحریم کی دلیل ہے۔

الله تعالی نے ان آیات میں وطی کی اہا حت کو مذکورہ دوصور توں میں سے ایک کے اندر محدود کر دیا ہے اور ان دو کے علاوہ بغیبہ نمام صور توں کی ممانعت کر دی ہے جبنا نچرار شادہ ہے۔ آ رئیکن اُبتَ عَیٰ وَزَاءَ خَیلا کُا وَلَیْ اَلْکُ اُلْمُ الْعَادُ وَنَ ) اور ظام ہے متعمان دونوں صور توں کے علادہ ر

ایک بیسری صورت ہے اس بیے بیرح ام ہے۔ اگریکہا جائے کہ آپ کو اس بات سے کبوں انکارہے کہ جس عودن سے استمناع کہا جائے وہ بوی مجوا ورمنعدان ددنوں صور توں سے خارج سے ہوجن سکے اندر دطی کی اباست کو محددد کر دیا گیا ہے تواس سکے بچواب بیں کہا جائے گاکہ بربات غلطہے اس بیے کہ عورت برز وحبہ کے اسسم کا

م وال سے بوب بن ہا ہے ہو ہو ہے ہو ہوں اسی وفت ہوگا جب وہ عقد لکاح کی بنا ہر الطلاق نیزاس اسم کے نخت اس کا اندراج صرف اسی وفت ہوگا جب وہ عقد لکاح کی بنا ہر

اس کی منکوحہ ہوگی اور منعہ جو نکہ نکاح نہیں ہوتا اس لیے وہ زوجہ نہیں کہلاسکتی۔

اگریہ کہا جائے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ منعہ نکاح نہیں ہونا تو اس کے جواب میں کہا جا گاکہ اس کی دلیل ہے ہے اسم کا اطلاق دوباتوں میں سے ایک بر ہونا ہے وطی یا عقد ہے۔

ز مم نے گذشتنه صفحات بیں بیر واضح کر دباہے کہ وطی نکاح کی سخیفت اور عقد مجاز ہے ر

سجب اس اسم کااطلاق ان ہی دومعنوں مبیں سے ایک نک محدود ہے اورعقد کو مجازاً نکاح کہاجاتاہے ، جیسا کہ ہم نے بہلے بیان کر دیاہے اور سم نے یہ بمی دیکھا کہ اہن زبان مطلق عفد تزویج پراطلان کرنے ہیں کہ بہ لکاح ہے لیکن انہیں منعہ پر لکاح کا اطلان کرنے نہایا ، عرب یہ نہیں کہنے کہ فلان خص نے فلاں عورت سے منعہ کی نشرط پر نکاح کیا ہے تو اب ہمارے لیے منعہ پرنکاح کے اسم کا اطلاق جائز نہیں ہوگا۔

کیونکہ مجازکا اطلاق صرف اسی صورت ہیں درست ہوتا ہے جب اہلِ عرب کو ابسا کہتے ہوئے مسناگیا ہو یا نشرع ہیں اس کا ورود موا ہو ۔

بوب بہیں نئرع اور لغت دونوں میں منعہ برنکاح کے اسم کااطلاق نہیں ملانواس سے یہ منروری ہوگیا کہ منعہ ان دونوں صور نوں کے علاوہ فرار دیا جائے بجنگی اللہ تعالی نے اباحت المردی ہے اور بہ کہ منعہ کا مرکب حدسے تجاوز کرنے والا، اسپنے نفس برظلم کرنے والا اور اللہ کمردی ہے اور بہ کہ منعہ کا مرکب حدسے تجاوز کرنے والا، اسپنے نفس برظلم کرنے والا اور اللہ کے حام کردہ فعل کا ارتکاب کرنے والا فرار دیا جائے۔ نبز نکاح کی کچھ نٹر انظر ہی جواس کے ساتھ منعی ہی کجوب یہ نہ بائی جائیں نونکاح نکاح نہیں کہلائے گار

#### MAY

ان بیں سے ایک منرط بہ ہے کہ وفت کا گذرنا عقد نکاح برانز انداز نہیں ہوتا اور نہی رفع نکاح کا موسوب بننا ہے جبکہ متعہ کے ناکلبن کے نزدیک وقت کے گذرنے کے ساتھ منعہ رفع نکاح کا موسوب بن جانا ہے۔

ایک سنرط یہ بھی سے کہ نکاح وہ فراش بعنی حق ہمبستری ہے جس کے ذریعے مرد کی طرف سے
کسی دعوے کے بغیر پیدا ہمونے والے بچے کانسب نا بن ہم جا ناہے بلکہ فراش نکاح پر بہدا ہمو
والے بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوسکتی صرف لعان کی بنا پرنسب کی نفی ہوسکتی ہے جبکہ منعد سے
والے بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوسکتی صرف لعان کی بنا پرنسب کی نفی ہوسکتی ہے جبکہ منعد سے
والے بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوسکتی صرف لعان کی بنا پرنسب کی نفی ہوسکتی ہے جبکہ منعد سے

ناکلین فراش کی بنا پرنسب کا انبات نہیں کرنے۔ اس سے ہمیں بہ بات معلوم ہوئی کہ منعد نہ نونکاح ہے اور نہی فرانش ایک شرط پڑھ ہے

اُدْیِعَدُ اَ شَهُوَ وَعَشُوا ، ثم میں جولوک و فات پاجا ہیں اور وہ اچھے بیے ہیں پیروب ہیں ہے۔ ا بہتے آپ کو جار میدینے دس دن نک انتظار میں رکھیں اجبکہ منع عدت و فات کا موجب نہیں ہے۔ اسی طرح فولِ باری ہے ( دَنگُرُ نِصْفُ مَا نَسَرَكُ اَ أَذْ دَا جُسكُمْ ،اور تمھاری ہولوں کے جود میں۔

اسی طرح قولِ باری ہے ( دیکم یصف ما سوائے او داہم عند اور عدد میں بیات مورد اورائیسی عورت مرد اورائیسی عورت مرد اورائیسی عورت کے نزد کر ایسے مرد اورائیسی عورت کے ما بین کوئی توارث نہیں ہوتا۔

بربین نکاح کے وہ اس کام ہواس کے ساتھ مختص ہیں، البنہ غلامی اور کفر نکاح کی صورت میں توارث کے درمیان حائل ہوجا تا ہے جبکہ متعہ کے اندرجا نبین ہیں ایک کی غلامی اکفروس کی میراث سے مانع نہیں ہوتا اور نہی کوئی ایسا سبب ہوتا ہے ہوعلبحد گی کا موجب بن سکتا ہواہ مذہبی نسب کے ثبوت کی راہ میں کوئی رکا وظ ہوتی ہے حالانکہ مرد فرانش کی المیت رکھتا ہے اور فراش کی بنا بر اس سے نسب کا الحاق ہوسکتا ہے نوان نمام بانوں سے یہ جیزنا بت ہوگئی کا مواثقہ کے اللہ مواثقہ کے اللہ اللہ موقعی کا بعد ہوئی کھنا

'لکاح نہیں ہونا۔ حب یہ نکاح یا ملک بمین کے دائرے سے خارج ہوگیا نومن حانب الشّذنحریم کی بناہم ہو میں یہ کہ مار نہ میں کے دائرے سے خارج ہوگیا نومن حانب الشّغر دَرَا اللّٰهُ عَلَيْمِ کَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ م

سرام ہوگاجس کا ذکرالٹ تعالیٰ نے اپنے اس فول میں فرما یا ہے۔ افکین اُبَیّنیٰ دَرَاءَ دُلِگَ مُاکُمُّ عُسُوالْعَادُوُنَ) اگریہ کہا جائے کہ مدت جوعلیورگی کی موجب ہونی ہے اس کا گذرجا نا بھی نوطلاق ہے توامی

### ٣٨٢

کے جواب بیں کہاجائے گاکہ طلاق با تو حریح لفظ باکنا برکی بنا بروا فع ہونی ہے اور متنعہ کی صورت بیں ان بیں سے کوئی صورت بیش نہیں آئی تو تھجر پیطلاق کیسے ہوسکتی سیے۔

اس کے با د جود منعہ کے نائل کے اصول کے مطابن اگر حیض کے دوران مدت گزرجائے تو بخورت بائن فرار مندی کر رہائے تو بخورت بائن فرار مندی حاسے کیونکہ فائلبن منعه حالصنہ کی طلاق کو جائز نہیں سمجھتے اس لیے اگر مدت محرر سنے کے سائن و انع ہوئے والی علیجد گی طلاق بن جانی تو بھر بیصر وری ہوجاتا کر حیص کی حالت میں طلاق کا و نوع مزہو۔

لبکن جہب ان لوگوں نے مدت گزرنے کے ساتھ وافع ہونے والی علیجد گی کو حبض کی حالت میں واقع کر دبا تو بیدا س کی دلبل بن گئی کہ بہ طلاق تنہیں اور اگر عورت طلاق کے بغیر بائن ہم گئی جبکہ متوم کی طرف سے کو ٹی البسی ترکت نہیں ہوئی ہو علیجد گی کی موجب ہو تو اس سے بہ ثابت ہوگیا کہ متع ذکاح نہیں۔

اگریہ کہاجائے کہ ہم نے نسب ، عدت اور میراث کی نفی کا ذکر کیا ہے لیکن ان احکام کا منتفی ہوتا ایکن میں ہوتا لیکن ہوتا ایکن ہوتا ایکن ہوتا ایکن ہوتا ایکن ہوتا ایکن ہوتا ایکن کا فرکا وارث نہیں ہوتا اور مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہنتالیکن ان احکام کا انتقاراس کے نکاح کو نکاح کے دائرے سے خارج نہیں کرتا۔

نواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ نابا لغ کے نکاح کے سا تفونسب کے نہوت کا تعلق ہو مجاتا ہے جب اس میس فراش اور حبنسی ملاب کی المیبیٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ جبکہ نم اس کے ساعقہ مورت کے بطن سے بیدا ہونے والے بیجے کے نسب کا الحانی نہیں کرنے حالانکہ وہ سمیستزی بھی

پائی جاتی ہے بھی کی بنا پر نکاح کی صورت ہیں اس کے ساتھ نسب کا الحاق جائز ہوتا ہے۔ نسمہ میں نازندوں کی ک

غلام ادر کافرتوغلامی اورکفرکی بنا بر وارث نہیں فرار پاستے اور بہی دو باتیں مرد اورعورت کے درمیان توارث کے لیے مانع ہیں لیکن منعد میں یہ دونوں باتیں موجود نہیں ہوتیں اس لیے کہ **ان**ین میں سے سرا بک کے اندر دوسرے سے وارث ہونے کی اہلیت ہوتی ہے۔

اب جبکدان دونوں میں میران کو منعطع کرنے دالی کوئی بات تہیں ہوتی اور کھر منعد کی معورت میں درانت نہیں بائی جاتی تواس سے میں بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ منعد لکاح نہیں ہے کھونکہ اگریہ لکاح ہوتا اور مانع کی غیر توجودگی کی بنا بریہ مبراث کا موجب بن جاتا بیزاس کے منعلق حضرت ابن عباست نے یہ فرما دبا بھاکہ مذیب لکاح ہے اور مذسفاح۔

### ۳۸۴

جدب حفرت ابن عبائش نے اس سے اسم نکاح کی نفی کردی نوضروری ہوگیا کہ بدنکاح مذ کہلائے کیو نکر حفرت ابن عبائض سے نفرع اور لغت کے لحاظ سے اسمار کے احکام مخفی نہیں مخفے ہوب صحابہ میں سے تنہا حضرت ابن عباسض مہی منعد کے قائل مخفے اوروسی تور اسے نکاح نہیں تسلیم کرتے بلکہ اس سے نکاح کے اسم کی نفی کرتے ہی تو اس سے بہتا بت ہونا سے کہ منعذ لکاح نہیں ہونا۔

و است کی جہت سے منعہ کو سرام فرار دینے والی وہ روایت جسے یمیں عبدالبائی نے بیان کیا ، انہیں معافی المنتی نے ، انہیں الفعنبی نے ، انہیں مالک نے ابن شہاب رسری سے انہوں نے فرمن علی کے دوبیٹوں عبداللہ اور حسن سے ، ان دونوں نے اسبنے والدسے ، انہوں نے حضرت علی کے دوبیٹوں عبداللہ اور حسن سے ، ان دونوں نے اور بالتو گرھوں کا نے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورنوں سے منع فرما دیا تھا۔

گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔

وست کا سے میں مام مالک کے سوا دو مربے راوی کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی نے اس روا بین بیں امام مالک کے سوا دو مربے راوی کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت المام میں منعد کی رخصت آواسلاً محصرت ابن عبارض سے فرمایا تفاکہ ''نم توایک دل مجیناک انسان ہو، منعد کی رخصت آواسلاً کے ابتدائی زمانے بیں بنی حضور صلی الشرعلی بیم نے غردہ نجیبر کے دنوں بیں اس سے اور پالتو گوموں کے ابتدائی زمانے بیں بنی خرما دیا تخا ''

بهی روایت کمی طرق سے زمری سے بھی مردی ہے اسے سفیان بن عمیدالله بن عمراور بھی دومرے حضرات نے روایت کی ہے ، عکر مدبن عمار نے سعیدالمنفری سے ، انہوں نے حفر آ ابو سربیزہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی الترعلیہ وسلم نے غزو آنبوک میں فرمایا ران اللہ تعالیٰ حتر مرالمتعة بالطلاق والنکاح والعلة والسیوات -

النه نعالی نے طلاق، نکاح ، عدت اور میراث کے احکامات بھیج کرمتعہ کو حرام کردیا ہے۔ عبدالواحد بن زیاونے ابوعیس سے روایت کی، انہیں ایاس بن سلمہ بن الاکومع نے اپنے والد حضرت سلمہ بن الاکوع سے کہ حضور صلی النہ علیہ وسلم نے جنگ اوطاس کے سال منعہ کی امبازت دے دی کفی تھیراس سے منع قرما دیا۔

ممیں عبدالبافی من الفانع نے روایت بیان کی ،انہیں اسماعیل بن الفضل کمنی نے ، انہیں فرین عبدالبافی من الفیالی نے محرب جعفر بن موسیٰ نے ، انہیں محربن الحس نے ،انہیں امام البر حنیفہ نے نافع سے .انہوں نے محرب عفر سے کے ساتھ منعکم منعمر کے دن عورتوں کے ساتھ منعکم منعمر سے کہ حضورت ابن عمر سے کہ حضورت این عمر سے کہ حضورت کی اللہ علیہ دیم منعمر سے کہ حضورت ابن عمر سے کہ حضورت این عمر سے کہ حضورت کی منابع سے کہ حضورت این عمر سے کہ حضورت این میں کے حضورت این عمر سے کہ جس سے کہ حضورت این عمر سے کہ حصورت این میں سے کہ حصورت این کے کہ حصورت این میں سے کہ حصورت این کے کہ حصورت کے کہ کے کہ حصورت کے کہ کے کہ حصورت کے کہ کے کہ کے کہ حصورت کے کہ حصورت کے کہ سے نع فرادیا بنفار حالانکہ مہنہوے رانی نہیں کرتے ہتھے۔

الوبکرجها صرکھتے ہیں کہ حفرت ابن عمر ملک ایم نول" وملک امسافی بین "رہم لوگ شہوت دانی بنیں کرتے ہتھے) کئی احتمالات رکھنا ہے۔ اقول بدکہ جس وفت منعہ کی اباحت ہوتی داس دفت مجھی لوگ شہوت مجھی لوگ شہوت مجھی لوگ شہوت رانی شہوت رانی شہوت اس کے ذریعے ان لوگوں کے قول کی نردید ہوگئی کہ اس کی اباحت صرورت کے تحت موئی تھی جس طرح مردارا در تون کی اباحت تھی اور بھیراس سے ردک دیاگیا۔

ددم یه که منعه کی نہی اُسنے سکے بعد لوگ ایسا سرگزن کرنے کہ ان کاشارشہوت رانی کرنے دالوں بیس ہوجا آل اس میس بیھی احتمال ہے کہ لوگ اباسون کی حالت میں بھی منعہ کے ذریعے جنسی آسودگی حاصل کرنے کے روا دار نہیں نقے۔

ہمیں خمدین بکرنے روایت بیان کی، انہیں الودا وُنے، انہیں مسدّد نے، انہیں مسدّد انہیں عبدالوارث نے اسماعبل بن امبدسے، انہوں نے زہری سے کہ انہوں نے کہ !" ہم لوگ حفزت غربن عبدالعز بزکے باس بیٹھے ہوئے شخصا ورعورتوں کے ساتھ منعہ کرنے کے مسکے جماعتی ورعورتوں کے ساتھ منعہ کرنے کے مسکے جماعتی ۔

ایک شخسرجس کانام ربیع بن سبره نخا کبنے لگا" میں ابنے والد کے منعلق برگواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بدروا بت بیان کی کرمضورصلی الٹدعلیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر متعہ سے لوگوں کوروک دیا نظا!"

وردت دیا ہے۔ عبدالعزیز بن الربع بن سبرہ سنے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دا داسے روایت کی میں کا سکم فتح مکہ کے سال دیا گیا تھا ، اسماعیل بن عیاش نے عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے المبول نے اپنے والد سے اسی طرح کی روایت کی سبے اور پہمی ذکر کیا ہے کہ یہ واقع فتح مکہ کے سال بن آیا تھا .

انس بن عیاض اللبتی نے عب والعزیز بن عمرو سے ، انہوں نے ربیع بن مبرہ سے ، انہوں نے ربیع بن مبرہ سے ، انہوں نے دالد سے اس تسم کی روا بن کی ہے اور یہ اے کہ نہی کا حکم حجنہ الوداع کے موقع مردیاً گیا تھا۔

متعلی تحریم میں را ویوں کا اختلاف نہیں ہے، البنة نحریم کی ناریخ میں اختلاف ہے، اسس **لیے نا**ریخ کامعاملہ سانط موگیا اور ایوں تمجولیا گیا کہ تحریم ناریخ سے بغیر وارد موئی ہے اور را دبوں کے

انفان کی بنا برتحریم ایت بوگئی۔

الم الدخدف ن نسرى سے، انہول نے محمد بن عب الله سے، انہوا فران نے مر بچہنی سے روا بہت کی سے کہ مصنور صلی الٹہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عورنوں سے منع کرنے سے بچہنی سے روا بہت کی سے کہ مصنور صلی الٹہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عورنوں سے منع کرنے سے

سمیں عبدالباقی بن فانع نے روایت بیان کی ،انہیں ابن ناحیہ نے ،انہیں محمد بن سلم زازی نے، انہیں عمردین ابی سلمد نے، انہیں صدفہ نے عبیداللہ بن علی سے، انہوں نے اسماعیل بن امیر سے، انبوں نے محدین المنکدرسے، انبوں نے حضرت جا برین عبداللہ سے، ان کاکہنا ہے کہ بمارے ساتھ وہ عور میں بھی جل میریں جن سے ہم نے منعہ کیا تھا ،اس موقع برحضو صلیٰ اللہ علیہ والم

نے فرمایاکہ معرتیں فیارت تک کے بیے حمام نیں ؟ اگربیرکها جائے کہ بین شفا دروانیس بین اس لیے کرسبر عبنی کی روایت بیں ہے کر حفود

صلى التدعليه وسلم نے حجت الوداع ميں لوگوں كے ليے منعدمباح كرديا تفاا وربعض كافو ل ہے كنتم مكم کے سال ابسا ہوا تھا، جبکہ حضرت علی اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کر جصنوصلی التہ علیہ **ولم** 

نے خیبر کی سبنگ میں اس کی تحریم کر دی تفی ، حالانکہ خیبر کی سبنگ فتح مکے سے مبلے ہوئی تھی۔ ایک قول ہے کرینے جم جمنالوداع کے موقع برموئی تفی اب بنتے مکہ کے سال یا جمنالوداع کے

موقع برکس طرح مباح ہوسکتی تھی جبکداس کی تحریم اس سے فبل ہی غزوہ خیبر کے سال ہو کی تھی۔ اس

اعتراض کا جواب دوطرح سے دیاجا آ اہے۔ اقل بركسبره كى روابت كى نارىخ مختلف فبهد يعض كافول سے برفتح مكه كاسال تھا ابعن

كاكهناسب كدبيجية الوداع كامو فعه ننفاه إن دولوں روا نيوں بيں به كها گباہيے كەحصورصلى التَّه عليبوم لم

نے اس سفریس منعہ کومباح کر دیا تھا بھراسے ترام کر دیا۔

حب ناربخ کے متعلق راولوں میں اختلاف ہوگیا توبیسا فط ہوگئی اورروایت تاریخ کے لغیر دارد تھیم لی گئی ۔اس لیے بیرحضرن علی اورحضرت ابن عرض کی روایت کے شضاد نہیں رہی جمل .. کی ناریخ کے منعلق دونوں حضرات کا آنفا ف ہے کہ حضور مکی اللہ علیہ وسلم نے خیبری جنگ **کے** 

موقع براس حرام كر دبانخا .

دوم برمکن ہے کہ آپ نے جنگ خیبر کے موقع ہراسے سرام کردیا ہو پھر حجۃ الوداع یا خ كے موقع براس كى اباحت كائكم دے ديا ہوا در كھرتم كم كاحكم افتدكر ديا ہو۔ اس طرح حضرت

ا ورحضرت ابن عمرم کی روایت میں مذکورہ تحریم سبرہ جہنی کی روایت کی بنا پرمنسوخ ہوگئی ہم ا در تھیر ببہ اباحت سبرہ سی کی روایت کی بنابرمنسوخ بوگئی ہواس لیے کہ ایسا ہو نامننع نہیں ہے۔ اگریه کباهائے کہ اسماعبل بن ابی خالد نے فیس بن ابی حانم سے اور انہوں نے حضرت ابنِ مسعود تصروایت کی ہے کہ" ہم حضور صلی الته علیہ وسلم کی معبت میں عزوہ پر نکلے نتے، ہمارے سا تفر بوبال نبين تعين - مم نے آب سے فوطے نكلوا في نامردبن جانے كى اجازت جا ہى ليكن آپ نے بمیں اس سے روک دیا اور ایک کیٹرے کے بدیے محدود مدت تک کے لیے نکاح كى اجازت دە دى ئىجرفرمايا الائىڭىة مْمُواكَطِيّبَات مَا اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ) -

ان باكبزه جبيرون كوحرام مذكر وحنبهي التدنعالي في ممارك ليحلال كروياسي اس سوال کے ہواب میں کہا جائے گاکہ میں نو وہ منعہ ہے جیے حضورصلی الٹہ علیہ وسلم نے ان نما کروابا

میں حرام فرار دیا سے جن کا ہم نے ذکر کیا۔

بماس سے انکار نہیں کرنے کہ ایک وفت منعہ کی اباس تنفی مجراس کی حرمت ہوگئی۔ حفرت ابن من عُود کی روایت مین ناریخ کا ذکر نہیں ہے اس لیے ممالعت پرمنتمل روایات اس ﴿ روایت کوسے انزکر دیں گی کیونکہ ان روایات میں اباس نے لعدمما نعت کا ذکر ہے .

اگران روایا بن ا در صحرت ابن مسعُّو د کی روایت کومساوی مان لیس بچربھی مما نعه: کی روایا اولی ہوں گی جیساکہ ہم کتی حگبوں پر اس کی وضاحت کرنے آئے ہیں۔منعد کی اباحث کاحکم دینے ہوسئے حضورصلی النّٰد علبہ وسلم نے مذکورہ بالا آبین کی نلاوت فرمائی تخفی تواس میں احتمال ہے کہ آب سنے اس سے نوطے لکلواکر نامرد بن جانے اور مباح نکاح کو حرام کر لینے کی نہی مراد لی مواور يبجى احنمال سبے كه اس سيے منعدم ادم واور برزمانه منعدى ابا حن كا زمان مهور

حضرت عبدالتدين مسفودس مروى ہے كەطلاق ، عدت اورميرات كے احكام كى بناپرمتعه کی اباحث کاحکم منسوخ ہوگیا. برجیزاس پردلالت کرتی ہے کہ حضرت ابن مستعود کواس کاعلم تھاکہ بیرایک و فٹ مباح تھا۔ اب اگر اس کی اباسوٹ بحالہ با نی رمہنی نواس کی روایت بڑے ب وسیع بیمانے برنوائر کی شکل ہونی کیونکه عام طور براس روایت کی حرورت موجود کفی اور نمام لوگوں كواس كااسى طرح علم تفاجس طرح منروع مين تفاا ورعيراس كى تحريم برصي بدكرام كااجماع نهزيا-حب ہم یہ ویکھنے ہیں کہ صحابہ کرام کواس کی اباسون سے انکارسے بلکہ وہ اس کی ممالعت مے قائل میں حالانکہ ان سب کوا بندا سے اس کی اباست کا علم نھا تو ہمارے لیے بہ جیزاسس

#### MAA

پر دلالت کرنی ہے کہ اہاست کے بعد بھر ممانعت ہوگئ تھی . آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اعاج کی اہاست فائم رہی تواس کی اہاست کے بعد اسے بدا اہاست فائم رہی تواس کی اباست کے متعلق ان حضرات سے درمیان کو آنا ہی سابقہ پر تاجتناکہ نہیں ہوا ۔ اور یہ تو واضح ہے کہ اگر متعہ کی اہاست ہو تی تواس سے ان کو آنا ہی سابقہ پر تاجتناکہ نکاح سے پڑا تھا اور اس صورت ہیں بیرضروری ہوتا کہ متعہ کی اباست کے ہاتی رہ جانے کے متعلق اس کنٹرت سے روایات ہو ہیں کہ اصول روا بت کے مطابق بیست داستفاضہ کو بہنچ جانیں ۔ اس کنٹرت سے روایات ہو ہیں کہ اصول روا بت کے مطابق بیست دوایات ہو ہیں۔

# متعد کے بارے بیں ابنِ عباش کا رجوع -

جبکہ سمیں حضرت ابن عبائش کے سوا اورکسی صحابی کے متعلق یہ علم نہیں کہ انہوں نے متعلق میں معالی سے توانر کے ساتھ نقل متعلق صحاب کی اباوت کی کھلم کھلا بات کی ہوا وراس کی نحریم کے تنعلق صحاب کرام سے توانر کے ساتھ نقل سے رہوع میں نے والی دوا نبول سے آگا ہ ہونے کے بعد حضرت ابن عبائش نے بھی البنے قول سے رہوع کر لیا نتھا۔

یبی بان بیج هرون لعنی سونے بپاندی کی خدید و فروخون کے تنعلل بھی پیدا بوئی تھی کہ آپ ایک وریم کے بدے و و درہم کی نقد خرید و فروخون کی اباحت کے قائل تھے لیکن جب آپ کو پہلفین ہوگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیج کو حرام قرار دیا ہے اوراس کی تحریم کے متعلق آپ کے پاس سرطون سے متوا ترروا تیمیں بہنچیں نوآپ نے اپنے قول سے رجوع کر کے متعلق آپ کے پاس سرطون سے متوا ترروا تیمیں بہنچیں نوآپ نے اپنے قول سے رجوع کر کے جمہور صحابہ کا قول انتذیار کر لیا ، مھی کم سے میں سرطون سے متعلق بھی بیٹی آئی تھی ۔

بور دابد ، و ما بده و ما بین این به بین بین به بین بین به بین بین به بین بین به بین بین به بین بین به بین

سا كفرير كنّه تقع -

صحابہ کرام کے بارے بیں اس کانصور بھی بعیدے کیونکہ بر ویر صفور ملی الدّ علیہ وسلم سکے ایک تکم کی کھلم کھلانملا ف ورزی کا موجب ہے جبکہ الدّ نعالی نے ان حضرات کی شان ہیں بیر فرما یا بیے کہ زبین ہیں ہیں ہونے والی تمام امتوں میں ان کی جماعت سب سے بہترہے ، یہ نیکی کا کھم کرنے اور برائی سے روکتے ہیں اس بیے حضور صلی الدّعلیہ وسلم کے ایک تکم کی مخالفت پر ان صفرات کا اکتھا بوجا ناام مرحمال ہے اور اس بیے بھی کہ بر رویہ طرزِعمل کفر تک بہنچانے والاسے اور اس ایسے بھی کہ بر رویہ طرزِعمل کفر تک بہنچانے والاسے اور اسلام سے اپنا ناطہ تو ٹر بینے کا موجب ہے کیونکہ جس تحص کو اس بات کا علم متعلق کچھ بانے والاسے اور اسلام سے اپنا ناطہ تو ٹر بینے کا موجب ہے کیونکہ جس تحص ملت سے بہن خارج ہے متعلق کچھ بانے بغیراس کی ممانعت کے بارے میں اسی بنا بر بمیں سے معلوم ہوگیا کہ صحاب کر ام کو اباحت کے بعد اس کی ممانعت کے بارے میں علم ہو بیکا نخطانس بیا انہوں نے حضرت عرض کی قول کی تر دید نہیں کی واکو حضرت عرض کی تر دید کہنے بات علم ہو بیکا نخطانس بیا اس کا نسخ نا بہت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات علم ہو بیکا نے انہوں نے حضرت عرض کی نو دید کہنے بات علم ہو بیکا نے انہوں نے نز دیک اس کا نسخ نا بہت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات علم ہونے ان وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات علم ہونے ان وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات علم ہونے ان وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات علم ہونے نے دوران کے نو دیک اس کا نسخ نا بہت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات بیا بیا ہونے نا بیت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات بیا ہونے نا بیت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بات بیا ہونے نا بیت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بیا ہونے نا بیت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے بیا ہونے نا بیت نہ ہونا تو وہ حضرت عرض کی تر دید کہنے ہونے بیا ہونے کی تر دید کہنے کی تر دید کرنے کی تر دید کہنے کی تر دید کیا ہونے کی تر دید کیا ہونے کی تر دیک کے تر دیا ہونے کی تر دید کیا ہونے کی تر دید کہنے کی تر دید کرنے کی تر دید کرنے کی تر دید کیا ہونے کی تر دید کیا ہونے کی تر دیت کی تر دیا ہونے کی تر دید کیا ہونے کی تر دید کی تر دید کیا ہونے کی تر دید کرنے کی تر دید کی تر دید کیا ہونے کی تر دیا ہونے کی

بہی وہ بات ہے ہومنعہ کے نسخ برصحابہ کرام کے اجماع کی دلیل کے طور برہم ارسے سامنے اُئی ہے کیونکہ حضورصلی الندعلیہ وسلم کی مباح کی ہوئی جبز کونسخ کے علم کے بغیر حرام فرار دسے کراس کی ممالعت کر دبنا مرسے سے جائز ہی نہیں ہے۔

## حرمرت منعه ربيفني دليل

عفلی طور پراس کی تحریم بربہ چنبر دلالت کرتی ہے کہ ہم بہ جاستے ہیں کہ عفد نکاح سے اگر چہ منافع بعنع مباح ہو جانے ہیں لیکن عقد لکاح کی بنا پر ان منافع کے امنحقاق کی وہی حیثیت ہے جواعیان یعنی اشیار کی طکیت میں عفود کی ہے۔ نیز بہ کہ عقد نکاح اجارے کے عقود سے مختلف سے جن میں اعیان کے منافع بیش نظر ہوتے ہیں۔

آب دبکھوسکتے ہیں کے عقد نکاح اس وقت درست ہوتا ہے جب اس میں کسی خاص مدت کی مشرط مرہوسکتے ہیں کو عقد اللہ کی مدت معلوم ہو اس کے بیکس اجارے کے عقود اس وفت درست ہونے ہیں جب ان کی مدت معلوم ہو باکام کی نوعیت معلوم ہو۔ اب جبکہ منا فع بصنع کے عقد کا حکم ہوج کے عقود با اعبان ہر محدث والے ان جیسے عقود کے مشابر فرار پا بانواس حکم کا وفت کی شرط کے ساتھ نا فذالعمل میں موالے ان جیسے عقود کے مشابر فرار پا بانواس حکم کا وفت کی شرط کے ساتھ نا فذالعمل

ېمەنا درست نهبس بوگا -

جی طرح مملوکہ اشیار میں تملیک کاعمل خاص وفٹ نک کے لیے نہیں ہونا۔ اس لیے جب منا قع بضع کے عند میں تو فیبت یا نی جائے گی اور ایک خاص وفت کی نفرط لگادی جائے گی نویہ عقد عفد نکاح نہیں بن سکے گاا ور پھراس کے ذریعے بعنع کوا بنے لیے مباح کرلینا درست نہیں موگا جي طرح ملکيت کي نوقيت کي شرط کے ساتھ عند بع درست نہيں مونا -

میری نمام صورنوں اورصد قات کی شکلوں کا بھی بہی حکم سے کہ ان میں سے کسی عند کے ذربع ابك خاص وفت كك كے ليے ملكيت حاصل نہيں ہونی اب منا نع بضع ہونكه اعبان مملوكم حسی کیفیت کے حامل ہیں اس لیے ان میں بھی توقیت درست نہیں ہوتی -

متعدى اباحت كے فاكلين البينے حق بيں يہ استندالال بيني كرسكتے بيں كەكم ازكم اس پرنو سب كا أنفاق بے كمنعدا بك زمانے بين مباح كفا بجراس كى ممانعت كے متعلق اختلات رائے ہوگیا۔اس لیے ہم تومنفق علیہ امر برجے رہیں گے اورا ختلاف کی وجہ سے اس سے دست برداد

انهبين برجواب دباح إستئ كاكرجن روايات كى بنا برمنعه كى اباحت كانموت ملتا ب ان مى روا بایت میں اس کی ممانعت کی بات بھی موجرد ہے کیونکہ جس روابیت میں منعہ کی اباس سے کاذکر سے اسی روایت میں اس کی مما نعت بھی مذکور ہے ۔ اس لیے جس بنا براس کی اباحت تابت م دنی ہے اسی بنا براس کی ممانعت کا بھی نبوت ملتا ہے۔ اگر مما نعت نابت نہیں ہوسکتی تو اباحت بعی نابت بنہیں ہوسکنی کیونکہ جس حبہت سے اباحت کا نبوت ہے اسی جہت سے ممالعت

نیزیه کهناکه کسی بان براگریمارا انفاق موجائے نواس کے متعلق اختلا ف رائے بیدا ہو جانے برہم اس انتبلات کی وجہسے اجماع کا دامن نہیں جمیوٹریں گے۔ ایک فاسد قول سے اس ليه كرس كنة بين اختلاف سے اس براجماع نہيں ہے ۔ بوب سرے سے اجماع بى نہيں بوا نواس صورت میں قائل کے دعوے کی صحت کوٹا بن کرنے کے لیے کسی ولالت کا قیام ضروری ہوگیا -

اس مبس ابک ببیلوریمی سے کہ کسی جیز کا ایک وفت میں مباح ہونا اس کی اباحت کی بقار كامو جب نهبس سے حبکہ وہ جبزالیسی ہوجس میں نسیخ کا ورو دممکن ہوا ورہم نے کناب و سنت ادر اجماع سلف سے اباست کے بعداس کی ممانعت پر دلیل فائم کر دی ہے۔

ابد کا متف سے ہوت ہے بعدہ کی کا ملک پروی کام مردی ہے۔
ابد کا در بعد ہواں کہتے ہیں کہ منعدا وراس کی تحریم کے حکم کے متعلق ہم نے ہو کی بیان کر دیا ہو اس کے ذریعے سراس شخص تک اس مسئلے کی صفیقت کا ابلاغ ہو گیا ہے ہو ابن کر آئے ہیں ہو۔ اس مسئلے کے متعلق صدرا قرل میں کوئی اختلات رائے نہیں جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اس کے با وجود فقہا را امصار کا اس کی نحریم برمکمل اتفات سے اورکسی ہم کا اختلات رائے میں وفت فقہا رکا اس مسئلے میں اختلات رائے ہے کہ ایک شخص بجند دنوں کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے۔ امام ابو خیبہ امام ابو خیبہ مام مثلاث مام مالک ، امام ابو پوسف، امام محمد، سفیان توری اورا درا فراغ کا قول سے کہ اگر کوئی شخص دس دنوں کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کا یہ عفد باطل ہوگا۔ اور دونوں کا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ زفر کا قول ہے کہ نکاح جائز اور خربی مورث سے نکاح کر لیتا ہو اور شرط باطل ہوگی ، اوزائی کا قول سے کہ جب مردکسی عورت سے نکاح کر لیاب می نبیت نشرط ہوں کہ میں سے عظر نبی ہوئی میں خرب سے کہ جب مردکسی عورت سے نکاح کر لیاب میں نبیت سے نکاح کر سے کہ کہ بیان میں خربے کہ ہونواگر جب فلا ہم کی طور براس عقد میں کوئی مشرط نہیں ہے بھر بھی ایسے نکاح بیں خرب ہونہ ہیں سے اس لیے یہ منتعد ہے۔

ابو کمرحصاص کہتے ہیں کہ ان حضرات اور امام زفر کے مابین اس بار سے بیں کوئی اختلات نہیں ہے کہ عقد لکاح منعد کے لفظ کے ذریعے درست نہیں ہوٹا اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے بہ کہے کہ '' بیں نجھ سے دس روز کے لیے متعہ کرتا ہموں '' توبیہ لکاح نہیں ہوگا۔

اختلات حرف اس صورت بیں ہے جبکہ وہ اس عورت سے جند دنوں کے بلیے لفظ الکاح کے ذریعے عقد زوجیت بیں الکاح کے ذریعے عقد کرسلے مثلاً بوں کہے" بیس دس دنوں کے بیے مجھے عقد زوجیت بیس بیتا بعنی نکاح کرتا ہوں " زفر نے اسے نکاح فرار دیا ہے اور دس روز کی منرط کو باطل محمرایا ہے اس اللہ کو نکاح کو فاسر منرطیس باطل نہیں کر ہیں مثلاً بوں کہے" بین تجھ سے اس منرط برنگاح کرتا ہم ں کہ دس دنوں کے بعد تجھے طلاق دسے دوں گا" اس صورت بیں نکاح درست ہوگا در مرست ہوگا۔

ان حفرات اورا مام زفرکے ما بین صرف اس بارسے بیں اختلاف ہے کہ آبا درج بالا صورت نکاح سے یا منعہ جمہور کے نزدیک بیر منعہ سے نکاح نہیں ہے جمہور کے اسس قول کی کہ ایک مدت نک کے بینے نکاح منعہ مؤتر دمور ایک مدت نگ کے بینے نکاح منعہ مؤتر اسے ۔ اگر جہ نفظ بین منعہ کا ذکر نہ بین اسحاق محد ہے دلیل دہ روایت ہے جو ہمیں عبدالہانی بن نافع نے بیان کی ، انہیں اسحاق محد ہے ۔ ایک دلیل دہ روایت ہے جو ہمیں عبدالہانی بن نافع نے بیان کی ، انہیں اسحاق

بن صن بن میمون نے ، انہیں ابولعیم نے ، انہیں عبدالعزبزین عمر بن عبدالعزبز نے رہیں بن سے کہ انہیں ابولعیم نے والدسبرہ نے بنا یا بنفا کہ لوگ حجۃ الوداع کے موقع برصفور صلی النّه علیہ وسلم کے ہمراہ ا بنے اجبے گھروں سیے جل پڑے اورعسفان میں پڑاؤ کیا۔
ملی النّه علیہ وسلم کے ہمراہ ا بنے اجبے گھروں سیے جل پڑے اورعسفان میں پڑاؤ کیا۔
روایت کے اگلے حصے میں حصرت سبر مراہ بیاں کرنے ہیں کہ حضور علی النّه علیہ وسلم نے لوگوں کو طواف کر کے اس مام کھول دینے کا حکم دیا البنہ جولوگ اپنے سانخہ قربانی کے جانور نے گئے کے انہیں اس کی اسمازت نہیں ملی ہم لوگ جب اسرام کھول سے نوحضور صلی النّه علیہ وسلم نے فرما باکہ ان عور نوں سے استمناع کر لو۔

سے روبی ہوں کو روس کے سامنی بیاں ہو کہتے ہیں ہم نے بہتی بڑی نورتوں کے ساسنے بینی کی توانہوں نے اس منظور کیا کہ ہم اس کے لیے مدت مقرر کردیں ہم نے اس بات کا ذکر حب حضورصلی النہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا ایساہی کرلو اس کے بعد میں اور ممیرا چیا زاد بھائی ہم دونوں اس مفصد کے لیے لکل بڑے ، میں اس کے مفالے میں زیادہ میں ان خفا ، میر ہے یا س ایک ہمنی جا درفقی اور اس کے پاس بھی ایک بمینی جا درفقی ۔ جب ہم ایک خفا ، میر ہے یا س ایک بینی جا درفقی اور اس کے پاس بھی ایک بمینی جا درفقی ۔ جب ہم ایک بورت کے پاس آئے تو اسے میری جوانی اور میر ہے چیا زاد بھائی کی ہجا درب ندا گئی۔ ایک جورت کے پاس آئے تو اسے میری جوانی اور میر ہے جیا زاد بھائی کی ہجا درب ندا گئی۔ خوان ہے ۔ اشارہ میری طوف کی بینی بین میر ہے اور اس عورت کے درمیان دس دنوں کی مدت معے ہوگئی ۔ میں نے اس کے سامندا بیک رات گذاری میرے کے درمیان دس مورس گیا تو صفور صلی اللہ تعلیہ وسلم کومنا کو ایرا ہم ہم کے دونت جب میں مسجد میں گیا تو صفور طی اللہ تعلیہ وسلم کومنا کورتوں سے استمناع کی اجازت دے دی تھی لیکن سنو ، اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اس سے مورت کی مورٹ کے ایس سے کورتوں سے استمناع کی اجازت دے دے دی تھی لیکن سنو ، اللہ تعالی نے قیام سے استمناع کی اجازت دے دی تھی لیکن سنو ، اللہ تعالی اس سے کورتی ہے۔ اس لیے طرف دو اور علیمہ گی اختیار کر کو اورج کچھتم انہیں دسے ہے کہواس میں سے کورتی جینے والیس نے لوٹ

۔ و ۔ و بیر میں اور برکہ حضور ملکی استماع نکاح کو کہتے ہیں اور برکہ حضور ملکی استماع نکاح کو کہتے ہیں اور برکہ حضور ملکی استماع نکاح کو کہتے ہیں اور اس اباحت کے التہ ملیہ وسلم نے اس میں مدت مقرر کرنے کی رخصت دے دی مختی اور اس اباحت کے لیے بعد مجراس سے منع فرما دبا مختاء اس سے بیبات نابت ہوگئی کہ ایک خاص مدت کے لیے نکاح کرنا منعہ کہ لا ناہے۔

اس براسماعیل بن ابی خالد کی وہ روابت بھی دلالت کرتی ہے ہوانہوں نے نیس بن ابی حاتم سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مشعود سے نقل کی سے کہ ہم حضور صلی اللہ علبہ ولم کی معیت بیس عزوہ بر نیکلے تھے بہارے سا تھ ہو بال نہیں تھیں۔ ہم نے جب آ پ سے عرض کیا فیطے نکلواکر نامرد بن جائیں نوآ ب نے اس سے منع فرما دیا اور ایک مدت کک کے لیے ایک کی طرف ناموں کے بدلے نکاح کر لینے کی اجازت دے دی آ پ نے اس وفت یہ آ بیت بھی نلاوت فرما ئی تھی ( دُنْدَ تَنْ مَنْ الْمَنْ عَلَیْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مِنْ الْمَانُ مُنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ اللّٰ مُنْ مَنْ دُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ اللّٰ مُنْ مَنْ الْمَانُ مُنْ مَنْ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ وَلِيْ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّ

اس برحفزت جائزگی بردوا بین بھی دلالت کرنی سیے جوانہوں نے حضرت عمر مسینے قل کی ہیں۔ اس روا بیت کی سندمنعہ کے باب بیس بیان ہو کی ہیں۔ اس روا بیت کے مطابق حق عمر مسینے کی ہیں۔ اس روا بیت کے مطابق حق عمر مسینے کی ہیں۔ اس روا بیت کے مطابق حق عمر مسینے خرایا بھا کہ '' اللہ تعالی اسپے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بیے ہو جا مران عوانوں سے اب نم لوگ جے اور عمر سے کی اسی طرح تکم بل کروج بس طرح اللہ نے حکم دیا ہیں اور ان عوانوں سے لکاح کرنے سے بر سنر کرو ، سنو! مبر سے پاس اگر کوئی ایسا شخص لایا گیا جس نے ایک محدود مدت کے بیے کسی عوارت سے نکاح کر لیا ہوگا تو ہیں اسے سنگ ارکر دوں گا ''

مدت کے بیے سی عورت سے لکاح کر لبا ہم کا کو بین اسے سلسا دئر دوں گا !!

حدز نعرض نے بر بنا پاکہ ایک محدود مدت کے بیے نکاح منعہ مونا ہے۔ حب ابیے

نکاح کے بیے منعکا اسم نا بت ہوگیا اور صفور صلی الله علیہ وسلم نے منعہ سے روک دیا ہے نو

اس ہیں محدود مدت کے بیت نکاح بھی مثنا مل ہوگیا، کیونکہ ایسا نکاح اس اسم کے نحت داخل اس ہیں محدود مدت کے بیت نکاح بھی مثنا مل ہوگیا، کیونکہ ایسا نکاح اس اسم کے نحت داخل اندین نیز حب منعد نفع فلیل کے سوا کچھے نہیں ایعنی بید دنیا وی زندگی نفع فلیل کا نام

الله نُذِيا مَنَاعٌ ، بید دنیا وی زندگی نفع فلیل کے سوا کچھے نہیں ایعنی بید دنیا وی زندگی نفع فلیل کا نام

ہے۔ نیز طان کے بعد شوہ ہر بروا حب ہونے والی جیز کو ابیتے قول اختیار گوئی سے منعد کا نام دیا ۔ ایک جگہ اور ارزنا دیے (والی عور نوں کے لیے دسنور کے مطابق متاع ہے ) ۔ اسے متاع بعنی نفع فلیل اس بلے کہا کہ یو مہرسے کم

اس سے مبین یہ بات معلوم ہوئی کہ جس چیز برمنعہ یا مناع کے اسم کا اطلاق ہواہیے اس سے مبین یہ بات معلوم ہوئی کہ جس چیز برمنعہ یا مناع کے اسم کا اطلاق ہواہیے اس مبین اس کے ذریعے تفلیل مراد کی گئی ہے اور برکے تفلاحی کے بعد جرجیزدی جانی سے اور جس کا نفس عفدلکاح معمولی سے طلاق کے بعد جرجیزدی جانی سے اور جس کا نفس عفدلکاح

موجب نہیں ہوتا۔ اس کانام منعہ یا مناع اس بیے رکھا گیا کہ یہ اس مہر کے مفابلے ہیں ہہت کم ہوتی ہے جس کا عقد نکاح کے سا تف عورت کوخی حاصل ہوجا تا ہے۔

انکاح موفت کو اس بیے منعہ کا نام دیا گیا کہ عقد نکاح کا مفتصیٰ یہ ہوتا ہے کہ بیاس وقت کے باقی رہے جویت نک موت یا علیم گی کا موجب بننے والا کوئی واقعہ بیش ہز آجائے اس کے مقابلے میں نکاح موفت بینی منع میں مدت بھی مختصر ہوتی ہے اور انتفاع بھی ملیل ہوتا ہے۔

اس لیے یہ صروری ہوگیا کہ اگر نکاح بیس نو قبیت کی منرط لگا دی جائے نو خواہ الفاظ بیس منعہ کا ذکر ہویا نکاح کا دونوں صور نوں برمنعہ کے اطلاتی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔

اس لیے کہ ان دونوں صور توں کو منعہ کا مفہوم ان وجو بات کی بنا ہر شامل ہے جن کا ہم نے اس کیلے ذکر کر دیا ہے۔

اس میں ابک اور بہلو بھی ہے کہ دس دن کی مدت کے لیے عقد نکاح کرنے والاانسا اس عقد کو بانو منر طرکے مطالق موقت قرار دے گایا منر طباطل کرکے اس کی نوفیت ختم کردے گا وراس میں سب کا انفاق ہوگالیکن کا وراس میں سب کا انفاق ہوگالیکن دوسری صورت ہیں اس کا اسے مؤید فرار دبنا اس لیے درست نہیں ہوگا کہ وقت گذر جانے کے دوست نہیں ہوگا کہ وقت گذر جانے کے بعد عقد کے بغیر مباح کرلینا جائز بعد عقد کے بغیر مباح کرلینا جائز

نہبیں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلنے کا ایک ڈھیراس نٹرط پرخرید تاہیے کہ اس کی مغلاہ دس ففیز اغلہ نا پننے کا ایک ہیمانہ) سے یا وہ شخص اس ڈھیرکے مالک سے یوں کہے!" بین تم سے غلنے کے اس ڈھیر بیس سے دس ففیز خرید تا ہوں " توان دونوں صور توں بیس یہ عقد میع صرف دس ففیز ہروا قع موگا اس سے زائد فلّہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔

سرف و ک سیر پروی مورد کی سے دس دنوں کے بیے عقد نکاح کرلیا نو وس دنوں کے بعد ان دونوں اسی طرح اگر کسی نے دس دنوں کے بیے عقد نکاح کرلیا نو وس دنوں کے بعد سابقہ عقد کی بنار پر بینع کے درمیان عقد نکاح باتی نہیں رہے گا اس بیے اس مدت کے بعد سابقہ عقد کی بنار پر بینع کو ابنے بیے مباح فرار دینے کا افدام اس کے بیے جائز نہیں ہوگا وہ اسے موفت بھی فرار مہیں وہ صریعًا متعد ہم گا اس لیے درج بالا دوسری صورت میں وہ صریعًا متعد ہم گا اس لیے درج بالا دوسری صورت میں میں عقد کا افسا دلازم ہموگیا۔

"ناہم مصورت نکاح کرنے والے کے نکاح کی اس صورت کی طرح نہیں ہے جس میں

www.KitaboSunnat.com

وہ بہکے کہ" بین کچھ سے اس نٹرط ہر نکاح کرنا ہوں کہ دس دنوں کے بعد نجھے طلاق دسے دوں گا،
اس صورت بین نکاح درست ہوجائے گا اور نٹرط باطل ہوجائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ زبر
بحث صورت بین نکاح کا عقد ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن اس نے طلان کے
ن لع اس عن کا خوا کی ناکی بین ما اسکاریں میں۔

در بعاس عفد کوختم کرنے کی شرط لگادی ہے۔ آب نہبیں دیکھتے کہ اگر وہ اسے طلانی مذوسے نون کاح بانی رہے گا اس سے بربات معلم موئی کرعقد نکاح کا و نوع ہمبین، باتی رہنے کے بیے ہواہے صرف طلانی کے ساتھ اسے ختم کردینے کی شرط دلگائی گئی ہے برسٹر طرفا سدہے اور یہ بات معلم ہے کہ شرطیں نکاح کوفا سد مہیں کرسکتیں اس بیے مشرط باطل ہوجائے گی اورعقد درست موجائے گا۔

لیکن دس دنوں کے لیے نکائے کی ہے صورت نہیں ہے کیونکہ ان کے تعد کے ایام بیں مقد باتی نہیں رہے گا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کو کی شخص دس دن کے بلے کوئی گھرکر ایے پرلینا ہے تواس کا ہے قد اجارہ دس دنوں کے لیے ہوگا اور بعد کے ایام بیں عقد کا کوئی دجو دنہیں ہوگا۔ اگر دس دن گزرجانے کے بعد وہ گھرخالی نہیں کرے گا تو وہ غاصب قرار با ہے بھا اور عقد اجارہ سے برٹ کوسکونت پذیر شمار ہوگا۔ اس پرزائد دنوں کا کوئی کر ایر بھی عائد نہیں ہوگا۔ اس پرزائد دنوں کا کوئی کر ایر بھی عائد نہیں ہوگا۔ اگر مالک مکان کرا یہ دارسے بہ کے کولا بین تعمیں مکان اس منظ و پرکر ایہ پر وینا ہوں کہ دنوں کے بعد میں اس عقد کو فسخ کر دوں گا تو بہ اجارہ ہمین ہے کے بیے فاسد ہوجا سے گا اور دس دنوں کے بعد میں اس عقد کو فسخ کر دوں گا تو بہ اجارہ ہمین ہے کہ اگر دس دنوں کے لیے کیا گیا ہو اس بھیے مکان کا ہوسکت کے بعد کی بی صورت ہے کہ اگر دس دنوں کے لیے کیا گیا ہو تو ان دنوں کے ایم درجانے کے بعد کی عقد کا وجو د باتی نہیں رہے گا۔

# مشروط نكاح كے ليے كيا حكم ہے

اگربرکہا مباہے کہ ایک شخع کسی مورت سے یہ کہے کہ" ببن نجھ سے اس سرط پر نکاح کرنا مجول کہ تجھے دس دن کے بعد طلاق مح وجائے گی یہ نوالبسی صورت بیں یہ نکاح موقت مجدگا کیونکہ دس کی دن گزرجانے کے بعد یہ باطل مح وجائے گا تو اس کے حجواب بیں یہ کہا جائے گا کہ درج بالاصورت نکاح موقت کی صورت نہیں ہے بلکہ یہ نکاح مؤید کی صورت ہے۔ اس نے تو اسے طلاق کے ذریعے ختم کیا ہے۔ عقد کے ساتھ طلاق کے ذکر اور مدت گذر جانے کے بعد طلاق دینے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کبونکہ نکاح نو بنیادی طور پرموتد ہموا تھا سنو ہرنے آنے والے زمانے میں اس پر طلاق واقع کر دی اس لیے عقد کی بیصورت نوقیت نکاح کی موجب بنہیں بنتی ہے۔

نول باری ہے رکا نُوْ هُنَ اُجُورَهُنَ فَرِلَجِنَهُ ) اس کے معنی ہیں مہراد اکر دو۔ الله نعالی فے مہرکو اجرکانام دباکیونکہ بفتے کے منافع کا بدل ہے۔ اس سے مہرمرا دسے ۔ اس برب بات مجمی دلالت کرنی ہے کہ الله نعالی نے اس مہرکان لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے جو نکاح کے مہمی دلالت کرتی ہے کہ الله نعالی نے اس مہرکان لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے جو نکاح کے

ذربعے قصن بن جانے واسے ہوں۔ چنانچہ ارننا دسے رکاُحِلَ ککُوْمَا وَلَاَذْ لِکُوْ اَیْ نَبْتَنَعُوْ اِیاْمُوالِکُو تُعْمِینِ اِینَا اِلْمُعُوثِ یاجس طرح برارشا دسے رضائنیکٹو گھنؓ بِاِذْنِ اَهُلِهِنَّ وَاٰتُوْ هُنَّ ٱجُوْدُهُنَّ بِالْمُعُوثِ

مُخْصَنَاتِ عَايُدُ مُسَافِحًاتِ)

# . مهرمي اضافه کردنيا

النَّدُنعالى فعمر كا ذكر كرف كے بعد فرمایا ( كا كا جَنَائے عَكَیْكُو فِیْما نَدَاضَیْتُم ہے مِنْ كَعُدِالْفَوْخِضَةِ والبنة مم كی قرار داد موجانے کے بعداً بس كی رضامندی سے تمہارے درمیان الگروئی مجھونہ موجائے تو اس میں كوئی سرج نہیں ،

ہماں "الفرلیفیڈ" مہم مغرب وجانے اور اس کی مفداد متعین ہوجانے کے معنوں میں ہے۔ جس طرح میران ورزکوا فامیں مقررہ حصوں اور نصابوں کو فرائف کا نام دیا جاتا ۔ ہے ہم نے گزشتہ ابواب بیں اس کی وضاحت کر دی۔

مذکورہ بالاآ بت کی تفسیر بین حسن سے مروی ہے کواس سے مرادم ہر کی مفدار مفرم ہونے کے بعد باہمی رصا مندی سے اس بین کی بااس کی ادائیگی میں ناخیر یا بوری مفدار کا ہمبہہا سے بعد باہمی رصا مندی سے اس بین کی بااس کی ادائیگی میں ناخیر یا بوری مفدار کا ہمبہہا سے آبیت بین مقدار بین اصافے بر دلالت موجود ہے کیونکہ قول باری ہے (فیریا تا کہ ایک جمعنوں کے معنوں کی باہمی رصا مندی کے ساتھ معلق کر دیاہی کیونکہ النہ ذکا لئے نہ آبیت کے عموم کوطونین کی باہمی رصا مندی کے ساتھ معلق کر دیاہی اور بات خاس ہے کے مفدار میں کہی ، ادائیگی میں ناخیر اور بری الذمہ فرار دینے کے سلسلیب موکی رضا مندی کی صروت ناخیر، کمی اور ابرار کے معنوں موکی رضا مندی کی صورت بین میانی کا متفاصی ہے اس لیے کمی دولوں کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔

میں دلالت کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔

میں دلالت کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔

میں دلالت کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔

میں دلالت کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔

میں دلالت کے بغیراس کی دونوں کی دو

کے ذکر اور ان دونوں کی طرف اس کی نسبت کا فائدہ سا قط ہوجائے گا جبکہ لفظ کے حکم کوساقط کرنا اور اسے اس طرح منحصر کر دبنا جس سے اس کا دیج دا ورعدم مرا بر ہوجلئے کسی طرح درست نہیں ہونا ۔

### مهربين اضافے پر اختلانب ائمه

فہربیں اضافے کے متعلق فقہار کے درمیان اختلاف رائے ہے، امام البر خنیف، امام البر خنیف، امام البر خیرین اضافہ محدکا قول ہے کہ نکاح کے بعدم ہربیں اضافہ جا کرنے ہے ۔ اور اگر شوسر کی موت و افع ہو جائے یا ہمبینزی ہم جائے تو یہ اضافہ برفرار رہے گالیکن اگر دخول بعنی ہمبینزی سے نفیل ہی طلاق ہو جائے گا اور است عقد لکاح میں مقرر شدہ مقد ارکا فیصف سلے گا۔

زفر بن الہذبل اور امام شافعی کا قول ہے کہ اضافے کی حینثیت سے سم سے کئے ہوئے ہمبہ کی ہمرگی جب عورت اس پر قبضہ کریے گی نوان دونوں حضرات کے قول کے مطابق یراضافہ درست ہوجائے گا اور اگر قبصنہ نہیں کرے گی نویہ باطل ہوجائے گا۔

ی ہو جائے کا مرد اور بیطند ہم اس کی اور ہے ہیں کا دوجہ است ہم انسان کی است ہم دوطالان کی است کے است کی است کے ا مام مالک بن انس کا فول ہے کہ اضافہ درست بوزیا ہے اگر دخول سے پہلے ہم مردطالان کی

دے دے گانواضا فی مہر کانصف حصہ است لوٹ آئے گا۔ اس اضافے کی جینیت اس مال کی ہونی ہے اور اس کی ہونی ہے اور اس کی مہر کانصف ہوتا ہے اور اس کی دہود مرد کی ذات کے ساتھ ہم تاہے اور اس کی ذمہ داری مجی اس پر مہر نی ہے اس لیے اس پر عورت کے فابقن ہوجانے سے قبل اگر مرد کی وفات ہوجائے نو اسے اس میں سے کچھ نہیں سلے گا۔ کیونکہ یہ ایک عطبیم تفاہس پر قبضہ نہیں ہوسکا تھا۔

ریں ہے۔ اس کے بچان کہ ہم نے مہر ہیں اصافے کے بجاز پر اَیت کی دلالت کی وجہ بیان کو البہ بھرجھ اص کہتے ہیں کہ ہم نے مہر ہیں اصافے کے بجاز پر اَیت کی دلالت کو تی ہے کہ عقد نکاح پر ان دونوں کی ملکیت ہما اللہ عندی دونوں کی ملکیت ہما ہے۔ لیعنی دونوں اس میں تھروت کے مالک ہوتے ہیں اس کی دلیل ہے ہے کہ مرد کے لیے تورت سے بعندی کا بدل وصول کے سے بعندی کے دونوں بغیر کے برائے ہوئے کا بدل وصول کی اس طرح یہ دونوں بغیر میں تھرت کے مالک فرار پائیں گے جب عقد نکاح ان کی ملکہ بند واضل میں داخل ہم تاہیں جائز ہم جائے جس ملکہ بند واضل میں داخل ہم تاہمی جائز ہم جائے جس

طرح عقد نکاح کی ابتدا بین اس حیتیت سے اضا فیجا کرنخا کہ بید دونوں عقد کے مالک نفج کیونکہ ملکبت نصرف کا دوسرانام ہے اور عقد بین ان دونوں کا نفر ف جا کرنے۔ کیونکہ ملکبت نصرف کا دوسرانام ہے اور عقد بین ان دونوں کا نفر ف جا کرنے۔ اضافے کے توازیمہ بات بھی دلالت کرنی ہے کہ اگر عورت زائدمہم میز نبیضہ کریے نوسب

کے نزدیک براضا فہ جائز ہو جائے گا۔ عورت کے قبضے میں اسے دبینے کے بعد اسس کی حیثیت یا آنونے میں اسے دبینے کے بعد اسس کی حیثیت یا آنونے سرے سے کیئے جانے والے ہمید کی ہوگی جیسا کہ زفر اور امام ثافعی کا تول ہمیں بالمہر میں اضافے کی ہوگی جوعفد نکاح کو بعد میں لاحتی ہوگیا تھا۔

جیساکہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اسے نئے مرسے سے کیاجا نے والا ہمب فرار دینا درست مہیں ہے۔ اس بیا کہ بیر میں دونوں نے اس جندیت سے اسے فبول بنہیں کیا تھا۔ کہ بیر ہمبہ ہم بہت بلکہ انہوں نے است استے استے ادبر اس جننیت سے واجب کرایا تھا کہ ریفنع کا بدل ہے۔ جولبد میں عقد لکا ح کولاحتی ہوگیا تھا۔

اس صورت میں ہمارے لیے ان دونوں پر ابساعقد لازم کر دینا درست نہیں ہوگا ہے انہوں نے اپنے اپنے اوبرخود لازم نہیں ہوگا ہے انہوں نے اپنے اوبرخود لازم نہیں کیا تھا کیونکہ قول باری ہے (الائم فقی نے ،عقود کو بوراکرو) بنی متر حصور تلی التر علیہ وسلم کا ارتبادہ ہے (المسلمون عِنْدُ تشدو طهد ، مسلمان اپنی متر طوں کی پاسداری کرنے ہیں) اس بیے جب میاں بوی اسپنے درمیان ایک عقد طے کرلیں نو ہمارے بلے باسداری کرنے ہیں اورعقد لازم کر دینا درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان برکوئی اورعقد لازم کرنے سے وہ عقد بور انہیں موسکے گاجو انہوں نے خود کیا تھا۔

نیز حضور علی النه علیه وسلم کاار شا درا له سله ون عند شهروطه هدی نفر طربوری کرنے کا مقتضی می اور اصل نفرط کوری کرنے کا مقتضی می اور جیز کولازم کرد بنا مفرط پرری کرسنے سے منزادف مہیں ہے اس طرح آبت اور سندت دونوں کی اس پر دلالت ہور ہی ہے کہ ہمارے مخالف کول اور کا عموم عفد اور میں اور سندن دونوں کا عموم عفد اور مغرط کی ایم ایم کا مقتضی ہے۔

دوم برکہ آبت اور سنت دونوں میاں بہری کے درمیان طے نندہ عقد کے سواان برکسی اور مقد کے سواان برکسی اور عقد کے سوان برکسی اور عقد با نظر طکو لازم کر دبینے کے امتناع کو منفنی بہر ، جب زائد مہر برپورت کے فیصنے کے معرمیاں بوی برعقد مہدلازم کر دبیا باطل ہوگیاا ور تملیک درست ہوگئی نویراس بات کی دلیل میں گئی کہ مہر بیں اصافے کی جہت سے عورت اس کی مالک ہوئی تھی ۔

اس اضاف کو بہب فرار دینا درست نہیں ہے۔ اس بریہ بات دلالت کرنی ہے کہ اس اضافے کو مہر براضا فہ قرار دینے کی صورت میں فیضے کی بنا برعورت کو اس کے ناوان کا ذمہ دار مقام عظم ہوایا جائے گا۔ کیونکہ بہ بضع کا بدل ہے لیکن استے بہب فرار دینے کی صورت میں عورت براس کے تاوان کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہلی صورت میں دنتول سے فبل طلاق ہوجائے کے تاوان کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہلی صورت میں اس برطلانی کسی طرح انزانداز نہیں ہوگی۔

جب اس اصافے کے سلسلے میں مباں بیوی عفد کی کوئی البی صورت ابنالیں جو ناوان کی موجب بنتی بو نو جمارے لیے ان برا بسا عقد لازم کر دینا درست نہیں ہوگا جس بس ناوان نہموہ آب نہیں دیکھنے کہ اگر طر نہیں بیچ کا کوئی عقد کرلیں نوان برمبہ کا عقد لازم کرنا درست نہیں ہوگاامی طرح اگر افالہ یہی عقد بیج حتم کرنا طے کرلیں نوان برکوئی نیا عقد بیج لازم نہیں آئے گا۔ طرح اگر افالہ یہی عقد بیج حتم کرنا طے کرلیں نوان برکوئی نیا عقد بیج لازم نہیں آئے گا۔

کی انبات درست نہیں ہے جب بہ سہ نہیں بن سکتا اور دوسری طرف تملیک بھی درست ہو بھی سے نواب میں کہا جائے گا کہ براضا فہ لضع کے بدل کے طور پر مغررہ مہرکے ساتھ عقد نکا**ح کو** بھی سے نواب میں کہا جائے گا کہ براضا فہ لضع کے بدل کے طور پر مغررہ مہرکے ساتھ عقد نکا**ح کو** 

ايعنى موگهامنها -

امام مالک کے فول کے مطابق یہ اصافہ مبہہ ہے اور اگر دخول سے پہلے طلاق مل جائے تو اس اصافے کا نصف مروکو واپس ہوجائے گا۔ بظام ہرا مام مالک کا تول بے ربط معلوم ہوتا ہے کہ این کہ یہ اضافہ کہ بیات اور نظم ہوگا ہے کہ بیاضا فداگر ہہہ ہے تو اس کا نہ عفد نکاح کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نظم ہم کے ساتھ اللہ نہیں اضافہ خربی اضافہ میں میں طلاق کسی طرح انزانداز ہوسکتی سبے اور اگر مہر میں اضافہ ہے تو موت کی بنا پر اس کا بطلان در سن نہیں ہے۔

بمارے، صحاب کا قول بہ ہے کہ اگر دخول سے ہملے اسے طلاق مل حائے تواضا فد اللہ جوجائے گا اس کی وجہ ہے کہ بیراضا فی مقد ارعقد لکاح بیں موجود نہیں تھی بلکہ بعد بیں اس کے ساتھ ملحن کر دی گئی تھی اس لیے بیرضروری تفاکداس اضا فی مقد ارکی بقارعقد لکاح کی معالی سے ساتھ ملحن کر دی گئی تھی اس لیے بیرضروری تفاکداس اضا فی مقد ارکی بقار عقد کی بقائی شریا نعلت زن و مشولینی دخول پر موقوت رہے ۔ آ ب نہیں دیکھنے کہ بیچ میں اضا ف بھی باطل موجا تا ہے نواضا ف بھی باطل موجا تا ہے نواضا ف بھی باطل موجا تا ہے نواضا ف بھی باطل موجا تا ہے اور جب عقد بیچ یا طل موجا تا ہے نواضا ف بھی باطل موجا تا ہے تواضا ف بھی باطل موجا تا ہے۔

اگربہاں یہ نفط اعظا با جائے کہ عقد مہیں موجم دمفررہ مہر کا ابعض حصہ بھی نوطلان فبل الدنول کی صورت بیں باطل موجاتا ہے۔ نوم مہر ہیں اضافے کی صورت حال بھی ابسی کیوں نہیں ہوسکتی کیونکہ جب بدا ضافہ درست سبے اور عقد کے سامخ ملحق بھی کر دیا گیا ہے تو اس کی حینئیت بہ موگئی ہے کہ گویا عقد میں یہ بہلے سے موجو دیخااسس بیے مقررہ مہرا وراس اضافی مہر کے درمیان کوئی فرن نہیں ہے۔

اس کے حواب بیس کہا جائے گا کہ ہمارسے نزدیک بھی عقد میں مفرر نندہ سارا مہ طلاق تبل الدنول کی صورت بیس باطل ہوجا تا ہے کیونکہ اس نشکل میں اس عقد کا ہمی بطلان ہوجا تا ہے جس بیس اس مہر کا نعبن ہوا تفاجس طرح نبضہ بیس لینے سسے پہلے فروخوت سندہ جبر کی بلاکت سے عقد بع باطل ہوجا ناہیے۔

بانی رہانصف مہر کا وجوب نو وہ لکاح ٹوٹ جانے پرعورت کو پینچنے والے نقصان کی تلا نی کے طور پرمنع لینے والے نقصان کی تلا نی کے طور پرمنع لین کچھے نہے کہ صورت میں ہونا ہے۔ ابراہ پیمنخ سے مروی ہے کہ حبیر خشخص نے دخول سے پہلے ہمیری کوطلاق دسے دی ہمولیکن مہرمفر مہر خورت کا منعہ سے ۔ کا نفیعت اس عورت کا منعہ ہے ۔

ابدالحسن کرخی بھی ہیں فرمایا کرنے نقطے۔ اسی بنیبا دیران دوگوا ہوں کے متعلق فقہار کا قول سے جہنے اپنی بوی کوطلاق قول سے جہنے اپنی بوی کوطلاق دے دی سے دخول سے پہلے اپنی بوی کوطلاق دے دی ہے۔ لیکن شو سراس بات کو تسلیم کرنے سے الکارکر تا ہم بھجر بد دونوں گوا ہ اپنی کو اسی مصروع کرلیں تو بہشوم کونصف مہم کا تا وان ا داکویں گے جواسس نے اپنی بوی کو دی ہوگی۔

اس کی وجہ ہے کہ دخول سے پہلے طلاق واقع ہوجانے کی بنارپرسارامہرسا فط ہوگیا مقالیکن مفررہ مہرکا نصف ہواس پرلازم آیا نخفا وہ گویا سنے سرے سے ایک دبن تفالجوان گواہوں نے اپنی گواہی کے ذریعے شوسر کے ذھے لگا دیا نخفا۔ اس بنا پر دخول سے پہلے طلاق واقع ہوجانے کی صورت ہیں مفررہ مہرا وراس پر اضافے کے سنفوط کا حکم کیساں ہے اوراس لحا ظاسے ان دونوں ہیں کوئی فرق نہیں۔

اگريدكها ساستى كە درج بالانا وبل سے قول بارى ( كانْ كَلَّلْفَتْمُ وُهُنَّ مِنْ فَكِيْسِلِ اَنْ مُسْوَهُنَّ دَقَدْ خَرَضْنَمْ لَهُنَّ فَوِلْجَنَّهُ خَنِفَتْفُ مَا خَرَضُنَّمْ اَ وراگرتم انہيں با مخف لگانے سے بہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے مہر تھی مفررکر دیا ہونو تمعارے مفررکر دہ مہرکا نصف انہیں ملے گا) کی مخالفت لازم آتی ہے اس لیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ سارا مہرسا قط ہوجا تاہے اور آ دھے کا دجوب نئے سرے سے ہوتا ہے .

اس کے جواب بیں کہا جائے گا گہ آ بیت ہیں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ طلاق کے بعد اورجب ہونے والانصف نئے سمرے سے مہربن جائے۔ آ بیت بین نوصرف مقررشدہ مہرکے واجب ہونے والانصف نئے سمرے سے مہربن جائے۔ آ بیت بین نوصرف مقررشدہ مہرکے نصف کا وہوب ہے اور بیکسی وصف یا شرط کے سامقومشر وط نہیں ہے۔ ہم بھی نصف کے وجوب کے فائل ہیں اسی لیے ہماری اس ناویل سے آ بیت کی مخالفت نہیں ہوتی کہ مقدارمقر کرنے کا نئے سرے سے وہوب اس برمحمول ہے کہ وہ مطلق کے لیے متعد کا حکم رکھتا ہے۔ دخول سے فبل طلاق کی بنا ہر سا دا اضافی مہرا فط ہوجا تا ہے۔ اس ہریہ بات دلالت کرنی بنا ہر سا دا اضافی مہرا فط ہوجا تا ہے۔ اس ہریہ بات دلالت کرنی بنا ہر سا دا اضافی مہرا فط ہوجا تا ہے۔ اس ہریہ بات دلالت کرنی بنی ہونیا ہے کیونکو تعلقہ برتصرف جائز نہیں ہوتا ہے کیونکو تعلقہ اسے کیونکو تعلقہ برتصرف جائز نہیں ہوتا ہے کیونکو تعلقہ بیں اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے کیونکو تعلقہ بیں اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے اس اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے اس اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے اس اسے اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے اس اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے اس اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے اسے دیونکو کی سے قبل طلاق کا ورود اسے ساقط کر دیتا ہے کیونکو تعلقہ بیں اس کا ذکر اور تعین نہیں ہوتا ہے ا

بن که در در در بین براست و این براست و کرا در نعین نهیس به اس بید دخول سے آج اسی طرح مبر بین اضافے کا بیونکہ عقد میں ذکر اور نعین نهیس به اتفا کی ساتھ المحق موسنے کی بنا پر بہ طلان کی بنا بر اس کا سفوط مجھی واجب بوگیا ۔ اگر جیع نقد کے ساتھ المحق موسنے کی بنا پر بہ و الله اعلم -

ا مام ننا فعی کا اس پرانفاق سیے کہ اگرکسی کے عقد میں آزادعورت ہم نواس کے لیے کسی لونڈی سے نکاح کرنا سائٹر نہیں ہے۔

سے معان مرہ جا مرہ ہیں ہے۔ ان حضرات کے نزدیک اس مورن میں آزاد عورت کی اجازت یا عدم اجازت سے کوئی فرن نہیں بڑنا ، ابن و ہب نے امام مالک سے نقل کی ہے کہ اگر ایک خص عقد میں آزاد عورت کے ہونے ہوئے ہوئے کسی لونڈی سے لکاح کر لے نواس ہیں کوئی حرج نہیں ۔ اس صورت میں آزاد عورت کو اختیار و با جائے گا۔

ابن الفاسم نے امام مالک سے نفل کرنے ہوئے کہا سے کہ آزاد عورت برلونڈی سسے نکاح کی صورت بیں ان دونوں سے درمیان علیحدگی کرادی سجائے گی، بچواس قول سسے درجوع کر کے کہا کہ آزاد ہوی کو اخذیار دیا جائے گاکہ اگر سیاسے نواس سے سانفر رسیے اور بچاہیے نواسس سے سیے میدا ہوجائے۔

ابن الفاسم کہنے ہیں کہ" امام مالک سے ایک شخص کے متعلق دربا قت کیا گیا ہو آزاد دورت سے لکاح کر لینا ہے۔ آپ نے اس سے لکاح کر سنے لکاح کر لینا ہے۔ آپ نے اس کے جواب، بین فرایا ،" میرانویال ہے کہ ان و دنول کے درمیان علیحد گی کرادی جائے گی " اس کے جواب، بین فرایا ؟" میرانویال ہے کہ ان و دنول کے درمیان علیحد گی کرادی جائے گی " اس پرموال کیا گیا " اس شخص کو اسبنے بند نفوی کے تو سے جانے کا خطرہ محسوس ہو تا ہے " نوفرا با " اسے کو شے سے لگائے ہو کہ انہ ہم سے " ، لیکن آپ نے اس کے بعد اس بین تحقیق کردی " اسے کو شہر سے نکاح کر لینا ابن انفاسم نے مزید کہا " امام مالک کا قول ہے کہ اگر کوئی غلام کسی لونڈی سے نکاح کر لینا

ہے جبکہ آزاد مورث اس کے عقد میں بہلے سے موتود موتواس صورت میں اُزاد عورت کو کی اختیار نہیں دیا جائے گاکیونکہ لونڈی بھی اس کی عور نوں میں شمار موتی ہے۔

عثّان البنی کا قول سے کہ اگر کو ئی شخص آ زا دبوی کے ہوستے ہوستے کسی لونڈی سے نکاح کرلدتا سے نواس میں کوئی مورج نہیں ۔

# لوندلول كخه كاح كابيان

البوبكرجها ص كتے بي كاس آبت كامقنظى برہے كه آزاد مسلمان عورتوں سے نكاح كى عدم استطاعت كى صورت بيں مسلمان لونڈلوں سے نكاح كى اباحت ہے اس بلے كه اس بيں كسى كان خلاف نہيں ہے كہ يہاں محصنات سے مزاد آزاد عورتيں بيں۔ اور اس بيں غيراً زاد عورتوں سے نكاح كى مما نعت نہيں ہے اس بلے كہ اباحت كے ذكر كے ساتھ اس مالت كى خفيص اس ہے سوا دوسرى حالتوں كى مما نعت بردلالت نہيں كرتى ۔

جس طرح که نول باری ہے دکا کُنْفُتُکُ اَاوُلاک کُوخِشَینَ اِمْلاَ فِی مِعْناجی کے خوف سے اپنی اولاد کو فنل نہرو) اس بیں سرگزیہ ولالت موجود نہیں سے کہ اس مالت کے زائل ہوجائے براولاد کا قتل مباح ہوجا تاہے۔ اسی طرح نول باری ہے دلاکٹ کُلُوا الدِّد اُوا کُنُو کَا مُنْفَعَا فَامُفَاعَفَةً، براولاد کا قتل مباح ہوجا تا ہے۔ اسی طرح نول باری ہے دلالت نہیں کرنا کہ سود کھانا جموڑ دو) براس بردلالت نہیں کرنا کہ سود اگر بڑھتا اور جراہ صنا دیمور اور جراہ صنا دیمور دو) براس بردلالت نہیں کرنا کہ سود اگر بڑھتا اور جراہ صنا در جراہ صنا دیمور دو) براس بردلالت نہیں کرنا کہ سود اگر بڑھتا اور جراہ صنا دیمور دو) براس بردلالت نہیں کرنا کہ سود اگر بڑھتا اور جراہ صنا دیمور دو) براس بردلالت نہیں کرنا کہ سود اگر بڑھتا اور جراہ صنا دیمور دو) براس بردلالت نہیں کرنا کہ سود اگر براہ صنا کے دور میں بردلالت نہیں کرنا کہ سود اگر براہ صنا کہ دور کہ میں میا کہ دور کراہ ساتھ کے دور کی میں کرنا کہ ساتھ کے دور کرنا کہ میا کہ دور کراہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کرنا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کر کر کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کر کو کہ کر کے کہ کو کہ ک

نیز فول باری سے اک کمٹی کی ٹے کمنے اللّٰہِ اِلْھَا اُ خَدَکَ بُرِیْ کَا اَکْدَ کَ اُرْکِیْ اَللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِلْھَا اُخدکَ کُر بُری کَا اَکْدَ کَ اور پی تعمی اللّٰہ کے سا تغریبی دوں ہے۔ اللہ کو بکارسے جس کی اس کے باس فول کی صحدت برکہ اللّٰہ کے سا تغذکوئی اور اِللہ مجی ہے کہ می دلیل اور بربان کے فیام کا جواز ہے ۔ مجی ہے کمبی دلیل اور بربان کے فیام کا جواز ہے ۔

میں لاؤ برنم عارے نیضے میں آئی ہیں)۔

اس آیت میں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھنے کے یا و تو د لونڈی سے نکاح کرنے کی قدرت رکھنے کے یا و تو د لونڈی سے نکاح کر لین میں اور اور و تو ہو کی بنا پر دلالت مو تو د ہے۔ اقرار آیت میں علی الاطلاق تمسام عور توں سے نکاح کی اباحت ہے۔ آزاد عورت بالونڈی کی کوئی تخفیص نہیں ہے۔ البنة اسس نکاح کا جارت محدود رمہنا ضروری ہے۔

دوم خطاب کے نسلسل میں اللہ تعالیٰ کا یہ نول (اَوْمَا مَلَکَتُ اَیُسَا مُسُکُوْ) اور بہ بات واضع سے کہ یہ نول افادہ حکم میں نودمکن فی نہیں ہے بلکہ کسی ضم بعنی پوشنیدہ لفظ کی اسسے ضرورت ہے یہ پوشنیدہ لفظ وہ ہے جس کا ذکر اس خطاب میں لفظاً گزر پر کا سے بعنی عفد نرکاح۔ یہ پوشنیدہ لفظ وہ ہے جس کا ذکر اس خطاب میں لفظاً گزر پر کا سے بعنی عفد نرکاح۔

یه پوسیده سطوده ب س مرسی سی سی النساء اولی اس طرح کلام کی عبارت پون بوگ افتا عنی ما طاب که من النساء اولی اس طرح کلام کی عبارت پون بوگی و کونونجمین بب ندا بین یاان سے جونمها رسے ماملکت ایمانکی ان سے جونمها رسے عفد نکاح کرلونج تمین بین بان سے جونمها س کا فیضے بین آئی بین) کلام کی عبارت بین لفظ وطی کو پوشیده مانتا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا میلے ذکر نہیں گذرا ہے۔

بہاس پر دلالت کر تاہے کہ تواز عفد کے لیے بہند کی عور میں ہونا صروری ہے بجب یہ بات تابت ہوگئی نواس صورت میں ہیت کی حیثیت اس مجمل ففر سے مبینی کو گی جسے وضاحت اور بیان کی صرورت ہیں ۔

اصول فقد بین ہم نے اس امرکی وضاحت کردی ہے اس لیے تولی باری ( دَ مَنْ تَنْهُ کَیْسُونَ فَ مُنْ تَنْهُ کَیْسُونِ فَالْمِی مِنْکُونِ کے لیے لونڈلوں سے نکاح کی اباحت کہ بنگونے مُنْکُونُ کے بیے لونڈلوں سے نکاح کی اباحت نہ ہو۔ نہیں ہے جن کی یہ حالت ہولیت ان بیں از دعور توں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو۔ آیت بیس ان لوگوں کے متعلق حکم پر اباحت یا ممانعت کی صورت بیں کوئی دلالت نہیں ہے۔ جنہیں آز ادعور توں سے نکاح کی استطاعت حاصل ہو۔

### لفظ" طُوْل "كَنْسْرِحِ

طُوْل کے مفہوم کے متعلق سلف کے درمبان اختلات دائے ہے۔ محفرت ابن عباس سعبد بن جبیر جہا ہد ، فتا دہ اور سندی سے بنول مروی ہے کہ غبیٰ بعنی فراخی اور منفدرت کو سعبد بن جبیر جہا ہد ، فتا دہ اور سندی سے بنول مروی ہے کہ غبیٰ بعنی فراخی اور منفدرت کو طُوْل کینے ہیں۔عطار ، جا بربن زید اور ابر انہیم نحفی سے مروی فول کے مطابق جب کوئی شخص کسی لونڈی کی عبت میں گرفتار بوجائے نوخوش حال ہونے کے با دبود اس لونڈی سے اسے کسی لونڈی کی عبت میں گرفتار ہو جو کہ بین اندھا ہو کرکہیں اس کے ساتھ منہ کا لائے کر بیٹے کی اجازت ہے جبکہ ببخطرہ بھی کو کھی سن میں اندھا ہو کرکہیں اس کے ساتھ منہ کا لائے کر بیٹے ۔

کویاان حضرات کے نزدیک اس صورت میں طول کے معنی یہ میں کہ لونڈی کی طرف قلبی میں ان حضرات کے موت میں کہ لونڈی کی طرف قلبی میلان اور دلی غیبت کے موت میں کے موت میں ان حضرات نے لونڈی سے نکاح کی اسے اجازت مذمجھیرلے بچنانچراس خاص صورت میں ان حضرات نے لونڈی سے نکاح کی اسے اجازت دے دی ہے ۔ طول میں غینی اور منقدرت کے معنوں کے ساتھ ساتھ صاتھ فضل کے معنوں کامجی احتمال ہے ۔

ارث و باری سبے اسکید ببد البوتفای نیسی الکی کی اسکون سزا و بینے والا اور صاحب فضل ایک فول کے مطابق فدرت والا فول کے مطابق اس کے معنی فضل والا اور دوسر سے فول کے مطابق فدرت والا بین بضل اور غینی معنی کے لحاظ سے متقارب الفاظ بین واس بیت بین مذکور لفظ طُوُل بین بین فضل اور وسعت کے معانی کا اختمال ہے ۔ اگر اس لفظ کوغنی کے معنوں میں غینی اور منفدرت نیز فضل اور وسعت کے معانی کا اختمال ہے ۔ اگر اس لفظ کوغنی کے معنوں میں نیا جائے گا تو اس میں دو احتمال ہوں گے۔

، با الله بعقد میں آزاد لینی خاندانی عورت مونے کی صورت میں اسے غنیٰ حاصل موجا تا ہے۔ دوم: مالی لمحا ظرسے فراخی اور آزادستے نکاح کی منقدرت ۔ اور اگراسے نضل کے سسے پیٹمعیں لپندآ ئے کھاؤ) اس کلام بیس نخاطب کواپنی لپسندے مطابن کام کرنے کا اختیار دبا گباسیے۔

دوم یہ کر جنمعارے بلے طال ہواگر آیت بیں پہلی صورت مراد ہوتو اس کا مفتضی یہ ہوگا کرمرد کوجس عورت سے جاہے لکاح کرنے کا اختیارہے۔ اس بیں آزاد عورتوں اور لونڈ بوں کے منعلق عمد م ہوگا۔ اگر دوسری صورت مراد ہوتو اس ففرے سے فوراً بعدا س کا بیان قول باری (مُنگیٰ ک تُکُٹُ وَ رَبَاعَ فَا نَ خِفْتُم اَنْ لَا نَعْدِ نُوْا قَوَاحِدَةً اَوْمَا مُلکُتُ اَیْسَا مُنگُرَی کی صورت بیں وارد ہوا سے بھی سے ذریعے آبت اجمال کے درجے سے نقل کر عموم کے درجے بیں بہنچ گئی ہے اورصورت سال ہوجی ہوعموم برعمل واحب ہونا ہے۔

اگر بالفرض آبت بیں اجمال ادرعموم دونوں کا احتمال ہونا نوبچوبھی اسسے عموم کے معنی پرقیمول کرنا اولی ہمزنا کیونکہ اس صورت میں اس برعمل کرناممکن ہمونا۔ سمارسے بلیے حرب یفظ سکے حکم مربایک صورت میں عمل کرناممکن ہمونوسم پر البساکر نا لازم موسیانا ہے۔

زبر بحت مسئله برقول بارى (وَ أَحِلَّ لَكُوْ مَا وَ لَا عَدْ اَعَ خَلِكُوْ اَنْ تَنْتَعْوْ اِلَا مُوَالِكُمْ ) بهى ولالت كرتا به كيونكه اس بيس آزاد عوزنوں اور لونڈ بول كم منعلق عموم ہے اس بربر أبت كبى ولالت كرتى ہے۔ (اَلْيَوْمُرْ اَحِلَّ لَكُو الْمُطَيِّبَاتُ، وَطَعَامُ اللَّهِ فِينَ أَوْ تُواللَّكِنَا بَحِيلٌ لَكُمُ وَطَعَامُ كُمُ حِلْ لَهُ فَيْهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنَا بَ وَالْمُحَمَّنَاتُ مِنَ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنَا بَ وَالْمُحَمَّنَاتُ مِنَ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِيْلُولُولُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آج نمھارے بیے ساری باک جیزر ب حلال کر دی گئی ہیں ، اہل کتاب کا کھا نانمھارے سے حلال ہیں خواہ وہ · سیے حلال سے اور نمھارا کھا ناان کے لیے اور محفوظ عور نمیں بھی نمھارے لیے حلال ہیں خواہ وہ ·

ابلِ ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان فوموں میں سے جن کوئم سے بہلے کتاب دی گئی تھی ہے۔

اصعان کے اسم کا اطلاق اسلام اور عقد میر مہ ناسہے اس برنولِ باری (عَاذَاً اُحْصِقَ) دلالت کرناسہے۔ ابعض سلمان ہوجا نبس " بعض کا تول سے ربعنی منقول ہیں " جب وہ مسلمان ہوجا نبس " بعض کا تول سبع " جب وہ نکاح کرلیں " بہ بات نوواضح سبے کہ اس منقام پر اس لفظ سسے نکاح کرنام ادنہیں سبع یہ جب سبح کہ اس منقام پر اس لفظ سسے نکاح کرنام ادنہیں سبع بہت اور بہت ہوا کہ اس سبے مرادعفا ہن اور باک دامنی سبے اور ربہ جبز آن ادعور توں اور لوئٹ یوں دونوں کے بہت عوم کا حکم دکھتی سبع۔

نبز قولِ باری دَوا اَحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ اُوْتَوَا الْكِنَابَ مِنْ تَغْرِلُكُو) مِي بِعِي كِتَا بيدون للبولسك لكاح كم متعلق عمرم سب راس بر تول بارى ( وَ اَ تُكِحُوالْ كَيَا هَى مُنْكُو كَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَالُكُمْ معنوں میں لیا جائے تواس میں ارادہ غنی کا احتمال ہوگاکیونکہ فضل اس بات کو واجب کر دبتا سبے ۔ اس میں دوسرااحتمال برہوگا کہ اُزاد عورت سے نکاح کرنے کے بیے اس کے دل کی کشادگی اور لونڈی کی طرف سے منہ بججبرلیبنا مراد سبے ، اگر ابک طرف اس کے دل بیں اس بات کے بیے گنجائش ندموا ور دوسری طرف گناہ میں مبتلا موجانے کا اند بننہ موتواس صورت میں مالداری اور فراخی کے با و مجد لونڈمی سے نکاح کر لیننے کی اجازت ہے ۔ جیسا کہ عطار ، جابر بین ماروی ہے ۔ آبت بیں ان نمام و ہوہ کا احتمال ٹو محد سے مروی ہے ۔ آبت بیں ان نمام و ہوہ کا احتمال ٹو محد سے ۔

اس سلسلے بین سلف سیے انتلاف رائے منقول ہے، حضرت ابن عبائش جھنرت سیا گڑے۔ سیدین جبیر شعبی اور کھول سے مروی ہے کہ لونڈی سے نکاح نہیں کرسے البت اگر آزاد عورت بین حرم سے نکاح کی منقدرت نہ رکھنا ہو تو پھرنکاح کوسکتا ہے۔

مسروق اور شعبی سے منفول سبے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کی حینیت وہی ہے ہو۔ مردار ، نتون اور سور سے گوشنت کی ہے کہ صرف اضطراری حالت بیر ران کے استعمال کی اجازت سبے ، حضرت علیٰ ، البرجعفر ، فیابد ، سعبد بن المسیب ، سعید بن جبیر را یک روایت کے مطابق ، ابر اہم نمخی ہوسن (ایک روایت کے مطابق) اور زہری سے منفول سے ایک انسان نتوشیال ہونے کے باد جود لونڈی سے نکاح کرسکتا ہے۔

عطارا ورجا بربن زیدسے مروی ہے کہ اگر کسنخص کوکسی لونڈی سے اننی دل بنگی ہوکہ لکا ح نہ ہونے کی صورت بیں اسے زنار کے از لکا ب کا خطرہ پیدا ہوجائے توالیسی کیفین بیں وہ لکا ح کر سے عطار سے بہمی مروی ہے کہ سرّہ عقد بیں ہونے ہوئے بھی وہ لونڈی سے لکاح کرسکتا سے یحفرت عبدالنّہ بن مسکو دسے مروی ہے کہ سرّہ عقد میں ہونے ہوئے ونڈی سے کوئی لکاح نہیں کر سکتا۔ البنہ مملوک یعنی غلام کو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔

حضرت عمر بعض معض معدد من المسبب اور کمول نیزدوسرے تابعین سے منقول ہے کہ آزادعورت اگرعقد میں ہونولونڈی سے نکاح نہیں کرسکتا۔ ابراہیم کا قول ہے کہ اگری ہے بطن سے کوئی بیٹا ہونو اس صورت میں لونڈی سے نکاح کرسکتا ہے۔ ابرا ہیم کا بیجی نول ہے کہ اگرایک عقد میں ایک آزادعورت اورلونڈی سے نکاح کرلیا فودونوں سے اسس کا یہ نکاح باطل موجائے گا۔

جمفرے ابن عبائس اور مسرو ف کا نول ہے کہ جب کوئی شخص کسی سرّہ سے نکاح کرے گا

ا درنم ابنے بے نکا حوں کا نکاح کروا ورخمعارسے غلام اور لونٹر بوں میں تواس سکے دبینی نکاح کے الائق موں ال کا بھی )-

اس بیں ہوعموم ہے وہ لونڈ ابوں سے نکاح سے ہواز کا اسی طرح موجب ہے جس طرح ہم آزاد مور توں سے نکاح سے جواز کا مقنضی ہے۔ اس بر فول باری اوً کا حَنَّهُ مُوْمِنَهُ حَنِّرُ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَدُواً عَجَدِنَنَكُوْ اور ایک ہومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تعمیں معلی کیوں نہ کے ہی ولالت کر رہا ہے۔

عت بہنصطاب حرف البیستخص کومکن ہے ہوا زاد مشرک عورت سے لکاح کرنے کی استطا رکھنا ہو یجس شخص کو اَ زادمشرک عورت سے لکاح کی استطاعت ہوگی اسے آزاد مسلمان عورت سے بھی نکاح کرنے کی استطاعت ہوگی ۔ بہجیزاس بات کی مقتفی ہے کہ اَ زاد مسلمان عورت نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی لونڈی سے نکاح کولینا جائز ہے جس طرح اَ زادمشرک عورت سے نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے لونڈی سے نکاح جائز ہے۔

عفلی طوربریمی اس کے ہواز بربہ بات ولالت کرتی سیے کہ ایک عورت سے نعاج کی استاطاع سن کسی دو میری عورت سے نعاج کی استاطاع سن کسی دو میری عورت سے نعاج کو ہم ام بہیں کرتی یجسس طرح ایک عورت کی بیٹی کے سانے نکاح کی استطاع سن اس کی بہن سے نکاح کو ہم ام بہیں کرتی اس بنا پر بہضروری سیے کہ آزاد عورت سے مقدرت اس کی بہن سے نکاح کی راہ بیں حائل نہ ہو بلکہ اس بارسے بیں لونڈی کا معاملہ دو بہنوں اور ماں بیٹی کے معاملے سے بھی زیادہ آسان سیے۔

اس کی دلیل بر سے کہ تمام نقہار امصار کے نزدیک آیک شخص سے عقد بیں بیک وقت لونڈی اور آزاد عورت کا اکھھا ہوجا ناجا کڑے ہے جبکہ دو بہنوں اور ماں بیٹی کی صورت میں ببر متنع ہے ۔ اس لیے جب کسی عورت کی بیٹی سے لکاح کا امکان اس کی ماں سے نکاح کے متنع ہیں بنتا جبکہ ان دونوں کو بیک وقت عقد میں رکھنے کا حکم آزاد عورت اور لونڈی کو بیک وقت عقد میں رکھنے کا حکم آزاد عورت اور لونڈی کو بیک وقت عقد میں کو بیک وقت عقد میں کہ سے نیا دہ شدید اور زیادہ سخت ہے تواس سے ہو واجب ہوگیا کہ آزاد عورت سے نکاح کی مما نعست پر واجب ہوگیا کہ آزاد عورت سے نکاح کے امکان کا لونڈی سے نکاح کی مما نعست پر کوئی انٹرینہ ہو۔

کوئی انٹرینہ ہو۔

جن لوگوں کو اس سے اختلاف ہے ان کا استدلال تول باری ( دَمَنْ کَمُنْ کَمُنْ مُنْ کُمُنْ کُلُولُ کُمُنْ کُمُنُ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنُ کُمُنْ کُمُنُ کُمُنْ کُمُنْ کُمُ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ

تواس کا برنکاح عقد میں موجود لونڈی کے بلے طلاق متصور موگا ابر اہمیم نحقی سے ایک رو ایت کے مطابق لونڈی اور اس کے نشو سرکے درمیان علیمدگی کرا دی جائے گی اللّٰ برکداس کے بطن سے نشو سرکے ہاں کوئی بچر بیدا ہوجیکا ہمو۔

شعبی کا فول ہے کہ جس وقت اس میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی استطاعت پیدا ہو جائے گی نونڈی کے ساتھ اس کا نکاح باطل ہوجائے گا۔ امام مالک نے بی بن سعیدسے ،انہوں نے سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ عقد میں حرّہ کے ہوتے ہوئے نونڈی سے نکاح نہیں کرے گا البنۃ اگر حرّہ بیا ہے تو وہ البسا کر سکتا ہے۔ بھر آزاد عورت کے لیے دو دِنوں اورلونڈی کے لیے ایک دن کی باری مقرد کرے گا۔

الوبکرجھا ص اس بر نبھر ہ کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مالک حرّ ہ برلونڈی کوعقد ہیں کے اناجا کر نہیں سکتا ہے۔ عقد لکا حیں اناجا کر نہیں سکتا ہے۔ عقد لکا حیں بیک و فت کتنی لونڈیاں رکھ سکتا ہے۔ اس کے نتعلق بھی اختلات ہے۔ محضرت ابن عبائش سے مردی ہے کہ ایک سے زائد لونڈی سے لکا ح نہیں کرسکتا۔

فقہار امصار کے درمیان بھی اس معاملے بیں اختلات رائے سیے امام الوحنیف امام الوحنیف امام الوحنیف امام الوحنیف اما ابولوسف ، امام محدد ورحن بن زیاد کا فول ہے کہ اگر اس کے عقد میں ترّہ د تہ تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے نواہ اسے حرّہ سے نکاح کی استطاعت کیوں نہولیکن اگر اس کے عقد میں بہلے سے آزاد خانوں موجود کو نولونڈی سے نکاح نہیں کرسکتا۔

بہ است میں اور کا فرل ہے کہ اگر اسے لونڈی کے منعلق زنا کے ارتکاب کا خدستہ مو نوخوشحال مونے کے اور نکاب کا خدستہ مونو خوشحال مونے کے باوجوداس کے ساتھ نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ، امام مالک ، لیث بن سعد اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ طول سے مراد مال ہے ،

دورہ میں ہوں کہ اور میں ہوں ہے نکاح کرنے کا طُوُل ساصل مہلینی مالدار ہوتو وہ لونڈی سے کاح نہ کرے اگر مال نہ ہم نوبھی لونڈی سے نکاح نہیں کرے گاجب نک اسے اسپنے بندِنقوئی کے ٹوٹ جانے کا اندہبنہ پیدانہ ہوسجائے بہمارے اصحاب ا ورسفیان توری نبراوزاعی ا ور أَنْ يُنْكِعُ الْمُعْمَنِيَاتِ الْمُوتُمِنَاتِ فَمِمَّا مَكَكَتْ أَيْمَا نُكُوْمِنَ فَتَبَ تِنْكُو الْمُؤْمِنَاتِ تَاقُولُ بِارِي وَذُلِكَ لِمَنْ عَشِي الْعَنْتُ مُنِكُو كُواَنْ تَصْبِدُوا خَيْرٌ لَّكُو مُ سِيسِ.

كبونكاس بيس لوند بوس كع سا تفرنكاح كى اباس ست كود وتنرطون سق سا تخصير وطاكر ديا م اسے ۔ آزا دعورت سے نکاح کی عدم استطاعت اور بند نقوی ٹوٹ سیانے کا خطرہ اسیں سبلے ان دونوں مشرطول کے وجو دھے بغیراونڈلوں کے ساتھ نکاح کی اہامون درست نہیں ہوگی۔

به آبیت آپ کی نلاوت کرده نمام آیات پر فیصله کن حینیت رکھنی ہے۔ کیونکہ اس

میں نکاح کے سلسلے میں لونڈی کا حکم بیان ہوا سہے۔اس کے ہواب میں کہا جائے گاکہ اس آیت میں آزاد عودن کے سانخف نکاح کی استطاعیت کی موجودگی میں لونڈی کے سانخف نکاح

کی ممانعت نہبب ہے۔ آبت ہیں نوحرون عدم استطاعیت کی صورت ہیں لونڈی کے ساتھ 'نکاح کی اہاسے نے کا ذکرہے۔

ہم نے جو اکیات محالے کے طور پر الاوٹ کی ہی ان بیں نمام صورتوں میں اونڈیو سکتے ما محقر نکاح کی ابا حدث کا ذکر ہے۔ اس لیے ان دونوں قسموں کی آیتوں میں سے کسی تسم کے اندر المرئ البسى بات موجود نهيس سے جودوسرى فسم كى آينوں كے حكم كى تخصيص كرنے والى ہواس ليے کمان کا درود ا با سوت کے حکم کے مسیلے ہیں ہوائیے۔

اِن ہیں سے کسی ایک کے اندریمی مما نعن کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے برکہنا ورست نہیں ہوگاکہ برآبیت دوسری آبات کی تفعیص کررہی سہے کیونکہ ان سب کا ورود ابکب ہی حکم کے

مسلسلے میں ہوا سیے۔

الربركها ماستحكرية قرل بارى (خَمَنْ كَوْعَجِدْ فَعِيدا مُ شَهْدَيْن مُتَنَا بِعَيْنِ مِنْ تَجْبُلِ آن يَمَا سَا مُنْ کُونِیسُنَطِعُ فِاطْعَامُرسِتِّبِنَ مِسْکِیْتُ ، پَرَضِ کومیمبرنه ہوتو قبل اس کے کہ دونوں با ہم اختلاط کریں اس کے ذمے دومتوانزمہینوں کے روزے ہیں پیریس سے بیمی نہوسکے تواس کے ذمے سا عقرمسکبنوں کو کھانا کھلاناسی -

بوسے سلسلة كلام كامفتفى سيسےكم ما قبل كے وجود كے سا مفاس كا جوازممتنع سے بهم سكه تواب بین کها جائے گا که اس کی وجہ رہوئی کہ کفارہ ظہا رسکے سلسلے بیں ابتدائی طور بر ایک ملوک کو اً زاد کرنا فرض قرار دیاگیا تنهااس کے سوا اور کوئی جیز نہیں تنی.

لیکن مملوک موجود مذموسنے کی صورت ہیں سجیب النّدنعالیٰ نے اس فرض کوروزوں کی طرت

الومکری جساص اسماعبل بن اسحاق کے اس نبھرے پرنبھرہ کرنے ہوئے کہتے ہم کاسالی کا اس کے تعلق کا بہ کہناکہ اس کے تعلق کا بہ کہناکہ اس کے تعلق صحابہ کوام کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ ہم نے ان کے اقوال بھی نفل کر دہنے ہیں۔ اگر طوالت کا خوف نہ بونا تو ہم ان اقوال کی روابات کی اسناد کا بھی ذکر کر دہنے۔

اگراس میں ناوبل کا احتمال مذہر نا نواس بارے میں سلف کی اگر ار مختلف سے ہوئیں کیوفکہ کسی کے لیے اس میں ناوبل کا احتمال مذہر نا نواس بارے میں سلف کی اگر اس بحت کا آبت میں کسی کے لیے بہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ کسی آبت کی تا ویل البیے عنوں میں کرسے جن کا آبت میں مسرے سے احتمال ہمی مذہور سلف میں اس کے متعلق اختلا من رائے ظامسر ہم چھانھالیکن کسی نے کسی کی نروید نہیں کی اگر اس قول میں احتمالات مذمور نے اور تا ویل کی گنجاکش مذہوتی تو اس صور میں اس قول کے قائلین ضرور ان لوگوں کی نردید کرنے جواس کے قائل مذہ تھے۔

جب سلف کے درمبان بونول شائع دفائع تفااوراس کے قالمین کی تردیکھی نہیں ہوہ کا کھی توان کے اس اجتماعی روسیدی بنا پراس میں اجتہاد کی گنجائش اور آبیت بیں اسس ناویل کا احتمال پیدا ہوگیا جس کی مختلف صور نہیں ان حضرات سے منقول ہیں۔ ہمارے اس بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اسماعیل کا برکہنا غلط ہے کہ اس میں ناویل کا احتمال نہیں ہے۔

ره گئی اسماعیل کی به بات کُر برکتاب الله کی روست ممنوع اور صرف اسی جهت اور صورت بین اس کی اباس ت سے جس کا ذکر کتاب الله میں مواسیت " نواس سنے ان کی مراد به موسکتی ہے که اس کی مما نعت نص فرانی کی بنا پر ہے یا دلیل کی بنا بیر ، اگر وہ نص فراتی کا دعویٰ کویں نوان سے اس کی نلاوت اور اس کے اظہار کامطالبہ کیا جائے گا جوظاہر سے کہ ان سے بس کی بات نہیں اور اگر وہ دلیل کا دعوی کریں تواسے بیش کرسنے کاان سے مطالبہ کیا جائے گا۔

ان کے پاس الیسی کسی دلیل کا وجود تہیں ہے۔ اس طرح ان کے کلام سے صرف بہی بات معلوم ہوئی کہ وہ جس چیز کا دعویٰ کررہے بہی اس کی صحت کا نیقن حرف ان کی ابنی ذات نک معدو دہیے۔ نیز اس تبھرے کے ذریعے انہوں نے فرانی مخالف کے قول پر حرف تعجب کا اظہار کیا ہے۔ اس کے قول کی نزدید نہیں کرسکے ہیں البنہ وہ یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ اس شرطاور کیا کیا ہے۔ اس کے قول کی نزدید نہیں کرسکے ہیں البنہ وہ یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ اس شرطاور کیا ہے کے سا عفر اونڈلوں سے انکاح کی اباحت باقی ماندہ نمام حالتوں میں اس کی مما لعت کی دلیل ہے اگر اسمعیل نے اسی طرح استدلال کیا ہے تو عجراس دلیل کے انبات کے لیے ایک اور دلیل کی ضرورت بیش آسئے گی۔

سبب نہیں معلوم کدامام شافعی سے پہلے کسی نے بدا سندلال کیا ہو۔ اگر مذکورہ بالابات ولیل ہوتی تواس مسلے میں صحابہ کرام اس سے اسندلال کرنے میں سب سے بازی سے جانے نیزاس طرح کے اور دوسر سے مسائل جن کے متعلق سنتے اسحکام معلوم کرنے میں ان حضرات کے درمیان آرار کا اختلاف کوئی ڈمعکی جھی بات نہیں سبے جبکہ ان مسائل میں مہرت سے البے متح جن میں اس طرح کے استدلال کی طرح گنجائش تھی .

ان حضرت کے مسائل کے احکام معلوم کرنے کے سبلے فیاس اجتہاد نیز ولائل کی نمام تعموں سے استدلال کیا مظالیکن مذکورہ بالاقسم کے استندلال کوانہوں نے فیول نہیں کیا تھا۔ ہواس بات کی دابیل ہے کہ ان کے نزدیک بہ طرزا سندلال کسی بات سکے حق میں دلیل کا کام نہیں دسے سکتا۔ اس طرح اسماعیل کواپنے فول کی تائید میں نہ کوئی دلیل مل سکی اور نہ ہی کوئی نشہ بید اہوسکا
داؤد اصفحانی نے نقل کیا ہے کہ اسماعیل سے جب نفس کا مفہوم پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب
میں کہا تھا کہ جس بات پرسب متفق ہوجا ئیں وہ نفس ہے " ان سے سوال کیا گیا " اس کے
معنی یہ بین کہ کنا ب اللہ بین جہاں کہ بین اختلا ف دائے بید اہوجائے دہ نفس نہ بین ہے "
اسماعیل نے ہواب ہیں کہا " فران مسارے کا سارانفس ہے " ان سے سوال کیا گیا۔

"بوب فران سارے کا سارانفس ہے تو بھراصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین اختلاف رائے
کیوں پیدا ہوا "، اس مکا کھے کے نا قل داؤد کہتے ہیں " سائل نے اسماعیل سے بیسوال پوچھا
کران پر ایک طرح سے طلم کیا ۔ اس بھیستے تھی سے ایسے مسئلوں کے تنعلق سوال نہ ہیں پوچھا
کران پر ایک طرح سے طلم کیا ۔ اس بھیستے تھی سے ایسے مسئلوں کے تنعلق سوال نہ ہیں پوچھا

" الومکر جصاص کہنے میں کہ اگر اسماعیل سے داؤد کی بیر وابت درست سے نوان کی بیات از دعورت سے نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے لونڈی سے نکاح کی اباس سے الکین کے قول کی ان کی طرف سے کی گئی نروبدسے مناسبت نہیں رکھنی کیونکہ داؤد نے ان سے بے نفل کیا کہ ایک مرتبہ توانہوں نے یہ کہا کہ جس پرسب کا اتفاق ہوجائے وہ نص ہے اور ایک مرتبہ کہا کہ قرآن سارے کا سار انص سہے ،

تبک قرآن میں کوئی ایساسی مہم نہیں سے جہمار سے اس قول کے خلاف جاتا ہوا در مذہ ہی اس قول کے خلاف امرین کا اُلفاق عمل میں آیا ہے۔ دا و د نے اسماعبل سے اس مکالے کی ہو روایت کی ہے اس میں ضعف کا پہلوموجو د ہے۔ دا و دا بنی روایت اور نقل میں غیر نفہ بھوا جاتا ہے۔ اور اس کی دیا ننداری بھی مشکوک ہے رخاص طور پر اسماعیل سے اس کی نقل کر دہ باتوں کی نصد لین نہیں کی جانی اور انہیں درست نسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اسماعیل نے اسے بغدا د سے لکلوا دیا تھا اور اس پر سرجے سے الزامات عائد کئے ہے۔ میرا گمان اس طرن جاتا ہے کہ اسماعیل کو زیر بوت مسکے میں ہمار سے قول پر اس و حب سے نعجب ہوا ہے کہ ان کے خیال میں اس سے مسکے میں مذکورہ صور سے اسے ماسواتمام صور توں کی مما نعت کی خود دلیل ہوتی ہے۔

یں ہے۔ ہم نے گزسٹ نندسطور میں واضح کر دیا ہے کہ بیہ کوئی دلیل نہیں ہم تی راس بارسے میں ہم نے اصولِ ففۃ کے اندر لوری تنرح وبسط کے ساتھ گفتگو کی سہے۔ ہمارے قول کی صحت ہر ایک ہے بات بھی دلالت کرتی ہے کہ بندنقوی ڈوٹ ہوانے کے نوف اورعدم استطاعت کو صرورت کانام نہیں دیا جا سکتا اس بیے کہ صرورت اس کیفیت کانام ہم ہیں دیا جا سکتا اس بیے کہ صورت میں جان کوکوئی سے جس کے تحت جان کونحطرہ در ہیں ہوا ور ظاہر سبے کہ جماع مذکر نے کی صورت میں جان کوکوئی خطرہ در ہیں نہیں ہوتا جبکہ لونڈی کے ساتھ لکاح کی اباحت بھی موجود ہو۔

اس کے جب صرورت کی غیر توجودگی بیس لونڈی کے سانخونکاح جائز ہوگیا تو استطاعت کی توجودگی یا عدم استطاعت کی توجودگی یا عدم استطاعت کی صورت بیس اس حکم کے اندر کوئی فرق تہمیں بڑے گا کہونکہ عدم استطاعت نکاح کی صرورت صرف اسی صورت بیس استطاعت نکاح کی صرورت صرف اسی صورت بیس بیش اُسکتی ہے جب استے اس کام براس طریقے سے عجبور کیا جا سے جواس کی جان یا بعض اعضار کے نلفت ہوجا سنے کا موجہ بین جائے۔

اً بنت میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اہاست کا ذکر صرورت کی شرط کے ساتھ مشروط نہیں سبے اس پرسلسکہ خطاب میں یہ تولِ باری ولالت کر ٹاسپے (وَاکَ تَصْرِبُووا خَبْرُوَّ تُکُوْرُ، لیکن اگرتم صبرکرلو تو پنجمعارے لیے بہتر سبے)۔

ہے۔ بھن کی صُورت بہ ہے کہ اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں مشراب سپینے یا مرواریا نحنہ برر کاگوشت کھانے پر فجہور ہوجائے نواس کی فیرت میں اس کا بھوک بیاس پرصبر کولیٹا اس کے سلے بہتر نہیں ہوگا کیونکہ اگر بھوک بیاس ہر داشت کرنے ہوئے اس کی مبان چلی جائے تو وہ گنہ گار فرار بائے گا۔

ایک اوربهلوسسے خورکیجیے لکاح فرض نہیں سے کہ اس میں ضرورت کا اعتبار کیا ہاسئے اس کی اصل نرغیب و نہذیب سے کہ اس سے انسان میں شاکستگی بید ابوجائے جس کی بنا پروہ نناکستگی بید ابوجائے جس کی بنا پروہ نناکستگی بید ابوجائے جس اس کا اس طرح ہواز موجس طرح ہوا نوجو بہر کی موجود گی میں اس کا اس طرح ہواز موجس طرح استطاعت کی موجود گی میں اس کا اس طرح ہواز موجس طرح استطاعت کی موجود گی میں اس کا اس طرح ہواز موجس طرح استطاعت کی عدم موجود گی میں اس کا ہوا تو تو تا سہے۔

سلسلهٔ آیات بیں نول باری (مَعُفُسگُومُن بَعُفِ ، نم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہم) آگی تغییر کے بارسے بیں ایک فول ہے کہ ''نم سب آدم سے ہو"ا ورایک قول بہ ہے کہ ''نم سب اہل ایمان ہو" یہ نفہوم اس ہر ولالت کرناہے کہ نکاح سکے معلى طے میں سب برابر میں اور بہات مکاح کے معاسلے ہیں آزاد عورت اور لونڈی کے درمیان برابری کے دبوب پر دلالمت کو تی ہے۔

### 414

اس سے صرف وہ صورت خارج سے جہاں برنزی اور نصیبات برکوئی ولالت قائم برجائے۔

ہولوگ اس بات کے قائل میں کہ آزادعورت سے نکاح عقد میں بہلے سے ہوجود لونڈی

کی طلاق سے نوان کا برفول بہت کم زورا ورکھو کھلا ہے جس کی عقلی طور برکوئی گنجائش نہیں ہے

اس لیے کہ اگر تفقیقت میں صورت حال بہی ہو نواس سے بدلازم آنا ہے کہ آزادعورت کے مانظ اللہ کی استطاعت کا وہود لونڈی کے نکاح کو اسے خواہ وضو کرے باشرے۔

نکاح کی استطاعت کا وہود لونڈی کے نکاح کو فسٹے کو دے جیا کہ شعبی کا نول ہے جس طرح تیم کمرنے والے کواگر پانی مل سجا سے نواس کا نیم ختم ہوجاتا ہے تواہ وضو کرے باشرے۔

امام بوسف سے برمروی ہے کہ انہوں نے نول باری ادمورت اس کے عقد میں مفہ میں ہونوطو کو گئی آزادعورت اس کے عقد میں مونوطو کو کہ گئی استطاعت کا وجود ہو ہوا ہے گا ۔ آبیت میں اس نا وہل کی گنجائش کو تو دہوا سی ہونوطو کی اسے اس کی استطاعت حاصل نہیں ہوگی اور دنہی اس سے بیسنری کی اسے کہونکہ اس صورت میں اس نک اس کی رسائی نہیں ہوگی اور دنہی اس سے بیسنری کی اسے نورٹ میں اس کو تعدیل ہوگی ہوں کی اورٹ ہی اس سے بیسنری کی اسے نورٹ میں اس کو نورٹ میں اس نورٹ میں اس نورٹ میں اس نا وہل کی تو کو کو کو کی اسے نورٹ میں اس سے بیسنری کی اسے نورٹ میں اس کو درسے کی درت حاصل ہوگی ۔

مدرت میں ہوں۔

الم ابدیوسف کے نزدیک طول کے وجود کا مفہوم بیہے کہ آزادعورت سے ببستری کو باا مام ابدیوسف کے نزدیک طول کے وجود کا مفہوم بیہ ہے کہ آزادعورت سے ببستری کا وہ مالک ہو۔ ان کی بہتا ویل ان حضرات کی تاویل کے مفالے میں آبیت کے مفہوم کے زیادہ مناسب ہے جن کا قول ہے کہ طول سے مراد آزادعورت سے نکاح کرنے کی قدرت سے مناسب ہے جن کا قول ہے کہ طول سے مراد آزادعورت سے نکاح کے بعد یہی ہمبستری پر مالکا سنحق کی موجب اس لیے کہ مال بر قدرت کسی تخص کے لیے نکاح کے بعد یہی ہمبستری پر مالکا سنحق کی موجب اس لیے کہ مال برقدرت کسی تخص کے لیے نکاح کے بعد یہی ہمبستری پر مالکا سنحق کی موجب اس لیے کہ مال برقدرت کسی تخص

ہوی ہے۔
اس لیے ہیستری بر مالکا مذتصرت کی حالت بیں طول کا وجود مال کے وجود کے مفلیلے بیں اخص ہوگا کیونکہ مال کا وجود اس کے لیے صرف نکاح تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس بیر اخص ہوگا کیونکہ مال کا وجود اس کے لیے صرف نکاح تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس بیر بیات بھی دلالت کرتی ہے کہ ہم بیں ابیسی صورتیں ملتی ہیں جن بیں بوی سے ہیستری کی ملکیت کسی دو معری حورت سے نکاح کی ممانعت میں موثر مونی ہے۔ جبکہ ہم نے بیخصوصیت مال کے وجود کاکوئی اثر نہیں ہوتا و بیل امام البولیسے نے کی میں مال کے وجود کاکوئی اثر نہیں ہوتا اس بنا ربر آئیت کی جوتا و بیل امام البولیسے نے کی ہے کہ طول سے مراد آزاد حورت کے سائند ہم بینتری کا مالک مونا ہے۔ اس تا و بیل کی برنسیست نے یادہ ہے جسے جس کے مطالبق طول سے مراد دال کی ملکیت ہے۔

اگربرکہا جائے کے ظہار کی صورت میں کفارہ اداکرنے کے لیے مملوک کی قیمت خرید کی موجود گی ملکیت میں مملوک کی موجود گی منصور تونی ہے۔ اس بناپر آزا دعورت کے مہرکی موجود گی اس سے نکاح کی موجود گی کیوں منصور نہیں ہموتی ؟

اس کے بواب ہیں کہا جائے گاکہ یہ کہتا مرام مغلطسہے اورکئی وہوہ سے اس کا انتقاض لازم آتا ہے۔ ایک نوب کرمعنرض نے اسبنے اس فول ہیں اس علمت اور وجہ کی نشا ندہی نہیں کی جوابک معکم کے تحت ان دونوں صورتوں کی بکیائی کی موجب بن رہی ہے مذہبی اس ولالت کا ذکر کہا ہوا س علت کی صحت کوٹا بت کرتی ہے جو دعوی ان باتوں سے خالی ہوگا وہ سافط نصور کہا جاسے گا اور قابل فہول نہیں ہوگا۔

دوسری وجہبہ ہے کہ اگر معترض کا بہ دعویٰ نسلیم کر نبا جائے تواس سے لازم آئے گا کہ اگرکسی شخص کے باس آزاد عورت کے مہرکی مقدار زقم ہو تواس رقم کا دجوداس عورت کی ماں یا بیٹی سسے نکاح کی مما نعت بیں وہی کر دارا داکرے گا جواس عورت سے نکاح کا وجود اداکر ناہے۔ سالانکہ ایساکھی نہیں ہوناجس سے معترض کے اس قول کا بطلان واضح ہوجا تاسیے ۔

ان دونوں صورتوں بیں فرق کی ایک وجہ بیھی ہے کہ مملوک نکاخ کی نظیر نہیں ہوتا کیونکہ ظہار کی صورت بیں مملوک آزاد کرنا فرض ہوتا ہے اور ظہار کرنے والا مملوک کی موجود گی میں کفارہ ادا کرنے ہے ہے سے اور طہار کرنے والا مملوک کی موجود گی میں کفارہ ادا کرنے ہے ہے اسکان سے با وجود مرد کے سیاحت نکاح نے کرنا جائز ہوتا ہے اسس بنا برمملوک کی فیمیت خرید کی موجود گی ، ملکیت میں مملوک کی فیمیت خرید کی موجود گی ، ملکیت میں مملوک کی موجود گی کی طرح ہوتی ہے کہونکہ اسے آزاد کرنا فرض ہوتا ہے اور ظہار کرنے والے محمد کا موتی الام کان اسے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اس کے برعکسس نکاح فرض نہیں ہے کہ مہرکی موجددگی میں اس نکس رسائی اس برلازم آتی ہو۔ اس بلیکسی کی ملکبیت میں مہرکی موجودگی لونڈی کے سائھ نکاح کی ممالعت میں کسی طرح مؤنز نہیں ہوتی ا در اس کی موجودگی ا در عدم موجودگی دونوں بکسال ہوتی ہے۔

ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ عقد میں آزاد عورت کے ہوئے ہوئے مردکسی لونڈی سے نکاح نہیں کرسکتا تواسس کی وجہ وہ روابیت سبے ہوست اور مجابد سنے صفور صلی النّدعلیہ وسلم سنے نفل کی سبے کہ آ ب سنے فرمایا ولا تنکح الاملة عدی المحدید، آزاد عورت برلونڈی ندر بعد نکاح نہیں لائی سباسکتی۔

MIA

اگریدروابن موجودنه بخ نی نوعقد میں آزاد عورن کے موستے ہوستے اونڈی سے لکات کی مما لعت نہ ہمونی کیونکہ فران مجید میں ایساکوئی حکم موجود نہیں سیے حجراس مما لعت کا موجب بنتا ہمو۔ د وسری طرف فیاس بھی اس کی اباسے ن کا موجب سہے لیکن ہمارے اصحاب نے اس معاسلے میں فیاس کونزک کر سے روابیت کی بیپروی کی ہے۔ والنّداعلم ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## کنابی لونڈی سیکاح کابیا

الوبكرجهاص كيت بين كراس مسك بين ابل علم ك درمبان انتظاف رائے ہے يحسن، مبايد، سعيد بن عبد العزيز اور الو كمربن عبد الله بن الى مربم سے اس كى كرا برت نقل كى كئى ہے۔ سفیان تورى كا بھى بيئ قول ہے . الو مبسرہ اور دوسرے حضرات كا قول ہے اس كے ساتھ نكاح سجا كرت ہے .

امام الوصنيفه، امام الولوسف، امام محمدا ورزفر كا قرائهی بیب سبے . امام الولوسف سسے . بستقول سبے كداگراليسى لونڈى كا مالك كا فربمونونكاح مكروہ سبے نا ہم اگرنكاح بوجائے تو وہ حبائز موگا۔ شاید امام الولوسف كا ذہن اس طرف گياسيے كہ پيدا بوسنے والا بحيراس لونڈى سكے

ا ناکا غلام مرگا حالانکہ وہ اربینے باب کے مسلمان ہونے کی بنا پر مسلمان متصور مرگا۔ ا

اس بیدابسانکاح مکروہ بسے جس طرح مسلمان غلام کوکا فرکے ہا بحضوں فروخت کونامکروہ سبے، امام مالک، اوزاعی ،امام شافعی اورلیت بن سعد کا قول ہے کہ یہ لکاح جا کزنہ ہیں ہے۔
اس نکاح سے بجواز کی دلیل ان آیات کا عموم ہے جن کا ڈکراس سے بہلے باب میں گذر بحک ہے اور جوآزاد عورت سے ساخف نکاح کی استعطاعت کی موجود گی میں لونڈی کے ساخف نکاح کے استعمال کونڈی کے ساخف نکاح سے جواز بران کی دلالت مسلمان لونڈی کے ساخف نکاح سے جواز بران کی دلالت مسلمان لونڈی کے ساخف نکاح سے جواز بران کی دلالت مسلمان لونڈی کے ساخف نکاح ہے۔

ان میں سے ہوآ بنت خصوصی طور پراس مسئلے پر دلالمت کرتی ہے وہ بہ فول باری ہے۔

(داکھ کھنگا تُکُمِنَ الَّذِیْنُ اُوْلَوا اُلکنَا کِ مِنْ قَبْ لِکُوْ، اور محفوظ عور میں بھی تمعارے لیے ملال ہیں ہو

ان قوموں میں سے ہوں جن کونم سے پہلے کتا ب دی گئی تھی ہو بر سنے لیٹ سے اور انہوں نے

عہا بہ سے روا بت کی ہے کہ اس سے مرادع فیف اور پاک دامن عور نہیں ہیں ۔

مِشْبِم نے مطرف سے اورانہوں نے شبی سے دوا بت کی سپے کہ ان بورنوں کا احصان ہے ۔ سپے کہ ان بورنوں کا احصان ہے ۔ سپے کہ نشا بن بی بن نا بت ہوئی سپے کہ خسل مبنا بن کرتی ہوں اورزناسے اپنی منرم گاہ کو بجاتی ہوئ کہ احصان کا اسم کنا ببہ کو بھی شامل سپے نول باری سپے ( کا اُمدُحُ کَسُنَا شُدُمِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلْکُتُ اَبِیْ اِسْ بیں النَّدُن عالیٰ نے ملک بمین کو تحصنات سے مستنیٰ فرار دیا ہے ۔ ایک ایک ایک ایک میں کو تحصنات سے مستنیٰ فرار دیا ہے ۔

بداس بات کی دلبل ہے کہ اصصان کے اسم کا ان بریعی اطلاق ہوتا ہے آگرایسا نہ ہوتا تو التُّد تعالیٰ ان کا استثنا نہ کرتا۔ نیبزنول باری ہے اِ جَادَا اُ حَصِتَ خَانُ اَ شَیْنَ بِعَا حِشَیْدَ اِس مقام ہر اصصان کے اسم کا اطلاق لوٹڈیوں پر ہوا۔

جیب یہ بانت نابت ہوگئی کہ محصنات کااسم آزادا در اور نڈی دونون قسم کی کتابی عور توں پر۔ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسپنے قول ( کَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِیْنَ اُولُون کِی کتابی مِنْ تَنْلِکُمُ ) میں کتابی عور نوں سے نکاح کچر مطلق رکھا ہے توبیحکم آزاد اور اونڈی دونون قسم کی کتابی عور نوں سے لیے عام ہوگا۔

ا اگرکتا بی عورنوں سے نکاح کے عدم جواز کے فائلین قولِ باری ( وَ کَامَنْکِ حُواالُهُ وَکَاتِ عَنَیٰ اللّٰهِ وَکَاتِ عَنَیٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَکَاتِ عَنَیٰ اورمِنْرک عورتوں سے اس وفت تک نکاح مذکر وسجب تک بدایمان مذہبے آئیں ) اور البسی عورت مشرکہ ہم تی سبے -

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوسرون برتنبين موتا اس بلياس كاعموم كتابى عوزنون كوشائل منهيس بسع اس بيه كتابي

لونڈبوں سے لکاح کی ممالعت کے اسے آٹر بنانا ورست نہیں ہے۔

نیزفقہا رامصار کے درمیان اس بارے بین کوئی اختلات رائے نہیں ہے کہ فول باری او کھتھ کا اُکسٹیدگات ہم بین کے فول باری او کھتھ کے اُکسٹیدگات ہم فیصلہ کن جندیت ماصل سبے وہ اس طرح کہ ان فقہا سکے درمیان آزاد کتابی عورنوں سے نکاح سکے جوازے منعلق کوئی اختلاف راسے نہیں ہے۔

اس سیلے نولِ باری روکا تنکی مُحوا اُنُسُنِدگاتِ ) یا نواطلاق کے لحاظ سیے کتابی اور بن برست دونون نسم کی عور نوں کو عام ہوگا یا اس کا اطلاق صرف بت پرست عور نوں نک محدود ہوگا کتابی عورتیں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ اگر بیا طلاق صرف میٹ پرست عور نوں نک محدود ہوگا نواس کی وجہ سے ہم پر کیا گیا اعتراض ساقط ہوجائے گا کیونکہ اس صورت میں بیر کتابی عورتوں سے نکلح کی فی نہیں کرسے گا۔

بوب یہ بات نیسلیم کر بی سیاستے تواس صورت بیں پرکہا جلستے گاکہ یا توبید دونوں آ بہیں ایک سیا نفر نازل ہوئیں یا کتا بی عورتوں سے نکاح کی ابا سوت مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت سے مثا نفر ہے یا اس سے برعکس سے لینی مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کتا ہی عورتوں سے نکاح کی ابا سوت سے متا نفر ہے آگران دونوں آ بہوں کا ایک سا مفرنز وال سلیم کر لیا جائے توکتا ہی عورتوں سے نکاح کی ابا سوت سے سا نفر مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی تزییب کی بہدت سے دونوں آ بہوں برعمل موگار

یا بدک کتابی عورتوں سے نکاح کاسکم اس کے بعد نازل ہوا تھا اس صورت بیس بھی اس پر عمل ہوسکے گا با بد کہ مشرک عورتوں سے نکاح کی مما لعت کتابی عورتوں سے نکاح کی اباس سے منائز تسلیم کرلی جائے اگر ایسا ہوجا سے نوم العت کا نزول کتا بی عورتوں سے نکاح کی اباس نبر مزنب مانا جائے گا۔ اس بیے نمام صورتوں بیس اباست برعمل ہوگا نوا ہ صورت حال ہو بھی ہو۔ علاوہ از بی اس بیس کوئی ان خلاف نہیں ہے کہ ٹول باری رُدا کُمُنْ انْتُ مِنَ اَکُمُنْ اَکُمُنَا اَکُمُ مِنَ اَکُمُنْ اَکُمُ اَکُمُنَا اَکُمُ مِنَ اَکُمُنْ اَکُمُنَا اَکُمُ اَکُمُنَا اَکُمُ مِنَ اَکُمُنْ اَکُمُ اَکُمُ اَکُمُ اَلْکُمُنَا اَکُمُ اِلْکُمُ اَلْکُمُ اَلْکُمُ اَلْکُمُ اَلْکُمُ اَلْکُمُ اِلْکُمُ کُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ کُمُ الْکُمُ اِلْکُمُ کُمُ الْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ الْکُمُ اَلْکُمُ اِلْکُمُ الْکُمُ کُمُ الْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ کُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ کُمُ الْکُمُ الْکُمُ کُلُو اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ الْکُمُ اِلْکُمُ اِلْکُمُ وَالْمُعُمُ اِلْکُمُ اللّٰکُمُ الْکُمُ اللّٰکُمُ اللّٰ

مِنْ تَنْهِ لِكُوْ) كَائِرُ ولَ مَشْرَك عُورِنُوں سے لكاح كى تحريم كے بعد ہوا -كيونك تحريم كى آبت سورَه لفرہ بس ہے اوركذا بى عورنوں سے لكاح كى الحریث سورَه مائدہ بیں سے بوسورہ بفرہ سے بعد نازل ہم ئى ۔ اگر مشركات كالمسم كنا بى عورنوں كوشا مل سليم كمر لبا بجاستے نواس صورت بیس سورہ مائدہ ﴿ كى آبیت كرنچ بم مشركات سے حكم سے منعلن فیصل كن مینیدیت ساصل ہوجا سہے گی ۔

مجرکتا بی عورتوں سے نکاح کی اباست کرنے والی آیت نے آزاد کتابی عورتوں سے اور کتابی اور اللہ بی بی بین اور اس کے عموم کے مقتصلی میں دونوں اصناف داخل ہیں۔ تو ایب ان دونوں برعمل وابوب سے اور نحریم لکاح مشرکان کے حکم کوکتابی لونڈیوں سے نکاح مشرکان کے حکم کوکتابی لونڈیوں سے نکاح کے ہواز کے ستراہ میں بنایا جاسئے جس طرح اسے ازاد کتابی عورتوں سے نکاح کے جواز کے ستراہ نہیں بنایا جاسکتا۔

اللہ نعائی نے اسپنے نول امِن فَنَدَاتِکُو اُنْتُومِیَّاتِ) میں ہومنہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کے سورازی تخصیص کر دی ہے نواس کی نا دیل ہم گزشنہ مسکلہ کے نوت بیان کر آستے ہیں کہ الفاظ ہیں نخصیص اس پر دلالت نہیں کرتی کہ حکم کے ساتھ مخصوص صور نوں کے سوایا فی ماندہ صور نوں کا حکم اس حکم کے خلاف میں گا۔ اس حکم کے خلاف میں گا۔

الربيكها جائے كەنۇل بارى (دَا نُهَ مُعَطَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا اَلْكِنَابَ مِنْ تَعْيِلُكُو) سسے الروت نكاح كے سلىلے بيں استدلال درست نہيں ہے۔ اس ليے كدا حصان كااسم ايك شترك لفظ سبيح بس كا اطلاق مختلف معانى پر مِجَاسِے .

برافظ عرم کامفہم ادانہ ہیں کرنا کہ بجراسے ابنے مفتی کے مطابق جاری کیا جائے بلکہ برخمل لفظ ہے جس کا حکم منرع کی طرف سے بہان ہرمونو ف ہے۔ اس بیے جن صورتوں کے بلیے منز بیت کی طرف سے رمہنائی ہوگئی یا ان پر الفاق امن ہم گیا ہم ان کارخ کریں گے اور آ بیت کے حکم کو ان ہی صورتوں کک محدود محمد و محمدی گے اورجن صورتوں کے منعلق بیان وارد نہیں ہواان میں اجمال بحالہ بافی رسبے گا اور لفظ کے عمرم سے ان کے بارسے ہیں استدلال درست نہیں ہوگا جب مسب کا اس پر انفاق سے کہ آ بیت زیر بحث ہیں آزاد کتا بی عورتوں مراد ہیں توہم آ بیت جب محکم کو ان ہی عورتوں ہر جاری کریں گے اور جو نکم آ بیت سے کتا بی لونڈ بال مراد بیت نوہم آ بیت سے کتا بی لونڈ بال مراد بیت پر کوئی دالا مراد بیت پر کوئی دالا مراد بیت برکوئی دالا میں عورتوں ہر جاری کریں گے۔

عائم نہیں ہوئی تو ہم اس کے جواز کے اثبات کے لیے سی اور دلیل کی طرف رہوئ کریں گے۔

اس اعتراض کے جواب میں کہا جائے گا کہ ساعت کی ایک جماعت سے قول باری اور کھونسکا اس اعتراض کے جواب میں کہا جائے گا کہ ساعت کی ایک جماعت سے قول باری اور کھونسکا

مِنَ الَّذِيْنَ أَوْلُواْ الْمِكَ بَ ﴾ کے متعلق منفول ہے کہ آبت میں محصنات سے مرادعفیف اور پاک دامن عوز نبیں ہیں کیونکہ اصصان کے اسم کا اطلاق عفت اور پاک دامنی کے معنوں برکھی مو تا ہے۔

بر بہ ہے۔ اس بلیے نمام عفیف عورتوں میں لفظ کے عموم کا اعتبار واہوب ہوگیا کیونکہ بربات نابت بوگئی ہے کہ اس احصان سے عقب مرادسہے ۔ احصان کے دومرے معانی کے متعلق کوئی دمیل فائم نہیں ہوئی کہ بہاں ان میں سے کوئی اور معنی بھی مرادسہے ۔ فائم نہیں ہوئی کہ بہاں ان میں سے کوئی اور معنی بھی مرادسہے ۔

ووسری طرف سب کااس برانفاف ہے کہ اس احصان کی برنٹرط نہیں ہے کہ اس بین مام نٹرا کط بنمام و کمال پائی جا تیں اس بیے احصان کی جس نٹرط براسم کا اطلاق ہوگا اور سب کااس برانفاق پا پاجائے گاکہ برنٹرط بہاں مراد ہے ہم اس کا انتبات کر دیں گے اور اباحدت کے بیاس کے علاوہ کسی اور نٹرط کا اثبات کرنے والے کو بیضر ورت بیش آئے گی کہ وہ ابینے دعوے کے نبوت کے سیے کوئی اور دلیل بیش کرے ۔

اگریہ کہا جاسے کہ اصحان کے اسم کا حربیت اور آزادی بریمی اطلاق ہونا ہے۔ اس ہیے فول باری ( وَانْسُنْ صَنَّا اَسُنْ اَنْ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اُنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اَنْسُونَ اِنْسُونَ اِنْسُونَ اِنْسُونَ اِنْسُونِ اِنْسُمُ الله اِنْسُونِ اِنْسُمُ الله اِنْسُونِ اِنْسُمُ الله اِنْسُونِ اِنْسُونَ اِنْسُرُونَ اِنْسُونَ اِنْسُرُونَ اِنْسُرُونَ اَنْسُرُونَ اِنْسُرُونَ اِنْسُرْمُ اللّٰ اِنْسُرُونَ الْمُعُلِمُ اللّٰ اِنْسُرُونَ الْمُرْتُنِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْلِمُ اِنْسُرُونَ الْمُعْلَى الْمُعْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْم

بلکُہ درست طربقہ بہ سیسے کہ جرب اسم کاکسی پہلوسسے اس معنی بہراطلاق ہوتا ہوتواسس صورت ببس اس معنی کی صد تک اس سے عموم کا اغتبار کرنا وا حب ہوگا جرب لونڈی کو احصان کااسم اس وفت نشامل ہوتا سہے جہب اس کا اطلاق بعقی معانی مثلاً عقبت وغیرہ پر ہوتا ہے تو۔ بھراس ہیں لفظ سے عموم کا اغتبار کرنا جا ترسیے۔

اً گرمعنرض کے لیے بہ جائز ہوجائے کہ وہ اصھان کے اسم کو حربیت کے معنی نک محدود

المحد اور د و مرسے معنی کونظرانداز کر دسے نوکسی اور کے بیابے بہ بھی جائز ہوسکتا ہے کہ وہ
اصھان کے اسم کوعفت کے معنی تک فیدو د رکھے جبکہ ہمارسے بیے بہ جائز نہیں کہ جب لفظ
کے عموم برعل کرنا ممکن ہوتو ہم اس کے حکم کو جمل رکھیں ۔ النہ نعالی نے لونڈی پرا حصان کے اسم

### 276

کا اطلان کیاہے۔

اس بیں اصفان کی نمام شرطوں کا حصول مراد نہیں بلکہ صرف عفت مراد ہے اور محصنا کے معنی بیں عفیت اور محصنا کے معنی بیں عفیقت اور باک دامن عور ہیں۔ اسی طرح الشرنعالی نے شوہروں والی عود آول سے نکاح کی نحریم اسپنے اس قول بیں فرما دی ( وَالْمُدُحُصَنَاتُ مِنَ الدِّسَاءِ إِلَّامَامُلَکُ اَیْدَانُکُمُ اس طرح اس آبت بیں شوہروں والی عور توں سے نکاح کی نحریم میں عموم سے۔ اس آبت بیں شوہروں والی عور توں سے نکاح کی نحریم میں عموم سے۔

البنة وه عوز نمي اس حكم سے خارج بین حنہ پر مشتنی فرار دیا گیاہہ اسی طرح فول باری رو الله وه عوز نمی اس حکم سے خارج بین حنہ پر مشتنی فرار دیا گیاہہ اس میں احصان کا ذکران عوز لوں رو الله محت میں احصان کا ذکران عوز لوں کے متعلق عمرم اعتبار سے مانع نہیں ہے جی برعفت کی جہرت سے اس اسم کا اطلاق ہوتا ہے۔ حیب اکر سلف سے اس بارسے میں انوال منقول ہیں ۔

عقلی طور برجی اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ فقہار کے در مبیان کتا ہی لونڈی سے
بلک بمین کی بنا بر بھیسنزی کی اباصت میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس لیے جس عورت
سے بلک بمین کی بنا پر بھیسنزی جائز نے اس کے ساتھ ملک نکاح کی بنا پر سمسنزی کا جواز مجمی اسی صورت میں ہونا جا جی جس صورت میں تنہارا آزاد کورت سے نکاح جائز ہم تا ہے۔
بھی اسی صورت میں ہونا جا جی جس صورت میں تنہارا آزاد کورت سے نکاح جائز ہم تا ہے۔
آب بہیں دیکھتے کہ ایک مسلمان کورت سے بلک میمین کی بنا برجب بمبسنزی جائز ہم تی بات ہونا کا جی بنا پر بھی اس کے ساتھ ہمیسنزی کا جواز ہم تا ہے اور جب رضاعی بہین ،ساس بہدا ور سوندلی ما قول سے بلک بمین کی بنا پر بھیسنزی کا جواز ہم تا تا ہم تا تا ہم ت

سے نونکاح کی بنا براس سے مبسنری کا اس صورت میں جواز واحب سے جس صورت میں

تنهام آزاد تورت سے بمبیزی جائز موتی ہے۔

اگریہ نکت اتھا اسے کہ بعض دفعہ ملک یمین کی بنا پرکتا ہی لونڈی سے بہنزی جائز ہوتی سے ایک سے بہنزی جائز ہوتی سے ایکن نکاح کی بنا پر جائز نہیں ہوتی مثلاً جس صورت میں مرد کے عقد میں ازا دعورت مہلے سے موجو دہو۔

نواس کا برجواب دیا جاستے گاکہ ہم نے اسپنے مذکورہ بالا بیان کونمام صور نوں میں کت ابی لونڈی سے نکاح کے جواز کی علت فرار نہیں دیا بلکہ ہم نے اسسے اس صورت میں نکاح کے جواز کی علت بنا یا ہے جب لونڈی تنہا رہوا ور اسے عقد کے تحت کسی اور عورت کے ساتھا کھھا ندکیا گیا ہو۔ آپ نہیں دیکھنے کوسلمان لونڈی کے ساتھ بلک بہین کی بنا پر مہسنزی مبائز ہے اور اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے بشرط بیکہ وہ ننہا رہو۔

اگرمرد کے عقد بیں بہلے سے کوئی آزا دیورٹ موجود ہوتی تواس مسلمان بوتدی کے ساتھ لکاح جائز نہ ہوتا کھ اسے الکھ ماکنوں کے ساتھ کا حیارت بیں اسس کے ساتھ لکاح جائز نہیں جس طرح کہ اس و فت بھی اس کے ساتھ لکاح کا جواز نہ ہو ناجب مرد کے عقد میں اس عورت کی بہن موجود ہوتی ۔ تواہ وہ لونڈی کیوں نہ ہوتی ۔

اس بیے ہماری بیان کر دہ علت درست سے اور اپنی نمام معلولات بین نسلسل کے ساتھ جاری بیان کر دہ علت درست سے اور اپنی نمام معلولات بین نسلسل سے ساتھ جاری ہیں گئا ہے۔ اس بید لازم نہیں آنا۔ اس بید لازم نہیں آنا۔ اس بید لازم نہیں آنا کی دیا دکتا ہی لونڈی سے اس صورت بین لکاح کے جواز بیس ہے جب وہ ننہا ہما ورعقد لکاح بین استے کسی اورعورت کے ساتھ اکٹھانہ کیا جا ہے۔ بیر استے کسی اورعورت کے ساتھ اکٹھانہ کیا جا ہے۔

# نوندی کا اینے اقالی اجازت کے بغیر نکاح کرلینا

تول باری سے (فَانَکِ مُحْوَهُنَّ بِا ذَنِ اَهٰلِهِنَّ الْهِذاان کے مربرستوں کی اجازت سے ان کے ساخة نکاح کرو) الو کم بعضا میں کہ آبت لونڈی کے نکاح کے بطلان کی مفتضہ ہے جبکہ بدنکاح اس کے آفاکی احیازت کے بغیر محوا ہو۔ اس لیے کہ بدفول باری اس بردلالت کرتا جبکہ بدنکاح اس کے آفاکی احیازت کا بو انتظامی حیثیت رکھنا ہے اگرجہ نکاح نود واجب نہیں سے جب کہ جوازنکاح بیں احیازت کا بنرط کی حیثیت رکھنا ہے اگرجہ نکاح نود واجب نہیں سے جبیباکہ حضو رصلی اللہ علیہ وسلم کا ارتشا دہے رمن اسافلیسلم فی کیسل معلوم و وزن امر معلوم الی معلوم الی اللہ علیہ وسلم کا ارتشا دہے رمن اسافلیسلم فی کیسل مدت کی صورت بیں احیام معلوم بیا ہم کہ بیا ہم کہ جب کوئی شخص بیج سلم کرنا جیا ہے نواس کے لیے ان ایساکہ سے اس سے بنطا ہم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بیج سلم کرنا جیا ہے نواس کے لیے ان سے ایساکہ کے ایساکہ کا مردی کے بیان سے کہ جب کوئی شخص بیج سلم کرنا جیا ہے نواس کے لیے ان سے ایساکہ کے ایک ان سے کہ جب کوئی شخص بیج سلم کرنا جیا ہے نواس کے لیے ان سے ایک کرنے کا فریدا کرنا کرنا کوئی کرنے کرنا کوئی سندی کرنا ہوا ہم نواس کے لیے ان سے کہ جب کوئی شخص بیج سلم کرنا جیا ہم نواس کے لیے ان سے ایک کرنے کرنا کوئی کوئی شخص بیج سلم کرنا جیا ہم نواس کے لیے ان کی سندی کرنا کوئی کی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کرنا

سر سے سبب کے سے کا جی ہیمی معاملہ ہے اگر جبہ ہر واحب نہیں لیکن ہونتخص کسی لونڈی سے لکاح کرنے کاارادہ کرنے نودہ اس کے آفاکی احبازت کے بغیرابیا نہیں کرسکتا ،حصورصلی اللہ علیہ وسلم سے

غلام کے لکاح کے <u>سلسلے</u> میں اس فسم کی روابت مروی ہے۔ مہیں عبدالیا فی من قالع نے روابت بیان کی ،انہ میں محدین شا ذان نے ،انہ ہیں معلّی نے ،

ر سین از براز بات کا کی اجازت کے بغیرانکا کے کریے گا نووہ بدکارنرار پائے گا ) -جب کوئی علام اسپنے آقا کی اجازت کے بغیرانکا کے کریے گا نووہ بدکارنرار پائے گا ) -

ہمیں عبدالبانی نے ردایت بیان کی ،انہیں تحدین الخطابی نے ،انہیں ابلغیم الفضل بن دکین نے ،انہیں صن بن صالح تے عبداللہ بن محدین عفیل سے ،انہوں نے کہا کہ میں نے صفرت جائبڑ کو یہ فرمانے ہم سے سناکہ صفورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دسہے (ایسا عبد تندوج نعیدا ذن مولاه فهوعاهر، بحفلام بھی اسبینے آقاکی اجازت سکے بغیرنکائے کرسے گا وہ بدکارفرار پاسٹے گا۔

ربیا را مہیں ہے بین مل ایب رسے دا و صفت سے بمک جانے والافرار پانے ا فتادہ نے خلاص سے روایت کی ہے کہ حضرت الدموسی علام نے آقا کی اجازت ج کے بغیر نکاح کر لبار بید معاملہ حضرت عنمائی کے پاس بہنچا، آپ نے غلام اوراس کی بوی کوابک دوسرے سے علیمدہ کر دیا، اس عورت کو بچاس درہم دلوائے اور با نیج بیں سے تیں جھے سے سے علیمہ کر دیا، اس عورت کو بچاس درہم دلوائے اور با نیج بیں سے تیں جھے

نهاج کو جواز کا حکم لا حق بنہیں ہوسکتا اس بیے کہ کتاب الله بین اس کی نحریم کا ذکر منصوص ہے۔
جونا نچید ارمثنا دیاری سے رو لا تُغیزِمُ وَاعْفُدُ کَا انتخاج حَتْی بَیدُلُغُ انْکِنَا ہِ اَجَدَلُهُ ، لکاح
کی گروکو اس وقت تک بچنة بذکر وجب تک عدت کی مفررہ مدت اپنی انتہا کونہ بہنچ جائے اس
کے مفاہد بین غلام کے لکاح کی نحریم خرواحدا ورنظ لینی فیاس کی جہیت سے سے۔

اگربہہا جائے کہ آتاکی اجا زمت کے بغیرنا کے کرنے واسے علام کے بارسے بین حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا ارت اللہ حدو صلی اللہ علیہ دسلم کا ارت اوسے کہ یہ بدکا رہے اور آب کا یہ بھی ارت اوسے (ولعا ہدالحد جو ، بدکار کے بیے بغیر ہے ، اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارت و میں غلام مراد نہیں ہے اس پرسب کا آنفان ہے کیونکہ اگر غلام زنا کا مرتکب ہوجائے تواسے رحم کی سمتر انہیں دی جاتی ۔

حصنورصلی اکثر علیہ وسلم نے اسے مجازاً ورنشبیها عام رکہا ہے اسے زائی کے ساتھاس کے اپنے نشبیہ دی گئی ہے کہ اس نے ایک منوع ہمسنزی کے جرم کا درنکا ب کیا خفا جبکہ حضورصلی الله کا بہمی ارنشا دسیے کہ دالعینان تونسیان والسر جبلان تونسیان ، آنکھیں زناکرتی ہیں ، پائوں ناکی بند میں رہ

آب کایدارشا دمیازی معنوں برخمدل سہد نیزآب نے یہ فرمایا (ایسا عبد تندوج بنسیر ایک مدلاہ فہد عاصد ہوں کا دکان مولاہ فہد عاصد ہماں آب سے مہستری کا ذکر نہیں فرمایا اور اس میں کوئی احتلاف نہیں کہ وہ صرف نکاح کرنے کی بنا ہر بدکارا ورزانی نہیں بن حاتا ۔

ر بان اس پر دلالمن کرنی ہے کہ آپ کا اسے بدکارکہنا مجازاً ہے اور برفر ماکر آپ نے اسے زانی اور بدکار کے مشابہ فرار دیا ہے ۔

قول باری ( هَ أَنْكِمُ وُهُنَّ مِلْ فَي الْهِلِينَ ) اس بردلالن كرناسه كرعورت ابنى لوندى كانكاح كراسكتى سبه اس بهدكه قول بارى ( الهُلِهِتَ ) بيس مراد موالى بين، بيني آقا اور مالكن - كونكه اس بارسه بين كوئى انعنلاف نهيس سه كه لوندى كالسينة آقا كى اجازت كونينا كوئى انعنلاف نهيس سه كه لوندى كالسينة آقا كى اجازت كه بغير لكاح كرلبتا حائز نهيس سهد

ب رہ ہیں۔ ہے۔ ہوں ہے۔ تا ہے۔ ملاو کسی اور کی اجازت کاکوئی اعتبار نہیں ہوتا جیکہ آفاعا فل بالغ ہواوراس تیبر آفاع فل بالغ ہواوراس کا ابنے مال میں نفرون بھی جائز ہو۔ امام شافعی کا قول ہے کہ عورت ابنی لونڈی کا نکاح نہیں کر اسکتی بلکہ اس کام کی سبر داری کسی اور عورت کے ذھے لگائے گی کبکن ظاہر کتاب سے اس قول کی نزو بدہونی

سے کیونکہ کتاب النّد میں عورت کا نو دنکاح کر ا نے اور اس کی اجازت سے کسی ووسمری عورت کے نکاح کرانے کے درمیان کوئی فرق نہیں کماگیا .

اور برجبزاس ہر دلالت کرنی ہے کہ اگر مالکن نے ابنی لونڈی کے نکاح کر اسنے کی کسی دومری رائے ہوں ہے کہ است کی کسی دومری است کو اجازت وسے دی نواس کا نکاح درست ہوگا کیونکدامس صورت بیس وہ لونڈی مالکن کی اجازت سے ہی کسی کی منکوحہ بنے گی . ظاہر آ بہت آ فاکی اجازت سے لونڈی کے نکاح سے مواز کا مفتضی سے بچیب آ فا یا مالکن لونڈی کے نکاح سے معلیلے کوکسی اور عورت سے مہر دکر دست. تواس کا درست ہوجا نا بھی صروری سے کیونکہ ظاہر آ بہت نے اسے میا تیز فرار دیا ہے۔

میں لوگوں نے اس کی ممانعت کی سبے امنہوں نے آبت کے حکم کوکسی دلالت کے بغیراص کر دبا ہے نیبزاگر بیسلیم کرلیا جائے کہ مالکن ٹو دا بٹی لونڈی کے نکامے کی مالک بنہیں سے تو مجیراس کام کے لیے کسی اورکو دکہیں بنا نا بھی دربست نہیں ہوگا اس لیے کہ انسان کاکسی کو صرف اُک امور میں اپنا وکہل بنانا دربست ہوتا سیے جن کا وہ نو د مالک ہوتا ہے۔

نبکن جن امورکا وہ نو د مالک نہیں ہوتا ان میں کسی کو اپنا وکیل بنانا مائز نہیں ہوتا۔خصوصاً ان عقود میں جن کے احکام کا تعلق وکبل سے نہیں ہونا بلکہ وکیل بنانے واست خص موکل سے ہوتا سے ماگر ایک شخص کوئی سوووا با معا ملہ طے کرنا ہولیکن اس کا یہ سووا اور معاملہ درست فرار سند ویا جاتا ہوتو سمارے مزد کے ایسانتھ کی ان عقو د ہیں کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے جن کے احکام کا نعلق وکیل سے ہوتا ہے۔

نٹرید و فروخت کے سودے اور عفود نیز اجارے سکے عقود ایسے ہیں جن کے احکام کا تعلق وکیل سے ہو تا ہے۔ ہوکل سے نہیں ہوتا۔ لیکن عفد نکاح کے حکم کا نعلق ہوکل سے ہوتا ہے۔ وکیل سے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکاح کے وکیل کے ذمہ مذفہ رلازم ہے تا ہے اور مذہبی بضع اس کے تواسے ہوتا ہے۔ اس سیے اگر عورت عقد نکاح کی مالک نہیں ہوتی تواس کام کے سیے اس کاکسی اور کو وکیل بنا نا ہمی درسیت مذہوتا۔

کبونکه عقو دسکے احکام کا وکبل سے کوئی تعلق نہیں لیکن جیب اس کاسی اورکو وکبل بنانادست بوگیا وزاحکام کا تعلق اس کی ذات سے رہا، وکیل سے نہیں رہانواس سے بردلالت حاصل ہوتی کہ ورت عفد کی مالک ہے۔

كُمُوْرت عَفْدَىٰ مَالكَ ہے۔ نول باری ( دَاٰتُنْ هُتَ اَ اَجُهُ رَهُنَّ بِالْمَعْدُ دُفِ، انہیں ان کے مہرمعرو ف طریفے سے ا داکروو) لکاح ہوجانے کی صورت بیس مہرکے وہوب بردلالت کر ناسبے توا ہ مہر مفرر موبانہ ہوت کبونکہ مہروا بوب فرار وسینے کے سلسلے بیس آ بت کے اندر مہر مفرد کرسنے واسے اور مہر مفرر نکرنے واسلے کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھاگیلہے۔

آبن کی اس بریمی دلالت مورسی سے کہ اس سے مہرشل مرادسیے کبونکہ نول باری ہے ؟ بالمعدودی) اس لفظ کا اطلاق ان امورسی ہونا ہے جو کہ نیا دعام طور برا ورمنعارت صورت بیں اجتہادا ورغالب ظن بربہ تی سے بیسا کہ نول باری سے اَدعکی الْسَدُّ کُوْدِ کَنْ وَفَعْتُ مَا اَسْدُو کُوْدِ کَنْ وَفَعْتُ مَا اَسْدُو کُوْدِ کَنْ وَفَعْتُ مَالْکُ وَلَ بِالری سے اَدعکی الْسَدُّ کُوْدِ کَنْ وَفَعْتُ مِنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُولِ فَالْکُ مُنْ وَقَعْتُ مِنْ اَلْکُونُ کُونِ اَلْکُولُ کَا مَعْدُوفَ طَریفے سے اُور و مَا بِلانے والیوں کا معروف طریفے سے مُناسک مال میں ایک مالیوں کا معروف طریفے سے میں اس کی داند کے داند کا داند کی داند کا داند کا داند کی داند کی داند کر داند کی داند کر

کھانا اور کمپڑا ہے ۔ فولِ باری دکا کیے کُمنَ اُجُوکھن سے ظاہر کا افتصار بہ ہے کہ اسے مہر حوالے کردینا واجب ہے ، ناہم مہر آقا کے لیے واجب ہوتا ہے لونڈی کے لیے نہیں کیونکہ آفا ہی اس

کے مسابخ ہمبستری کا مالک ہموتا ہے۔ اب جبکہ اس نے ہمبستری کوعفد نکاح کی بنا ہر یونڈی کے مند یہ کمیں لید مراح کی دار میسازیاس کے بدا کا بھی وہی مستخد ہر کا حص طرح کو نڈی کی خدمت

نشومرکے بیے مباح کر دیاہہے تواس کے بدل کا بھی وہی سنخق ہوگا جس طرح لونڈی کی خدمت کسی کوکراہیے ہر دہینے کی صورت بیں کرا یہ کاسنحق آتا ہم تا سبے لونڈی نہیں ہوتی .

مہر کا بھی بہی حکم ہے۔ علاوہ ازیں لونڈی کسی جیز کی سنحق نہیں ہونی اس سے وہ مہرکواپنے ` فیضے میں بیلنے کی سنمق قرار نہیں دی سجائے گی۔ آبت کو دو میں سسے ایک معنی پڑتھول کیا جائے گا با تو اس سے بیمراد موگی کہ آفاکی اجازت کی مشرط برانہیں ان کے مہر حواسے کر دو۔ اسس

اس بیدعبارت کی تزنبرب برمج گی "خانکحوهن باذن اهلهن و آندهن اُنجورَهُن این اس بیدعبارت کی تزنبرب برمج گی "خانکحوهن باذن اهلهن و آندهن اُنجورَهُن این باذنه به به بازت سے انکاح کروا دران کی امبازت سے انہیں ان کے مہر دوا لیے کردو) اس طرح بدولالت حاصل موگی کدا قالی اجازت کے بغیر

انہیں ان کے مہر تواسے کرنا مبائز نہیں سبے ۔ اس کی مثال بیر قول باری سبے ( والْکنا فِطِلْیُنَ فُدُوجَهُمْ وَالْکَا فِطَاتِ ، اور اپنی مِثْمِگا ہوں ﴿

اس کی مثال میر فول باری سبے ( والعارِ خِطَائِنَ فَدُوجِهِمْ وَالعاجِ طَائِقِ ، اوراہِی ممرکا ہوں، کی مفاظنت کرنے والے اور حفاظنت کرنے والیاں بہاں معنی بدہیں" اورا بنی شرم نگاموں کی حفاظت کرنے والیاں"اسی طرح و حاکمہ ایجوٹی انٹاء گیٹ بیجا کا کمشہ کا کیئاتِ ، اور کشرن سے التّہ کویاد

### ا۳۳

مرسنے واسنے اور با دکرسنے والبال) بہال معتی ہیں" النّدکو بادکرسنے والبال" آبت زیر بجت ہیں اس بات کی نفی کر دی گئی سپے کہ لونڈی ابنا تھاج کرسنے کی مالک ہم نی سپے۔ بلکاس کا آفا اس سسے بڑھ کراس کام کا مالک ہمذیاسے۔اس بوشیدہ بعتی " اذن" ہراس نقی کی ولالت موسی یہ سرقی اربر سرخت سرد شرع ہے جمع دیں سرع دیں سرجہ سے ساتھ ہے۔

اس بین غلام کی ملکیت کی عموم کی صورت بین نفی کی گئی سیداس بین بد دلالت بھی ہیں کہ نونڈی اسٹی مہم کی حن دار تہیں موتی اور مذہری اس کی مالک ہوتی ہے۔ ایک اور معتی جس برا یت کو محمول کی اجائے گا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر تواسلے کر سنے کی نسبت کونڈ بوں کی طرف کی سے لیکن اس کی المان تا کی اجازت مسے مراد ا قاسیے جس طرح کوئی شخص ایک نابالغ بھی بالونڈی کے سیاستھ اس کے باب یا آفاکی اجازت

سے نکاح کرسے نواس صورت ہیں ہرکہنا ورسنت ہوگاکہ'' انہیں ان کے مہروسے دوں تا ہم مرا د پیم کی کہ باب با آ فاکومہر درسے دو۔

آبینسکے الفاظ ان اصنات نلانڈسکے نابالنوں ا وربالغوں دونوں پڑشتیل ہیں اور نابالغوں کو کچے دینا دراصل ان سکے سرپیسنوں کو دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح سا مُزسیے کہ نول یادی (5) مُسوُ ھُٹَ) میں مراد ابیسے لوگوں کو دینا سبے بھاس مہر سکے مسنحق ہول بینی ان لونڈ اپوں کے مالکان ۔

امام مالک سے بعض رفقار کا بہ خیال ہے کہ لونڈی ہی اجنے مہر کونیفے میں سلینے کی حقد ار سے۔ اور آ قامیب ابنی لونڈی خدمت کی خاطر کسی کوکر اسپے پر دسے دسے تو اس صورت میں آگا کر اب ہے کاحق دار مجد گا لونڈی نہیں ہوگی مان مصرات نے مہرکے مسئلے ہیں قول باری دَوَا تُوْهُدَّ اللہ مِلْم مُنْ الْجُوْدُهُدِّ ) سے استدلال کیا ہے۔

ہم نے سابقہ سطور ہیں آ بت سکے معنی کی وضاحت کرنے ہوسے وجہ بیان کردی ہے کہ لوٹری اسپنے مہرکوفیضے ہیں لیننے کی کیوں حق دار نہیں ہوتی سہے۔ علاوہ اذہیں اگر مہرلونڈی کو دبینا

#### 344

اس بنا برواجب بوناميه كدوه اس كے بضع كابدل سے نو بجر كرابر بھى اس كوسى دينا واسجب بوگا كيونكه كرابيلوندى كےمنافع كابدلسبے-

نیز جب آقا ہی یونڈی کے منافع کا مالک ہونا ہے جس طرح وہ اس کے بضع کا مالک ہے الرین مار سر اس لیے اگر اُ قالونڈی کے کرایے کا حقد ارہونا ہے ، لونڈی حق دار نہیں ہوتی تو بیکھی صروری ہے كەمىر برىفىھے كا دىپى ىىنى دارفرار پاستے، لونڈى مىنى دارىد فرار باستے كبونكەمېر آفاكى ملكبىت كابدلىپ

لونڈی کی ملکیت کا بدل نہیں۔

اس لیے کہ لونڈی نہ تواہینے بضع کے منافع کی مالک ہوتی ہے اور منہی اسبنے حسم کے منافع کی اور دونوں صورتوں میں آنا ہی عقدلعنی سو داسلے کرنے والا ہم تاسے اوراس کے سمی ذرایع احارسے اورنکاح کامعا ملہ نکمیل کو پہنچنا ہے۔ اس سلیے ان دونوں صورنوں میں کوئی فرق بہیج درج بالامسكدك فائل نے يہ بات نقل كى ہے كەلعض عوا فيوں نے داشارہ احداث کی طرف ہے) برجائز فرارد باہے کہ آ نا اپنی لونڈی کا لکاح مہرکے لغیرا بنے غلام سے کرسکتا ہے بهيكه برجيزكنا بالتدكيضلات سے ر

ابو مکر حصاص اس بزنیصره کرنے ہوئے کہتے ہی کہ ہمارا برفخالف کس نندن سے اسیے

دعوے کوکتاب وسنت کے مطابق نابت کرنے کی کوششش کررہاہیے۔ اگرکوئی شخص اس کے کلام برغورکرے اور اس کے الفاظ کوئیر کھے نواس کے سامنے ہماسے اس دوست کے دعوال

كابول كمل جائے اوران كے اثبات كاكونى ذربعه نظر ندا كے -

اگراس فائل نے ابنے فول سے بیمراد لی ہے کہ عراقبوں بینی احناف نے مہرمفرر کی افرا آ فاکواس بات کی احازیت دسے دی ہے کہ وہ اسپنے غلام کا لکاح ابنی لونڈمی سے کرا دسے **ا** 

التُدنعاني سنع ابيسے نكاح كے بجوانه كاسكم و باسبے۔

بِمَا نِجِ نُول بِارِي سِهِ وِ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلْقَتْمُ النِّسَاءَ مَا لَهُ تَعَسُّوُهُ فَا الْمِ لَفُورُ عَنُوا لَهُ فَي خَوْفِيكَ أَنْمُ بِرِكُو فَي كُناه نهيب كنم عورتون كوبا تف لكان بامهم فرركر ف سے تبل

طلاق دسے دو )۔

الشذنعائي في اليسين لكاح بين طلاقي كى صحت كاحكم لگادياسيے جس بين كوئى مهرم غرر مركي ہواس لیے ہمارے دوست کا یہ دعویٰ کہ ہمارا بیسکاد کتاب کے خلاف ہے اس کی تعد خود کتاب الند نے کردی ۔ اگر ہمارے اس فائل کی بیسماد مرد کرع اقبوں کا مسلک بیسے کہ اس

### Link

نکاح کی صورت میں مہز نابت نہیں ہونا اورکسی بدل کے بغیرلونڈی کا بضع مباح ہوجاتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کرعزان کے اہل علم میں سے کسی سے نو ہمیں نہیں معلوم کرعزان کے اہل علم میں سے کسی سے بیات کہی ہوگی۔

اس طرح ہمارے اس قائل کے تول سے دونتائج اخذ ہوستے اوّل اس کا بدو ہمی کہماری بات کتاب الند کے خلاف سے جبکہ ہم نے بہ تابت کر دیا کہ ہماری بات کتاب اللہ سکے عین

مطابق سے اور اس کی بات کتاب التر کے مراسر خلاف سے۔

دوسراننبچربہ سے کہ اس قائل نے بعض عرافیوں کی طرف اس ہات کی نسبت کی ہے حالانکہ کسی عراقی اس مورت کے سبے حالانکہ کسی عراقی اس صورت کے متعلق ان کاؤل ہے کہ حب آقا ابنے غلام کا نکاح ابنی کونڈی سے کر دسے گا تو عقد نکاح کے ساتھ ہی مہروہ ب موجب موجب کے کہ دیا ہے کہ موجب موجب کے کہ ایک کے بغیر بعضع کو میاح کم لیڈا ممتنع ہم تاہیے۔

بچر جب آقااس مهر کامستحق بوگانواس وفت برمهرسا فط بوجائے گاکبونکہ لونڈی نواس مہرکی مالک فرارنہ بیں پائے گی آقا ہی اس کے مال کا مالک ہم تا ہے و وسری طرف غلام برآقا کا کوئی دین اور فرض ثابت نہ بیس ہم تا اس سلے مہرکا سقوط لازم آئے گا۔

ت عرض اس مستلے میں دوسے التیں ہیں بہلی عقد کی سالت ہے جس میں غلام ہر مہر نابت ہوجاتا سبعے اور دوسری وہ سالت سبع جب عقد کے بعد مہرا قالی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔ اور اسس کے بعد ساقط ہوجاتا ہے۔

اس کی مثال بالکل اس صورت کی طرح سبے کہ اگر ایک شخص کاکسی سے فسے مال ہواوروہ
مال اسے اداکر دسے ۔ اس شخص نے جس مال بر فبضہ کیا سبے اس کی دو صالتیں ہیں ایک تر اس
سے قبضے کی صالت ۔ اس سالت ہیں وہ اس مال کا اس حیث بنت سے مالک ہوگا کہ بہ مال قابل تا اور کھر دو سری صالت یہ مال اس مال کا بدلہ ہوجائے گا ہوا س شخص کے فسے مضایا
ہمی طرح ہم خریدادی کے بیے مقرر شدہ و کبیل کے متعلق کہتے ہیں کہ خرید شدہ جبیز عقد برج کے
ماخذ ہی دکیل کی طرف منتقل ہوجائے گی لیکن وکمیل اس کا مالک نہیں سبنے گا بھر دو سری حالت میں اس کی ملکیت موجائے گی اس کے بہت سے نظائر اور ہیں جن کو
ہمون وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے قفہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی
ہمون وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی
ہموادر فعہا رکی عبالست اخذیار کر کے ان سے اخذ کیا ہو۔

قولْ بارى سبى (مُحْمَسُاتِ غَيْرُمَسَافِحَاتِ كَالاَمُنَكَخِذِ نَى اَخْدَان ، تاكه وهصلر

نکاح بین محفوظ موکردین، آزاد شهوت رانی مذکرنی مچیری اور مذبوری جیجه آشنائیا لکرین او بعن من مناطق علم

ا عورت کے آشا کو تورٹ کے آشا کو تورٹ اسکے بیں جواس کے ساتھ جوری جھیے زیا کا ارتکاب کرنا ہو۔ اللہ عورت کے آشا کو تورٹ کی سکتے ہیں جواس کے ساتھ جوری جھیے زیا کا ارتکاب کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فواص کی مما فعت کردی اور نکا صحیح یا بلک بمبن کے بغیر ہروطی سے ڈانٹ کر روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فول (مِنْ فَتَبَاتِکُو اُلُمُو مُنَا آبِ بِسِ لونڈیوں کو فقاۃ نہیں کو فقیات نہیں کو فقیات نہیں کو فقیات نہیں دورت کو کہتے ہیں۔ بوڑھی آواد حورت کو فقاۃ نہیں کہتے لیکن لونڈی کو فوان ہویا بوڑھی فقیاۃ کہا جاتا ہے۔

ہے۔ یہ وحدی و ورہ رہ بورس ہورہ برسی ساں ہوں ہا۔ بوڑھی ہونے کے با وحد داسے فتا ہ کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بونڈی ہونے کی بنا براس کی وہ نوفیر نہیں مہدتی جوایک بڑی عمر والی بوڑھی خانون کی ہوتی سے۔ فتوت ۔ نانجر برکاری اور کم عمری کی حالت ہموتی ہے۔ والٹ داعلم -

## لونڈی اورغلام کی صرکابیان

قول بادى سبى (خَاخَ الْحُصِنَّ فَإِنْ اَتَّيْنَ لِفَاحِسَنَةٍ فَعَلَيْهِ قَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحَمَّدُاتِ مِنَ الْعَذَابِ) بوب برحصاد نكاح بين محفوظ بوجائيں ا درمج کسی برجلنی کا از نكاب كريں تو انہيں اس سنراكی نصیف سنرا و دمج خاندانی عور نوں كے سبے ہے۔

ابوبکرجھ اُص، کہتے ہی گرلفظ (اُنھِستَ) کی الف فتح کے ساتھ فراّت کی گئی ہے اور الف کتے کے ساتھ فراّت کی گئی ہے اور الف کے ضمہ کے ساتھ بھی رحفزت ابن عبائش اور سعید بن جبیر، مجاہد اور فتا دہ سعے منقول ہے کہ جب الف پر ببنب کی علامت کے ساتھ اس کی فراّت کی جائے تومعنی ہوں گے " بجب بناح کریں "

حفزت عرق حضرت ابن مسعود ، تعبی ا ورا برا بهم تغیی سیے منفول ہے کہ العت پر زبر کی علامت کے سانخداس لفظ کے معنی ہیں" جب بہمسلمان ہوجا بیں "حسن کا تول سہے انہریں اسلام ا در ان کے شوم صفت احصان سے منصف کر دینتے ہیں ۔

نونڈی پرحدکب وا بوب ہونی ہے اس بارسے ہیں سلف کے درمیان انخلاف رائے ۔ سے الفظ (اُ حُصِتُ ہیں ہمپلی ٹا دہل کے فاکلین کے نزدیک نونڈی ہراس وفت تک حَد واجب نہیں ہوگی جب تک اس کا نکاح نہ ہوجائے تواہ وہ مسلمان کبوں نہ ہوجکی ہوں ۔ دا جب نہیں ہوگی جب نہ سے اس کا نکاح نہ ہوجائے تواہ دومسلمان کبوں نہ ہوجکی ہوں ۔

حفرت ابن عبائش اور آب کے ہم خیال محفرات کا بہی ٹول سیے جن حضرات نے اس لفظ کی دوسری نا وبل کی سیے ان کے نزدیک ایک لونڈی اگرمسلمان ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب بچ کرے گی ٹواس پر حدجاری ہوجائے گی خواہ اس کا ابھی نکاح مذبھی ہوا ہو چھڑت ابن مستعودا ور آپ کے ہم خیال حضرات کا بہی ٹول سے ۔

بعض کا فول ہے کہ دوسری تا وبل ایک بعید تا وبل سیے کبونکہ ان کے ایمان کا ذکر بیلے ہم

جِكابِ بِنانِج قُولِ بارى بِ دِمِنُ فَنَيّا تَكُو النَّوْمِنَاتِ اس بِ بِركِهَ ابعب بِ كُونَهُم ارى مومن لون في المان مان الله المان مومن لون في المان مان المان من المان الم

الو بکرج جا ص اس فول بررائے زنی کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ بات السی تہیں ہے اس یہے کہ نول باری (مِنْ فَتَدَا تِكُمُ الْمُؤْمِدَاتِ) كا ذكر نكاح كے سلسلے ہیں ہے ۔ اس كے بعدا یک اور حكم كا ذكر شروع ہوگیا بعنی صور زنا كا ذكر اس ليے سنتے سرے سے بجراسلام كا ذكر درست سہے مفہوم بر ہوگا۔

موسیب بیدنون بریان مسلمان مون اور بجبر کسی برحلینی کا از نکاب کریں نوان پر سخاندانی عور نون بعنی محصنات کی سنز ایسے نصف سنزاسہے ئا اس مفہوم پرکسی کو اعتبراض نہیں سہے -

بی سامات نا ویل کی گنجاکش نه بونی نوحفرت عرف محفرت ابن مستخود اوردومرسے حفزات بین سکے اقوال کا ہم نے ذکر کیا ہے اس لفظ کی کمبی بہ نا ویل نہ کرنے۔ اس بیں کوئی انتناع جہیں ہے کہ اس لفظ میں میں اسلام اور لکاح دونوں ہی مراد میں کیونکہ لفظ میں دونوں کا اختمال موجود ہے اور سلفت نے بھی اس لفظ کو ان میں دومعنوں برقھول کیا ہے۔ ر

اسلام اورنکاح نونڈی پریصدوا وب کرنے کے لیے نئرط نہیں ہیں کہ اگر نونڈی ہیں صفت احصان مذہولینی وہ مسلمان مذہو یا اس کا لکاح مذہوا ہو تو اس پریصد سیاری نہیں ہوگی۔

سعبدالمقبری کی جوروابت اجنے والدسے اوروالدکی روابت حفرت الوهرُمُره سے آ جے اس کے الفاظ بہیں کہ حضور صلی النّد علیہ وسلم نے سرم رنب فرمایا (فلیقہ علیہ کا کتاب انتابی اس اونڈی پرالنّد کی کتاب فائم کرسے ) بینی اس بر بعد جاری کرسے بحضور صلی النّد علیہ وسلم سنے ا بہنے اس ارسا دیے ذریعے بہ بنا با ہے کہ احصال کی صفت سے منصف نر ہونے کے باوج دبھی اس پر حدیجاری کرنا وا جب ہے۔

النّه نعائی نے اس وہم کو دور فرما کریہ واضح کر دیا کہ لونڈی برتمام اسحال ہیں نصف معدسے زائد حیاری نہیں ہوگی اس طرح لونڈی کی معدسے ذکر سے سائق اس عمل کی نظر طرکے ذکر کا بہ فائدہ ہوں کہ بہت اللّه تعالیٰ نے اس ہرا حصان کی موجودگی بیس آزاد عورت کی معد کا نصف و احب کر دیا تر نہیں معلوم ہوگیا کہ اس سے مرا دکوڑے ہیں کیونکہ رحم کی تنصیف نہیں ہوسکتی ۔

تول باری (فعکنیون نیفف کما عکی المحقی ایت موت العب کراد میراد سبے کہ احصال کی صفت حربیت کی جہرت سسے ہولین از ادعورتیں ہوں وہ احصال مرادنہیں سبے جراجم کاموجب ہوتا ہے کیونکہ اگر الشرنعالی اس کا ارا وہ کرتا تو بہ کہنا درست نہوتا کہ لوظی پرنصف رج سبے اس لیے کہ رجم کے جھتے اور مکڑے نہیں ہوسکتے۔

التُّه نَعالیٰ نِه اس آیت کے ذریعے مرف لونڈی کے رہائے ارزکاب کی صورت میں اس سے برائخد میں اس سے برائخد میں اس سے برائخد کر دیا ہم آزاد عورت کے سیے برائخد کر لیا کہ اس معاملے میں غلام بھی لونڈی کی طرح سے کبونگہ ظاہری طور مہرس سبب کوحد کی عمر کا توب سمجھا گیا تھا وہ غلام ہیں بھی کوجد کی عمر کا توب سمجھا گیا تھا وہ غلام ہیں بھی کوج دسے لیبنی غلامی ۔

اسی طرح قول ِباری (حَالَّذَ بَنَ بَوْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ، جِلوگ بِاک دامن عورتوں بِرَبِهِرت لگاستے ہیں) ہیں صرف محصنات کا ذکرکیا گباہے اور امرت نے اس سے فدف کی صورت ہیں محصن مردوں کا حکم بھی اخذ کو لیا کیونکہ محصنہ کے اندر پاکدامنی، آزادی اور اسلام وہ اسباب بیس جی کی وجہ سے اس برتہمت لگانے والے برحد فذت بجاری ہم تی ہے۔
ان اسباب کی موجود کی بیں محصن مردوں پرتہمت لگانے والوں کے لیے بھی ہیں حکم تابت کر دیا گیا۔ برجیزاس بردلالت کرتی ہے کہ احمکام کے اسباب جیسے محمد بیں آجا بیس توجہاں یہ اسباب پائے جائیں سے وہاں حکم کا تبوت ہوجائے جس سے پائے جائیں ہے وہاں حکم کا تبوت ہوجائے جس سے اس بات کا پہندیوں جائے کہ حکم صرف بعض صور توں تک محمد و دسے اور لعض دوسری صورتیں اس سے خارج بیں۔

The state of the s

### فصل

### أيانكاح فرض بي يامتحب؟

قولِ باری (فَانْکِنْحُوْمُنَ بِالْحَیْنَ الْمِلْهِیْ کَوْانْدُهُیْنَ الله بردلالت کرتا سے کہ واجب کومستحب برعطف کرنا درست بوناسے اس میے کہ نکاح فرض نہیں ہے للکہ ندب لعبیٰ متحب ہے اور مہراداکرنا واجب ہے۔

امى طرح برقول بارى سب (خَالْمُنَكِمُ وَالْمَا لَمُنَكِمُ وَالْمَا الْمَارَى مَعْرَفِهِ النِّسَاءِ) مِعْرَفِها الطَالَوَ النِّسَاءَ مَعُدُقًا تَهِي النِّسَاءِ مَعْرَفِها الطَّالَةُ وَلِ بارى سبب مَعَدُقًا تَهْ مِنْ السبب مِنْلُقُولِ بارى سبب مِنْ السبب مِنْلُقُولِ بارى سبب مِنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللِيْلِ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُلِمُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ ا

داروں کوعطار کرنے کا حکم دیتا ہے) عدل کرنا واجب اور احسان کرنامسنی ہے۔ ناروں کوعطار کرنے کا حکم دیتا ہے) عدل کرنا واجب اور احسان کرنامسنی ہے۔

نول باری ہے ( ذُلِكُ لِمَن خَشِی الْعَنْتُ مِنْ الْمُعَلَّدُ مِن سے ان كے ليے ہے جنہيں بند تقویٰ تو منے كاند بیند مى حضرت ابن عبائق ، سعید بن جبیر ضعاك اور عطید عوفی كا قول ہے كہ اس سے مراد زنا ہے . دوسرے حضرات كاكہنا ہے كہ اس سے مراد دبنى يا دنيا وى لحاظ سے

پہنچنے والانشدید ضررا ورنفصان سیے بیمفہوم قول باری (کنڈ کا کا عِیسَنَیْم ، تمھیں شدید نفصان پہنچنے کی ان لوگوں سنے تمناکی ۔

فول باری (جَهَنَ خَشِی اَلْعَنَتُ مِنْ کُمُ ) اس قول باری (خَدِسَّا مَلَکُتُ کَیْمَا کُومِنُ فَتَبَالِمُ اَلْمُتْوْمِنَ اَتِ ) کی طرف راجع ہے اور یہ بات نونڈی سے نکاح مذکر سنے اور آزاد تورت کے مائذ لکاح کومی وور کھنے کی دی گئی نرغیب ہیں منرط سکے طور پر مذکور سبے ناکہ اس کا پیدا ہوئے والا بچکسی اور کا علام مذہن جائے لیکن اگر کسی شخص کو مبند لفوی ٹوشنے کا محطرہ ہوا ور وہ اسپنے آپ کو حرام کاری کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ نہا تا ہونو بجرلونڈی سے لکاح کی ابا حت ہے۔ اورکوئی کرا ہمت بنہیں، مذلکاح کر لینے ہیں اور نہی نکاح نرکر سنے ہیں ۔

اس ارشادک بعد مجرفر مایا (کی آف تصیف کاح مذیب به واضح فرمادیا کستی است در بعید به واضح فرمادیا کستی اور به بندیده فعل توبی به که لوندی سیمطلق نکاح مذیبا جائے اس طرح آیت کی دلالت لوندی سے نکاح کی کرابہت کی مقتضی ہے بشرطبکہ بند نقوئی تو منے کاخطرہ مذہور لبکن اگر بیخطرہ کو جود ہوتو کی کرابہت کی مقتضی ہے بشرطبکہ اس کے عقد میں پہلے سے کوئی ازاد کورت موجود منہو مجمد لوندی سیمطلق تزک نکاح کیا جائے تواہ بند تقوئی تو منے کہ لوندی سیمطلق تزک نکاح کیا جائے تواہ بند تقوئی تو منے کاخطرہ ہی کیوں مذہوکی تو بادی ہے اور کی اور کا باری ہے اور کا کھا کی نازغب دی ہے نواس کی وجب تر منہ کے دور کھی لونڈیوں سیمطلق تزک نکاح کی ترغب دی سے نواس کی وجب نیم بار کے آقا کا میں بیرا ہونے دالا بچہ مال کے آقا کا میں جائے گا۔

نکاح کی کرا برت کے سلسلے ہیں آبت کے ہم معنی ہے۔

انهیں محدین الفضل بن جا السفطی العنے کی۔ انہیں محدین الفضل بن جا برانسفطی میں اس کی روایت عبدالبانی بن فائع نے انہیں محدین الفضل بن جا برانسفطی انہیں محدین عقب بن صرم السیسی سنے ، انہیں مشام بن عروہ نے، انہیں مخدین عقب بن محدیث عائشہ سے کہ حضورصلی الشعلیہ وسلم نے فرما با (اَسْتَکُوعُولُ اللّٰ مَا اَسْتُ مَا اِللّٰ مَا اَسْتُ مَا اِللّٰ مَا اللّٰهُ مَا اِللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰ مِلْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا مَا مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا مَا مُعْمَا مِلْ مَا مَا مَا مَا مُعْمَا مَا مَا مَا م

آسینے بمکفوا ورہم بلہ لوگوں سے نٹا دی بیاہ کے نعلقات فائم کروا وریورٹوں کوبھی ممکنو لوگوں کے لکاح میں دوا وراسپنے نطفوں کے سلے انتخاب سے کام لوا ورحبشیوں کے فریب مھی نہ حاق کیونکہ یہ گڑی موتی نشکلوں والی مخلوق سیسے) ۔

جائے حالانکہ اس کا ماء حبات آزاد ہو تاہیے۔ اس بیں غلامی کاکوئی پہلونہیں ہونالبکن لونڈی سے نکاح کی بنا پروہ غلامی کی طوف منتقل ہوجا تاہیے۔ ابک اور دوا بت میں صفورصلی الڈ علیہ وسلم سے منقول سے کہ آ ب نے فرمابا رکھنے گئے دا کہ منطق کو خان عدی السوء مید داہے ولا بعد حین السوء مید داہے ولا بعد حین السوء مید التخاب سے کام لوکبونکہ برائی کی دگ بالآخر بجر کم انتخاب سے کام لوکبونکہ برائی کی دگ بالآخر بجر کم انتخاب سے کام لوکبونکہ برائی کی دگ بالآخر بجر کم کم انتخاب سے خواہ اس میں کچھ عرصہ کیوں مذلک جائے ۔

نول باری سبے (ٹیویگا لڈٹٹ کیسٹی کنگؤ کریھیڈیگٹ سکن الگذین مِن کھیلائے گئی ہیں ہے۔ عکیٹ گئے الٹذنعالی جا ہنا سبے کہتم بران طربقوں کو واضح کرسے ا ورا بہی طریقوں پرنمھیں جہائے جن کی بیروی تم سسے بہلے گزرسے ہوئے صلحار کرنے شخصے وہ ا بنی دحرت کے ساتھ تمھاری طرف متوجہ ہونے کا ارا دہ دکھنا سبے ) ربعنی ۔۔۔ والٹڈ اعلم ۔۔۔

النّدنعائی ہم سے وہ بانبی واضح کر دبنا جا ہنا ہے جن کی معرفت کی ہم ہیں صرورت ہے۔ النّدنعائی کی طرف سے بیان اور وضاحت کی دوصور ہیں ہونی بیس ۔ اقل ۔نفس کے ذربیعے۔ دوم - دلالت کے ذربیع ۔ کوئی واقع خواہ چھوٹا ہویا ہجرا اس سے خالی تہیں ہوتا کہ اس کے منعلق نف یا دلیل کی صورت میں النّد کا حکم موجود نہو۔

اس آبت کی نظیرید نول باری بسے (نیموات عکینتا کیک انک اس کا بیان کرناہمارے فصے ہونا ہے) نیز قول باری ہے (فیک آبک کا لنگ س ، بیلوگوں کے بیے بیان سبے) نیز فرمایا (معافر کا لئک بین المحکم کی کوئی نفریط نہیں کی) نفر فیل نمون کی نفریط نہیں کی کوئی نفریط نہیں کی کا فیل سبے۔ فول باری (وکی کی کوئی سنگ آگر اُن عِن مَن مَن کَیْ کُور کا کول سبے کہ اس بردلالت کرنا ہے کہ اس آ بہت سبے فیل دوآ بنوں ہیں جی عوز توں سے نکاح کی نحریم کی معنوں ہیں انہیں اس بردلالت کرنا ہے کہ اس آ بہت سبے فیل دوآ بنوں ہیں جی عوز توں سے نکاح کی نحریم کی امنوں ہیں میں منوں ہیں ہی مناورہ ہیں ہی میں دور میں منوں ہیں میں منوں ہیں میں منوں ہیں دور میں منوں ہیں دور میں منوں ہیں منوں ہیں دور منوں منوں ہیں دور منوں منوں ہیں منوں ہیں منوں ہیں دور میں منوں ہیں دور منوں منوں ہیں دور میں منوں ہیں دور منوں منوں میں دور میں منوں میں دور منوں میں منوں میں دور منوں میں دور مناور میں منوں میں دور میں میں دور میں منوں میں دور میں دور میں دور میں میں دور میں دور میں میں دور میں میں دور میں د

لیمن دوسرے لوگ اس آبت کے متعلق بر کہتے ہیں کہ اس میں فتلف ستر بعتوں کی کہما نیت اور استراک برکوئی دلالت نہیں ہے آبت کے معنی توصرت بیر بیری کہ اللہ تعالیٰ تمسے قبل گزرجانے والے لوگوں کے طریقوں کی تحصیل رمہمائی کرتا ہے اس کا مفصد ہے ہے کہ ان کے قدید میں میں اختیار کرنا تمھار سے اسپنے مفاد میں ہے۔ ویسی تعلیم میں اختیار کرنا تمھار سے اسپنے مفاد میں ہے۔ ویسی تعلیم کے بیان کی تھیں اگرے جبادت میں طرح بہی با بیں اللہ تعالی نے ان گذرہ ہے ہوئے لوگوں سے بیان کی تھیں اگرے جبادت

#### 562

کے طریقے اور شرعی احکمام ایک دوسے سے مختلف تفریکن جہاں نک اللہ کے بندوں کے مفاوات ومعال کے کانعلق مفاان سب میں کیسا نبیت کا رنگ موجود مفا-

بعض دوسرے حضرات کا تول سیے کہ آبت کے معنی یہ بین کہ الندگزری موئی امتوں میں حن برست اور باطل برست گروہوں کے طریقے تمعارے سامنے بیان کرزاچا ہنا ہے ناکہ تم باطل سے اجتناب کرداور حن کے بیبرو کا ربن جاؤ۔

قول باری (کاینکوئی کایکٹکی فرقہ جربہ کے عفا تد کے بطالان پر دالالت کرناہہ کیونکہ آبیت میں النّہ نعائی نے بہنحبر دی سے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہونے کا ادادہ دکھناہے جبکہ ان باطل پریستوں کا عقیدہ سے کہ النّہ نعائی گنا ہموں پر اڑسے دسہنے والوں کے بیے اصرار اور اڑسے دہنے کا ادادہ کرتاہیے اوران سے توبہ وراستغفار کا ادادہ نہیں کرا۔

قولی باری سے رکھ کی دیک الگذین کینگہ عون الشَّهُ قوات کُ کَیْمَبُلُوا مَینُ کُوفِی اللَّهُ مُرجِد لوگ اپنی خواہشات نفس کی ہیروی کررہے ہیں وہ جاہتے ہیں کتم راہ را سنت سسے ہرٹ کردورنکل مجا ہے۔

بعض محضات کا فول ہے کہ اس سے ہرباطل ہرست مرادہ ہے کہ وہ سرصورت بیں اپنی نوا مبش نفس کی بیبردی کر نا ہے تواہ بہت کے موافق ہو یا مخالف اس کی اسے کوئی ہروا مہیں ہوتی اور اپنی خوا مبش نفس کی مخالف کر سنے ہو سے حتی کی بیبروی کی اس بیس ہمن نہیں ہوئی مہیں ہوتی اور اپنی خوا مبش نفس کی مخالف کر سنے ہوئے حتی کی بیبروی کی اس بیس ہمراد ہیود ونصار کی جا برکا قول ہے کہ اس سے مراد ہیود ونصار کی ۔ قول باری (اکن تکیش کو ایک خطی ہا) سے مراد یہ ہے کہ کشرت سے گنا ہوں کے ان تکاب کی وجہ سے حتی براسند قامرت باقی ندر ہے اور فعم الرکھ واس بیں۔

باطل برست جوبرجائے ہیں کہ تم راہ حق سے برم کر دور بہلے جائے تواس کی دووجہیں ہیں یا تواس عداوت کی بنا برجو وہ تمحار سے خلات ابنے دلوں ہیں چھپائے ہوئے ہیں اور یا اس وجہ کی بنا برکر گناہ اور معصیب سے انہیں دلی لگا دُسبے اور اس برڈسٹے رہنے ہیں اہنیں سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ الشدنعائی نے یہ بنا دیا کہ جو کچھ وہ ہمار سے سے جا بہناہے وہ ان باطل برسنوں کے ارادوں سے بالکل مختلف ہے ۔

آیت کی اس مفہوم بر دلالت مورینی سیسے کہ نواپنش نفسانی کی بیبروی کا ارادہ فابلِ مذیت سیے لیکن اگر بیٹو اہش حق سے موافق ہو تو اس صورت بیں اس کی بیبروی فابلِ مذمت نہیں ہوتی

كيدنكهاس شكل ميں اس كااراده دراصل انباع عنى كابرنا ہے۔ اور البينے خص كيے منعلق مبركہنا درسن نهبس موناكه وه ابنی خواسندات كا ببيروكارسند اس ليد كمداس طربق كارسيد اسس كا مقصدا تباع حق موناسيے خواہ بداس کی ٹواہشات کے موافق ہم یا مخالف ۔

بوجهر للكاكرناجيا بتناسيه اورانسان توكمز دربنا كربيداكيا كياسية بخفيف سيربها لأنكليف کی تسہیل مرادسیے لینی ہمیں جن باتوں کا مکلف بنا باگیا ہے ان میں آسانی اور سہولت کی را ہیں بىداكردى تى بى -

نخفیف شقیل دبوهیل بنادینا) کی صدیعے راس فول باری کی نظیریہ فول باری سید رکھ کیفکٹ َعَنْهُ وَاصْرُهُ وَوَالْاَعْلَالَ الْمَتِى كَانَتُ عَلَيْهُمْ عَا وروه ان سبع ان **كا بوجم اورطوق ا نار دينا جوا**ن

ع بوسے سے ۔ نیز فرمایا (میولیک الله بِکُو المیسر وکرید میکم العسسد، الرد نعالی تم سے آسانی کا ارادہ كُرْنا ہِد ادروہ تم سے سختی كارادہ نہيں كرنا) نيز فرمايا ( كِمُعَاجَعُلُ عَكَيْكُو فِي الدِّرْنِينِ مِنْ حَرجِ، النَّدُنْ اللَّهُ سِنْ وَبِن كِهِ معاسط بِين تمهارے سِلِيمُ وَنَيْ سَكُم بِيدانهِ بِسِ كَى ) -

نيزور تناوس مرايد يُكِرِ إِيمُعَكَلَ عَلَيْكُومِنْ حَدِج كَوْلَكِنْ يُوكِدُ لِيُعَلِّمَ وَكُو والتَّفْلُعالَى نهبین بیا مناکه نم برکوئی ننگی مسلط کردے وہ نوصر مت بیٹیا ہنا ہے کہ تمحییں باک کروسے ہو ان آبات بس الرُّدُنعائی نے ہمارسے بلے نگی بداکر نے ،ہم پر بوجھ ڈاسنے اور میس ختی بیں بنلاکرنے کی نفی فرما دی ہے۔اس کی مثال حضورصلی التّٰدعلبہ وسلم کا وہ ارمشا دیہے حب میں آب في فرمايا (جُنْتُكُو بالحنيفة السمحاء ، مين مم لوگوں كے پاس البي شريعين ميكرايا بوں بوبالکل مبدھی ا ورجس میں بڑی گنجاکش سہے۔

وه اس طرح که اگر چبه الله نعالی نے ہم بروہ توریس ترام کردی ہیں جن کا ذکر سالفه آیات بیں گذرمیکاسے لیکن ان کے سوا بانی ماندہ نمام عور بیں ہمارے سلے مباح بیں کہ انہیں ہم نکاح یا ملک ممین کے ذریعے حاصل کرسکتے ہیں۔

اسی طرح د درسری نمام سرام کر ده انتیار کی کیفیت سیسے کہ جننی جیزیں حال کر دی گئی ہیں وہ ان حرام شدہ جیبروں سکے مفاسلے میں کئی گذا ہیں اس بلے حلال کر دہ انتیار میں ہمارے بیے آننی گنجائش اور وسعت دکھ دی گئی ہے کہ ان کے ہونتے ہوسے حوام انتیار کی طرف

جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے

بست مردی بین مروس ای مین مینودسید اسی مفہ م کا ایک قرامنفول بے گرالڈ تعالی نے ہماری شفاان چیزوں میں نہیں رکھی جواس نے نم برجرام کردی ہیں " حضرت ابن مسعودی اسس فول سے مرادیہ بیس نہیں رکھی جواس نے نم برجرام کردی ہیں " حضرت ابن مسعودی اسس فول سے مرادیہ سے کہ اللہ تعالی نے نشفا کو حرام نشدہ چیزوں میں منحصر نہیں کردیا بلکہ ہمارے بیے جو غذا کیں اوردوا کیں مطال کر دی بیں ان میں اتنی وسعت اور کھا کش سے کہ ہمان کے ذریعے حرام منشدہ انشیار سے ستعنی ہوسکتے ہیں ناکہ دنیا وی امور میں ہمارے بلے جو چیزیں حرام کردی کئی ہیں ان سے دامن کیا نے اپنے میں دو باقوں میں سے ایک کے انتخاب کا انتظیار دیا گیا تو آب کو جب کہی دو باقوں میں سے ایک کے انتخاب کا انتظیار دیا گیا تو آب نے میں دو باقوں میں سے ایک کے انتخاب کا انتظیار دیا گیا تو آب کو جب کہی دو باقوں میں سے ایک کے انتخاب کا انتظیار دیا گیا تو آب کو جب کہی دو باقوں میں سے ایک کے انتخاب کا انتظیار دیا گیا تو آب اس کئی ،

ان آیات سے ان مسائل میں تخفیف کے حق میں استدلال کیا جاتا ہے ہوفعہا مرکے نزدیک مختلف فیدیں اور انہوں نے ان میں اجنہا دکی گنجائنس لکال لی سے ۔اس میں فرقہ جربر کے مذہرب کے بطلان کی دلالت موجود سہے ۔

ان کا قول ہے کہ النہ نعائی اپنے بندوں کو ایسے امور کام کلف بنادینا ہے جن کے کرنے کی ان کے اندوطاقت نہیں ہوتی ۔ اس عقید ہے کے بطلان کی وحبہ ہے کہ النہ تعالیٰ تواہینے بندوں برنخفیف کرنا جا ہتا ہے جبکہ تکلیف مالا بطاق لینی ایسی بات کا مکلف بنانا جواس کی طاقت سے بالا ہمو ، متقبل کی انتہا ہموتی ہے۔ النہ تعالیٰ اپنی کتا ب کے معانی کو زیادہ جانے والا ہیں۔

### تجارت اورخبار بيح كابب ان

قولِ باری ہے (آباکی کا اگذ ہُن اُ مُعُوالاً تَا کُھُوا اُ مُوالکُوْ اَ ہُوالکُوْ اَ ہُوالکُوْ اَ ہُوالکُوْ اَل اَنْ تَکُونَ تِبِعَاءَ لَا عَنْ تَدَا اَضِ مِنْ تُکُو) اسے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناماً طریقوں سے مذکھا کہ البت اگر باہمی رضا مندی سے نجارت کی صورت ہوجائے ، (تواس میں کوئی حرج نہیں) ۔ کوئی حرج نہیں) ۔

الو کر جھا صر کہنے ہیں کہ اس عموم میں ناجا کر طربیقے سے دومروں کا مال کھانے نیزاینا مال کھانے ، دونوں کی نہی نٹا مل ہے ۔ اس لیے کہ نول باری (آمکا کہ گفٹ) کا اطلاق غیر کے مال نیزایہ نے مال دونوں ہر ہم تا ہے جیسا کہ ایک اور مقام ہر ارمثنا دباری ہے و کا کنٹ کُٹُ

الفُسكُ في البينة اب كوفيل مذكروم-

برآبت اسبنے آب کوفنل کرنے نیزکسی اور کوفنل کرنے دونوں سے روک دہمی سہے اسی طرح نول باری الا نَدَّا کُلُواا مُوَاکُکُو بَدُنگُوْ بِالْدَاطِلِ مِبِی سِنْخص کوناجا مُزطر یفے سے اپنا مال کھانے نیزکسی اور کا مال کھانے سے روکا گیا ہے۔

ا پنا مال باطل طربفوں سے کھا نے کامفہوم بیسبے کہ اسسے الٹرکی نا فرمانی کی راہوں ہیں حرف کیا جائے ا درگناہ کما پا جائے ۔ باطل طربفوں سے دوسروں کا مال کھانے کی دوصور بیں بیان کی گئی ہیں ۔

بہلی صورت مفسہ ستری نے بیان کی ہے اوروہ بہہے کہ بدکاری اورفہار بازی سکے اوروہ بہہے کہ بدکاری اورفہار بازی سکے ا اووں کی کمائی کھاستے یا ناپ نول میں کمی کرکے باظلم وزمردستی سکے ذریعے کما یامجوا مال کھاستے۔ دوسمری صورت حصرت ابن عبائش اورحس سے منقول ہے کہ معا وضہ سکے بغیرکوئی مال کھانے ہجب اس آبیت کا نزول ہوا نواس سکے بعد لوگوں کی بیرحالت ہوگئی کہ سپنخص دوسرسے کے بال جاکر کھا ناکھا لینے کوگناہ کی بات سیمھنے لگا بہانتک کے سورہ نوری آبت الکیس علی
الاَّعْسُلُی تَحَدِیُجُ ، نا بینا برکوئی گناہ نہیں ) نا قولِ باری (حَلاَ عَلی اَنْفُسِکُمُ اَنْ نَاکُلَاْ مِنْ اَلَٰ اِلْمُ اَلِی اَلْمُ عَلَی اَنْفُسِکُمُ اَلَٰ اَلْمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ عَلَی اَلْمُ اللَّهُ اللَّ

ابو مکر میصاص کہتے ہیں کہ حضرت ابن عیائش اور حمن کے اس نول سے ان کی مرادیہ علوم ہم نی ہے کہ درج بالا آبت کے نزول کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گھروں ہیں جا کو گھانے کو گناہ کی بات سمجھنے لگے نظے، بہ مراد نہیں کہ آبت نے یہ بات لوگوں پر واجرب کردی تھی کیونکم اس آبیت کی بنا پر سمبہ اور صدفتہ کی صور توں بر کمبی کوئی یا بندی نہیں لگی تھی اس طرح کسی کے باں جا کر کھانے پر بھی یا بندی نہیں لگی تھی۔

البنة اگر بیمرادلی جائے کیسی کے ہاں اس کی اجا زن کے بغیرجا کر کھالینا تو آبت میں نہی کا حکم بفیناً اس صورت کو شامل ہے بشعبی نے علقہ سے اور انہوں نے حضرت عبدالتّد بن مسعّق د سے روایت کی ہے کہ بیر آبین محکم ہے اور منسوخ نہیں ہوئی ہے اور نہی فیبا مرت تک منسوخ نہیں ہوئی ہے اور نہی فیبا مرت تک منسوخ نہیں ہوئی ہے ۔

مع می ہے۔ ربعے نے صن سے روابت کی ہے کہ اس آبت کو قرآن کی کسی آبت نے منسوخ نہیں کیا۔ آبت میں نہی کا حکم غیر کے مال کو نہ کھانے کا مفتضی ہے اس کی نظیر بہ نول باری ہے۔ (کیکٹٹا کا کیڈا اس میں اہنے اموال باطل کو ٹٹا کھا اِنگا کھی آبس میں اہنے اموال باطل طریقوں سے نہ کھا وّا ورنہ ہی انہیں ساکموں نک بہنجا وً)۔

اس طرح محضور صلی الله علبه وسلم کاار شا دین الایجدل مال امری یوسلم الایطبینه من نفسیه می مسلم الایطبینه من نفسیه مکسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ، اِلّا بدکہ وہ خوش دلی سے اسے دبیسے) علاوہ ازیں غیرکا مال کھائے کی نہی ایک صفت کے ساتھ مشروط ہے اور وہ صغت باکیفیت بہ ہے کہ باطل اور ناجائز طور برکسی کا مال کھالیا جائے ۔ اس نہی کے ضمن میں فاسد باکیفیت بہ ہے کہ باطل اور ناجائز طور برکسی کا مال کھالیا جائے ۔ اس نہی کے ضمن میں فاسد

عقود کے بدل کے طور پر بیلنے واسے مال کی نہی بھی ہو تود سبے ، مثلاً فاسد بپوع سسے حاصل نندہ قیمت فروخوت جیسے کو ٹی نتونو کو ٹی نوردنی نئی خرید لبکن وہ کھانے کے قابل نہ ہو مثلاً انڈرسے اور انٹروط وغیرہ ، اب فروخوت کنندہ کے سلیے ان سے حاصل شدہ پیسیوں کو اپنے استعمال میں لانا باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھا لینے

### www.KitaboSunnat.com

کے منزا دف سیے۔

اس طرح ان انتبار سے حاصل متندہ جیسے بھی اس حکم میں داخل ہیں جن کی فیمت سکائی نہیں جاسکتی اور نہیں ان سے کسی طرح کا فائدہ اچھ ناحلال سپے۔ منتلاً خنسز بر، بندر، مکھی اور بھطرو غیبرہ جن میں منفعت کا کوئی مہیلہ موجود نہیں ہے۔ اس بیے ان کی فیمت کے طور برحاصل شدہ مال باطل طربیقے سے غیر کا ال کھانے کے ضمن میں آ سے گا۔

اسی طرح نوحہ کرسنے والی اورگاسنے والی کی اجرت نیپز مرداد،سؤرا وریشراب کی فہرت کا مجی ہیچ حکمسہے ریبچیزاس پر دلالت کرنی سہے کہ اگرکسی سنے بیج فاصد کی ا ورمبیع کی فیمدنت وصول کرلی نواس کے سلیے اس فیمرت کو اسپنے استعمال ہیں لاناممنوع سہے بلکہ اس ہرا سسے خریدار کو والیس کردینا وا جرب سہے ۔

اسی طرح ہماں سے اصحاب کا قول ہے کہ بیع فاسد کے تحت حاصل نندہ فیمن فروخت ہیں اگر فروخت کنندہ سے تفریدار کے اگر فروخت کنندہ سے تفریدار کے ہائیا ہو منتا اسود کی صورت ہوکہ اس نے خریدار کے ہائیا ہو منتا اسود کی صورت ہوکہ اس نے خریدار کے ہمانوں ایک مقررہ مدت تک میں مقررہ مدت تک میں مقررہ میں مقررہ فیمن فروخت سے کم قیمت پر فویدار سسے خود خرید لی ہواور اس فیمند کی دی ہوا ور میں مقررہ فیمن فروخت سے کم قیمت پر فویدار سسے خود خرید لی ہوا ور میں میں کا یا ہوا منا فیع صدف کروسے اس فیمند کی کہ اسے یہ منافع نا جائز طریقے سے حاصل ہوا تھا۔ اور اسپنے استعمال ہیں نے لاکٹ اس کے کہ اسے یہ منافع نا جائز طریقے سے حاصل ہوا تھا۔

نُّوْلِ بِارى ( وَكُذِيَّنَا كُلُوُ الْمُوَاكِكُو بِنْبِيكُمْ بِالْسِيَاحِدِلِ) ان نمام صورتوں اورعفو وكى ال جبسى نمام نتعوں كوشتا مل سبے۔

اگربرکہاجائے کہ ظاہراً بہت اس کا مفتقی سیے کہ مہدا درصد فہ سے توت حاصل مہد نے دولا اسے کہ خواب دولا مال کے دال اللہ کی طرف سے مہاج ہوا مال سعب کا کھانا ہم اسے نواس سکے جواب بیں کہا جائے گا کہ اللہ نعالی نے جن عفود کومباح کردیاسیے اور ایاصت کے تحت دومرے کا مال کھانے کی اجازت دیسے دی سیے وہ آبیت کے اس حکم سیسے خارج ہیں۔

کیونکه غیر کا مال کھانے کی مما نوت ابک منرط سکے سانے مشروط سبے اور وہ منرط بہ سے کہ باطل طریقے سے سی کا مال کھا با حاسے۔ اس سلے جن طریفوں کو الٹرنعائی نے حلال کر دباہیے اور انہیں مباح فرار دباہیے وہ باطل طریقے نہیں کہلانے بلکہ وہ جائز طریقے ہونے میں اس بیے ہمیں اس سبب پر عورکرنا ہوگا جوغیر سکے مال کو کھا لینا مباح کر دبنا سہے اگر وہ سبب باطل اور

غلط نہیں ہوگا تو مال کا کھانا بھی باطل نہیں ہوگا اور آبت کے حکم ہیں سٹامل تہیں ہوگا۔ لبکن اگرسیب مباح نہیں ہوگا بلکہ منوع ہوگا نواس مال کا کھانا آبیت کے اقتصار کے عبین مطابق ممنوع ہوگا۔

، سوں دہ ہے۔ قول باری دانگ آئ انگوک نیجا دُنگا عَنْ تَدَاضِ مِنْ کُھُمَا تِجَارِت کی ان تمام صور نوں کی ج ا باحت كالمقتضى سيه باسمى رضا مندى سيه اختبار كى حالين تجارت كمه السم كالطلاق ان نمام عقو دبربو ناسيرجن كى بنيا دمعا وضوں بربو تى سبے ا ورجن بيں منافع كما نا مفصد بو ناسبے -ول بارى نب ره ل المدلك و على تيمار في من حدًا مِنْ عَذَابِ اللهِ عِنْ عَذَابِ اللهِ عِنْ عَذَابِ اللهِ ور المعالم الله ما كيا مين تمهين ايك السي تجارت كابيندية بنا وَن جَمْعَانِ وروناك عذاب سے نجات دلانے والی ہے وہ تجارت برہے کہ تم الندا وراس کے رسول برایمان لاؤ) التدنعائي نيه ايمان كومجازاً تجارت كانام دبا اوراسيه ال عفود كي سائف نشبيد دى كتى جن میں منا فع کمانا مقصود مونا ہے۔ تول باری ہے وسو مجدی تیجا کی کئی کی کی کا کہ منابر بادمونے

والی نجارت کی امبدد کھنے ہم، اسی طرح خدا کے دشمنوں کے خلاف بہا دکرنے ہوستے ابنی جان کی

بازى نگا دسينے كورشرى لعنى فوضت كا نام ديا-

بِمَا نَجِوْرِما يا وَإِنَّ اللَّهُ الشَّنْوَى مِنَ الْمُعْوِمِنِينَ الْعَسْهُمْ وَالْمُوالْهُمْ مِا يَنَّ كَهُ مُوالْمَعْ مِا يَنَّ كَهُ مُوالْمَعْ مِا يَنَّ كَهُ مُوالْمُعْ مِا يَا تَنْ كَهُ مُوالْمُعْ مِنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَمُلْلِمُ ا يْفَاتِلُونَ وَمْ سَيِسَكُلِ لللهِ ) التُدْنَعَالَيٰ في اللهِ إيمان كَيْ جان ومال كواس بات كي بدي فريدليا ج كهان كے ليے جنت ہے وہ اللہ كے راستے میں قتال كرنے میں ايماں جان كی بازی نگاد ہے

كومجازاً فروزست كانام دبا-

مَا نَسْدُوا بِهُ الْفُسَهُ وَلُو كَانُوا يَعِلَمُونَ ) انهين الحِي طرح معلوم كفاكر صِنْ تخص في است خریدااس کے لیے آخرت بیں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے بہرت بری جیز کے بدلے ا بنی سائیس فروخت کردیں ، کانش که انہیں اس کا علم موتا ۱)-

التذنعالي في است بيع وسنرارليني خريد وفروضت كي ام سع مجازاً موسوم كيا استخريد اور فروخرت سکے ان محقود کے سامخرتشبہ دی گئی جن کے ذریعے معا وضے حاصل موستے ہیں

تھیک اسی طرح اسٹ پر ایمان لانے کونجارت کا نام دیاگیا کیونکداس کے بدیے میں تواب عظیم کا استخفاق موتا ہے اور اس کے بٹرے بڑے بدیے عطا کیتے جانے ہیں۔ اس بلیے فول باری داکد کی نگوک تیجادی گئی نگری میں خرید وفروضت ، اجارہ کے نمام عنود نبیز میں خرید وفروضت ، اجارہ کے نمام عنود نبیز مبر کی وہ نمام صور نمیں داخل ہیں جن میں معا وسفے کی منرط دکھی گئی ہو کہنے کو گؤل کے عام جلن ا ور دواج سکے مطابق عفودکی درج بالاصور نوں میں معا وصہ اور بدلہ معاصل کرنا مقصد مونا سہبے

نعاح کوعرف عام ببن نجارت کا نام بہیں دیاجا تاکیونکہ اکثر حالات اور عام رواج سکے مطابن عوض بینی میرکا حصول مطلوب بہیں ہونا بلکہ اس ببی سنوسرکی صفات بعنی اسس کی نیکی ، مجھداری ، دبینداری ، مرتنب کی بلندی ا ورجا ہ ومنزلت مطلوب ہونی ہیں ۔اس بنا برنے کا ح کو تجاریت کے نام سے موسوم نہیں کیا جاتا ۔

اسی طرح تنایع اور مال کے بدلے آزاد کرنے کو بھی تقریبًا اس نام سے موسوم نہیں کیاجا ٹا تجارت کا اسم اس مفہوم کے ساتھ مخصوص سپے جس کا ہم نے اوبر ذکر کیا بعنی معا وضے کا صول ۔

اسی سلے امام الوحیفا ورا مام محد کا فول سپے کہ جس غلام کو اس سے آقائے ابنی طرف سے تجارت کر سنے کی احبازت وسے رکھی ہو وہ ا بہنے آقا کے رکسی غلام کا اور ندکسی لونڈی کا انکاح کرا ممکنا ہے ، ندکسی غلام کو مکا تب بنا سکتا ہے اور ندہی مال کے بد لے کسی غلام کو آزادی وسے سکتا ہے اور ندہی کر بوجسے نمیارت کر نے کی اجازت ملی موردہ بھی ابنا نکاح نہیں کر اسکتا ہے۔

کیونکہ اس قسم کے غلام یالونڈی کے تمام نھرفات نجارت نگ محدود ہوتنے ہیں اور درج بالاعقود نجارت سکے ضمن ہیں نہیں آتے ، ناہم ان حضرات کا قول ہے کہ ایسا غلام اپنی ڈات اور آ قاکے غلاموں نینراسینے زبرتھرت سامان نجارت کو اجارے بردے سکتا ہے۔

کیونکہ اجارہ نجارت سکے خمن میں آتا ہے مضارب سکے متعلق بھی ان حصرات کا بہی نول سہتے نیئر مٹر بک العنان (ابنی مخصوص رفم باسم ماہہ سکے ساتھ دوسرسے سکے ساتھ مٹر بک ) کا بھی بہی مسئلہ سہتے اس سلیے کہ ان دونوں سکے نصرفات کا انحصار تجارت بریم تاسیسے ، اورکسی چیئر مرہم ہیں ہوتا ۔ بیچ کی نمام صورتیں نجارت میں داخل ہیں اس پر لوگوں کا آتفاق سہتے۔

آبل علم کا اس بارسے بیں اختلاف راستے ہے کہ بیج کا انعفا دکن الفاظ سے ہوتا ہے۔ ہمارے اصحاب کا فول سہے کہ جب ابکٹ خص دومرے سے بیہ کہے" اپنا بہ غلام میرے ہا تف ہزار درہم میں فروخت کردو" اور دومر شخص جواب میں پر کہے" میں نے فروخت کردیا "تو بیع اس و فت نک مکمل نہیں ہو گی جب نک بہلاتشخص استے فبول سرکرہے ۔

ان صفرات کے نزدیک بیج کا ایجاب و نبول صرف ماضی کے لفظ کے سامق درست بہیں ہوتا۔ اس لیے ہوتا ہے۔ زمانۂ مستقبل ہر دلالت کرنے واسلے لفظ کے ذریعے درست بہیں ہوتا۔ اس لیے کہ خریدار کا یہ کہنا کہ 'میرے ہائقہ یہ چیز فروخون کر دو'' در صفیقت کو ل تول کرنا اور بیج کا حکم دنیا ہو بہیں کہلاتا۔ دینا ہوتا ہو ہے کہ بیج کا حکم دنیا بیج نہیں کہلاتا۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ '' میں تم سے یہ چیز خریدوں گا' خرید کرنا نہیں ہوتا للکہ یہ بنانا ہم تا ہے کہ وہ بہجیز خرید سے گا۔ کبونکہ لفظ '' است کی وہ بجیز خرید و گا کہ کہونکہ لفظ '' است کی عرب خرید و گا کہ کہنا کہ '' مجموعی کے دو اسی طرح فروخون کنندہ کا یہ کہنا کہ '' مجموعی ہے کہ وہ عقد ہیج کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اطلاع ہے کہ وہ عقد ہیج کر لے گا۔ بالس کا حکم دسے رہا ہے۔

ان حظرات کا قول ہے کہ لکاح کی صورت میں بھی فیاس کا نقاضا بہی ہے کہ اس کے انعقا دکا حکم بھی بعی کی طرح ہولیکن ان حفرات سے اس معاملے میں استحسان کا طرابقہ اپنایا ہے ہونا نچہ انہوں نے بہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے بہ کہے کہ '' اپنی بنٹی کا لکاح مجھے سے کردو'' اور دوسر استحص جواب میں بہ کہے کہ'' میں نے تمھار سے سانغداس کا لکاح کر دیا'' تو لکاح کا انعقاد ہوجائے گا اور موسفے واسے شوہ کو قبول کے الفاظ کے بیت کی ضرورت نہیں ہوگی ۔

اس کی وجہ بہ سبے کر حصرت سہل بن سنٹل سے ایک روایت مردی سبے جس ہیں اسس عورت کا وابت مردی سبے جس ہیں اسس عورت کا واقع رہاں کہا گیا سبے جس سنے اسپنے آپ کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے سبے ہمبر کرویا مخا ایس میں موجود ایک شخص سنے عرص کیا مخا کہ اسس خانون کا مہرسے سیا مخفر لکاح کر دیجیتے ۔

آب نے استخص سے استفسار کیا تفاکہ اس کے پاس اس خانون کو وہنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ اس سلسلے بیں گفتگو جائی کر آپ نے فرمایا " بیس نے تمحمارے ساتھ اس کا لکاح فرآن کی ان آیات کے بدیے کر دیا ہے جونمعیں یا دیس "حضور سلی الٹرعلیہ وسلم نے استخص کے قول" میں ان کے مدا تفاکا کر دیجئے" اور اپنے قول" میں نے تمعارے ساتھ اس کا لکاح کر دیا ہے۔ اس کا لکاح کر دیا ،

اس سلسط میں کئی اور روایا ن بھی ہیں۔ ابک دحربہ بھی ہے کہ لکاح کے الفاظ اوا کہ لے

: : :

نتخف کے فول" میں نے نمھاران کاح کر دیا " سکے درمیان فرق نہیں کرنے۔ رسیب نکاح سکے معاسطے میں عرف عام میں سیے جس کا ہم نے اوبر ذکر کیا نوایک شخص

جب نفاح سے معاسے ہیں دوسی کی سینے بس کا ہم سے اوپر در نیا تو ایک عقل کاکسی عورت سیے کہنا '' میں نے تجھ سے لکاح کرلیا '' اور یہ کہنا '' اپنا لکاح مبرسے ساتھ کرسے '' دونوں نقروں کی حیثیبت بکیساں سیسے اوران میں کوئی فرق نہیں ۔

اس کے مقابلہ بیں خرید وفرونون کے اندرعون عام بہ سبے کہ مول نول اور کھا کو لگانے کے ذریعے بات کی ابندا کی مباتی سبے اس لیے اس فسم کاکلام مول تول نوکہ لاسکتا ہے عقد مہیں کہلاسکتا۔

اس سیے فغہا ر سنے اس صورت کو فیاس پرمحمول کرتے ہوئے اس سکے منتعلق وہ قول اختیار کیا جس کی گذشتہ سطور ہیں وضاحرت کی گئی سیے ہمارسے اصحاب نے نویے بھی کہسا سے کہ عوف عام بین نملیک سکے ابجاب ا ورعفد کی کمبل کا ہوط دینے رائج ہواس سیسے عقد بیع وقرع بذیر ہم جانا ہیں۔

منگا ایک شخص فروخون کنندہ سے ایک جبنے کا بھا وُمعلوم کرنا سہے بچھرا سے جیسے گِن کر دسے دبنا سہے ا درمبیع کو اسپنے فیصنے میں کرلینا سپے نوان حصرات کے فول کے مطابق ہیج کی تکمبل ہوجاتی سہے ۔کیونکہ اس عفد باسو دسے پرطرفین رضا مندم کئے تنفے اور سرایک نے دوسرے کی مطلوبہ چیز اس کے حوالے کردی تنفی ۔

اس عقد کی صحبت کی وجہ بہ ہے کہ عادت اور عرف عام میں ایک چیز کا را تیج ہونااس طرح ہوناس طرح ہوناس سے ادائیگی کا مقصد طرح ہوناس سے ادائیگی کا مقصد اپنے مانی الفنم پر کا اظہار مونا سے ۔ جب یہ بات عادت اور عرف عام کے تحت معلوم ہوا ور عقد بیج کے نحت آسنے والی جبتر ہوا ہے تھی کر دی جائے توفقہا رسنے اسسے عقد کی صورت عقد بیج کے نحت آسنے والی جبتر ہوا ہے تھی کر دی جائے توفقہا رسنے اسسے عقد کی صورت فرار دیا ہے۔

موسور ہے۔ ' ایک اورمنٹال سے اس کی مزید وضاحرت ہو مہاتی ہے۔ ابک شخص کسی کوکوئی چیز شخف سمے طور پر پھیچنا ہے اور وہ شخص اس جیز کو اسپنے فیصنے میں سے لینٹا سیسے تو ہے بات اسس تمضے کو نبول کر لیلنے کے منزا دون سیسے بحضورصلی الٹار علیہ وسلم شنے فربانی کے کئی اونہ ہے۔ ابینے ورین مبارک سے ذریح سکیتے اور کھی فرمایا ( من شاء علیق تبطع ، ہوشخص بیا ہے ان جانوروں سے کرسے کامل ہے ،

امام مالک کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کہے" بہ جیزات نے میں مجھے فروخت کردو" اور دو مراشخص جواب میں کہے" میں نے فروخت کردبا" تو بع کی تکمیل ہوگئی۔ امام شافی کا قول ہے کہ نکاح اس وفت نک درست بنہیں ہوسکتا جب نک ابک شخص برن کہے" میں نے تمھا سے سا مخواس کا نکاح کردیا" اور دو مرابہ نہ کہے" میں نے اس کے سامخے فبول کرلیا" با بہنام نکاح دینے والایہ مذکرے" میرے سامخواس کا نکاح کردو"۔

ا ورحباب میں ولی برنہ کہے" میں نے تمعارے سابخواس کا نکاح کر دیا" اس صورت میں مشوسر کویہ کہنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی کہ" میں نے فیول کیا "

یں اور شہر کی ہے گئے گئے ہے۔ نے احتاف کا بہ فول بیان کیا ہے کہ باتع اور شہری اگر ایک چیز کے منعلق مول نول کولیں ، مجھر خرید ارفیمیت لقد گن کرفروخت کنندہ کے حوالے کر دسے اور وہ خریدار کوچیز حوالے کر دسے تو بیر بیج موجائے گی اور یہ با نہی رضامندی سے تجارت کی صورت بن حاہے گئی۔

لیکن ہمارے خیال میں یہ بین ہوسکتی کیونکہ عفد ہیج کے لیے مفررہ صبغے میں اور وہ صبغے الفاظ میں ایجاب و فبول کے الفاظ موجود نہیں ہیں اس لیے یہ ہیج درست نہیں ہوگی یہ حضور ملی آند

علیه وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے بیج منابدہ ، بیج ملامسدا درسیج حصاۃ سے بنع فرما دبائھا۔ اَب کی بیانِ کردہ صورت میں ان ہی ممنوعہ بیج کامفہوم یا یا جا آیا ہے۔کیونکراس صورت

بیں سودامند سے کھر کیے بغیرطے کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گاکرے بات البی نہیں ہے جس طرح آپ نے بیان کی ہے ہمارے اصحاب نے بیع کی کسی البی صورت کے

ہواز میں فتوی تنہیں دیا ہے۔ بیسے حضوصلی النّدعلیہ وسلم نے اختیار کرنے سے روک دیا ہو۔ کیونکہ بیع ملامسہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لبکا دہجیز بریا تھ لگانے ہی عقد بیج کی تکمیل ہوجاتی سبے ۔ اسی طرح بیع من**ا بذہ کی می**صورت سبے کہ فروخت کنندہ اگر ا بنی بچیز تخریدار کی طرف بھینک

وسے نوبیع مکمل موسیاتی ہے۔

وسے ویا میں ہوب ہے۔ بہی صورت بیع حصاۃ کی ہے کہ اگر خربیار مال برکوئی تنجم کا مگر ارکھ دسے نوسود اسطے مجھے لیا حباتا ہے۔ نوان جا بلیت میں ان افعال کو بیج کے العقاد کا موجب مجھاجاتا تفاہ خرید و فروخوت کی بہ تمام صورتیں ابسی ہیں کہ انہیں اسباب وننر الط کے ساتھ مفید کر دیا گیا ہے حالانکہ عفد بیج کے ساتھ ان اسباب کا کوئی فعلنی نہیں ہمذیا۔

اس کے بھکس بھادیے معاب نے جس صورت کے جواز کا فنوی دیا ہے۔ آو بہت کہ پہلے طفین مول نول کریں اورا بکت تیمیت خوید پر بات آگر دک جا مے بھرنور پرا زمیت کی اداشکی کردے اور فروخت کنندہ خریدی ہوئی جزاس کے حوالے کردے مبیع اور ٹمن کی حوالگی مع کے لوازم اوراس کے اسکا میں سے سے۔

بیع کے داندم اُولاس کے اسکام ہیں سے ہے۔ سجب طرقبین کی طرف سے معیع اور تمن کی حوالگی عمل میں آگئی ہوعقد کی موجب ہستو ریجو با اس مجا دُریسوداکر لینے کے لیے عملی طور پر باہمی رضامندی کامنل ہرہ تھا جس ہریات

تعاكر ختم بهو تي تفي .

اس کے بیکس کیڑے کو جھولینا یا بھر دکھ دیتا یا مال کونٹو یدا دی طرف بھینک دینا عقد بیع کواہب کر دینے دالی معرتیں نہیں ہیں اور نہیں بعجے احکام سے ان کا کوئی تعدی ہے۔ اس طرح ان معدرتوں میں گریا عقد بیع کوخط بعنی مستقبل کی سی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے۔ اس بیماس کا جوا زنہیں بہونا - بہی چیز سیج نماطرہ سے اتناع کے بیے نبیا دا ورا مسل تواریا تی ہے۔

میع مفاطرہ کی صدرت برہر تی ہے کہ فروخت کنندہ خویلاسے بر کہے کہ بی برجز تھا آگے۔ ہاتھ فردخت کے ماہوں جب زیدی کا مرہوجائے یا کل کا دن ننروع ہوجائے یا اسی طرح

مى اورشرطبر من كالمنده زمان سينعلن بهو .

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسم کے تیجت اجارے کی نمام صورتیں نیزمعا وضہ کے بالمفابل کی بیانے والی ہمیہ کی نمام شکلیں اور نوید و فروخوت کے تمام سودسے بیں اس بلیے قول باری دَولاَ مَنْ کُلُوْلاَ مُوَا کُکُو بَدِیْکُوْمِالْ بُلطِلِ، د و بالوں کومنتضمن سبے۔

اول یہ کہ اس میں مذکورہ نہی ایک ایسی منرط کے سا خفہ مشروط سبے ہیں سے اس حکم کو واج یہ کہ اس ملکم کو داجو یہ کہ اس کی خرورت سبے کیونکہ نول باری دُدَلاَ تَا کُلُوْا اَ مُوالکُّهُ بَدُیْلُهُ وَاجْرِی کُلُوا اَ مُوالکُّهُ بَدُیْلُهُ وَاجْرِی کہ اس بات کو نابت کرنے کی ضرورت باتی رسنی ہے کہ اس نے باطل طریق سے مال کھا یا سبے تاکہ نہی کے لفظ کے حکم کا اس میراطلات کی اجا سکے۔

دوسری بات نجارت کی نمام صور تول کے بلیے اطلاق دعموم ہے اس سلسلے بیں آیت کے اندر مذکوئی اجمال ہے اور مذہبی کوئی مشرط ۔ اگر سم لفظ کو اس کے ظاہر پر رہنے دیں توہم ان صور توں کو بھائز قرار دسے دیں جن پرنجارت کے اسم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن الٹر تعالیٰ نے ان بیس کچے صور توں کی نص کتاب اور سندت رسول صلی الٹر علایل کے در بیعے تفییص کر دی ہے۔

بن چیمورون کی سی کتاب اور صدی رکاگوشت اور کتاب النه بین جوای کام وی کام است. اس بید سنراب ، مروار ، نون ، سور کاگوشت اور کتاب النه بین جرام کی موی کام فقصی می بیج سیائز بنیبی ہے ۔ کیونکہ نحریم کے لفظ کا اطلاق انتفاع کی تمام صور توں کی نحریم کامفت فی ہے اور صفور صلی النه علیہ وسلم کا ارشا و سیسے والعن اندہ الیہ دور حدمت علیہ جائشہ و مردی النه کی لعنت ہو، ان پر جانور وں کی جربی جرام کردی افرراس سے حاصل شدہ جبیوں کو اپنے استعمال بیں سے آستے ہا ہی خرید و فروخت تنم و م کردی اور اس سے حاصل شدہ جبیوں کو اپنے استعمال بیں سے و لعن با شعبها و انحل شمنه بالان المدندی حرمی استعمال بیں سے و لعن باشعبها و انحل شمنه و انت نے شراب کی حرمیت کا حکم دیا ہے اس نے بی اس فرید و فروخت اور اس سے حاصل شدہ رقوم کو امنعمال بیں لانے کی حرمیت کا حکم دیا ہے اس نے بی اور اس سے حاصل شدہ اور خرید ار دونوں کو لعنت کا مشتوحیت قرار دیا ہے ۔ اور اس نے بی اس کے فروخت کندہ اور خرید ار دونوں کو لعنت کا مشتوحیت قرار دیا ہیں ۔ وصور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج عزر (الیہ اسود اجس بین تمنی یا مبیع کے عدم نعین کی بنا پر دصور کے کا پہلوٹوج دہو، ہو ایک موست غلام کی بیج اور فیضے نہ لی ہوئی بیج بنے کی بیج نیز اس بی جین کی بیج اور فیضے نہ لی ہوئی بیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ لی ہوئی بیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ لی ہوئی بیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ لی ہوئی بیج نیز ایسی جین کی بیج اسے مین فرما دیا ہوئی بیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ لی ہوئی بیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ کی ہوئی بیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ کی ہیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ کی ہیج نیز ایسی جین کی بیج اور فیضے نہ کی ہیج نیز ایسی کی بیج اور فیضے نہ کی ہوئی کی بیج نیز ایسی کی بیج اور فیضے نہ کی ہوئی کی بیج اور فیضے نہ کی بیج نیز ایسی کی بیج نیز ایسی کی بیج اور فیک کی بیج اور فیصے کی بیج نیز ایسی کی بیج اور فیک کی بیج اور فیک کی بیج اور فیک کی بیک کی

بی سے میں مودی ہے۔ برسل کی صفیق کی دبیرے ہوئے۔ غرض میر کی ان تمام صورنوں کی مما نعت ہوگئی ہے جن میں عدم تعین کا کوئی پہلو توجود ہو یا دصورکے کی کوئی گنجائش ہوان نمام صورنوں کی فول باری لاآلا اُٹ تَکُوْتَ بِجَادِفاً عَنُ تَوَاضِ مِنْکُمْ

کے ظاہر سینے صبص کر دی گئی ہے۔

اس قول باری کی فرآت نصب اور رفع دونوں صور نوں سے کی گئی ہے۔ اگر نفظ "نجارة" کومنصوب بڑھا جات نوعبارت کی ترتیب بیرہ گی وہ اتلان تکون الا موال تجادة عن نواحس الآیہ کہ ہیا ہوگا ہوں کی صورت میں ہوں) اس صورت میں باہمی رضا مندی کی بنیا دبر نجارت کی صورت میں ہوں) اس صورت میں باہمی رضا مندی کی بنیا دبر نجارت اکلِ مال کی نہی سے مستثنی موگی۔
دضا مندی کی بنیا دبر کی جانے والی نجارت اکلِ مال کی نہی سے مستثنی موگی۔

کیونکہ آبت میں مذکورہ اکل بالباطل کیجی نجارت سے ذریعے ہم ناسبے اور ہمی غیرنجارت کے ذریعے ہونا ہے۔ اس بلے باہمی رضامندی والی نجارت کولپر سے حملے سے شنگنی کر سے واضح فرما دیا کہ بہنجارت اکل بالباطل سے خمن میں ہے۔

بن صفرات نے اس لفظ کورفع کے سانھ بڑھا ان کے نزدیک عبارت کی ترتیب برہو گی" الّاان نقع تجا رکھ " دَاللّا بر کہ نجارت کی صورت وافع ہو ہو ہے ساکہ نتا عوکما فول ہے۔ سے قدی لتبی نتیب ان دھلی و مافتی اخاکان یو مرزد و کا کب اشہب

بنوشیدیان برمیرا کجاوه اورمبری اونٹنی فربان مهرجا تیں حب البیاد ن ببش آستے سو بہت سخت مہوا وراس میں سنارے نکلے مہرئے مہوں (امشارہ جنگ کے دن کی طرف ہے) شاعر کی مراد بیہ سے کہ حب البیا دن ببش آسئے حس کی بیصفات مہوں ۔

اگرآیت کو اس معنی برمجمول گبا جائے گا تو آیت بیس وار دہمی کا تعلق علی الاطلان اکل مال بالباطل سے بوگاا در اس سے کوئی صورت مشتنی تنہیں ہوگی۔ اس شکل بیس حروف إلّا استنام منقطع کے معنوں بیس بوگا۔

آبت کامفیوم بربوگا" لیکن اگر باہمی رضامندی کی بذیا دبرتجارت کی صورت بن جائے تواکل مال مباح ہوجائے "آبت ان لوگوں کے قول کے بطلان برد لالت کرتی سے بویہ کہتے ہیں کہ النّد نعالی کی طرف سے بوئکہ باہمی رضا مندی کی بنیا دبرنجارت مباح کر دی گئی ہے اس لیے مکاسب بینی بیشہ ورایہ کمائی اور بہترمندی کی بنا برجا صل ہونے والی روزی حرام ہے۔ درج بالا آبت کی طرح برآبات ہیں ( حَاَحَلُ اللّهُ الْبَدَيْعَ ، اللّهُ نعالی نے بی کوحلال کردیا ایر وَاَحَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ حَفْدِل اللّهِ ، جب جمعہ کی نماز دراہ وجائے نو زبین بیں جب جمعہ کی نماز دراہ وجائے نو زبین بیں جب جمعہ کی نماز دراہ وجائے نو زبین بیں جب با و آ اور النّد کا فضل تلاش کرو) ۔

. نيزردانحادُون يَفْرِد بُون فِي الْأَرْضِ يَنْنَعُونَ مِنْ فَضَلِ اللهِ وَالْحَوْدُ فَ كَيْفَاتِ مُونَ

#### 804

فی سَینی الله ، کچھ دوسرے ایسے ہیں ہوز بین پر جل کھرکر اللہ کا فضل کلش کر رہیں ہیں۔
اور کچھ دوسرے وہ ہیں ہواللہ کے راستے ہیں فتال کر رہے ہیں)۔
اللہ تعالیٰ نے جہا وفی سیبل اللہ کے ساتھ نجارت اور طلاب معائش کی غرض سے زمین میں چلنے کھرنے کا ذکر فرمایا ہواس پر دلالت کرتا ہے کہ طلب معائش ہیند بدہ امر ہے اور اسس کی نرغیب دی گئی ہے۔ واللہ اعلم ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# بائع اورمشتزی کاخیار

فروتحت کننده اورخربدار کوعقد ربیع میں اپنی بات سے بلسف جانے کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں اس بارسے بلسف جانے کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں اس بارسے بیں اہل علم کے درمیان انتظاف رائے ہے۔ امام الوحنیف، امام الوابست امام تحمد، زفر جسن بن زیادا ورا مام مالک سکے نز دیک اگر دونوں نے کلام کے ذریعے عقد بہتے کیا ہے لینی ایک سنے بیا اور دوسرے نے استے نبول کرلیا تو بھرانہیں ابنی بات سے بلٹ جانے کا اخذیار نہیں ہوتا خواہ وہ جمانی طور برعلیجدہ نہی موسے ہوں۔

محفرت عمر شسیے اسی سم کی روابیت منقول ہیں رسفیان نوری ، لیت بن سعد ، عبیدالٹہ بن الحسن ا ورا مام شافعی کا تول ہے کہ با تعے ا ورمشتری حب عقد بہج کرلیں نوانہ ہیں اس وفت تک ''اختیار ہونا ہے حسب تک جسمانی طور ہر وہ ایک دوسرے سسے علیحدہ نہ ہوجا تبس ر

اوزاعی کا نول سیے کہ انہیں اختیار ہو آسیے جب تک وہ ایک دوسرے سیے علیجدہ نہو جائیں،البنڈ بمن نسم کی بیع بیں انہیں یہ اختیار نہیں ہو نا یا ڈل پھیطر بکر پوں کی بیع حب میں بولی دسے کرسو داسطے کیا جاتا ہے، دوم برمیراٹ میں شراکت ۔ سوم زنجارت میں شراکت ۔ جب سو د ہسطے

ہوجائے تو بیع واحیب ہوجائے گی ا ورانہ ہیں اختیار نہیں رہے گا۔ ایک دوسرے سے علیمدگی کے وقت کا پیمانہ یہ ہے کہ سرایک ِ دوسرے کی نظروں سے اوجھل موجائے۔

لیت بن سعد کا تول بے کہ اگر مجلس میچ سے ایک اٹھو کھڑا ہو تو تفرق ہوجائے گا ہو ہوگ خیار میچ کو صروری مجھنے بیں ان کا قول سبے کہ جب طرفیبن میں سے ایک نے مجلس میں دومسرے کو سووا قبول کرنے کا اختیار دسے دیا اور اس نے اختیار کرلیا تو میچ واسرب ہوگئی محضرت اس عمر ش سے خیا رمجلس کا قول منقول ہے۔

بالوكر حصاص كنف بين كد قول بارى (وَلاَ تَا كُلُو الْمُوالدُّو بُدِيدًا مُعْ فِي الْيَاطِلِ الْكَانَ تَعْلَى وَلاَ تَا كُلُو الْمُوالدُّ وَبِدَيْكُ وَبِدُيدًا مُعْلِدًا الْمُوالدُّ وَبِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ نَدَاحِدِ مِّنْکُوْمُ اس بان کامفتضی ہے کہ جب باہمی دضامندی سے بع کا معاملہ طے ہو سجائے نودونوں کی ایک دومرسے سسے علیمدگی سے سپہلے اکل کا ہوا زسسے کیونکہ عفد بیع ہیں ایجا وقبول کا نام ہی نجارت ہے ۔

تفرق اوراجنماع کاتجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نداسے نظر تا اور لغت بین تجارت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جب اللہ تعالی نے باہمی رضا مندی سے وافع ہونے والی تجارت بیس تجارت بیس خریدی ہوئی چہر کو کھا لینا مباح کر دباہد نوخیار کے ایجاب کے ذریعے اس میں رکا وسط میں خریدی ہوئی چہر کو کھا لینا مباح کر دباہد نوخیار کے ایجاب کے ذریعے اس میں رکا وسط والنے والا ظامر آیت سے با مہر لکل جانے والا اور دلالت کے بغیر آیت کی تحصیص کرنے والا قرار باسے گا۔

وفت اسے لکھ لینے کاحکم دیا نیز سکھنے میں انھا ن کو مدنظ رکھنے کا حکم دیا اور کھواسے کا سے ماسے ماسے کا سے محصر کے ذریعے فرض ہو۔

یہ اس بان کی دلیل سے کہ اس نے فرض کا جولین دہن کیا ہے اس کی وہرسے اس کے

التُّدُنُعُ اللَّي سَاسِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

بچرفرمایا وَلَاتَسْاَ مُوْا اَنْ تَكُنْبُو مُصَغِیدًا کَیْنِیوَلَالیٰ اَجلِد- وَلِکُوا نُسَطَعِنْدَ اللّٰهُ وَا لِلشَّهَا دَةِ وَاَدْ فَالْآسَوَنَا لُولُ مِعا مَلْ مُواهِجِهِوْلَا مُحِيا لِمُا مِعا دِکے تعین کے ساتھ اس کی دستا ویز مکھوا لینے میں نسائل نذکر و۔ النّٰد کے نزدیک بہ طربق تمہا رسے لیے زیا و مبنی برانصاف سبے۔

اس سے شہادت قائم ہونے ہیں زیاً دہ سہولت ہوتی ہے اور نمھارے شکوک و نشبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جا تا ہے ہاگر دونوں کے بلے علیحد گی سے فبل خیبار ہونا نوگواہ بنانے میں اختیاط کا کوئی پہلونہ رہ جا تا اور نہ سہ اس سے شہادت فائم ہونے میں زیادہ سہولت ہونی کہوکہ اس صورت میں گواہ کے لیے مال کے نثرت کی گوا ہی دینا ممکن نہرونا۔

بھرارشا دہوا (وَاکَشَهِدُ دلادَاکَیکُنْکُمُ ،اور بجب آبس میں نجارتی لین دین کروتوگواہ کرلیا کرو) اس بیس وفٹ کالحاظ رُهاگیا ہے اس لیے یہ اس بات کامفتضی ہے کہ آبس میں لین دین کے دفت گوا ہی فائم کرنے کاحکم ہے علیحدگی کا اس میں کوئی وکرنہیں ہے ، پھرحالت سفر میں رسن رکھنے کاحکم دیاگیا ہے جوسالت حصر میں گوا ہی کے ذریعے احتباطی تدمیر کا بدل ہے۔

اس بیے خیار سکے انبات سے رمین کا ابطال لازم آتا ہے کبونکہ ابیسے قرص کے بدسلے ہوا مجھیٰ نک واجب الذہ پنہیں ہوا رمین رکھوانا درست نہیں ہے۔ اس بیار آبیت کے خیمن میں

موجود امور بینی اوصار لین دین او زنجار نی لین دین پرگوا ، بنانے کا تکم نیز مال کی محفاظت کے لیے کیے کہی گوا ہی فائم کر کے اور کھی رمین رکھ کر اختیاطی اقدام کی بنا پر آبت کی اس پردلالت مور بنی سبح کہ عقد نے نویدار کے لیے مبیع کی ملکیت اور فروخت کنندہ کے لیے نمن کی ملکیت واجب کردی ہے اور اب ان کے لیے خیار بانی نہیں رہا رکیونکہ نمیار کا انتبات گوا ہی فائم کرنے ، رمن رکھنے اور قرض کے افرار کی صحت کے منافی سبے ۔

اگریہ کہا جائے کہ گواہ بنانے اور رمن رکھنے کا حکم دو میں سے ایک صورت برخمول ہوگا۔

باتو یہ کہ گواہ عقد کے موقع بر توج و توں اوران کے سامنے عقد کرنے والے دونوں فرنتی ایک

دوسرے سے علیمدہ ہو بہا تیں اس صورت ہیں عقد بیج کی صحت اور تمن کے لزم سے تعلق ان کی

گواہی درست ہوسکتی ہے با یہ کہ دونوں فرنتی آبس ہیں قرض کالین دین کریں اور جھ علیمدہ ہوجایں

اور اس کے بعدگوا ہوں کے سامنے اس کا قرار کولیں اور مجران کے افرار کی بنیا دہرگواہ عقد بیج

بافرض کے بدلے رمین کی گواہی دیں اور اس طرح یہ درست ہوجائے۔

یافرض کے بدلے رمین کی گواہی دیں اور اس طرح یہ درست ہوجائے۔

اس کے جواب بیں برکہا جائے گاکہ بہلی بات تو بیہ ہے کہ تمھاری ببان کردہ دونوں وہبی دور سے بہت کہ تمھاری ببان کردہ دونوں وہبی دور سے ابین کے تعماری ببان کردہ دونوں وہبی بات تو بیت کے تعمیر کا ابتالا المال الازم آتا ہے کہ ارتفاد کے تعمیر کوا بھی فائم کرنے اور رمبن رکھنے کے اختیاطی افدام کا حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ ارتفاد باری سے واڈ ڈا تند ایکٹٹ کو بین کی صورت بیس فوری طور مرکبی وفرف کے بغیرگواہ قائم کرنے کا حکم طرف بین کے اور معترض کا خیار کو اور قائم کرنے کا حکم طرف بین کے بعد گوا بی قائم کی اور معترض کا خیار کی ایکٹٹ کی بیت کے بعد گوا بی قائم کی جائے گی جبکہ اس بات کی گنجاکش ہوتی ہے ۔ علیمدگی سے بہلے ہی مال ہلاک ہوجائے اور اس جائے گی جبکہ اس بات کی گنجاکش ہوتی ہے ۔ علیمدگی سے بہلے ہی مال ہلاک ہوجائے اور اس حورت بیس برگنجاکش سے کہا سی کی موت واقع ہوجائے ووں ایک اور فروخت کنندہ کو گوا ہی قائم کمرنے کے ذریائی اس صورت بیس برگنجاکش سے کہا موقع ہی منسط جبکہ و ور وخت کنندہ کو گوا ہی قائم کمر نے کے ذریائی اے با ہمی لین دین کے انعقاد ہرگوا ہی قائم کمر سے بہلے کا موقع ہی منسط جبکہ ارزنا ویاری ہوگا گا گا کہ کہا گئی کہ اس کی موت واقع ہی منسط جبکہ ارزنا ویاری ہوگا گی کہا گئی کہا گئی کہ کہا گئی کہا ہے کہا گئی کو کو کو کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا کہا گئی کو کا کہا گئی کہا گئی کہا گئی کو کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کو کہا گئی کہا گئی کہا گئی کو کہا گئی کہا کہا کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ک

رسے کے بیب دی ہے۔ الٹہ نے بینہ ہیں فرما یاکہ '' روپے نم باہمی لین دین کر وا درابک دوسرے سیے علیمہ ہم ہوجا قر نوگواہی قائم کرو" اس لیے خیار کو واجب کرنے والا آبت میں ایسے نفرن کا انبات کرنا سے جو آیت میں موجود نہیں ہے۔ آبت سے حکم میں ابساا صافہ کسی طرح حائز نہیں ہے جاآبت میں موجود نہ مواور اگر فریقین علیحد گی سے بعد تک سے سیلے گواہی فائم کرنے کے معلسطے کو موخر کردیں قواس صورت میں وہ احتیاط نظرانداز موجائے گی جس کی خاطر گواہی فائم کرنے کی ترغیب دی

ا فرعین ممکن سبے کہ گوا ہی قائم ہونے سے سپیلے ہی خریدار کی موت واقع ہوجائے یاوہ الکار کم بیٹے۔ اس صورت میں خیار کا ایجاب احتیاط کے مفہدم کوسا قط کر دسے گاا ور گوا ہوں سے کے فرسیعے اس صورت میں خیار کا ایجاب احتیاط میں مفہدت اس بات کی دلیل سبے کرایجاب ورسیعے مال کے تحفظ کا معا ملہ بھی ختم ہوجائے گا میں اورط فیبن میں سے کسی کے لیے بھی خیسار وقبول کے ذریعے ختمی طور برسیم کا العقاد ہوجا تاسیعے اورط فیبن میں سے کسی کے لیے بھی خیسار ماتی ہندیں رمنا۔

اگربه کها جاستے کہ اگر بالغ اورمشتری عفد بیع مبن بین دنوں نک بغیار کی مثرط لگا دیں توخیار مشرط کے با وجودگوا ہی فائم کرنا درست ہونا ہے اور اس صورت میں آبت مداینہ میں مذکورہ احکا) یعنی دستا و سزی تحریر، گوا ہی کا قبام اور رہن رکھنے کا اقدام مشرط خیار کے ساتھ اس بیچ کے انعقاد گہنے پرمجونے اور اس برگوا ہی فائم کرنے کی صحت کی رہ ہ ہیں رکا وسٹے مہیں بنتے ۔

اسی طرح نمیار محبلس کا انبات بھی گوا ہی اور رس کی صحبت سکے منا فی نہیں سہے۔ اس کے حواب میں کہا جائے گاکہ آبت گوا ہی قائم کرنے سکے ذکر سکے سائھ نشرط نویاروالی بیع کے ذکر گومتعمٰی نہیں سے اور بیتنی صورت والی میع کومتعمٰن سیے ۔

ہم نے خیاری مشرط کو ایک دلالت کی بنا پر جائز قرار دیا ہے جس کے ذریعے ہم نے عقود مداینت کی ان نمام صور تول ہیں سے جو آبیت کے مدلول ہیں خیار کی مشرط کی صورت کی تخصیص کردی ہما بینت کی ان نمام صور تول ہیں جاری کر دیا ہے جو خیار کی مشرط سے خالی ہیں۔ اس بیے ہم نے مشرط خیار والی میع کی جن صور تول کوجائز قرار دیا ہے وہ آبیت کے حکم برعمل کی ماہ میں رکاوٹ بہیں بنتی ہیں اور آبیت بیں گوا ہی فائم کرنے ، رمین رکھنے اور دستا و بر لکھانے نیز ماہ میں رکاوٹ بہیں بنتی ہیں اور آبیت بیں گوا ہی فائم کرنے والے کے افرار کی صحت کی جن احترباطی اقداما میں مراد کی میں مراد بھی بنہ ہیں ہے جب تک خیار کا سقوط ہو کر بیع کی وہ صورت جس میں خیار کی مشرط لگادی گئی ہو وہ آبیت مراد بھی بنہ ہیں سے جب تک خیار کا سقوط ہو کر بیع کی گرائے میں بنا ان کر آ ہے بہیں ۔

#### 747

بھراس صورت میں بائع اورمشنری کوا فرار مرگواہی فائم کرنے کی نرغیب ہوگی آلیں کے سودے اور بیع ہرگوا ہی فائم کرنے کی نرغرب نہیں ہوگی۔ اگر سم بیع کی سرصورت میں خیار کااثبا كر دبننے ا ورسع ہمارے مخالفین كے مسلك كے مطابق أنمام كے مراحل مطے كرلىتى نوىجركوتی اليما صورت بانی ندرہ جاتی جس میں آبت کے حکم براس کے مقتصلی اور مراد کے مطابق عمل ہوسکتا۔ ا بک اور مبہلوسے غور بکیجئے ۔ بع بیں منار کے انبات کی ضرورت صرف اس صورت میں گ بیش آنی ہے بہاں بع پر لوری آماد گی مذہو ناکہ طرفیین میں سے سرایک کومزید سویضے اور بیے کو قطی **مند** وینے یاختم کرنے کے نبیصلے تک پہنھنے کے لیے مہلت مل جائے۔ اس کے برعکس اگرطرفین نے باہمی رضامندی سے کوئی عقد بیع کرلیا ہوا وراس میں خیالگ منٹرط بھی نہ لگائی مونواس صورت میں طرفین میں سے سرایک سودے کی روٹننی میں فرلق آخر کو الے وا بی چیز کی نملیک بررضامند موگا تو پچررضامندی کی موجودگی میں خیار کا اثبات ابک بیمعنی سما مات ہوگی مبلکہ رضا مندی کا ویودخبار کے لیے ما لع بن جائے گا۔ آب دیکھے سکتے ہیں کہ خیا محلس کا اثبات کرنے والوں کے نز دیک اس ہیں کوئی اختلاف تنہیں ہے کہ جب عقد مع کی عبلس میں طرفین میں سے ایک دوسرے فرنتی سے کہے کہ پند کرایا ہے ... تواگروه لیندکر کے اور رمنا مند موجائے تواس کی وجہسے دونوں کا خبار با فی نہیں رہے کا حالا کم اس صورت کے اندر اس سے زیادہ اور کچینہیں ہو ناکہ دونوں کی طرف سے بع کے نفا ذیر رضا مندى كااظهار موناسي لیکن جو مکہ نفس عقد کی بنا ہر و ونوں کی رضا مندی موجود ہونی ہے اس لیے انہیں دوہ رضا مندی کے حصول کی ضرورت نہیں رستی ۔ اس لیے کہ اگر عقد کی بنا ہرا بندا ہی ہے د و ثوب کی دصا مندی سکے بعدا یک اور رمنا مندی کی مشرط درست ہوتی تو پیچرد وسری اورمپری رضا مندی کی مشرط بھی جائز ہو ہواتی ا ور دیھی ہونا کہ د ولوں کی بیر صامندی تیسیری ا ورجونھی دند نو کے لیے مانع سے موتی جب بیصورت درست فرار نہیں یائی نوبہ بات درست مہوگئی کم مع پر ال رضامندی ان کے خیار کو باطل کر دینی سے ادر بیع کی تکمیل ہوجاتی ہے۔ اب رسی بدبات کرمیع میں خیار منرط کیوں درست سبے تواس کی وجربہ سے کجس کی طرمیے خیار کی مشرط لگائی گئی ہے اس کی طرف سے اپنی ملکیت سے سی حیزے افراج کیا مندی کا اس وفت اظهار نهبین مواعظا حب اس نے اپنے کیے خیبار کی شرط رکھی تھی اس بنام

أليل مقدبع بس نبياركا انبات درست موكبا تفار

اگریگها جائے کہ آپ نے بیج پر رضا مندی کے اظہار کے باو ہو دخیار رویت اور خیار ویت اور خیار ویت اور خیار ویت اور خیار ویت اور خیار کی رضا مندی خیار کے اثبات کی راہ میں جائل نہیں ہوتا مندی کو خیار کے اثبات کی راہ میں جائل نہیں ہوتا مجل کو اسی طرح بیج بران دونوں کی رضا مندی کو خیار موبیت اور خیار عیب کا خیار محلس سے کوئی تعلق نہیں مجل جائے ۔ اس اعتراض کا بر جواب ہے کہ خیار روبت اور خیار عیب کا خیار محل ابنی مبیع اور نمین کو محمل ابنی مبیع اور نمین کو مشتری اور باکع کی ملکیت میں ہے جائے گی راہ میں سائل نہیں ہونا کیونکہ مجے برط نبین کی رضامندی معرود ہوتی ہے ۔

اس بیے اس خیار کو ملکبت کی نفی میں کوئی عمل دُھل نہیں ہوتا بلکہ اس خیار کے ہوتے ہوئے مجمع طرفین کی رصا مندی کی بنا پر مبیع اور نمن پر ملکبت نا برت ہوجاتی ہے جبکہ خیار عجلس کے قالمبن کے متعلقہ نئی لینی مبیع یا نمن کو دوسرے کے نزدیک اس حقیقت کے باوجو دکہ طرفین میں سے سرایک متعلقہ نئی لینی مبیع یا نمن کو دوسرے میں طکبت میں دسینے بررصا مندم تا ہے بھر تھی خیار عجلس دونوں کے لیے متعلقہ نئی کواپنی ملکبت میں داہ میں رکا دے بنار منا ہے۔

اس سلیے اگرا بتدار مہی سے رصا مندی کا بول اظہار ہو مبائے کہ ایک فرنن و وسرے فرنق کمسلیے بعج واحب کر دسے بارضا مندی کا ظہار ان الفا ظرمیس کر دسے کہ " بیس نوراضی ہوں ا بنم مجالیند کرلو " اور اس کے بچواب میں ووسرائٹ فعس بیج برراضی ہوجائے تو ان وونوں صور توں میں کوئی فرق نہیں ہے

ملکیت سکے نبوت سکے کما ظرستے خیا دروبت اورخیارعیب والی بیچ بیں اوراس بیچ میں کوئی **فرآنہ**یں جس بیں ان دونوں میں سسے کوئی خیار موجود نہ ہو۔ فرق صرف اس کحا ظرستے ہوتا ہے کہ **ایک م**ورت سکے اندر ملکیت سکے سیسے غیر مانع خیا ربعیٰی خیا دروبت یا خیارعیب موجود مہز ناہے۔ ا**ور د**مری مورت سکے اندر موجود نہیں ہم تنا ۔

اوراس خیار کا وجود بھی صرف اس بیے ہم تا ہے کہ مشتری کو مبیع کی صفات کا علم نہیں ہو تا بھی کہ بنا پرجس ہو تا بھی بنا پرجس کی بنا پرجس کی بنا پرجس کی بنا پرجس کی بنا پرجس کا مقد بھی کی دوست موجود ہونا ضروری ہو تا ہے خیار عبیب کی گنجا کش ببیدا کی جاتی ہے۔ مقد بھی پرراضی ہوجانا ملکیت کا موجب بن جاتا ہے اس پریہ بات دلالت کرتی ہے کہ نمام مقد بھی پرراضی ہوجانا ملکیت کا موجب بن جاتا ہے اس بریہ بات دلالت کرتی ہے کہ نمام

#### LAL

لوگوں كا اس برانفات سے كەاگربائغ اورمشترى ايك دوسرے سے علبى دە توساتيں توسراك کوا پنی متعلقہ جبزلینی مبیع یا نمن کی ملکیت حاصل موجا تی ہے اور خیار باطل موجا تا ہے۔ إدهريم برجان ين كالميمد كى مذ نورضا مندى بيرد لالن كرتى اور نه بى عدم رضا براس ليم كر عجلس عفد سيسي يجلي جانب اوروبان موجود رسينه كاحكم اس لما ظرسيه بكسان بيد كردونون موتون في میں رضامندی باعدم رضا کے ساتھ اس کی ولالٹ کا کوئی تعلق نہیں ہونا۔جس سیمیں سیات معلوم بوگی که ابتدا بهی سے عقد بررضا مندی کی بنا برملکبرت واقع مونی ،ایک دوسرے سے ملیمدگی کی موگی که ابتدا بهی سے عقد بررضا مندی کی بنا برملکبرت واقع مونی ،ایک دوسرے سے ملیمدگی کی بناير ملكيت دانع نهيس موتى-ر تبرایک و بربی ہے کہ اصول میں الیسی کوئی علیمدگی تہیں ہے کہ جس کے ساتھ عفد لیم ج ونمليك كالعكن بوبلكه اصول مين بيربات موجود سي كمليم كى بهت سيعقود كفين مين تونز بوتى م اس کی ایک صورت سونے جاندی کی مع میں فیصے سے پہلے علیجدگی ہے، اس طرح میں کم میں واس المال برفیف کرنے سے مہلے ایک دوسرے سے علیدہ ہوجا تا بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی ایک مثال دبن کے بولردین کی مع ہے جس میں تمن اور مبیتے میں سیے سی ایک کی تعین سے قبل اگر علیمدگی ہو سجا سے نوج نسخ ہوجا تی ہے ۔ حب ہم نے اصول میں علیمدگی کو بہت سے عقود کے ابطال میں مُوشر پایا جواز میں موشر نہ پایا ،اور سانھ ہی ساتھ ہمیں اصول میں کوئی ایس می على كى نظرتهي أئى جوعفد كى تقيح ا در حواز ميں كر دار ا داكرتى ہو-تواس سے یہ بات تابت ہوگئی کرعقد کو درست قرار دینے ہیں خیار محلس اور بائع وُ**شتری ک** ایک د وسرے سے علیمدگی کا اغذبار منروت اصول سے نمارج سے بلک ظاہر کتاب الندمی تھی مخالف سیے۔ ابک و حدیجی ہے کہ سنت اور انفاق سے یہ بات نابت ہو حکی ہے کہ بیع صرف کا کی ایک منشرط میہ ہے کہ درست قبضے کے بعد ہائع اورشنزی کی ایک دوسرے سے ملیمدگی ہے اگرعفنصرت میں نمن اورمبیع برطرفین کے قبضے کے ساتھ ساتھ خیارمجلس کابھی نبوت ہما دوسرى طرت جب نك خبار محبلس بانى ربهنا ب اس دفت نك عقد سبع كى تكميل منهي اوتى -تواس كانتبيريه ننكلے گاكەجب باتع اورمشترى ايك دوسرے سيسے حدا سوچائيں محم اس عقد کا درست به ناجا نزید فرار دیا جائے کبونکہ اس عقد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے درست موسانے سے قبل طرفین کی علیمدگی اسے باطل کر دیتی سہے۔

تجب بیصورت ہوکرعفدانجی درست نہیں ہوا ہے اورط فیبن ایک دوسرے سے علیمدہ ہوسکتے ہیں تو بہ سے کیونکہ اس صورت ہوسکتے ہیں تو بہ سائز نہیں ہوگا کہ طرفین کی علیحدگی کی بنا ہر بہ عقد درست ہوسجا سے کیونکہ اس صورت میں اس عقد کی صحبت کا موسوب ہوں دس سب سنے گا ہواس کے بطلان کا موسوب سبے۔

خیار مجلس کی نفی برحضوصی الشرعلبه وسلم کا به نول بھی دلالت کرنا سبے کہ (لا بعد ل مال ا مری مسلم الا بھی دلالت کرنا سبے کہ (لا بعد ل مال ا مری مسلم الا بھی دلالت کرنا سبے کہ (لا بعد ل مال ا مری مسلم الا بھی مسلم الا بھی مسلم اللہ بھی مسلم کی منز طرکے سامنق مال کی حالت کا حکم ما منظ ہو تو دھی ہے ہے سامنے دہو دہیں آب انی بہت اس بیے حدیث کے مفتصلی کے مطابق سرایک سکے بیت دوسرے سے مال کی نمن اور مبیع کی صورت بیس حلت ہوجانی جا بیتے ۔

معابی سرایک سکے بیار دوسرے سے مال کی نمن اور مبیع کی صورت بیس حلت ہوجانی جا بیتے ۔

اس برحدیث کی دلالت اس تولی باری داللہ آئ شکوئ قبط کو تھا کو نہا کے نکا کو نہا ہے کے سامنع فرمایا سے جب نک اس کا گذر دوصاعوں سے مز ہوجا ہے طعام بعنی خور دنی نشی کی میع سے منع فرمایا سے جب نک اس کا گذر دوصاعوں سے مز ہوجا ہے کہ بہا دی ہے گذر سے اور بھرخور بدار کے صاع بہلے دہ فرد خت کنندہ سکے صاع (نا پ کا ایک بیبانہ) سے گذر سے اور بھرخور بدار کے صاع بہلے دہ فرد خت کنندہ سکے صاع دیں ہوئے۔

آب نے اس کی مبع کے تواز کا حکم دے دیا۔ حبب بدد وصاعون میں سے گذر جائے۔ اوراس مبس بائع اورمشنزی کی ایک دوسرے سے علیحدگی کی شرط نہیں رکھی اس بتا پر بیر ضروری مرکبا کہ مشنزی جب اس کے بائع سے اسے ناپ نول کر اسپنے فیصنے میں کرسانے تواسی محبلس میں آگے اس کی بع بھی جائز موجائے۔

جبکه حضور صلی النّه علیه وسلم کا ارتنا دسے که (من ابتاع طعامًا فلا بیعه حتی یقبضه، برخمن کوئی طعام خرید ایست نواسے اسپنے فیصف میں سلیے بغیرا کے فروخون بزکر سے ہوب ایست استی فروخون کی اباح دن کا احکم دسے دیا اور اس بیس بالع اور شنری کی علیمدگی کی مشرط نہیں لگائی تو اس حدیث کے مقافی کے مطابق اگر مشتری فی مجلس عقد میں اس کی آگے فروخون درست ہوجائے گی۔

به بان فروخون كننده كن بارى نفى كرنى سهد كبونكه من مال بين انجمى باكع كه بليخ بار موجود مواس بين مشترى كا تعرف حاكز نهيس موسكتا . اس پرحضور صلى الشه عليه وسلم كابر ارشاديمى ولالت كرتاسيه كرامن باع عبدًا وليه مال فعاليه للبائع الاات يشتعط المهتاع ومن ساغ نْعَلَّاولْ فَمُعَرَّقُ فَتَمْرِتْ للبالْعَ الَّالَانِ لِيَسْتَرَطْ المبتاع / -

جس شخص نے کوئی غلام فروخوت کیا نواس غلام کے باس اگر کوئی مال ہو گانو وہ فروخیت كننده كابوكا إلله كه خريدار عقدمع مبن اس مال كي عبي شرط لكا حيكا بمو اس طرح جس تخص كيكسي کے ہاتھ معجور کے در نحت فروخت کیے ہوں تو ان درختوں میں لگا ہوا بھل فروخت کنندہ کا ہو

گاولاً به که خریدار سنے اس کی شرط لگا دی مہو)۔

آپ نے مشرط کی بنا بر درخوت کے بھیل اور عالم کے مال کو خوید ارکے فیصے میں دسے دیا-اورابک دوسرے سے علیمدگی کا ذکر منہیں فرما یا جبکہ یہ بان محال سے کہ نثر بدارا صل شی کی ملکیت

کے بغیرس برعقدیم مواسے ان جبروں کا مالک بن ماسے.

بربات اس بردلالت كرتى سبے كرنفس عفد كے ساتھ مبيع برخ ريداركى ملكيت واتع بوجالى ہے . اس برحصورصلی الشدعلیہ وسلم کا بہ ارتشا دمجی دلالت کر تا سہے جس کی روایت حضرت الدہر برق

كوئى بنياابينے باپ كواس كے احسانات كابدائنہيں جيكاسكنا - ايكے مورت من ايسا ہوسكتا سے کہ وہ اسبے اب کوکسی کی ملاقی کے اندر بائے اور مجراسے خرید کرکے آزاد کردے۔ نقهار كاس برانفاق سے كربيتے كوئے سرے سے اپنے باب س آزاد كرنے كى صرورت نہيں ہے كيونكہ باپ برسيلے كى ملكيت كى صحت كے سائھ ہى باب كونود كخود آزادی مل جائے گی اس طرح معنوصلی التدعلیہ وسلم نے باب کی خریداری کے ساتھ ہی اس کی آزادی وارجب کردی اوراس عمل کے بیے منتزی تعبی سیٹے اور با کیے کی ایک دوسرسے۔

علىمدگى كى كوئى نشرطىنېيى لگائى -

عقلى طور بريكي اس طرح دلالت مورسى سي كرعفدسع كى مجلس كيم طوىل موجانى سي الد كمع مختصر الرسم نوبا وعبلس برملكيت كے دنوع كومونون كردي نوب بات اس عقد كے بطلان كى موجب بن سجاست گی کیونکه اس صورت میں نتیار کی وہ مدن مجہول ہوتی ہے جس پر ملکیت سکھ

و توع کومونوت رکھا جا ناہے۔

۔ ہے۔ نہیں دیکھتے کہ اگرکسی نےکسی کے سانفرفطعی طور پریسو وا مکمل کرلیا ہولیکن دونوں نے مجلس میریسی ایک خاص شخص کی شمست کی مدت بنگ نصیار کی بھی منترط لگا دی ہونو بیسی باطل ہ**و** ىجائے گى كيونكه اس صورت بيں و ه مدن جمہول سے حس كے سانخە عفدىيى كى صحت كومع**لّى** 

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردیاگیا تخفا۔

تنبار محبلس کے فائلین نے اس محدیث سے استدلال کیا ہے ہو حضرت ابن مح ہو حضرت ابن مح ہو حضرت ابن مح ہو حضرت البرزہ ، اور حصرت حکیم بن مزام سے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے مردی ہے۔

آ ب نے فرمایا دالمنتبا یعان بالغیار مالہ بفی ترفنا ، بیع کرنے واسلے طرفین بینی بائع اور مشتری دونوں کو اس وفت تک اختیار تو اسیے جب نک ابک دو مرسے سے علیم دو ترجوا بیں .

مشتری دونوں کو اس وفت تک اختیار تو اسیے جب نک ابک دو مرسے سے علیم دو ترجوا بیں کی ہے نافع نے حضرت ابن عمر سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے روا بیت کی ہے کہ آ ب نے فرمایا داخا تبایع المعتبال بعان یا لبیع شکل واحد منها یا لغیاد من بائع و مسالے و ایس بی سے مسام اللہ بانی در کھنے یا دو کرنے کا اختیار عقد بیع کریں تو ان بیں سے سی خوں کو دو سرے کے سام و داسے بانی رکھنے یا دو کرنے کا اختیار مقد بیع کریں تو ان بیں سے سی خوں کو دو سرے کے سام و داسے بانی رکھنے یا دو کرنے کا اختیاد میں برتا ہے جب بی کریں تو ان بیں سے سی میں میں جو بائیں ) ۔

باں اگر ان کا بہ عفد بیع خیار کے ساتھ کیا گیا ہونوالیسی صورت میں خیار وا ہوب ہو جائے گا۔ حضرت عمر کا طرایفہ کاربر عفا کہ حرب آ ب کسی سیسے سو داکر نے اور اسسے اخذ بارید دیننے اور نہ ہی سودے کوئٹم کرنے کا ارادہ کرتے نو محلس عقد سیسے اعظ کھوسے ہونے نو مخصوری دہر تک فدموں سے بچلنے کے بعد والیس آ جائے .

خبار مجلس کے فائلین نے حضور کی النّہ علیہ وسلم کے ظاہر قول (المتب بعدان بالغیاد مالدونی تنوی النہ مالیوں مالدونی تنوی الله میں انہوں مالدونی تنوی الله میں انہوں کے مالدونی تنویل کی موسی میں انہوں نے میں حضور صلی النّہ علیہ وسلم سے مہما نی طور پر ایک ووسر سے سے علیحد کی مرادیمی تحقی ۔

الرِ مکر حصاص کہنے ہیں کہ حضرت ابن عمر شکے اسپنے نعل کی جس روایت کا فکر کیا گیاہ ہے قواس کی اس بات ہر ولالت نہیں سے کہ حضرت ابن عمر شکامسلک بھی ہی تفا کیونکہ اس میں اس بات کا حامل کے بنا ہدا مہم اس کا تعامل ہے جس کی بنا ہدا مہم اس سے اسی بات کا خطرہ در بیش ہوج مبیع کی نمام عیوب سے برات کے سلسلے ہیں ایک وقعہ بیش آجی تھی۔

میلیلے ہیں ایک وقعہ بیش آجی تھی۔

حتی که معاملہ حضرت عثمان کے سامنے بیش ہوا تھا اور حصرت عثمان نے حصرت ابن عمر کی استے سے خطرت ابن عمر کی داستے سے خلاف فید استے سے خلاف فید استے سے خلاف فید استے سے خلاف فید استے اس کی وضاحت کردی جاتی جصرت ابن عمر کی طرف سے ایسی کے سامنے حصرت ابن عمر کی طرف سے ایسی

روا پرت بھی منقول ہے جواس بات کی موانقت پردلالت کرنی ہے ۔

یدروابن ابن شہاب نے حمزہ بن عبدالند بن عمراسے اور انہوں نے اسپنے والدسے کی ہے کے مجم میں میں میں میں میں میں می کرجس میں برمبودا ہو جائے جبکہ مہیع موجود اور زندہ ہوتو وہ خریدار کا مال بن جاتا ہے۔ یہ تول اسس بات بردلالت کرنا ہے کہ حصرت ابن عمر کی رائے بیر تھی کہ سودا ہوجا نے کے ساتھ ہی مہیع خریدار

بى بردلاك مربه به المراري المربي من مليت سينكل جاتا سب به بات خيارى لفى كرتى به. كى ملكيت مين آجا تا ب اورفرونوت كننده كى ملكيت سينكل جاتا سب به بات خيارى لفى كرتى به. ده گيا حضورصلى الشرعليه وسلم كابية فول كه (المستبيايعان بالخييار ما اسويف توقا) اوربيش

رەبيات كے الفاظ ميں دالسائعان مالخبيار مالىدىية توقا) نواس فول كالتقيقى فهوم برسے كم

طرفین کوسو دامطے کرنے دفت بعنی مول نول کرنے کی حالت میں اختیار ہو تاہیے۔ بیکن حب سو دانطعی طور بریہ طے ہوجائے اور بع برطرفین کی رضا مندی کا اظہار ہو جائے نوبع

کبلن حب سودا می طور کبرسطے ہوجائے اور بیا برطری فی رصا مدی ماہ مہا رہ بھے دیا کی نکمیل ہوجاتی ہے اور کھراس حالت میں حقیقت کے لجا ظرسے طرفین متبایع نہیں رہتے جس طرح ایسے و شخصوں کو اسی ونت متنصارب اور متنقابل کا نام دیا جاتا ہے جب وہ ایک دوسرے

كوصَرب لكافء ورابك دوسرك كامفا بله كرف كى حالت بين موسن بين -

کیکن اس سالت کے ختم موجانے پر انہیں علی الاطلاق ان ناموں سے موسوم نہیں کیا جاما بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بید دونوں شخص منتف ارب ومنتقابل مخفے جدیب مدبث کے لفظ کے معنی کی حقیقت

وہ سے ہوہم نے بیان کر دی نواختلا فی سکتے براس لفظ سے استدلال درست نہیں رہا۔

اگربیکہ جائے کہ آب کی اس نا ویل سے حدیث کا فائدہ سا قطام وجا تاہے کیونکر کستی خص کو اس بارے میں کوئی انتھال نہیں ہے کہ بائع اور شتری عقد پر رضا مندی سے قبل جب بھا وُلگا نے

ا ورمول تول کرنے کے مربطے میں ہمستے ہیں تو دونوں کو اس سودے کے نبول کرنے بانزک کمہ دینے کا اخذ اس کے نبول کرنے بانزک کمہ دینے کا اخذ بار سم اس کیے حدیث میں البیے خیار کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ۔

اس بان کاامکان تفاکه کوئی به خیال ند کربیشه که بوب فروخ ت کننده خریدار سے کهددے " بیس نے ملان جینز تھارے کا مقرفروخت کردی " نوخریدار کی طرف سے اسے قبول کر لینے سے

بہلے پہلے فروخت کنندہ اپنے اس تول سے رحوع نہیں کرسکتا۔ جس طرح مال کے بدیے آزادی دسنے پانعلع کرنے کی صورت بیں آ قا اور شوسرغلام اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

3.

· ACMAN

بیری کی طرف سے اسے فبول کرنے سے بہلے بہلے اسپنے نول سے رہوع نہیں کرسکتے بحضور صلی اللہ علیہ دستے اسے فران کا حکم واضح صلی اللہ علیہ دستے مرابک کورج بالا نول کے ذریعے بیچ کے اندرخیار کے انبات کا حکم واضح فرما دیا بینی فرنی آخر کے فبول کر لینے کا اختیاد میں ایسے سرابک کورج تاکر لینے کا اختیاد ہے اور خیا در کے سلسلے ہیں بیچ کا معاملہ عتق اور خلع کے معاسلے سے مختلف ہے۔

اگریے کہا جائے کہ تول آؤل اور بھا قرکر نے والے دواشخاص عقد بیج کے العقادسے بیلے کس طرح بائع اور شتری کہا جائے اور شتری کہا جا سے گاکہ انہیں بائع اور شتری کہنا درست ہوگا جب وہ مول آؤل اور بھا وکر سنے کے ذریعے بیج کا قصد کولیں جس طرح ایک دوسرے کوفنل کرنے کا دارہ ہ کرنے والوں کومتھا فل کہا جاتا ہے۔

اگرجہابھی ان سے فتل کا فعل مرز دنہیں ہواہتے یا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ذہیج کہاگیا تھاجس کے ذہیح کا اللہ کی طرب انہیں حکم آیا نتھا۔ کیونکہ وہ ذبے کے قریب پہنچے گئے شتھے اگرجہ ذبح نہیں ہوئے۔

اسى طرح نول بارى سے ( خَا دَا بَلغُى اَ جَلَهُنَّ كَا مُسِكُو هُنَّ بِمَعُووْفِ اَ وْ فَارِشُوهُ هُنَّ ﴾ بِمُنْدُودِ فِي اَسى طرح نول بارى سبے ( خَا دَا بَلغُى اَ جَلَهُنَّ كَا مُسِكُو هُنَّ بِمَعُووْفِ اَ وْ فَارِشُوهُ هُنَّ بِمِنْ فَعُ وَلِهُ مَا يَسِي مِنْ الْرَبِيطِ طريق سے روکے دکھو يَا بِصَالِ طريق سے عليم ده كردو) آيت كامفهوم بير ہے كه « جب بيروزيس مدت كو بينج نے كزرب بوجا ئيں "

آبِ نہب دیکھنے کہ النّہ تعالیٰ نے و دسری آبیت میں فرمایا روّ اِحَلَقَتُمُ النِّسَاءَ وَلَیْکَا وَلَیْکَا وَلَیْکا وَلَیْکَا وَلَیْکَ وَلَیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلَیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلَیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلَیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُ مِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَالِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُونِ وَلِیْکُون

اس بنابریحا دَا درمول تول کرنے دائے فریقین کومتبالع لینی فرونوت کنندہ اورخر بدار کا نام دینا درست ہے جبکہ بردونوں اس طریقے برعقد بیع کی تکمیل کاارادہ رکھتے ہم سہو ہم بہلے بیان کر آئے ہیں ۔

البنذایک با نت س کے سمجھنے میں کسی کوکوئی دفت بیش نہیں اسکتی وہ بہ سبے کہ بیع العناد کے ابعاد کے البعاد کے العناد کی المام کی نام نہیں دیا جا سکتا ہوں طرح نمام افعال میں ہوتا ہے کہ جب بدا فعال انتقام پذیر ہوجا نے بین توانہیں ممانجام دینے والوں سے وہ نام بھی مرط جانتے ہیں ہوان افعال سے شتق ہم ہے ہے ہے۔

البنة مدح و ذم کے اسماراس فاعدے کے ذبل بیں نہیں آنے سیساکہ ہم اپنی اسس کناب کی بندیر ہوجانے سیساکہ ہم اپنی اسس کناب کی ابندا بیں بیان کرآئے ہیں۔ افعال کے اختذنام پذیر ہوجانے میرانہیں سرانجام دینے دالوں کو ماضی کے الفاظرسے موسوم کیا جائے گا۔

کو ما می کے ادھا کوسے کوسی ہیں جاسے ہوں با ایک دوسرے کی بٹمائی اور مقابلے سے نمارغ منظ ایسے دوافراد ہوعقد بیج کریچکہ ہوں با ایک دوسرے کی بٹمائی اور مقابلے سے نمارغ ہوسے کی بین انہیں ان الفاظ میں یا دکیا جائے گا ('کا فاحتہ ایعیں بن (بد و فوں با لئے اور شتری رہے کے بعد ان دونوں با لئے اور شتری رہے کے بعد ان دونوں بر اس اسم کا اطلاق تفیقی معنوں بیں ہم سکتا اس پر بہرچیز دلالت کرتی ہے کہ بعد ان دونوں ہے اسے شیخ کر دینا اور توڑ دبنا درست ہم 'اسے۔ کر بعض و نعری بعد ان دونوں کے لیے اسے شیخ کر دینا اور توڑ دبنا درست ہم 'اسے۔ افالہ بعنی نیخ کرنے کی حالت میں بید دونوں تفیقی معنوں بیں متفا بل بعنی بیج نسخ کرنے والے افرائی نسخ کرنے کی حالت میں جالت کے اندر بیج کرنے والے بن جونوں بی جالت کرتی ہے کہ ان دونوں بی متبایعان 'کرتی ہے کہ ان دونوں بیر' متبایعان 'کرتی ہے کہ ان دونوں بیر' متبایعان 'کرتی ہے کہ ان دونوں بیر متبایعان 'کرتی ہے کہ ان دونوں بیر متبایعان 'کرتی ہے کہ ان دونوں بیر متبایعان نکھیل کے مرحلے ہیں ہمونے کرنے ہیں۔

عقد بینے کے انفتام بذیر ہوجانے کے بعدان دونوں پراس اسم کا اطلاق ال معنوں بیں ہوتا سے کہ انہوں نے کہی آبس بیں بیے کیا تھا بہ اطلاق بطور فیا زم ناہے جب یہ بار ، واضح ہوگئ تواس لفظ کو حقیقی معنوں ہوجمول کرنا ضروری ہوگیا۔ بعنی وہ حالت جس بیس خریدارسے فروخت کنندہ یہ کہے ، '' بیس نے برجیز تمحارے ہا تھ فروخت کردی " فروخت کنندہ سنے یہ کہہ کراپنی طرت سے بیع کے اسم کا اطلاق کردیا جبکہ نوبدار نے ابھی اسے فبول نہیں کیا۔

بہی وہ حالت ہے جس میں بیر دونوں متبایدان ، کہلا نے بیں اوراسی حالت میں ان دونوں متبایدان ، کہلا نے بیں اوراسی حالت میں ان دونوں میں سے ہرابک سے سلے خیار کا نبوت مونا ہے۔ فرونوت کنندہ کونو بدار کی طرف سے اسے نبول کرنے سے پہلے اس سے فسخ کا اختیار مونا ہے اور خربدار کو علیحہ گی سے پہلے اسے خبول کر لینے کا اختیار ہونا ہے۔ قبول کر لینے کا اختیار ہونا ہے۔

تحدیث بین بہی حالت مرادسہے اس بریہ بات دلالت کرنی ہے کہ حضور صلی النّدعلیہ کہ کم نے المعتب ایعان 'کالفظ استعمال فرمایا جس سے معنی ہیں" ایک دوسرے کے سائھ بیج کر نے الے سالانکہ باقع ان میں ایک بھڑا ہے لینی وشخص حور کا و سامان کا مالک سڑنا ہے۔ گریا آپ نے بوں فرمایا بہوب فروخت کنندہ برکہہ دسے کہ ہیں نے تمعییں یہ جیز فروخت کردی تو دو توں کو یا آپ سے بور کردی تو دو توں کو اس معالی معالی معالی اس و فنت تک خیار بعنی اختیار ہوتا ہے جب تک ایک دوس ہے سے علیحدہ شریوجا کیں "کیونکہ ہربات نو واضح ہے کہ خرید ار قروخوت کنندہ نہیں ہوتا ۔ اس لیے یہ بات نا بت ہوگئی کہ اس معدیث بیس مرا دیہ ہے کہ جب فروخوت کنندہ خرید ارکی طرف سے تبدل ہوئے ہے کہ فروخوت کنندہ خرید ارکی طرف سے تبدل ہوئے ہے کہ فروخوت کنندہ خرید ارکی طرف سے تبدل ہوئے ہے کہ فروخوت کردے۔

حضورصلی الدٌ علبه وسلم کے ارشاد را المتب ایعان با لخیبا رما اسویف توضا کی تا ویل بیس فقهار کے درمیان اختلات را سنے سبے محمد بن الحس سنے اس کا پیرمفہ م مروی سبے کرجب فروخ ست کنندہ خرید ارسنے بیر کہد دسے کر میں سنے اسپے فول سنے اس وقت تک دی تو سنے کر ان تیبا دسپے جب تک خرید ادب دکہد دسے کہ 'د میں سنے انہول کر لیا !'

امام محدنے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ کابھی ہمی نول سبے۔ امام البہ لیسف سے مروی سبے کہاں سے کسی مجدنے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ کابھی ہمی نول سبے۔ امام البہ لیسسے کسی بجبز کا بھا وَ لنگانے واسلے طوفین مرادیبس جب فروخوت کرنے کا اختبارہ سے نے تعمیل بیس نیس فرونوت کردی " نوخویدار کواسی عملس میں اسے فیول کر سلینے کا اختبارہ ہمی اور اس فیلس میں خریدار کی طوف سسے اسسے فیول کر سلیفے سے فیل فروخوت کنندہ کو اسپنے فول سے دورے کر سلینے کا بختیار ہے۔

بیع قبول کرنے سیے بہلے ان دونوں ہیں سیے ہوتھی جس وفت عملس سے اُ کھوکھ واہوگا اسی وفت وہ نوبار باطل ہوسائے گاہج ان وونوں کوساصل تھا۔ اور اب ان دونوں میں سیکسی کوبھی اس کی اجازت نہیں ہوگی ۔

امام محد نے خیار کوافتراق بالقول پرمجول کیا ہے ہیں ان دونوں کو نیمیاں ماصل رہ تاہے جب تک قول سے ذریعے ہے۔ تک قول سے ذریعے یہ ایک دور سے سے علیحدہ نہیں ہوجائے۔ اس معنی پر اسے محمول کرنے کی گنجائش سے . قولِ باری سے ( دُمَا تَعَسَدَ تَنَ اللّہٰ ذِکْتُ الْدِکْتُ الْدِکْتُ الْدِکْتُ الْدِکْتُ الْدِکْتُ الْدِکْتُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

اسی طرح می اوره ہے" نشا ورائغوم فی کذا خاف ترخوا عرب کذا "(لوگوں نے فلاں معاملے میں باہمی مشاورت کی مجر فلاں بات پر اُنفاق ہوگیا اور میں مرادیہ ہے کہ فلاں بات پر اُنفاق ہوگیا اور سب کی رضامندی صاصل موگئی مجراس

سكے بعد نواہ عبلس بانی كبوں ندرہى ہو-

حدیث میں افتراق کے لفظ سے افتراق بالقول مراد ہے اس پروہ روابت دلالت کرنی ہے جسے یمیں محدین میں البری نے روایت کی ہے ، انہیں البودا وُد نے ، انہیں فتیب نے انہیں البیت کی ہے ، انہیں البیت نے انہیں فتیب نے والد انہیں البیت نے محد من عجلان سے ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ را لمتبایعان مالخیبار مالع دینف رقا الاان تکون صف تہ خیار ولا بیعل کے ان یفادی مشاہد میں نے فرمایا ۔ خشید آن یقیب لله ۔

با نے اورمشنزی دونوں کو خبار ماصل ہونا ہے جب تک وہ ایک دوسے سے علیمدہ نہ ہوجا ئیں اِلّا بہ کہ بیسو داخبار والام دلینی اس صورت میں خبارختم نہیں ہونا اورکسی کے سبے سے محلال نہیں ہے کہ وہ اس ڈرسے ابیے ساتھی سے علیمدہ ہوجائے کہ کہیں وہ اسے یہ سود اُنوژد ہے کے سلیے نہ کہے ہ۔

تعضوصلى الدعليه وسلم كالرشاد (المنبايعان بالغبار ما لحديث دفتام افتراق بالقول كم معنون برمحمول معدية مداب مبين ويكمعت كداس كه بعد حضورصلى الشرعليه وسلم في فرما يا (ولا يحل لمان بغادة له خشية أن يستقيله)

بدا فتراق بالابدان کے معنی پرجمول ہے جبکہ بہلاا فتران بالقول کے معنی دسے رہاہیے۔ نیزاس سے افتراق بالقول کے ساتھ عقد کی صحت بربھی دلالت ہورہی ہے استفالہ کامفہوم یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے کو بیغ لوڑ دسینے کی تجویزیٹین کرسے ۔

میر پیزعقد برجائے کے بعد خیار کی نفی پر دوطرح سے دلالت کررہی ہے اول برکہ اگر اسے خیار مجلس حاصل ہو تا تو بھر فران آئر سے بعیے تو ٹرد بینے کی نجو بزیش کر سنے کی ضرورت اسے میں بلکہ وہ اسپیے خیار کے حق کو استعمال کرنے ہوئے تو دبیع کونسخ کر دیتا ۔ دوم ۔ افالہ بین بھر کو تو ٹرد بینا اسی وفت درست ہوتا ہے ہور سے خد درست ہوجا سے اور اس عقد کی بنا برطونین بل سے ہرایک کو اس چیز کھی خیار کی نفی اور عقد کی صحت بردیالت کرتی ہے ۔

سن بروس می بروس می است. سخوصلی الشعلیه وسلم کاارشا و رولامیدل به ۱ن بیف دقه ساس بردلالت کرناسی که سجی نک دونوں مجلس عقد میں موجود رہیں اس وفت نک ایک کی طرت سے اقالہ کی تجویز کو

.

دوسرے کی طرف سیسے فبول کرلیبالبندیدہ امر ہوگا اور اسیسے فبول نہ کرنا نا ببندیدہ فعل ہو گا۔ آب کے درج بالاارشا دکی اس پرتھی دلالت ہورہی سبے کہ فجلس عفد سیسے ایک دوسرسے کی علیمدگی کے بعد اقالہ کا حکم درج بالاحکم سیسے مختلف ہوگا۔

یعتی علیحدگی سے بعد اگروہ فرنتی آٹھ سے افالہ کی تجویز کونہ مانے اور اسسے ردکر دسے تواس کے بیے اس بیں کوئی کراہرت نہیں ہوگی لیکن علیحدگی سسے بہلے اگر وہ البسا کرسے گا تواس کا بدا فدام مکر وہ متصور ہوگا۔

اس بروه روایت ولالت کرنی ہے ہوسمیں عبدالباتی بن قانع نے بیان کی ہے ، انہیں علی بن احمداز دی نے بیان کی ہے ، انہیں علی بن احمداز دی نے ، انہیں اسماعیل بن عبداللہ بن زرارہ نے ، انہیں بنتیم نے بحی بن سعید سے ، انہول نے حضرت ابن عمر سے کرحضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمابا۔ والبیعان لابیع بین چیما الاان بفت رفعا الابیع المخیباد ۔

بیع کرنے داسے طرنبین کے درمیان کوئی بیج اس وفت نک نہیں ہونی جب نک وہ ایک دوبر سے سے علیحدہ سنہ وجا بیک البنت خیار اس بیس داخل نہیں سے ، سہیں عبدالبافی نے روایت بیان کی ، انہیں معا ذہن المثنی نے ، انہیں فعنبی نے ، انہیں معبدالعزیز بن مسلم الفسلی نے عبدالله بن وینارسے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر شسے کر حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(کل بیعین لا بین بینه ما حتی دف ترف اعقدین کرنے والے سر روائے۔ کے درمیان بین بہیں ہونی جی نک وہ ایک دوسرے سے علیمدہ ند ہوجا تیں احضور صلی التّد علیہ وسلم نے بہتا دیا کہ بیع کرنے والے طفین لین کا ورمشتری کے درمیان علیمدگی کے بعد ہی بیع ہونی سے یہ جیزاس برد ولالت کرنی سبے کہ حضور صلی التّد علیہ وسلم نے مول نول کرنے اور مجما و لگانے کے مربطے ہیں ان کے درمیان بیع کی نفی مراد لی ہے۔

اس کی وجہ یہ سبے کہ اگر ان کے درمیان بیع کاعمل بورا ہوجا نا توحضور صلی الٹر علیہ وسلم صحت عقد اور ان دونوں کے درمیان اس عقد کے انعقا دینر بر سمج سنے کی صورت میں ان کی اس سود اکاری پر کی نفی مذکرتے اس بیے کہ آ ہے ایک جیزکو نابت کرنے کے دعد اس کی نفی تو نہیں کرسکتے تنے۔

اس بیے ہمیں اس سے بہ بان معلوم ہوگئی کہ آپ کے اس نول سے مراد مول تول اور ہماؤ لگانے واسے طرفین ہیں بجنہوں نے آپس ہیں عفد سے کا ارادہ کرلیا ہوا ور فرونوت کنندہ نے ٹریدار کے لیے بیع کی ایجاب کردی ہوا ور نزید ارنے بھی اس سے نزید نے کے ادا دسسے

#### مدر

سے بدکہددیا ہو ہ تھیک ہے ، اسے مبرسے اعظ فروخون کردد " حضور ملی النّد علیہ رسلم نے تول اور قبول کے درمیان بیج کے تول اور قبول کے درمیان بیج کے انعقاد کی نفی کردی ۔

کیونکنوبدار کی طون سے کہا ہوالفظ" بعنی "(مجھے فروخون کردسے)عقد کو نبول کرنے پر و لالت نہیں کرناا ورنہ ہی بہ بیج کے الفاظ میں شمار ہوتا سبے۔ اس کے ذریعے تو ایک کی طرف سے دوسرے کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر دوسرائنخص یہ کہد دسے کہ مجھے نبول ہے تو بیج واقع ہو جاسے گی ۔

یمی وہ علیحد گی سیے ہج فول کے ذریعے ہوتی ہے اور حضور کی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بیں بہی مرا دہیے ہم نے عربی زبان کے محا ورانت ہیں اس کے استعمال کے بہت سسے نظائر کا ذکر پہلے کر دیا ہے -

اگریدکہا جائے کہ آپ کویڈسلیم کرنے سے کبوں الکارسے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے درج بالا ارشا دسے ایجاب و فبول کے ذریعے سے کیے انعقا دی حالت بیں اس کی نفی مراد کی ہو مصورصلی اللہ علیہ وسلم نے نکمیل کے اس مرحلے ہر سبع کی اس بینے کی کہ بھی ان دولال کے درمیان خیار مجلس بانی سبعہ و اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ بربات غلط ہے اس کی ورمیان خیار کا نموت بیعے سے اسم میع کی فئی کا موجب نہیں ہوتا۔

کی نہیں دیکھنے کہ حضوصلی اللہ علبہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان اس صورت ہیں ہیں۔ کا اثبات کر دیا جی انہوں نے علیحہ گی کے بعد بھی نصار کی تنرط رکھی ہواس صورت ہیں ہیے کے اندر خویار کا نبوت اس عفدسے سع کے نام کی نفی کاموجب نہیں -

اس لیے کہ آپ کا قول ہے رکل بیعین خلابیع بینھ ماحتی یف تو قا الابیع الحنیائ آپ نے بیع نویار کو بھی بیچ کا نام دیا . اگر آپ کا اس سے ارادہ بر ہونا کہ ایجاب و فبول واقع بوجانے کی حالت بیں بیع کی ففی ہم تی ہے جب نک کہ دونوں کے درمیان علیحدگی نہ ہو جائے تو بھر خیار کی شرط کی بنا پر آپ ان دونوں کے درمیان بیع کی ہر گزنفی نہ فرمانے جس طرح بیع کے اندر نویار کی شرط کی موجودگی کی صورت میں آپ نے بیع کی نفی نہیں فرمائی لیکہ اس کا اثبات کرے اسے بی کا نام دسے دیا۔

. بیجیزاس پر دلالت کرنی ہے کہ صنورصلی النّہ علیہ وسلم کے درج بالاارٹ وہیں" البیعات ' سے بیج ہیں مول نول کرنے واسے اورفیرت لگانے واسے جانبین مراد ہیں اوراس سے
یہ بات معلوم ہمرئی کہ بالع کا بہ کہد دینا کہ ''مجھ سے بہجی خریدلو'' یا مشنزی کا بہ کہد دینا کہ'' بہجیز میرے ہاتھ فروخوت کر دو'' بع نہیں ہونی جب تک کہ دونوں میں قول کے ذریعے علیحدگی نہو یعنی بالتے یہ کہے کہ میں نے فرونوٹ کر دیا اور مشنزی بہ کیے کہ میں نے خرید لیا۔

ان فقروں سے کہنے برعلیمدگی عمل ہیں آسے گی اور بیع کی کمبیل موجائے گی ۔ اس سے ببہ بات بھی صروری موگئی کہ اس سے ب بان بھی صروری موگئی کہ اس بیع بیس کسی نحیار کی مشرط منہ رسبے اور بیع کی تکمیل ہو جائے بنوا جہمانی طور پر ایک دوسر سے سے علیمدہ نہ بھی ہوں لیکن ایجاب و نبول سے ذریعے تو لاً علیمہ کی ظہور پذیر ہوئی ہو۔

حضورصلی الله علیه وسلم ست مروی اس روابت بیس زیاده احتمال نوان مبی معنول کاہے جو ہم نے اور سمار سے مخالف نے بیان کئے ہیں۔ لیکن احتمال کی بنا پرظا سرفران کے مفہوم میں رکا دہ ڈالنا جا کزنہ ہیں ہم یا بلکہ صدیث کوظا سرفران کے معنوں کی موافقت کا جامہ پہنا نا اور اس کے مخالف معنوں پر محمول مذکر نا واجب ہم تاہیے۔

اگرنباس اورنظر کی روست د بکھا جائے توحدیت کے جمعتی ہم نے بیان کیتے ہیں اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ سب کااس امر براتفاتی ہے کہ نکاح اور مال کے بدلے طعا ویتی نیز قتلِ عمد بیں صلح کی صورتوں ہیں جب طرفین کے ایجاب وقبول کے دربیعے بات بکی اور درست ہوجاتی ہے اورطرفین ہیں سے کسی کے لیے نویار باتی نہیں رہتا ۔

اس کی وحہوہ ایجا ب وقبول سپیے جس کی بنا پران صورتوں ہیںسطے کیاجائے والامعاملہ درسنت ہوجا تاسبے ا ورخیارکی کوئی ننرط بانی نہیں رہنی۔

نُولِ باری ( وَلاَنْفَتُ لُوْا اَنْفَسَکُنْهِ، اورنم ا بِنی جانوں کوفنل نہ کرو) کی نفیبہ میں عطارا ورسدی کانول ہے کہ اس کامفہوم بہ ہے مدنم ہیں سے بعض بعض کوفنٹل نہ کرسے یہ

الكست الكراكة المراكة المراكة

بِين" فَسَلْمَا دربِ المكعبــة "(ربِ كعبركي تسم بم تثل بوسكة) -

بعض افراد کے قتل ہوجانے کی صورت ہیں بدفقرہ کہا جاتا ہے۔ ایک نول بیمبی ہے کہ تول باری رکھا تاہے۔ ایک نول بیمبی ہے کہ تول باری رکھا گانگھ تاکھ اکتفا کہ ایک دہن کے ماننے والے بین اس بلیے توبھ ہورت ہے کہ سلمان ایک دہن کے ماننے والے بین اس بلیے وہ ایک جان کی طرح بین اسی بلیے فرما یا گیا ( کَلَاَ تُفْتُلُوْ اَ انْفُسَا کُمُ اور اس سے مرادیہ لیگئی کہ تم بین سے بعض لعض کو قتل بند کرسے ۔

صفور صلى الترعليه وسلم سيم عيم مروى سب كراب ني فرمايا (ان المومنين كالنفس الحاحدة) خدا كدي بعضه نداعي سائرة بالحلى والسهد ، تمام مسلمان ايك جان كي طرح بب كداس كرسي ايك جعن كوكو كي تعليف لاحق بويا في سب نوبا في المصح بخار اوربيدادى بب مبتلا بوكراس كاسا تفادسية بب) نيزاب كارشادسيه (الموهنون كالمبنيان بيشد ابعضه ببس مبتلا بوكراس كاسا تفادسية بب نيزاب كارشادسية وسر سيصه كي تفوين كابعت ببي مياسي .

اس بنابر درج بالاآبیت کی عبارت اس طرح مفدر ما فی جائے گی" ولا یقتل بعضد که بعضا فی امل اموا لکر بالدا بین عبارت اس طرح مفدر ما فل باغیر باطل طریقے سے بوتم برص ام رویا گیا ہے ایک دوسرے کا مال کھانے میں نم بیس سے بعض بعض کو قتل نہ کرسے اس کی مثال بہ تول یاری ہے انجا کھانے اکھی ہیں جسے بعض بعض کو قتل نہ کرسے اس کی مثال بہ تول یاری ہے انجا کھانے اکھی ہیں وائوں بین مثال بہ تول یاری ہے انجا کھانے اکھی ہیں مراد یہ سے کہ ابنوں بیس سے بعض بعن گھر والوں کو السلام ، علیکم کہو۔

آبت بین به به به به به است که اس سے مرادبہ بو" مال کی طلب بین ابنی جانوں کو تنل مذکرو ؛ وہ اس طرح که اپنے آب کو دھوکہ دہی پر کمرلسنذ کرسے اور اس طرح اس کا بیطری کا اس کی ہلاکت کا موجب بین جائے ، اس بیں اس مفہوم کا بھی احتمال سے کہ غضے اوراکتا ہم ف کی بنا پر اپنی جا بیں مذیبے تو دینی خود کئنی مذکر پیٹے ہوؤ کا بیت کے الفاظ بیں چو نکہ ان تمام معانی کا احتمال موجود ہے ۔ اس بیے بیدمعانی مرادسے لینا جائز ہے۔

قول ِباری ہے اوکھٹی کَفِعَلُ ذَ لِاکَ عُدُکا نَّا وَ ظُلُما کُسُوْفَ لُصُلِیہُ ہِ نَا داً ہوشَّخَصْ کُلُم اور زبادتی کی بنا پر ابسا کرے گا اسے ہم ضروراً گ میں جھوٹکیں گے، اس وعید میں روسے شن کس طرف ہے ۔ اس کے منعلق کئی اقوال بیان کیئے گئے ہیں ایک بہ کداس کا مرجع باطل طریقے سے بال کھانے نیز ناحق کسی کی جان لینے سے گھنا وسے افعال کی طوف ہے۔ اس بیے ہوتخص محمد ان بین سے کسی ایک فعل کا مرکب ہوگا وہ اس وعید کا منزا وار قرار پائے گا۔
عطار کا تول ہے کہ اس وعید کا تعلق صوت ناحق کسی کی جان لینے کے فعل سے ہے۔ ایک قول ہے کہ اس کا مرجع مروہ فعل ہے جس کی سورت کی ابنداسے بہاں تک مما فعت کر دی گئی ہے۔
ایک اور قول ہے کہ اس وعید کا تعلق تول باری (یَا کُیما الَّذِیْنَ اُمُنُوا لاَ کِھوا کَوَوُول الله الله الله الله الله الله الله کی مقرون بالوعید ہے۔ رایک زیاوہ النِساء کے گئا کہ کُووا النہ کا مربع سے سروہ نعلق اس سے منصل دوا فعال بعنی باطل طریقے سے مال کھانے فالس بات بیرے کہ اس وعید کا نعلق اس سے منصل دوا فعال بعنی باطل طریقے سے مال کھانے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کے ساتھ مقبد اور کسی کو ناحق قتل کرنے کے ساتھ مقبد کو اسے افعال اس سے نعار ج ہوجا بیں ۔ نیزوہ افعال ہی اس سے نعار ج ہوجا بیں ج اس کام میں اجتہا دکی دا ہ سے نعمد اور عصیان کی صدکو جہوجانے والے ہوں۔

التُدتعالى في معدوان دونو ركا ذكركيا حالانكه ان دونور كے معانی متنفار بين تواس بين قواس كا دكركيا حالانكه ان دونوں كے معانی متنفار بين تواس بين الله على اختلات مونو البيم صور بين دونوں كا اكتما ذكر عبارت كے حس كاسب بنناہے ۔اس كى ابك مثنال عدى بن زيد كا بيه مثعرب بيد دونوں كا اكتما ذكر عبارت كے حس كاسب بنناہے ۔اس كى ابك مثنال عدى بن زيد كا بيه مثعرب بيد ۔

مع وقددت الادبیم له المشدیه والفی قولها کسند با دمین از بار نے اپنے باب کے قتل کا بدلہ لیئے کے لیے جذبیم کی چرطی ہانفر کی دونوں رگون تک ادمین دی اور مین از بار کے ساتھ اس کے ننادی کے وعدے کو جھوٹا با یا ۔ کذب اور مین دونوں کے معنی جھوٹ کے بی لیکن تفظی اختلات کی بنا پر ایک کو دوم سے پرعطف کرنا عبارت محصن کا سبب بن گیا اسی طرح بنترین سازم کا شعرب ہے۔

## تمناكرنے كى ہى

تناده نے سے روایت کی ہے کہ کوئی شخص مال کی نمنان کر ہے کہونکہ اسے نہیں معلوم کہ کہمیں اسی مال ملبی اس کی ہلاکت کا سامان مذموجود ہمو. زیر بجث آبت کی نفسیر ملبی سعبہ نے تنادہ سے روابت کی ہے کہ اہل جا لمبیت عورت اور ہی کو اپنا وارث نہیں بنانے سے اور اپنی اپنی لیبند کے افراد کو دے دبینے ستھے۔

کیمراسلام آنے کے بعد جب عورت اور بچے کوا پنا اپنا صحد مل گیا اور مرد کا حصد دعود لول کے مصصے کے مرامر فرار دیا گیا توعوز نیں کہنے گئیں کائش ہمار اصصہ بھی سردوں کے حصے کی طرح ہوتا اور دوسری طرف مرد بیہ کہنے گئے کہ جس طرح میراث بیس محصوں کے لحا ظرسے ہمیں عور توں پر فضیل ت سے امید سے کہ آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح ان برفضیلت سماصل ہوجائے گی۔

اس مرالت نعائی نے بہ آبت نازل فرمائی (التِرَجَالِ مَصِيْبٌ مِسَّا اَكْنَسَيُّوْا وَلِلْسِّسَاءِ لَصِيْبُ مِسَّا اَكْنَسَتْهِي ، جو محموم دوں نے كما ياہے اس كے مطابق ان كا مصدسے اور جو كھے عور وں نے كمایا

مِینااکنسٹی ہو کچیومردوں نے کما یا ہے اس نے مطابق ان کا محصہ ہے اور ہو بچیو کوروں سے میں۔ ہے اس کے مطابق ان کا حصہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ عورت کو اس کی نیکبوں کا دس گنا بدلہ ملے

گاجس طرح مردکواس کی نیکبوں کاسطے گا۔

بِعِرُفر ما بِالْ وَاسْتُكُوا لَكُهُ مِنُ فَفَيلِهِ النَّا لَيْهُ كَانَ بِكُل شَيْعً عَلَماً ، بإن التهسه اس ك فضل كى دعا ما تكن ربو بقبنا التُدسر جيئر كاعلم ركمت اسب التُدتعالى في بعضوں كو دوسروں سكے مقليطي بين زباده دبائے اس كى نمنا كرنے سے معع فرما دباسے ـ كيونكه اس كے علم ميں اگر بب بات بونى كه نلال كوعطار كرنے بين اس كى بھلائى سبے تواس كے مقابلہ ميں كسى اور كو اپنے فضل سے مذنواز تا -

دوسری دجہ بہ ہے کہ النّدنعالی بخل باعدم فضل کی بنا برکسی سے اپنا فضل نہیں روکتا لمبلکہ روکتا اس لیئے سبے کہ اسسے وہ چینز عطا کر سے ہجو اس سے بڑھوکر موراس آیت کے ضمن میں حسد سے نہی بھی موجود سبے کیونکہ حسد میں اس بات کی نمنا ہونی سبے کہ دومرسے کی نعرت اس سے زائل موکر جاسد کو مل جائے۔

اس کی مثال وہ روابین سیے جس کے داوی حفرت ابوسر بڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرما با (لا پی طب المدعلیہ اللہ علی خطبہ انجیا خطبہ انجی خطبہ اس عورت کو طلاق اختہا لئتکہ فئی ما فی صحفہ خان انتہام نکاح بھی جبکا ہو کوئی شخص اس جیز بینام نکاح بھی جبکا ہو کوئی شخص اس جیز بینام نکاح شریع جبکا ہو کوئی شخص اس جیز کی فیمت ناکہ جبکا ہو اور کوئی عورت ابنی کی فیمت ناکہ جبکا ہو اور کوئی عورت ابنی بہن کی طلاق کی اس نبیت سے طلب کا رسینے کہ اس سے برتن میں جو کچھ سیے اسے خود معربط ہے۔ اس کا داز ق بھی اللہ تعالی سے ہ

حصورصلی النّدعلیه وسلّم نے فرما دیا کہ جب ایک عورت کومرد کی طرف سیسے نکاح کا پیغام معاجکا ہوا درعورت کامبلان بھی اس کی طرف ہوگیا ہوا ور وہ رضا مندیجی ہوگئی ہو توابسی صورت بیں کوئی شخص اسسے بیغام نکاح نہ جھیجے

اسی طرح آب نے کسی جیز پر ابکسٹنخص کی طرف سے مول بھاؤ ہوجانے پر دوسر سے متحف کو اس جیز کی گارہ کا سکتے ہیں جو بیٹ نماکر تا ہم کہ ہونعمت اور مال اس کے غیر کو مل جہا ہم ادراس پر اس کی ملکیت ہم وہ مال اس کے فیصفے میں سجائے۔

ت بریمی فرما باکدکوئی عورت ابنی مہن کی طلان کی اس نبرت سے طلب گار مذہن جائے کہ

اس کے برنن میں جو کچھ ہے اسے خودسمیرہ سے لینی اپنی بہن کاختی اسنے لیے حاصل کرنے کی سعی نذکریسے ۔ سفیان نے زہبری سے ، انہوں نے سالم سے اورانہوں نے اسپنے والدسے رواببت كى بهے كەحضورصلى الله علبدوسلم سنے فرما بار

المحسدالاق اشتتبن رجل آنالا الله مالافهويفق منه آناء الليل والنها رديجل أتناكه الفنوان فهو بفيومرب أناء الكّبل والسهدار، ووباتوں كے سوا اوركسى بات بين صد كرنا ورست نهبين ايك بان نوب بي كم كوئي ننخص مويجيد التُدني مال عطاكبا بهوا وروه دن دات است التُدكى راه بين خرج كرناموا وردوسرى بان يسب كه كوكى شخص بوسي الله تعالى في قرآن عطاكبا موا وروه دن دان اس برعمل كرينے بس لگامجر)-

الوبكر يجصاص كيتضيين كذنمناكي وفضعيب بيب ابك ممنوع اورد وسرى غيرممنوع يمنوع تمنا کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی نعمیت کے زوال کی نمنا کرے کہ بیرصدسے اور اس تمناکی نہی گی گئی ہے۔ دوسری صورت بہ سے کہ کوئی شخص بہنمناکرے اسے بھی وہلی مت حاصل موجائے ہواس کے غرکوحاصل ہے لیکن اس کے ساتھ غیر سے اس تعمت کے زوال کی نواہش شہر اس طرح کی نمناکی مما نعت نہیں ہے۔ بشرطبکہ صلحت اور بھیلائی کی ضاطرائیسی تمنا کی جائے نیز مکمت کی روسسے بھی اس کا ہواز ہو۔

ممنوع تمناكي ايك صورت برسي كرانسان السي جيزكي نمنا ابينه ول بيس له بين ممكن سی نہ ہومنلاکوئی مردعورت بن جانے باکوئی عورت مردبن جانے کی تمنا کر معظم یاکوئی عورت

المين ول بين خلافت اورا مامت بااسى فسم كىسى اورجبزى نمنا ببداكر المصر كمنعلق سب

كومعلوم موكه بركهجى وقوع بذبر نهبين بوسكتنى -

ول بارى الاِرْجَالِ تَصِينِكُ مِتَمَا ٱلْتَسَانُو وَلِلقِسَاء نَصِينَكِ مِتَمَا ٱلْتَسْبَرَى كَالْعَسِرِين كئى افوال منفول بين ابك ببرب كدم شخص كے ليے نواب كا وہ حصد ہونا ہے ہواسے اپنے معاملات میں صن ندسپراور باریک بینی کی بنابرمل جا تا ہے اس طرح وہ اس کامنتی ہوگرامی کے دریعے او نبیجے مرتبے پر مہنے جا ناہے ، نم اس کے اس صن ندبر کے خلاف نمنا نہ کرو کمولگا سر تخص کے لیے اس کا مصد مفرر ہے نہ اس میں کمی ہوسکتی ہے۔ اور نہ اسے گھٹا یا جاسکتا ہے۔ دوسرا فول بیسیے کہ میرشخص کواس کی کمائی کا بدلہ ملے گا اس لیے دوسرے کے بدلے کی تمناکر کے اپنی کمائی صالع مذکرے اور نہ سی اپناعمل رائیگاں کر دھے۔ ایک نول یہ ہے کم

مرددا) ورعورتول کے طبقوں میں سے سرطبقے اور گروہ کے بیے دنیا دی تعمنوں کا وہ حصتہ سہے بہواس نے حاصل کیا ہے اس بیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فسمت میں ہو کیے لکھ دیا اس ہر داخی ہوجانا اس کی ذمہ داری ہے۔

قول باری (حَاسَتُكُواللَّهُ مِنْ حَضَدِلِهِ ، اورالتُّرسے اس كَفْسُل كى دعا مانگتے رہى كى تفسر بين ايك نول جے كراس بين بيں بيفرمايا گيا ہے كراگر تمھيں اس بجيزى خرورت بير بيا سے سوال كروكہ وہ اجبنے فضل سے اس بعارت بوخمصار سے غير كے باس سے نوالٹ نعائی سے سوال كروكہ وہ اجبنے فضل سے اس بعیری بیاس بھی عطاكر دسے ۔ غير كى بجيز حاصل كرنے كى نمنان كر والبت الله تعالی سے سوال معلمات اور بھلائى كى منرط كے ساتھ مشروط مونا بيا جيہے ۔ والنّدا علم بالصواب ،

### عصيه كابيان

تولى بارى ب ( وَلِكُلِّ جَعُلْمًا مُوَالِي مِسَالُوكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرُونَ، اور سم في سرأس نزکے کے حق دار جھپوڑے بین حجر والدین اور رشتہ دار تھپوٹریں) حضرت ابن عبائش ، مباید اور قناده كاقول بكريهان موالى سعمراد عصبين سترى كانول سع كدموالى ورنار كوكن بس ابك فول كےمطابق مولی کے اصل معنی بیں وہنخص حوکسی جیز کا وبی اور سربریست بن گیاہم جس کامفہم بہ ہے کہ مرسیتی کا تعلق اس جبز میں نقرت کے حق کے ساتھ فائم ہوجائے۔ الويكر حصاص كين بين كدموالي ايك مشترك لفظ سي حس كيكسي معاني بين أيني غلام کوآ زادکر وسینے والا آفا مولی کہلا ناہیے کیونکہ اسسے آزادی وسینے کے <u>سلسلے</u> ہیں دہی اس کا '' ولى نعمت بمينا سب اس بعد اليساة فاكومولى النعمة ك ام سي يميم موسوم كياجا تاب -آزاد سنده غلام کونجی مولی کہتنے ہیں کبونکه آقا کی طرف سے اسے آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنے کی بنامیراس کے آفاکی ولابیت اس کے سائے منقل موجانی ہے۔ اسس لفظ کی سے نتیت وہی ہے مجولفظ غریم کی ہے۔ طالب بعنی فرض دہینے والے کو بھی غریم کہتے ہیں کیونکہ اسے منفروض سے پیچے بڑے رہنے اور قرض کی والبسی کے مطالبے کاحق ہوتا ہے ،اس کے سا کف سا تھ مطلوب بعنی مقروض کو بھی غربم کے نام سے موسوم کیا جاتیا ہے کیونکہ وہ فرض کی ا دائیگی کے مطالبہ کی زوبیں ہوتا ہے اور اس کے ذھے فرض کی رفع لگی ہمونی ہے۔ با ہب اور بیٹے کے واسطے سے مذکر رشتہ داروں لینی عصبہ کو بھی مولی کہا جا تا ہے اور کسی سلف لیتی دوستی کےمعابدے میں منزیک حلیف کوبھی مولی کا نام دیا جا تاہے کیونکہ دوستی کے · اس معابدے کی بنایر وہ اسپنے علیف کے معاملات کا وی اور سربریست و گران ہو اسے جیا زا د بمائی کویمی مولی کیتے ہیں کیونکہ وہ قرابت اور رسنت داری کی بنیا دیر مددکر نااور ساتھ دیتا ہے۔

د لی کوچی مولی کینتے ہیں کیونکہ وہ مدد کر سفے اور سا تخذ دسینے کی صورت میں مسرمیننی اور معاملا كَيْ نُرانَى كُرْناسب فول بارى سب (دالك ماكن الله مولى الذين ومتواو آن الكفرين الموني سهم) يراس كي كدال تعالى ابل ابمان كاموني اوران كامدد كارسيم اور كافرون كاكو في مولى نهب سيم، بعنی الله لعالی نصرت اور مدد کے دریاہے الل ایمان کی سر رہستی کرنا ہے جبکہ کا فروں کا کوئی مدد کرسنے دالانہیں جس کی مددکسی شمار و فطار میں ہونے ضل بن عباس سے بہنتع منسوب سے ۔ مهلا بنى عبنامها مواليت التظهدن لمنا ما كان مدفونا

ا سے سارسے بچا کے خاندان والو، اسے ہمارسے ہوائی ذرا صبرسے کام لواور ہمارسے سامنے اس بشمنی کا ظهار مندکر و حواسلام آنے کے بعد دفن کر دی گئی تفی، شاعر کاروسے سخن مبنی امبیہ کی طرف تعربیں شاعر نے جیا کے بیٹوں کوموالی کا نام دیاہے فعلام کے مالک کومجی مولی کہنے ہیں کیونکہ مكبت نصرت، ولابت، نصرت ا ورحمايت كى صورت بين وه اس كانگران ا ورمربريست به يما سبع - اس طرح مولی کے اسم کے درج بالامعانی ہے اوراس لیے بدایک مشترک لفظ ہے جس ك بنا مراس ك عموم كا عنهار نهين كباجات كار

اس ليے ہمارے اصحاب كا نول سے كەاگركىسى تخص نے ابینے موالی كے ليے وصبت كى م تواگر درجے کے لح اظ سے اس کے اعلی اور اسفل دونوں فسم کے موالی موجود موں سکے تواس کی بہر وصبت باطل بوسائے گی لیونکدان دونوں قسموں کے موالی کا ایک سبی سالت میں لفظ کے تحت أناممنع بسي نيزان بين كوني يهي دوسرك كيمفل بلي مين اولى تنبين سبع -اس بيع وصبت باظل موبجاستے گی۔

بهال مولی کے نمام معانی ہیں سے عصبہ کے معتی زیادہ واضح اور زیادہ فربیب بیس کیونکہ امراً تیل نے حصین سعے ،انہول نے الوصالح سسے ،انہوں نے حضرت الوہ ہر پڑاہ سسے روا بہت كى بىر كى تصوصى الشَّدعليه وسلم نے قرما بارا نا اولى بالمه ومنين من مات و توات مالا فعالله للموالى العصبة . ومن توادُّ كلاً اوضياعًا ذا ناوليه.

میں الی ایمان کے سب سے زیادہ فربب ہوں بھرشخص و فاٹ پاس*یا اور مال جھوڑ*ر حباسئة نواس كامال اس كےموالى بينى عصبيہ كوسطے گا اور چنتخص كو تى لو تھے باعبال جِبورِ جاستے تو ان کا ولی ا ورمهریریسسنت بمول گا ۲

معمرنے طاذیں کے بیٹے سے ، انہوں نے ابنے والدسے ، اور انہوں نے حفرت ابن وباش

اسی طرح وه روابیت بھی سیسے جس میں موالی کوع صب کا نام دیاً لباسیمے یہ حضو علی الشدعلیہ وسلم کے ارشا و (فلاء بی عصب آنہ کا کس میں وہ مفہوم موجود سیسے جواس پر دلالت کرتا ہے کہ قول باری رولئیل حَبَعَلُتَ مَوَالِی مِسْنَا تَدَلَّمُ الْوَالِدُ الْنِ مَا كُوْمُونُ مِیں عصباً سنم ادمیں ۔

روسی بالک کے درمیان بھی اس بارے بین کوئی انتظاف رائے نہیں ہے کہ ذوی افروض کو ان کے حصے دوی افروض کو ان کے حصے دینے کے بعد نرکے میں سے بیچے رہنے والا مال اس شخص کو دیا جا سے گاہومیت کا سب سے فرہبی عصب ہوگا۔ عصبات ان مرد رنشند داروں کو کہا جاتا ہے جن کی میہت کے ساتھ فراہت باب اور بیٹیوں کے واسطے سے متصل ہوتی ہے ۔

مثلًا دادا، علاتی بھائی، جہا اوراس کے بیٹے اس طرح وہ مذکر رشنہ دارجن کی بیشت ان سے نبچی ہولیکن میں سے اس نا عدے سے نبچی ہولیکن میں سے اس نا عدے سے بہنیوں اور بالوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس نا عدے سے بہنیوں خارج بیس کیونکہ وہ بیٹیوں کی موجو دگی بیس عصبات بن ساتی بیس جمجرعصہ بات بیس وراثت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جومیت سے زیا وہ فرید بیر موگا وہ دارٹ ہوگا اوراس کے ہوتے ہوئے دور کے عصبہ کو دارث فرار نہیں و با جائے گا۔

اس مسئلے بیں بھی کوئی انتخابات نہیں ہے کہ میت کے ساتھ جس مذکر رہنتہ دار کی طالح داری کا عور توں سے واسطے سے انصال ہونا ہے وہ عصبہ جبیں بننا ۔ آزاد کر دہ غلام اور اس کی اولا د کا عصبہ ہونا ہے ۔ اسی طرح آزادی دینے والے آفاکی مذکر اولاد آزاد آزاد کر دہ غلام کی عصبہ ہم تی ہے ۔ جب اس آفاکی وفات ہو جائے گی تواس کی مذکر اولاد آزاد کر دہ غلام کی عصبہ بم تی ہے ۔ جب اس آفاکی ولار انہ بیں منتقل ہو جائے گی و

یہ ولار آ قاکی بیٹیوں کو منتقل نہیں ہوگی کوئی عورت ولار کی بنار پرکسی آزاد کردہ غلام پالونڈی کی عصہ بنہیں بیٹکنٹی۔ ہاں اگر اس نے خودکسی غلام کو آزادی دی ہو یا اس کے آزاد کردہ غلام نے آگےکسی کو آزاد کر دیا موٹو اس صورت ہیں دلار کی بنا پر وہ عورت اس کی عصد بن مجاگی۔ آرادگری و اللهٔ قاسنت بین حضوصلی الدّعلیه وسلم سکے ارشادی روسسے عصب قرار و باگیا ہے۔
اور سیمکن سے کہ فول میں و وَلَعُلِ جَعلْنَا مُوالی مِیْ اَتُوکَ اَلْاَ اِللّٰهُ اَلَّا اَلْاَ اَلَٰ اَلْاَ اِللّٰهُ اَلَٰ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

اگریکها جائے کہ منے والد آزاد کرنے والے آفاکے دشتہ داروں میں سے ہوتا ہے ور جہ جی اس کے دلیوں میں سے ہوتا ہے در جی اس کے دلیوں بیل سے آوآ بیٹ زیر بجنٹ کے تحت بیرآ فام براث کا کیسے می دار در من کا جی بیر کہا جائے گاکہ اگر آزاد کرنے والے آفا کے ساتھ میبت کا کوئی اس کے در مثلاً بیٹی اور بہن بھی ہونو اس صورت ، بیں نرکہ کے اندر ان رشنہ داروں کے مانخاس کا بھی حصد دار بنیا درست ہوتا ہے۔

اگرجہ بیمبیت کے انسنہ داروں ہیں سنے نہیں ہوتالیکن نزکد کے حصوں ہیں لیسے بھی حق کھٹل موٹا ہے کیو ککہ پینج کمہ ان ورٹا میں سنے ہوتا ہیں جن کے منعلق بدکہ نا درمست ہوٹا ہے کہ وہ اس نگ کے ویٹ ہورسنے ہیں جو والدین اور رشتہ دارچھ وٹر کئے ہیں اور اس صورت ہیں یعف وڑنار ہر بہ بات صادق آ سے گی کہ وہ والدین اور افر بار کے وارث بنے ہیں

مونی اعلی سے مولی اسفل مینی آزاد کرنے والے آفاسے آزاد کردہ غلام کی وراثت کے متعلق ابل علم میں اسفل میں وراثت کے متعلق ابل علم ملک الدیسف ، امام محداور زفر نیز امام مالک امام شاقعی اور سفیان توری اور دوسرے نمام ابل علم کا تول ہے کہ مولی اسفل کومولی اعلی سے وراثت بیس سملے گا۔ ابو جعفر طحاوی نے صن بن زیا و سے روابیت کی سبے کہ مولی اسفل مولی اعلی سے وراثت بیس حمد یا نے گا۔

ان کا استدلال اس محد ببت برہ جے جسے حما د بن سلمہ جماد بن زبید، وہرب بن خالدا ورقحد بن مسلم الطائفی نے عمرو بن دینار سے ، انہوں نے حفرت ابن عبائش کے آزاد کردہ غلام عوسی سے اور انہوں نے حضرت ابن عبائش سیے روابیت کی سیے کہ ایک شخص نے ابنا ایک غلام آزاد کر دیا اور جمر سال کا برآزاد کردہ غلام رہ گیا۔ آزاد کر دیا اور جمیر سال کا برآزاد کردہ غلام رہ گیا۔ حضوصلی الشدعلبہ وسلم نے اس شخص کا نزکہ اس آزاد کردہ غلام کو وسے دیا، الوجعقر نے فرمایا! جونکہ اس روابیت موجود دنہ بی سیے ، اس بیے اس روابیت فرمایا! جونکہ اس روابیت اس روابیت موجود دنہ بی سیے ، اس بیے اس روابیت موجود دنہ بی سیے ، اس بیے اس روابیت موجود دنہ بی سیے ، اس بیے اس روابیت موجود دنہ بی سیے ، اس بیے اس روابیت موجود دنہ بی سیے ، اس بیے اس روابیت موجود دنہ بی سیے ، اس بیے اس روابیت کو درایا وابیت کی موسلے دیا داروں کی دوابیت موجود دنہ بی سیدے ، اس بیے اس روابیت کو درایا وابیت کی موبود کی دوابیت موجود دنہ بی سیدے ، اس بیے اس روابیت کی موبود کی دوابیت موجود دنہ بی سیدے ، اس بیے اس دوابیت کی موبود کی دوابیت کی دوابیت کی موبود کی دوابیت کی دوابیت کی موبود کی کو دوابیت کی موبود کی دوابیت کی موبود کی دوابیت کی دوابیت کی موبود کی موبود کی دوابیت کی دوا

كے حكم كاانبات واجب قرار بإيا "

اس کے بچواب بیں الویکر جھاص کہتے ہیں کہ بہ بات صروری نہیں سہداس لیے کہ جمیس فرسی رہنے ہوئے اس سے کہ جمیس فرسی رہنے نہ وار دارت ہوجا ما سبے لیکن اگرید دوسرا رہنے وار مرسجاتے نو بہلار شنہ داراس کا وارث نہیں ہوتا۔

مننگا ایک عُورت اگر اسپنے لیسماندگا آن بین ایک بہمن یا بیٹی اور بھا تی کا بیٹیا جھوڑ ہوائے قواس صورت بین بہن یا بیٹی کو نصف نزکہ ل جائے گا اور بانی نصف بھا کی کے بیٹے کو جلاجائے گا۔ لیکن اگراس عودت کی بجائے اس کے بھائی کا بیٹا دفات باجاتا اور اسپنے جھیے بہن یا بیٹی اور جھوٹی جھوٹی کو وراثن بین کوئی حصہ نہ ملنا ۔ اس طرح اس عودت کا بھتیا جس صورت بین اس کا دارت بہن بن سکتی ۔ بین اس کا دارت بہن بن سکتی ۔ بین اس کا دارت بہن بن سکتی ۔ دوالتہ اعلم )

### ولاءموالاست

قل باری ہے ( وَالّد نِی عَقَد تُ اَنْیَما اَنگُرْ کَا اُنْ اُنگُرْ کَا اُنْ اُنگُرْ کَا اُنْ اُنگُرْ کَا اُنگر بین سے نموارے عہد دہیمان ہوں توان کا مصدا نہیں دو ) طلی بن محرف نے سعبد بن جبہرسے اور انہول نے حضرت ابن عباس سے اس تول باری کی تفیہ بیں روابیت کی ہے کہ ایک مہاجر عقد مواضات کی بنا پر اہنے المصاری بھائی کا وارث ہوتا، المصاری کے اسینے رسمند داراس کے وارث مذہوبے ۔

بجرسب آبت ( ُدِيْكِنَّ جَعُلْنَا مَوَالِي مِنْهَا تَدُكَ اَلَوَالِدَانِ وَالْأَفْرَلُوْکَ) نازل ہوتی نوب اوّل الذکر آبت بیس ترکہ میں حصہ دینے کا حکم منسوخ ہوگیا ، بجر حضرت ابن عباس نے اوّل الذکر آبت بیس تولد میں حصہ دینے کا حکم منسوخ ہوگیا ، بجر حضرت ابن عباس کے دارت ہوئے آیٹ نالوں نے دارت ہوئے بیائے ۔ اس کے دارت ہوئے کی بات نفی وہ اب ختم برگئی ہے ۔ کی بات نفی وہ اب ختم برگئی ہے ۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس فول باری کے سلسلے میں روابیت کی ہے کہ ایک شخص دوسر سے تخص سے بیرعہدو ہیان کر لینا ہے کہ ہم میں سے جربہلے دفات بائے گا دوسر شخص اس کا وارث برگا۔

التُّذِنْعَا كَانَ فِي بِهِ بَيْنَ نَازَلَ فَرِمَا كَى اوَاُولُوا لَا ذَبِحَا مِرِيَعْفُ هُواُ وَلَى بَبِعْفِ فَى كِتَ بِ التَّذِنْعَا كَانَ مَنْ مَعْدُوْ هُمَا وَلَمَا لَكَ وَلَيَا غِرُكُومُعُوْ وَهُمَا وَلَمَا لَكُو كَانَا بِ اللّهِ مِنَا اللّهُ وَلِيكَا عُرِيكَ عَلَيْ اللّهُ وَلِيكَا عَلَى اللّهُ وَلِيكَا عَلَى اللّهُ وَلِيكَا عَلَى اللّهُ وَلِيكَا عَلَى اللّهُ وَلِيكَ وَلَمَ اللّهُ وَلِمَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِمَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِمَا لَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَى لَمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مبیت کے نہائی تر کے سے ایساکرنا جا تزسے ۔

آبت بیں مذکو زمعروف کے بہی معنی ہیں۔ الوبشر نے سعید بن تہیں اس تول اس کی ا تفسیر میں روایت کی ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں ایک شخص دوسرے سے عہد وہیمان کرا تھراکہ وہ مرسا آنو وہ شخص اس کا وارث بن جانا ، حصرت ابو بکرشنے بھی ایک شخص سنت اسی سمرگامعا بدہ کیا تخطا اور اس کی موت پر اس کے دارت بن گئے سختے ،

سعبدمین المسبیب کا لول ہے کہ بیرحکم ان لوگوں کے متعلق سے ہو گواں گوشینی خاکرانیں۔ اپنے ورثارفرار دینے ہننے ۔الٹرنعالی نے ان کے متعلق برآ بہت کازل فرمائی کہ اپنے لوگوں کے بہلے وصبہت کی مجاسے اور ممبراٹ کو اس کے حتی وار دشتہ واروں اور عصبات کی طاب لوالم ویا ۔

وہ دیا۔ الو مکر حصاص کھتے ہیں کہ ہم نے سلمت کے حرافوال بیان کیے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہم کئی کہ عہد و بیمیان اور موالات کی بنا برمیراٹ کے استحقاق کا حکم زمان اسلام بیس بھی جاری رہا تھا۔

بچرلوگوں نے بیکہاکہ یکٹم تول باری ( وَ اُولُوالْ اِنْ اِنْ اَعْلَمْ تَعْدَ بِعَدَ وَ فِي بِسِفُونَ فِي َ کِتَا بِ اللَّهِ ) کی بنا برمنسوخ ہوگیا۔

بعض گوگون کا فول سنے کر بہ بالکلیمنسوخ نہیں ہو، ملکہ ذری الارسام بینی نسبی رشنہ داروں کوعہد و بیمان کی بنا بر بننے واسے دوسنوں سنے بڑھ کرمشنخی فرار دسے دیا کہا اور رشنہ دروں کی موجودگی ہیں ان دوسنوں کی میرائٹ منسوخ ہوگتی لیکن افرابا کی عدم موبودگی میں بیملم اسی طرح بانی سیے جس طرح بہلے نتھا۔

موالی الموالات بعنی عبد و بیمیان کی بنا پر جننے دا سے حلیف اور دوستوں کی میراث سے علق فقہار کے درمیان اختلات رائے سے را مام البوخید فی ام البولیست ، ایام خمدا ورزنر کی قول ہے کہ ہوشخص کسی کے انتظار مسلمان ہوگیا ہوا ور مجراس نے اس کے ساتھ دوستی کا عبد دیمی کا عبد دیمی کا عبد دیمی کا ورزن کی تواس کی میراث اس کی میراث اس شخص کو الب حاست کی وارث موجود ند ہوتو اس کی میراث اس شخص کو الب حاست کی امام مالک ، ایام مالک ، ایام شافعی ، این شبر میں ، سفیان توری اور اور اور اعلی کا فول ہے کہ اس کی میران سے ہوگیس کے مسلم انواس کی میرز بین سے ہوگیس کے مسلم انواس کی میرز بین سے ہوگیا کہ کا نواس کی ولا مراس شخص کو حاصل ہرگہ جس کے مساتھ اس سے موالات

سیے ہوں ۔ ایٹ بن سعد کانول ہے کہ جُنتخص کسی کے بائفے ہراسلام فبول کر سے نوگر اس نے اس کے ہی سانف عقد موالات کر ایراا در اس کی میراث اس کے لیے ہوگی اگر اس کے سوا کوئی ادر دارت موجود بند ہو۔

ابو کمرتبھ اص کہتے ہیں کہ آیت اس شخص کے سیے مبرات کو دا جیب کر آئیہے جس کے ساتھ میرات کو دا جیب کر آئیہے جس کے ساتھ مرسنے دا سے نے عہد و بیمیان کا اس طریقے ہرمہا بدہ کیا تفاہ جہ ارسے اصحاب نے بیان کیا ہے کیونکہ ابتدا ہے اسلام میں بیرحکم جاری تفاا ورالٹاد نعالی نے فرآن ہیں منصوص طریح سے اس کا حکم دیا نفا۔

بهر بدارشاد موا (وَأُولُو الْاَدُحَامِلْهُ مَا هُلُ بِبُعْقِى فِي كِتَابِ اللَّهُ مِنِ اَلْمُنُومِنِيَ وَالْمُهَاجِدُ بِيَ) التُّدَّلُعالَىٰ سنے اس آبت کے ذریعے ذری الارسام کوعہدو پیمان کرنے واسے موالی سے بڑھ کرین دارفرار دیا۔ اس سنے بہت ذری الارسام موجود شہوں توآبت کی روسسے میرات کماسنخفان ان موالی کر اید وارد سرم کا

بی ان موالی کے بینے واجب ہوگا۔ کبونکہ آیت نے وہ حق ہوان موالی کو صاصل تھا است فروی الارسام کی طرف ان کی موجودگی کی صورت میں منتقل کر دیا تھا۔ اگر فروی الارسام موجود نے مول آؤاس صورت میں نہ تو فرآن میس اور نہیں سنت میں کوئی البساحکم موجود سیسے ہواس آیت کے نسخ کا موجوب بن رہا ہو۔

اس بیے اس آ بیت کا حکم کا بت اور غیر منسوخ سیے اور اسبنے مقتضیٰ کے مطالق فابل عمل سیے البی ذوالارحام کی عدم موجود گی ہیں موالی کے لیے میراٹ کا حکم ٹا بت اور جاری سے بعضور مملی الدّعلبہ دسلم سیے بھی روا بت موجود سیے ہو ذری الارحام کی عدم موجود گی ہیں اس حکم کے نبوت وبقا پر دلالت کرتی ہیں۔

بیمیں ہے روایت نحدین بکرنے بیان کی انہیں الو داؤد نے ،انہیں بزیدین خالدالرملی اور بمشام بن عمارالدشفی نے ،انہیں بجی بن حمزہ نے عبدالعزیزین عمرسے وہ کیننے میں کہ میں نے معبدالندین موسمی کو عمرین عبدالعزیز سے روا بت کرنے توسئے سنا ہے ،انہوں نے اسسے تعبیمہ بن دویب سے بیان کیا اور انہوں نے تمہم الداری سے نقل کیا کہ انہوں نے حضورصلی النگر علیہ وسلم سے بوجہا تھا کہ اس ننخص کے نعلن کیا حکم سے جمسی مسلمان کے اعتوں اسلام ہے ، المہد آب نے جواب ہیں فرمایا کھاکہ اسے مسلمان کرنے والابنتخص اس کی زندگی اور وت و دونوں حالتوں میں دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کراس سے فریب ہے۔ آپ کا بہ تول اس بات کا مفقضی ہے کہ بنتخص دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کراس کی میبراٹ کاحتی دارہ ہے کہو کہ اس کی موت کے بعدان دونوں کے درمیان صرف میبراٹ کے اندر والام کی صورت بائی رہ جاتی ہے۔ اور برجینزاس فول باری کے ہم معنی ہے (دَلْكِلِّ جُعَلْتُ مَدَا فِی ) بعنی ورثار۔

اس کے متعلق ہمارے اصحاب کے نول کے متراد ف انوال حضرت عمر محضرت ابن مسٹو دہن اور ابراہم نمخی سے بھی مروی ہیں معمر نے زسری سے روایت کی ہے کہ اُن سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا تفاجس نے مسلمان ہونے کے بعد ایک شخص سے عقد موالات کر لیا تھا آیا اس میں کوئی توج قرنہیں۔ زسری نے فرمایا تفاکہ کوئی حرج نہیں۔ اس کی اجازت توحفرت عراج نے بھی دسے دی تھی "

تقادہ نے سعید بن المسبب سے روابت کی ہے کہ تو تحص کسی گروہ کے انھون مسلمان ہو گیا ہو وہ اس شخص کے جرائم کا تا وان اوا کر سے گا اور اس کی میراث اس گروہ کے بیے حلال ہو سجا کے گی ۔ رمبید بن ابی عبدالرحمٰن کا قول ہے کہ جب کوئی کا فرکسی مسلمان کے یا تحق برد شمنوں یا مسلمانوں کی میرز میں بیں ایمان سے آیا ہو تو اس کی میراث اسسے ملے گی جس کے باتھ بردہ سلمان ہوا تھا۔

ابوعاصم النبل نے بن جوزیج سے انہوں نے ابوالز میرسے اور انہوں نے حفرت مجابر سے دوابت کی ہے کہ حضورصلی النّد علیہ وسلم نے حکم نام نخر برکیا تخاکہ اعلی کل مطن عقد له مہر فیلے باگروہ براس کے افراد سے کیے ہوئے جرائم کی دبنوں اور ناوانوں کی ادائیگی کی ذمہ داری ہا گی اب کا بیم بھی ارتشاد ہے لا بنتولی مولی قوم الا ب ذخصہ کسی قوم کے ساتھ موالات رکھنے والا ان کی اجازت کے بغیر سے رشتہ موالات فائم مذکر ہے اس ارتبا دہ برد و با ہم بیان کی موالات کا جواز کیونکہ آپ کا ارتبا دوالا با دخصہ اس برد لالت کرنا ہے کہ ان کی اجازت سے موسنے والے موالات کے جواز کا آپ نے حکم دسے دیا دم برکہ رہت نئے موالات کرنے والا ولائے لیے کسی اور کا رخ کررکنا ہے کہ بیات آپ نے دم میں در کا رہے کہ بات کرنا ہے کہ بیات آپ سنے دوم یہ کہ رہت نئے موالات کرنے والا ولائے لیے کسی اور کا رخ کررکنا ہے کہ بیکن آپ سنے دوم یہ کہ رہت نئے موالات کرنے والا ولائے لیے کسی اور کا رخ کررکنا ہے لیکن آپ سنے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بات نہیں۔

اسے نالبسند فرما باہیے: نام مگر مہلوں کی اجازت سے ہو نواس میں کوئی کر اجت اور حرج کی

برکہنا درست نہیں ہوگاکہ اس بارسے ہیں حضورصلی الٹدعلیہ وسلم کی مرادھرف ولا ہموالات کی صورت سے۔ کیونکہ اس مسلے ہیں کوئی انتظام نہیں سے کہ آزادی دسینے کی بنا پر ماصل ہونے والی ولارابعنی ولارعت فی میں کسی اور کی طرف نتنظل ہوجا نامیا کر نہیں ہوتا اور حضورصلی التہ علیہ برلم کا ادشا دست (الولاء لحد مذکلحہ قد النسب) ولاء کی فراہت کی فراہت کی فراہت کی فراہت کی طرح سبے اگر کوئی شخص اس روابیت سے استعدال کرسے جو ہم بی محمد بن بکر نے بیان کی ،انہیں الودا تو انہیں عثمان بن الی شہد نے ، انہیں محمد بن ابتہ بی محمد بن ابتہ بیت بی محمد بن ابتہ بی محمد بی محمد بن ابتہ بی محمد بی محمد بی محمد بن ابتہ ب

الاحلف فی الاسلام وابیعا حلف کان فی الجاهلیة لعدیدد کا الاسلام الاستندادة، الاسلام الاستندادة، العلم بیس کوئی معابره مجامعاً اسلام میں معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کے بطلان اور اس کی بنابر آبیس کے توار بیری معابره کی معابرہ کی معابرہ کی معابرہ کی معابرہ کی معابرہ کے باہد کا معابرہ کی بنابر آبیس کے توار کی معابرہ کی معابرہ کی معابرہ کی بنابر آبیس کے توار کی معابرہ کی بنابر آبیس کے توار کی بنابر آبیس کی بنابر آبیس کے توار کی بنابر آبیس کے توار کی بنابر آبیس کے توار کی بنابر آبیس کی بنابر آبیس کے توار کی کی بنابر کی بنابر آبیس کے توار کی بنابر آبیس کے توار کی بنابر کی بنابر

ن اس کے جواب ہیں برکہا جائے گاکہ اس میں بدا سخمال ہے کہ حضورصلی الٹر علبہ وسلم نے زمانۂ جا بلیبٹ میں ہونے و اسے معامدوں کی طرز کے معامدوں کی زمانۂ اسلام میں نفی کر دی ہو۔ اس میے کہ زمانۂ جا بلیبت میں اس طرز کا ہو معامدہ ہو نااس میں ایک شخص دو مسرسے سسے یہ کہنا ہ" میراگرانا تیراگرانا سبے، میبرانون ننبرانون سبے، نومبرا وارث ہوگا اور میں نیبرا وارث بنوں گا"

اس طرزکے معابد سے ہیں بہت سی الیسی با ہیں بھی ہونی تھیں جن کی اسلام میں ممانعت ہے مثلاً اس ہیں بین طرب کی کہ سرایک دو مرسے کا سا تفد دسے گا داس کی خاطرا بہنا خون بہائے گا اور جس جہز کو گرائے گا اس سے بیھی گرائے گا۔ اس طرح جائز نا سیائز سرکام میں اس کی مدد کرسے گا۔ مثر بجب خار بیا ہوت سے اس مظام کے مفابلے میں مظام کی جمایہ مثر بیات نے اس قسم کے معابد سے کو باطل فراد دیا ہے اور ظالم کے مفابلے میں مظام کی جمایہ اور خرابت کی مفادم کا بدلہ سے ابرا سامے اور فرابت کی جہز کا لحاظ مذکر باسیا ہے اور فرابت کی جہز کا لحاظ مذکر باسیا ہے۔

 ؙ ۗ ڰڬڎۼڶ نفسِػٛٷٳۮٳڔؽڛۻڒؽۘٳؿۜۿٵڷۘۮؽڹٵڡؙڹ۠ۉٵػۉؙڬۏٲڂۊٵڝؚؿؽڽٳڶۺٙڟۺۿۮٳءٙۑؾڋ **ٷ**ڮۼڶ ؙؿٚڛػٷٳڎٳۮۅٳڮ؞ؿڹٷٵڵۮڞٙڔۻؽٵۣۮڲڲٛڎۼڹؿڰٵٷڡٛڝۧؽۘڹڵٵۺڰٳٛٷڽ **ۣؠڡ**ٵؙڡؙڵؚؾؿۜڽۼؙۅٳڵۿۅؽٵڽٛڎڝٛڔڴۄٛٵ ن اسے ابہان والو إالْصاف کے علم پردار اورخدا واسطے کے گواہ بنواگر سے بمعا رسے السا اورخم حاری گوا ہی کی زونو ذکم حاری اپنی ذات پر بانم حارسے والدبن اور رشنہ داروں پر ہی کیوں شہر نی ہو۔ فرننی معا ملہ خواہ مالدار مویا عربیب ،الٹہ نم سے زبا وہ ان کا خبر خواہ سبے کہ نم اسس کا کے افکر ورلہ خدا ابنی خواہش نفس کی بیبروی ہیں عدل سے باذی زموی ۔

کیا ظار ور لہمدا ابی حواہش فقس فی بیپروی بین عدل سے بار نارسی بار نارسی التنا اللہ نامی عدل والصا التا نامی اللہ کے معاملات بین عبر رہنند داروں کے معاملات بین عدل والصا سے کام لینے کاسکم دیا در اللہ کے حکم میں ان سب کو کیساں درجے پررکھنے کا امرکیا اور اسس طرح زمانہ کا کی معونت کے اس طری کا رکو باطل کر دیاجس کی روستے غیر کے مفالی بین حلیف اور رہنند دار کی معونت اور نصر نے کا رکو باطل کر دیاجس کی روستے غیر کے مفال میں جا با مظلوم اس موری مونی نفی بخواہ بہ حلیفت یارشد دار ظالم ہو آبا با مظلوم اس موری مونی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارتباد سبے (انعمل خالے طالما آؤم فلاؤ ما اسپ مداور بھائی کی مدداور بھائی کی مدداور بھائی کی مدداور معنور بین کی بات کے کیا معونت کی بات نوسم وہر آئی سے لیکن ظالم ہونے کی موریت میں اسے مدد دینے کی بات کے کیا معزوں میں ہوں ہو

اس برآب نے ارت او فرمایا ( ددی عن المصله فلا الله معودة منك ، استظام كرنے كر نے سے بھی بہا دولی است اس كام سے روك دونمهارى طرف سے بداس كى مدہ بوگى الله بات بھى بونى تفى كدابك شخص كى موت براس كے افر باراس كے نزكہ كے وارث نہيں بوت بلكه اس كاحليف وارث بونا ،

حضورصلی النہ علیہ وسلم نے اسپنے نول سے اسلام بیں ایسے معابدے کی نفی کردئ بس بیں فرنق آخرے دین و مذہب ا ورمعاسلے کے جوازا ورعدم ہجاز کا لحاظر کیئے بغیر سرحالت بیں اس کی مدوکر ناا وراس کا دفاع کر نا ضروری ہجہ اس کے بالمقابل آ ب نے اسکام نٹریعیت کی انباع کرنے کا حکم دیا ا وران بانوں کی بیرو می سے روک دیا جی حلیف ایک دوسر سے سکے بیے اسپنے او بہلازم کر لینے سکتے۔

اسی طرح آب سے اس بات کی بھی نقی کر دی کہ حلیف مرنے واسے کی میراٹ کا اس کے افربارسے بڑھ کرین وار بم آب میں مصنورصلی الشدعاب وسلم کے ارتشا و ولاحلف فی لاسلام م کے بیٹھنی ہیں ۔

آب سے ارشا و کے دوسرے عصے (وابساحلف کان فی کیا ہدلیت نسی سؤدہ الاسلام

· / 4

فسدة) میں براحتمال ہے کہ اسلام نے ابسے معام سے روکنے اور اس کا ابطال نے میں اور زیادہ شدت اور بختی سے کام لیا ہے۔

کویا آب نے بوں فرمایا کہ جب اسلام بیں حلف کاکوئی جواز نہیں سالانکہ اس میں مسلمانوں کی جواز نہیں سالانکہ اس میں مسلمانوں کی بین ایک دوسرے میں ایک دوسرے میں ایک دوسرے میں ایک دوسرے کی مدا ورایک دوسرے کہاں گنجائش ہوسکتی ہے۔ اور ایک معامدے کے لیے کہاں گنجائش ہوسکتی ہے۔

آبالكمل حائبداد كى وصيت لا دارت شخص كرسكناسه

الدیکر جماص کہتے ہیں کہ موالات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث قرار پانے کا ہو ملائم نے بیان کیا ہے ہا کہ کہ اگر کو کی شخص اپنی پوری ملائم نے بیان کیا ہے ہمارے اصحاب کا اسی جیسا یہ قول ہے کہ اگر کو کی شخص اپنی پوری میں ادبی دوسیت ہے۔

ایکداد کی دصیت کرجا ناہے جبکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہونا تو اس کی یہ دصیت ورست ہے۔

ہم نے گذشتہ الواب میں اس کی وضاحت بھی کی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بوب ایک میں اس کی وضاحت بھی کی ہے اس کی دلیل سے اسے اسے اسے اس کے بیاد یہ جو جا کر ہے کہ بیا ہے اس بات کی وصیت میں اسے کہ میراث اسے دسے دی سیاہتے۔

کیونکہ دو تخصول کے در بیان توالات کا قیام اور انبات عقد موالات اور اس کے ابجا ہے میں کے بہا ہے میں کے بہا ہے میلے مونا ہے اور جب کک سے اور جب کا کہ اسے ان دوسیت کے سی حرم کا جرمانہ یہ تھرا ہوا س وفت نک اسے ان دلار منتقل کر لینے گئی نمائش ہونی ہے اس طرح پر ولار وصیت کے حت اب مرگئی جو وصیت کے ایک اور وہ جب بہاہے اس کے ایجا ب سنت کا بہت ہوتی ہے ۔ اور وہ جب بہاہے اس کے ایجا ب سنت کا بہت ہوتی ہے ۔ اور وہ جب بہاہے اس کی ایجا ب

البنة ولا مرابک بان میں وصیت سے مختلف ہونی سبے اور وہ بیکہ وصیت کی صورت میں اگر چینتعلف تنخص مرنے والے کی جائیدا واس کے وصیت والے نول کی بنا پرلینا ہے لیکن میں اگر چینتعلف تنخص مرنے والے کی جائیدا واس کے وصیت والے نول کی بنا پرلینا ہے لیکن میں اور بر بن نامیدا ہے ر

آ پنہیں دیکھتے کہ اگر میت ایک رشتہ دار جھو ایکر مُرجائے نووہ مولیٰ الموالات کے مقلبے میں اس کی میراٹ کا زیادہ حق وار موگالیکن نہائی نرکہ ہیں اس کی حبتہ بنت اسٹ خص کی طرح نہیں ہو کی جس کے لیے کسی نے اسپنے مال کی وصیبت کی ہوا ور اس صورت بیں اسسے اس کے مال کانہائی

اس طرح موالات کی بنا بریجاصل موینے والی ولاد ایک صورت میں وصبت بالمال کے مثنا بہ سے بوب بعنی موب مرنے والے کاکوئی وارث موجود نہ مواور ایک صورت میں اس سے مثنا بہ سے بوب کہ ہم نے درج بالاسطور میں بیان کر دیا ہے۔ واللہ اعلم -

# عورت برننو ہر کی اطاعت کا وہوپ

قَلِ بارى سبى (المِوْجَالُ فَوَّا مُوْقَ عَلَى القِسَاءِ فِيَا فَقَدَّا اللهُ كَبُفَتُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَفِيك أَنْعَفُوا مِنْ أَمْنُوا لِهِمَ مُردعور نون برفوام بِن اس بنار برك التِّرتعالى قيان بين سي ابك

کودد مرسے برفضیلت دی ہے اور اس بنا برکہ مرد اسبنے مال خرج کرنے ہیں۔ یونس نے صن سے روابت کی ہے کہ ایک شخص نے ابنی بوی کو ماد کرزخمی کر دیا۔ اسس کا مائی حضوصلی الٹرعلبہ وسلم کی خدمت میں آیا اب نے سادا وا فعین کرفیصلہ دیا کہ مردسے فصاص

منا جاست اس برالله نعالی نے برآبیت نازل فرمانی آبیت کے نزول کے بعد آب نے فرمایا : معہم نے ایک امرکا ارادہ کیا لیکن اللہ نعالی نے کسی اور امرکا ارادہ کرلیا ؛

مجربربن حازم نے حن سے روابت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیری کو کمانچہ مارا ، بیری کے معنوصلی الشرعلیہ وسلم نے فبصلہ دیا کہ معنوصلی الشرعلیہ وسلم سے اس کے خلاف شکا بیت کی بحضوصلی الشرعلیہ وسلم نے فبصلہ دیا کہ تعاص لیا جائے اس ہرالشرنعائی نے بیر آبیت ٹازل فرمائی ( وَکَا لَعْدَی مَا لَفُ وَابِ مِنْ قَدُ لِ مِنْ لُنُونُ اللّٰ مَا اللّٰ مَا لُنُونُ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَاللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ ا

کا دی پرری نازل ہو بھے) بھرالت تعالی نے آبت زیر بحث نازل فرمائی۔ ابو بکرچھاص کہتے ہیں کہ بہلی صدیت اس بر دلالت کرنی سے کہ میاں بوی کے درمیا ن

میں ہے۔ در میں صب ہوں ہے ہی ہے۔ ہیں ہے۔ مان لینے سے کمنز کی زیادتی اور نفصان کاکوئی قصاص نہیں ہے۔ میں نفر سے میں فر سر

ر نهری سے بھی اسی تسم کی روایت ہے ۔ دوسری حدیث میں بیمکن ہے کہ متو ہے کہ اسی اسے کہ متو ہے کہ اسی اسی کے دستو ہے کہ اسی اس کی نا فرمانی اور سرکشی کی بنا پر طمانی بارام و کیونکہ اللہ تعالی نے ابسی حالت ہیں صرب الدماریت کی اباحت کر دی ہے ۔

بِمَنَا نِي ارسَا وسِمِ وَاللَّهِ فِي مَنَا فَوْ لَ أُنْشُونُهُ مَنَ فَعِظُوهُ مَنْ وَالْمُجُدُّوهُ مَنْ فَي الْمُسَاسِمِ

444

﴾ اخسيد كيْ هُنَّ. اورجن عورتون سيتخصين سكتسي كاندلښته موانصب سمجها كه ، نوالېكا بور) بيران سے علی دور ہو، اور مارو)

الريه كها سباست كدورج بالاوا فعديس الربوى كى مُنشَى كى بنابرم وكى حد سنط بنا أى كالله ہو یا توحضوصِلی الشدعلیہ وسلم بھی قصاص واحب شکرنے۔اس کے ہوا ب بیں ہے کہا جائے کاک آپ نے بیر پات اس آیت کے نزول سے جیلے ایشا د فرمالی کفی جس جی میکشی کی بنا پرفس كي ابا حوث كإحكم وبأكباسيهم.

اس ميك أنول بارى واليوعال في من على السيد و الأول بارى وفي هنسر في البعد میں نازل موااس لیے آب سے اس آبن کے نزول کے بعد شوم مرکوئی چیزوا ہو جہاں کا اس لين قول بارى ( لرجياً كَ قَوَّا صُول عَلَى النِساء ) بين مردكة قوام بو نے الم عَهوم بيسم : کہ وہ عورت کی مفاظت ونگہیا نی کرنے ،اس کی خرور یا ت مہیا کرنے اوراستے کا دیب کرنے اور درسن سالت بین رکھنے کا ذمیہ دار ہو تا ہے۔

كبدكمالتُّهُ نعالیٰ نے عقل اور رائے کے لحاظ سے مرد کو عورت برنصیلت د کہ نیزنضیلت کی دوجھی ہے۔مردعورت کے تمام شی مبات کا کفیل تو اسے اس آیت کی کھی

معانی بر دالات ہورہی ہے۔ ایک نوبیکہ درجے اورم سبے کیے کما ظریسے مردکوعورت پرنسیات ساصِل ہے اور مردی به زمه داری ہے کئورت کی حفاظت و گهبانی اور اس کی د کھ تجال نیز

اس کی او بہب کا کام نودسنبھاسے رکھے۔

يبحبيزاس بمردلالت كرنى ہے كەمردكواسے كھرميں ردكے ركھنے او گھرسے امراكلنے بربابندي لكأنء كالخنبار بساورعورت برمردكي اطاعت اوراس كاحكم بجالانا واحب بشرطكيه وكسي معصيت اورگناه كے ازلكاب كاسكم سر دسے را مور

س ببت کے اندر یہ دلالت بھی سے کہ مرد سرعورت کا نان و نفقہ داہوب سے جیسکا

مواديبًا الْفَفْوْدِ مِنْ أَمُو الِهِدِيمُ اس كي مثال يرقول بإرى بيه (وعَنَى الْهَوْلَا جِلَهُ رِدْ فِي مَ وَكُنِهُ وَهُنَا بِالْمَعُدُودِ فِي الْبِيرِ الْمِنْغِقَ وْوَسَعَةَ مِنْ سَعَتِ، وسعت واله كوابني وسعت

کے مطابق خرج کرنا جاہئے۔

حضور صلى الشرعليد وسلم كاارننا وسبصاره لهن دَرْدُهِ بِين وَكَسِم دَهِنْ بِالمعروف موت كے مطابق ان كے ليے كھانا كبيراب ، فول بارى دَفِيماً نَفَقُوا مِنْ هَيْ لِهِمْ المهراوران دونوں پڑشتل ہے کیونکران دونول بانوں کی ذمہ داری منوسر برہے تی ہے۔ تولِ باری سبے اخالصَّا لِحَاثُ تَّ نِشَاتُ اَ حَسَا خِطَا اَثُ اِلْعَبِنِي بِمَا كَفِطَ إِلَّهِ ، بِس جِصابِ لِح

وں بری سینے (فاحقہ عاف فایدات کے وقعہ کے ہیں جہاحفظ اللہ، بس جوصارے کورٹمن میں وہ اطاع ن نشدار ہوتی بین ا ورم د وں سکے پچھے السّٰدکی محفاظن ونگرا نی میں ان سکے حق تن کہ بدنا تا ۔۔ کی تارید

حقوق کی حفاظت کرنی ہیں۔ آیٹ اس بردلالٹ کرنی سبے کہ عور نوں کے اندر تھی صالح ا درنبک سببرت نحوانیبن

موجود موتی میں . نول باری (خانِسًا شُٹ) کے متعلق فتا دہ سے مروی سیے" التدکی اور اسپنے شوسروں کی اطاعوت گذارعور ہیں" قنوت کے اصل معنی اطاعت برمدادمت کرنے ہے۔

و فرمیں بڑھی جانے والی فنون کوطول نیام کی بنا پراس نام سے موسوم کرنے ہیں.

نول بادی احافظات لِلْعُنبِ بِهَا حَفِظ اللّهُ ) کی نفسیرمیں عطار اور فتا وہ سےم دی ہے " لینے شوم روں کا لورا ہے " لینے شوم روں کا جورا

پرراخیال رسکھنے والباں اور اپنی عزت و آبروکوان کے لیے محفوظ کرنے والی عور میں اُر قال ایرین میزی کیان کے مرکز تفاصلا میں ایران سے ایسان میں استرین اس

تولِ باری دِسِد حَفِظ اللهُ کی نفسبر بین عطار کا نول ہے" است حفظ کے بدیے اور ہوا ب پینا بی جوالند تعالی نے ان کے مہر کے سلسلے میں انہیں عطارکیا اور ان کے نان ونففری ذمہ داری

الن کے شوم وں پر ڈال دی نا اس کی تفسیر ہیں و و مرسے حضرات کا تول ہے" بہ عور ہیں صوت اس بنا برصالے ، اطاعت شعارا ورسے فاظت کرنے والی بن سکی ہیں کہ الٹر تعالیٰ نے انہیں

گناموں سے محفوظ رکھا تھا ا درانہیں تونیق دی تھی نیز اینے لطفت وکرم ا درمعونت سسے ان کی دسٹگیری کی تھی۔

## سكرشي كي ممانعت

ارت دِبارى هِ واللَّهِ فِي تَعَافُونَ نَشُورَ هُنَّ فَعِظُولُهُنَّ وَالْجُرُوهُنَّ فِي الْمُصَّاجِعِ، ا ودحن عورتوں سے محصین مکننی کا ندلینہ ہوا نہیں سمجھا وّ ا ورخوالیگا ہوں ہیں ان سے علیمہ ہ دمجا آبتِ میں لفظ (ﷺ تعلمون میں بیان کیے گئے میں ایک" تعلمون ایمیس علم میں کیونکہ کسی جیز کا خوت اس وفت ہو استے جیب اس کے وقوت بذیر ہونے کاعلم ہو۔اس يد وسده كى سبكه عناف النادرست سوكها حسطرح المحجن نقفى كاشعرب م والاستدفيني بالفسلاتي فانني اخاف اذامامت ال لااذوقها محصينكل بهابان ميس دفن مذكرناكبونكه مجيعة نعدنشه سي كدم سنه كحير بعد است ليني تثراب إ كويكي منهين سكون كالم خفت ورمين وركي و محدي ظننت ومين في كمان كيا كي الناع المنابي المنظمة فرار نے اس کا ذکر کیا ہے جمدین کعی کا فول ہے " وہ خوف ہوامن اور اطمیبنان کی ضع مو "گویا یون کهاگیا" تمهیران کی مرکشی کا ندیشه اس سالت کے تعلق اینے علم کی بنا بر موجواس مركنتي كى دىننك دسيرى ميوي لفظ نشوز كے متعلق حضرت ابن عبائش ،عطار اور ستى كا قول سے كم اس سے مرادان باتوں میں منتو سرکی نا قرمانی سیے نہیں مان لبناعورت برلازم محتا ہے نشور کے اصل معنی شوسری مخالفت کے دریعے اپنے آپ کو بلندر کھنے کے ہیں بدیفظا اُ فَشَد اَلا دِض سے ماخوذہ جس كے معنى بيں زبين بيں انجيرى بوئى بلندجگە . نول بارى (خَعِنُطُوْهُ تَنَ) كے معنى بير " انہيں النّداودا مي كے عتاب سے وُراؤ لا فول بارى (طِلْهُ جُرُوهُ مَنَ فِي الْهُ صَلَاحِع ) كے منعلن حضرت ابن عبائش، عكم ما ضحاک اورستری کا قول ہے کہ اس سے مرا دفیع کلامی سے رسعیدبن جببر کے قول کے مطابق اس سے مراد مجدسنزی سے کنارہ کشی سبے بمجار ہ<sup>ش</sup>عبی اور امراہیم کا قول ہے کہ اس سے مراد ایک بستر پریٹنے سے اجتنا<sup>ہا</sup> سے ۔ قولِ باری ( وَا مُعِرِدُو اُ مَنْ ) کے متعلق صفرت ابن عبائش کا قول سے کہ جب عورت خوابگادی اسینے شوسرکی، طاعت شعار ہمو تو پھراسے مار بریث کرنے کا کوئی حق شوسرکورہا صل نہیں ہوا مجا

كانول ب كرجب عورت شوسرك سا تفليمنز بربيتني سه روگرداني كرسے توشوسراس سے به كهي التدسي وراوروالبس أجا"

بمیں محدبن بکرستے روا بہت ببان کی ،انہبی الدِ داؤُد ،انہبی عبدالتٰہ،انہبیں عبدالتّٰدب فحمد النفيلي اودعثمان بن ابی شيبه اور د وسرسيحتضرات، ان سسپ کوحانم بن اسماعيل سفيه ، انهي جميغ ِ بن محد ابنے والدسسے، انہول نے حضرت جا بربن عبد التاسيد، انہوں نے حضور صلی اللہ علب سلم سے کہ آ ب نے عرفان کے اندر وادی کے نشیب بیں خطبہ دینتے ہوئے فرمایا -

( الَّقُوا اللَّهُ في النساء فا نكوا خذ نسوهن با ما تنَّهُ اللَّهُ واستُحلَكُمْ فروجِهِنَ يعمة الله والالكحليهن الالإطئن فوشكو احداً تكرهونه فالتافعلن فاصولوهن فع غيرميح ولهن عديكم وذقهن وكتفيهن يحورتول كمعلسط ملب الشرسي ورست ورست رموكيونكتم فانهي النَّه كى اما مت كے طور بريحاصل كباب، اور النَّه كے كلمه سينتم في ان كى جيا وركشائى كى بيے۔ تمهاري طرن سيعان بربه فرص بيه كه و كسى البينخص كونمهمارسي لبنترول يرقدم ركھنے نہ دیں جو تھھیں نابسند ہو۔اگرانہوں نے الیسا کیا آؤتم ان کی اس طرح پٹائی کروھیں کے انٹران جسم بیر المن الله المرائد عن المحارس وسع دسنور كرمطابق ان كالمعانا اوركيراسي

ابن جربج سفعطا رسيدروا بت كى بيركم مسواك وغيبره سيس بثائى ابسى بثائى سيحس کے انران جسم برظا سرنہیں مونے سعیدنے فنا دہ سے نقل کیا ہے کرایسی ٹیائی جو تیرے آہم کو داغدارندکر دستے ا ورابگاڑنہ دستے س

ہم سے یہ بیان کیاگیا ہے کہ حضورصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ار مشل المدائج مشل الفدلع متى تود! قا منبها تكسدها ولكن دعها تستمتع بها اعورت كى مثال مُيرِهي بيلى جيسى سي كروب تم است سید معاکر نا جا بہو گے نو توڑ ڈ الو گے سید معانہ ہیں کرسکو گے ، اس لیے اسے اسی مالت میں دريت دوا ودلطعت اندودبهوستے دمہر) ر

حن نے اُوَاضِ کُنِ اُلَّى اَکے منعلق کہاہے کہ اس سے مراد السی ضرب سے وسخت أأبي نهوا ورص كے انرات جسم برطام رند موں ر

ہمیں عبدالنّدین فحدین اسحاق نے روابیت بیان کی ، انہمیں حسن بن ابی الربیع نے ، انہیب عبدالرزان في منه النهيس معمر في صن اورفنا وه سي نول بارى ( فَعِفْوهُ فَ والْهُجُودُ وَهُمَّ فِي الْمُفَاجِعِ کے منعلن بیان کیاکہ جب ننو سرکواس کی سرکشی کا ندبینٹہ ہم تواسے بہلے نصیعت کرسے استحیاسے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر د نصیوت قبول کرسے نوفبہار وریز نواب گاہ میں اس سے علبی گی ان تبیار کرسے ، اگر وہ باز آجاسے نو تھیک ہے وریزاس کی ہلی سی بٹائی کرسے ۔ مجربہ آبیت بڑھی ( خَانَ اَطَعَنْکُهُ ۚ خَلاَ بَہْ خُوا عَلَیْهِی ﷺ ، بجراگر وہ نمھاری طبع ہجا بار نونواہ فخواہ ان بر دست دوازی کے سیے بہانے تلاش نوکر و) بعنی غلطیوں برا بہیں بار بار سرزنش مذکرور والٹ اعلم ۔

## ئى زومىن كے نعلقات برگرانے برگرین کو کونساط ان کا اعتبار نا جا۔

قول باری ہے اُخان خِفْتُمْ شِنَفَانَ بَیْنِهِمَا فَالْبَنْوَا حَکَماً مِنَ اَهْدِلِهِ وَحَکَماً مِنَ اَهْدِلِهِ وَحَکَماً مِنَ اَهْدِلِهِ اوراگر تمهیں کہیں میاں اور بیری کے ورمیان تعلقات بگر جائے کا ندلیشہ ہوتو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرارکر و) ۔ حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرارکر و) ۔ اس آیت کے مخاطب کون ہیں اس بارے بیں انتخالا ت رائے ہیں دیسعید بن جبراور ضحاک کا قول ہے بیرحاکم اور سلطان ہے جس کے باس میاں بیری اپنا مقدم ہے کرجانے ہیں میں میں کے باس میاں بیری اپنا مقدم ہے کرجانے ہیں اس تا میں کا قول ہے کہ بیرمیاں اور بیری ہیں ۔

براس بیے کہ ننوسر کا معاملہ بیان کرنے کے بعداسے ابنی بہبری کوسمجھانے، نصبحت کرنے اورالشہسے ڈرانے کا سمکم ملا، بھر بازنہ آنے برخواب گاہ میں علبحد گی اختیار کرنے کے بیے کہاگیا اور بحربھی بازنہ آنے اور سرکنی پر آمائم رسمنے کی صورت میں پٹائی کا سمکم دیا گیا ہے اس کے بعد شوم رکے بیداس تخص شوم رکے بیداس تخص شوم رکے بیداس تخص شوم رکے بیداس کے بیارہ نہیں مدہ گیا کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے بیداس شخص کے باس سے سوااور کوئی جارہ نہیں مدہ طلوم کی وادرسی کروسے اور اس کا فیصلہ دونوں بر اوز س سے سامے ہوان دونوں بیں سے مطلوم کی وادرسی کروسے اور اس کا فیصلہ دونوں بر

سنعب نے عمروین مروست نقل کیا ہے کہ انہوں نے سعیدین بہبرسے کمین کے متعلق

دریا فت کیا توانہیں عُصّہ اگیا ، کہنے سگے کہ بین نواس وفت بہداہی نہیں ہوا کھا ( دراصل سعبد کوغلط فہمی ہوئی کہ سائل ان سے جنگ صفیق کے نتیجے بیں منفر بھوسنے واسے کمین کے منعلق پوچھ دیا ہے }

یہ دونوں اس فراتی کے پاس جائیں جس کی طون سے جھکڑے کی ابندار ہوئی تھی۔ اور
اسے جھائیں کھائیں اگروہ ان کی بات مان سے نوفہ ہار ورنہ بجرد دسرے فراتی سے باس جائیں
اگروہ ان کی بات سن کران کے حسب منشار ویہ اپنانے پر رضا مند ہوجا سے نوٹھیا کہ در ان ان کا بونیسے ہوگا ہوں کے بارسے ہیں وہ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ ان کا بونیصلہ ہوگا وہ جائز اور درست ہوگا ہوں عبدالو ہاب نے روایت کی سبے کہ انہیں الوب نے سعید بن جبہ سے لی کو اہش مند ہوں کی خواہش مند ہوں کے منعلق بیان کیا کہ شوسر بہلے اسے بھائے اگروہ باز آجائے نوٹھی کی سے ور شاس بیری کے منعلق بیان کیا کہ شوسر بہلے اسے بھی باز شاس کی بٹائی کرے اور اگر بھر بھی دہ اپنا سے میں اس کا معاملہ لے جائے ۔ سلطان خاوندا ور ساب نے روستا کے اس اس کا معاملہ لے جائے ۔ سلطان خاوندا ور بیری کے رہند واروں ہیں سے ایک ایک حکم مفرد کر دھے گا۔

.. بیری کےخاندان سےمنفریم سنے والاحکم شوئے کارگذاریاں گنواسنے گا اورشوسرکے خاندان سےمفرم سنے والاحکم بیری کی کارگذاریاں بیان کرسے گا۔

ان بیانات کی روشنی بیر جس فرنتی کی طرف سے زیا دہ ظلم نظر آسے گا اسے کھیں سلطان کے حوالے کر دیں گے سلطان اسسے ظلم کرنے سے روک دسے گا ۔اگر عورت کی بہشتی ایت ۔ ہو جائے گی تومرد کوخلع کر لینے کا سکم دے دیا جائے گا۔

ابو کمرج صاص کہتے ہیں کہ بیطرنی کاراس کیا ظرسے عنبن (نامرد) جمبوب اجس کا عضونالل کرے جماع ہی اور ابلار کے سیاسلے ہیں اختیار کئے جانے والے طابق کارکی نظیر سے کہ ان سکے معاملات بریمی سلطان سوچ بچار کر تا اور الڈ کے حکم سے بموجی ان کا فیصلہ کر تاسیع ۔ معاملات بریمی سلطان سوچ بچار کر تا اور الڈ کے حکم سے بموجی ان کا فیصلہ کر تاسیع ۔ حب مباں بہری ہیں انخلافات بڑھ جائیں اور شوسر ابنی بوی کی سرکشی اور نافر مائی کی شاکی ہوتوا بسی صورت ہیں حاکم میاں کر سے اور بوی سنو سرکے ظلم وستم اور اینے حقوق کی پائمالی کی شاکی ہوتوا بسی صورت ہیں حاکم میاں

بیری دونوں کے رنشتہ داروں ہیں سے ابک ایک تھکم مقرد کر دسے گا تاکہ وہ دونوں مل کران دونوں کے دونوں مل کران دونوں کے دیا تاکہ دیا تا گئے سے حاکم کوآگاہ کر دیں ۔

الٹ تعالیٰ نے ان دونوں کے خاندانوں سے ابک ایک تکم لینے کا تھکم اس لیے دیا تاکہ ان دونوں کے اجنبی ہونے کی صورت ہیں کسی ایک کی طرف ان کے مبلان کی بدگانی پیدا ہمو مجائے لیکن جب ابک تکم مرد کی طرف سے اور دوسرا عورت کی طرف سے مقرر ہوگا تو الیسی بدگانی کی کوئی گنجائش بانی نہیں رہے گی اور سرت کم اسپنے فرنق کی طرف سے بات کرسے گا۔

قولِ باری ( خَانَعَتْ اَحَکُدُا حِنْ اَ هُولِه وَ سَکُداً حِنْ اَ هُولِه ) کی اس بردلالت بهری سبے که شوم سے خاندان سے مفرر بونے والای کم شوم کا وکیل ہوگا اور بوی کے خاندان والا محکم بوی کا وکیل ہوگا۔ گو باالدُنعالیٰ سنے یوں فرما یا کہ شوم رکی طرف سے ایک شخص کوا وربوی کی طرف سے ایک شخص کونکم مفرد کر دو۔

یہ بات ان لوگوں کے نول کے بطلان بر دلالت کرنی ہے ہو سے کہتے ہیں کہ تکمبن کو بہ اختیار سے کہ میال بوی کے بغیر وہ اگر جا بیں نو دونوں کو بکیا رکھبن اور اگر جا بین نوان میں علیحد گی کرا ہیں۔

میں اسماعیل بن اسحاق کا مضال ہے کہ امام الوحنیف اور ان کے اصحاب سے بیمنقول ہے اسمان کو منعلن کوئی علم نہیں تھا۔ الو بکر جھامس کہتنے ہیں کہ بیان حضرات کے خلاف ایک جھوٹا بیان ہے۔ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کی کس فدر صرورت ہے۔ خاص طور خلاف ایک جھوٹا بیان ہے۔ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کی کس فدر صرورت ہے۔

اس کا تعلق نہیں ہونا ان کے متعلق وہ سورج ہو کھر اپنی زبان کھولتا ہے۔ زوجین کے دربیان انتظافات اورکشیدگی پیدا ہونے کی صورت بین حکمین مقرر کر ناکتا اللہ کا منصوص حکم ہے تو یہ کیسے مکن ہوسکتا ہے کہ ان حصرات کی نظروں سے بیختی رہ مجائے جبکہ ملم ، دین اور سنر بعیت کے معاملات بیں ان حصرات کو جوا دنچا مقام ساصل ہے وہ سب برعیاں ہے۔

اداکر ناج اس بات صرب اننی ہے کہ ان حضرات کے نز دیک حکمین کو زوجین کے وکلار کا کر دار دیس ایجا ہے ایک شوہ ہر کا وکیل بن جائے اور دوسرا بوی کا چضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسسی اداکر ناج اپنے ۔ ایک شوہ ہر کا وکیل بن جائے اور دوسرا بوی کا چضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسسی

طرح کی روایت سہے۔

ابن عیدند نے ایوب سے ، انہوں نے ابن سیرین سے ، انہوں نے عبیدہ سے روایت ابن عیدند نے ایوب سے ، انہوں نے ابن سے کہ حضرت علی کے باس ایک د نعد ایک مردا وراس کی بیری آئی۔ ہرفرات کی حمایت میں مجھی لوگوں کی ایک ایک ٹولی سا تھ تھی ، آ ب نے ان کے منعلق پر جھیا تولوگوں نے بنا یا کہ ان دونوں کے درمیان لشیدگی پیدا ہوگئی ہے۔

ے در میبان سیبری پیدا ہوسی ہے۔ یہ سن کرآپ نے آیت ( فَالُعَثُواْ تَکَماً مِن آهلِه کَ حَکَماً مِنْ اَهْلِهُ اِن بُرِيُلا مُسُلاحًا گُوَقِيَ اللهُ بَهِنِهِ مَا ، ابک حکم مرد کے رشت داروں سے اور ابک عورت کے رشت داروں میں سے مفرد کردو اگر وہ دونوں اصلاح کرتا جا ہیں گے نوالٹران کے درمیان موافقت کی صورت

بیم صفرت علی نے دونوں صکم سے مخاطب ہوکر فرما با "تمصل معلوم بھی ہے کہ تمصاری کیا ذمہ داری ہے جہ تمصاری ذمہ داری بہتے کہ تم ان دولوں کو تفدر و سیب بین باقی رکھنا ہا ہو تو باتی رہ بین اللہ کی دو "
تو باتی رہ بے دوا وراگرانہ بیں علیم دہ کر دسینے بین تمصیل مصلحت نظرا سے نوانہ بیں علیم دہ کردو "
یہ بین کرعورت نے کہا " بین اللّہ کی کتاب کے فیصلے برراضی ہوں " مرد کہنے لگا!" جہاں اس کے لیے رضا مند نہیں ہوں " حضرت علی نے یس کرمردسے اسلے میں اس کے لیے رضا مند نہیں ہوں " حضرت علی نے یس کرمردسے فرما با!" تم جھوٹ کہتے ہو، بخدا تم میرسے با تھوں سے جھوٹ کر نہیں جا سکتے جب کہ تم اسس بات کا افرار نہ کرلوجس کا تم صاری بیری نے افرار کیا ہے "

سعزت علی نے بدواضح کر دیاکہ حکمین کا تو ک میاں بوی کی رضامندی پرمنخصر ہے۔
ہمارے اصحاب نے بدکہا ہے کہ حکمین کو ان دونوں کے درمبان اس وفت تک علیحدگی
کر ا نے کا اخذبار نہیں ہے جب تک شوہراس بررضامند شہوجائے۔ اس کی وحربہ ہے کہ
اس مشلے بیس کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر شوہ ہر بوی کے ساتھ برسلوکی کا افرار کرنے توجی ان
دونوں کے درمیان علیحدگی نہیں کرائی جاسکتی ۔

دووں سے درسیاں بیعدی ہیں تا تا ہا ہا ہا۔ اور حکمین کے فیصلے سے فیل ساکم بھی شوبر کوطلاق وسینے برجمبور نہیں کرسکتا اسی طرح اگر عورت سرکتنی اور زا فرمانی کا افراد کریائے نوحاکم است خلع کر البینے برجمبور نہیں کرسکتا اور نہی مہر کی والیسی کے لیے اس بر دباؤ ڈوال سکتا ہے۔

توان کے تقرر کے بعد بھی ہی ہونا جا ہیئے کہ شوہ ہرکی رضامندی اوراس کی طرف سے اس معاسطے کی ٹوکانٹ کے سیلے دکیل بنائے بغر حکمین کا اس کی بوی کوطلان دسے دیٹا جا نزیز ہو۔ اسس طرح عورت کی رضا مندی کے بغیراس کی ملکبت سے مہرکی دخم لکلوالینا بھی درست نہو۔

روس بنا پر ہمارے اسمان کہاہے کے مہری میں میں بنا بر ہمارے کا میں بنا پر ہمارے کا عمل زوجین کی اسے کا عمل زوجین کی رف سے میں بنا پر ہمارے اسمان کے ساتھ میں درست ہوسکتا ہے۔ ہمارے اصحاب کا بر ہمی تول ہے کہ مبیاں بوی کی رضامندی کے بغیر حکمین کو ان دونوں کے درمیان تفریق کا اختیار نہیں ہوتا۔

کیونکہ جب حاکم وفت کو بھی اس کا اختبار نہیں ہے تو حکمین کواس کا اختبار کیسے ہوسکتا سبے حکمین نو دونوں کے دکیل ہونے ہیں ، ایک حکم بری کا دکیل ہوتا ہے اور دوسرا نشو سرکا ،

اگرنٹوسرنے خلع یا نفرنی کے سلسلے ہیں معاملہ اس کے سپر دکر دیا ہو۔ آ

اسماعبل کا قول ہے کہ دکیل حکم بینی نالٹ ہمیں ہوتا ۔ ٹوشخص بھی حکم بنے گا شوسر رہاس کا حکم ہا تا ہوں کا حکم ہول حکم جلنا ہا تر ہوگا تواہ ننو ہراس کے حکم کونسلیم کونسے انکار ہی کبوں ندکر نار ہے۔

اسماعیل کا یہ تول ایک مغالطہ ہے اس لیے کہ اس نے ہو وجہ بیان کی ہے وہ وکالت کے معنی کے منافی نہیں ہے کیونکہ جب کوئی کسی کا دکیل بن جا تا ہے تو دکالت سے متعلقہ معلی ہے معنی کے منافی نہیں موکل ہر اس کا مکم جانا جا کر ہوجا تا ہے۔ اس سیاح مبال پر حکمین کے حکم بر جبانے کا جو از انہیں دکالت کے دائر سے سے خارج نہیں کرتا۔

کبھی ابسا ہوناہے کہ دنتخص کسی تبسرے آدمی کو اپنے جبگڑے کے نصفے کے بلیے کم یا تالت بنا بلتے ہیں اور اس صورت ہیں جھگڑا سلے کوانے کے لحاظ سے اس نالٹ کی جینیت ان دونوں کے وکیل کی ہونی ہے بجرجب نالٹ کوئی قبصلہ کر دیتا ہے۔ ان دونوں کی آبس ہیں صلح ہوجاتی اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ زوجین کی نامچانی کے سلسلے ہیں مقر ہونے واسے ثالثوں کی کارردائی اور ان کی کوشش وکالت کے مفہوم سے کسی طرح بھی سجد انہیں ہوتی۔ دو شخصوں کے جھگڑے سے کے سلسلے میں تالت کا فیصلہ ایک لحاظ سے صائم کے فیصلے کے مشاب

ا درایک لما ظرست و کالت کے مشابر می ناسبے رجیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ بعبکہ میاں ہوں کی ناجا نی کے سلط میں تگ و دوکرنے واسے نالٹوں کے کرداری بنیا دخالص وکالت کے مفہوم بر بم تی ہے۔ کے مفہوم بر بم تی سیے حس طرح وکالت کی دیگر صور نوں سکے اندر می ناسبے۔

اسماعیل نے کہا کہ وکیل کم یا نالٹ نہیں کہلاسکتا حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔
طرح اسماعیل نے سوچاہے کیونکہ اس خاص صورت میں وکیل کو نالٹ کا نام محض اس لیے دیا
گیاہے تاکہ اس کے ذریعے اس وکالت کی اور ناکید ہوجائے ہواس کے سپردکی گئی ہے۔
اسماعیل نے کہا ہے کہ حکمین کے حکم کا میاں ہوی دونوں ہر جانا جا کر تا ہے جواہ وہ
استے سلیم کرنے سے الکار ہمی کیوں نہ کرنے رہیں ۔ بہاں بھی بات اس طرح نہیں ہے ۔ اگر
میاں ہوی الکارکر دیں تو حکمین کا حکم ان برحل نہیں سکتا کیونکہ یہ دونوں وکیل ہوتے ہیں ، بلکرحاکم
میاں بیری الکارکر دیں تو حکمین کا حکم ان برحل نہیں سکتا کیونکہ یہ دونوں وکیل ہوتے ہیں ، بلکرحاکم
کو ضرورت بینی آتی ہے کہ وہ ان دونوں کو میاں بیری کے معلم طے بیں غور کرنے اور برمعلوم کرنے کے لیے کہے کہ ان دونوں میں سے حق کے داستے سے کون ہمٹا ہوا ہے۔

تیمرا بنی جمع شدہ معلومات کوساکم سے سامنے بیش کر دیں اوراگراس بارسے میں دونوں کے درمیان انفان رائے ہم نوان کی بات قبول کرلی سبائے گی اورمیاں بہری ہیں سے ہو بھی ظالم نواں مدر میں الکرار سوظل کی آب سے وہ میں میں میں

تا بت ہوگا حاکم اسے ظلم کرنے سے روک دے گا۔ تا بت ہوگا حاکم اسے ظلم کرنے سے روک دے گا۔

اس بید بیمکن سید که انهیں اس بنا پرحکمین کانام دیا گیا ہوکہ زوجین کے تنعلق ان کافول فہول کولیا بھا نا ہے اور بیھی ممکن سیے کہ اس کی دسخت سیر ہے کہ جو بر دسجین کی طرف سے وکالت کرنے کا معا ملہ ان کے سیر دکر دیا بھا تا ہے اور اسسے ان کی اپنی صوا بدید اور معاسلے کو سجھانے کے لیے ان کی کوششش اور نگ و دو پرچھوڑ دیا بھا تا ہے نوخلع کر انے کی بنا پر انہیں حکمین کہا گیا ہو کہ یہ نکہ تنگ کو دو کرنے نیز فیصلے کو عدل والعا کے ساتھ نا فذکر انے کا مفہوم اداکر تاہیں ۔

ما تھے یا فیدگراسے کا عہوم ادائر ہاہیے ۔ سری اس معاسطے کوان کی صوابد بدہر چھوڑ دیاگیا ہو ا درانہوں نے مبال ہوی کورنشنڈاز دوا

میں بندھے رہنے باایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر بلیف کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنادیا ہو اور وہ فیصلہ نا فذیجی ہوگیا ہم توعین ممکن سبے کہ اس بنا برانہیں حکمین سکے نام سے موسوم کا گیا ہو

بیستہ ماعلے کوسلجھانے کا کام ان کے سپردکیا گیا تفااس کے متعلق خیروصلاح کے تقطیر نظر

کوسامنے رکھتے ہوئے سی فیصلے بر بہنچ ہوانے کے لعد روجین پر اس کے نفاذ کے سارسے مل بیں ان کی حیثہ بن سے مال کی حیثہ یت کی حیثہ یت کے مشابہ ہے اسی بنا بر انہیں حکمین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

ہ بیا دباہتے۔ لیکن اس کے باویود وہ زوجبین کے دکیل ہی ہوں گے کیونکہ یہ بات تو بالکل درست نہیں بے کہ زرجین کی اسبازت کے بغیرسی کوان برخلع اور طلاق ہجیسے امور کی ولا بیت حال ہوجائے۔ اسماعبل کا خیال سبے کہ حضرت علیٰ سبے مروی وا نعہ میں حس کا گذشتہ سطور میں ذکر ہو چکا ہے شوسر کی نزدید آ ہے سنے اس لیے کی تنی کہ وہ کتاب اللہ کے فیصلے بررضامند تہیں ہوا مفاء حضرت علیٰ نے اس کی گرفت اس سیے نہیں کی تفی کہ اس نے دکیل نہیں بنایا تھا مبلکہ اس لیے گرفت کی تفی کہ وہ کتاب اللہ کے فیصلے پر رضامند تہیں ہوا تھا۔

الدیم رحصاص کھتے ہیں کہ یہ بان اس طرح نہیں ہے کیونکہ است خص نے جب بہ کہاکہ ہما کہ است خص نے جب بہ کہاکہ ہما کہ است کے اللہ میں اسکے لیے ہیں رضا مند نہیں ہوں " توصفرت علیٰ نے ہوا ب میں فرما یا تھاکہ " تم جھوٹ کہتے ہو ، مخدااب تم میرسے ہا تفریسے نکل کر نہیں مجا سیکتے جب نک اس طرح افرار نر کر وجس طرح نمجھاری ہوی نے افرار کیا سیے "

تحضرت علی این این کا مراس کی مرافض کی اوراسے اس معاملہ بیں وکبل مقرد نہ کرنے پراس کی مرزنش کی اوراسے اس معاسلے کے لیے وکبل بکرانے کا حکم دیا ،اس خص نے بہ نونہیں کہا نخاکہ میں کتاب اللہ کے فیصلے بررضا مندنہیں ہوں "کہ بھر حضرت علی اس کی سرزنش کرنے راس نے نویہ کہا تخا کہ" بیں علیحد گی پر رضا مندنہیں ہوں "جبکہ اس کی ببری تحکیم بررضا مندنہیں کے اس کے اس کی ببری تحکیم بررضا مندنہیں ہوں "جبکہ اس کی ببری تحکیم بررضا مندنہیں ہوں "جبکہ اس کی ببری تحکیم بر درضا مندنہیں ہوں "جبکہ اس کی ببری تحکیم بردرضا مندنہیں ہوں "

بداس بات کی دلیل سبے کہ ببوی سے علیمدگی کا فیصلہ شوہر ریاس و فت کے نافذ نہیں ہوسکتا ہوب کک شوم سنے اس کی و کالت کا معاملہ سپر دیز کر دیا ہو۔

اسماعبل کا فول سبے کہ جب الٹ نعائی نے ادشا دفر مایا دائی ٹیوٹیک افسکا گا ٹیوٹی اللّٰهُ اسماعبل کا فول سبے کہ جب الٹ نعائی نے ادر ایک تیان کی اور ایک تیان کی اس سے یہ بانٹ معلوم ہوگئی کہ حکمین ابناسکم اور فیصلہ نا فذکر آ ہم سکے اور اگرانہوں نے فیصلہ کی اگرانہوں نے فیصلہ کی تونیق عطافر مائے گا۔ آگرانہوں نے فیصلہ کرنے وقت حق وانعماف کو بیش نظر کھا تو الٹہ تعالی انہیں صحیح فیصلہ کی تونیق عطافر مائے گا۔

اسماعیل کاکہناہے کہ ایسی بات وکبیوں کو نہیں کہی جانی کیونکہ وکبیل کے لیے اس معلی کے دائرے سے با سرقدم نکا لنا درست نہیں ہو تا اسے دیا اسے وکبیل مفرد کیا گیا ہو۔
ابو کم رجمه اص کیتے ہیں کہ اسماعیل نے رہو کچے کہا ہے وہ وکا لت سکے فہوم اور معنی کے منافی نہیں ہے کیونکہ جب دونوں وکیلوں کو رہمعا ملہ اس طرح سپر دکر دیا جائے کہ وہ خرو ملاح کے حصول کی تگ و د د کے بعد ابنی صوابد بدکے مطابق زدجین کے رشتہ از دواج کو باقی رکھنے یا اسے منقطع کرنے کا ہو ہی فیصلہ کریں اس ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ابنی مجھ

ا سماعبل نے مزید کہاکہ حضرت ابن عبائش، مجابد، الوسلمہ، طاقس اور ابر اہم بی عی سے مروی ہے کہ تعکمین ہو بھی فیصلہ کر دیں وہ درست ہوگا۔

ابد کمرحصاص کہتے ہیں کہ مہارے نزدیک ایسا ہی ہے۔ بیکن ان حفزات کا برقول اسماعیل کے نول کی موافقت ہیں دلالت نہیں کرنا کیونکہ ان حفرات سنے برتہیں فرایا کہ خلع اور نفریق سے سلسلے ہیں زوجین کی رضا مندی سے بغیر حکمین کی کارروائی درست ہوگی۔ بلکہ بہاں اس بات کی گفیاکش ہے کہ ان حفزات کا مسلک ہی ہیہ ہوکہ حکمین کو خلع اور نفرین کا انفری ارم نہیں ہوتا جب نکہ زوجین و کالت کے فیام کے فریعے اس بارسے ہیں اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کرویں۔ اور وہ اس چیز کے حصول کے نغیر حکم ہی ہوئے۔

ہاں اگرزوں بن کی رہنا مندی حاصل مورجائے نواس کے بعداس بارسے ہیں ان کا ہرفیصلہ ورست ہوگا۔ ذراغور کیجئے حکمین کے لیے ننوسر کی رضا مندی کے بغیر لی کا فیصلہ دینا اور موی کی رضا مندی کے بغیراس کی ملکیت سے مال لکلوانا کیسے حائز ہوسکتا ہے۔

بَعِبُدَ اللهُ تَعَالَىٰ كَارِشَا وَ سِهِ ( وَالْمُوالنِّسَاءُ صَدُّ فَا تِهِنَّ نِحْلُهُ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُوْعَنُ فَنَيْءِ مِنْكُ نَفْسًا كُمُونُ مَ هَنِيْئًا شَرِيثًا)

 دے کرم دے لیتے اسے سے لینا حلال قرار دسے دیا۔

اس صورت حال کے تحت زوجین کی رضامندی کے بغیج کمین کے بینے لع یا طلاق وقع کردینا کس طرح جائز ہوسکنا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے منصوص طریقے سے بی فرماد باکہ دی ہوئی چیزو<sup>ں</sup> بیں سے کوئی چیزاسے بیں سے کوئی چیزاسے کوئی چیزاسے

وابس کردے۔

اس بیے بولوگ اس بات سے فاکل ہیں کہ تنوبر کی طرف سے خلع ہے معاسلے ہیں توکیل کے بغیر کی طرف سے خلع کے معاسلے ہیں توکیل کے بغیر حکمین کوخلع کرا دسیتے ہیں۔
ادشا دِ باری سے (بَا يُشْهَا اللّهَ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ ا

نیزارشا دباری سے روک کی کھٹوا آمگوا کٹے میٹیٹٹے یا لیکطی دیٹر ٹیوا کہا لیکھٹا میالٹد تعالی نے یہ داضح نرما دیا کہ حاکم ادرغیرحاکم دونوں اس حکم میں بیساں ہی کہ کوئی شخص کسی کا مال ب سے کرکسی دوسرے کو دسے دینے کا اختیار نہیں رکھنا .

حضورصلی الندعلیہ وسلم کا ارتنا دسہے (الابعدل مال امدی مسلم اللابطید نه من نفسه،
کسی سلمان کا مال کسی کے بیے حلال نہیں سبے مگر بیر کہ وہ ابنی ٹوئٹی سسے کچھ دسے دسے اکب
کا یہ بھی ارتنا دسہے (خسن فقیدت له من حق اخیده بشتی ع خانسما قطع له قطعه من المتّان مستخص کو ہیں اسپنے فیصلے کے در بیع اس کے بھاتی کا کوئی متی دسے دوں گانوگو یا بین جہنم کی اگر کا ایک کمراس کے بوالے کر دول گائی۔

اس سے بہ بات تا بت بوگئی کرحاکم کو بہ اختیار نہیں کہ وہ بوی کے مال کاکوئی مصاس سے کرنٹو سرکے حوالے کر دسے ، نبزاسے بدا ختیار بھی نہیں کہ نٹو سرکے حوالے کر دسے وکیل مقرر ہوئے بغیرا در اس کی رضا مندی سے بالا بالا بوی برطلان وانع کر دسے ۔

برکناب وسنت اوراجماع امت کاحکم ہے جس کے روسیے حاکم کے لیے درج بالا خصوق کے علاوہ دومسرے حفوق کوسا قط کر دبنا اورا نہبس کسی اور کی طرف منتقل کر دبنا بھی جائز نہیں ہے اِلَّا یہ کہن والابھی اس میروضا مندم وجائے۔

ہیں۔ اب ذراحکمین کی حبنیت ملاحظ کیمئے انہیں نوھرف زوجین کے درمیان صلح کرانے ا وران میں سے بوظلم کررہا ہواس کی نشا ندہی کرنے کے لیے مفرکیا جا تا ہے جیسا کرسعیونے قیّا وہ سے قول باری (وَلِنُ خِفُتُمْ شِعَاتَ بَنْیَهِ کَا) کے سلسلے میں روابیت کی ہے کہ حکمین کا نقو حرون صلح کرانے کی غرض سے کباجا تا ہے۔

سرت و و ساس کی اور اس کے خلام کا فی ہوجائے تو وہ ان بیں سے جوظا کم ہوگا اس کی اور اس کے خلام کی نشان دہی کردیں گے۔ ان کے ہانخوں میں زوجین کی علیمدگی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں اس کا اختیار ہوتا اس سے عطامین ابی رباح سے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔

اب آن کے الیے حائز ہوگاکہ اگر بہتر مجھیں نوخلع کرا دیں اوراگرا نہیں زوجین کے درمیان رسنت از دواج بافی رکھنے میں مجھلائی نظرا سے نوصلے کرا دیں ۔ اس طرح حکمین ایک حالت ہیں گوام وں کا کروار اداکر نے بیں اور ایک حالت بیں صلح کنندگان ، بھرا بکہ حالت بیں امر بالمعوف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا اور اگر انہیں زوجین میں علیمہ گی کرانے اور دشنت زوجیت بانی رکھنے کا کام سپروکر دیا گیا ہو نوبیان کے وکیلوں کا کر وارا داکر نے بیں ۔ رہ گیا یہ نول کہ حکمین زوجی کی طرف سے وکہل مقرب کے لئے ان کے درمیان خلع کرسکتے اور نہیں ایک دوسر سے علیمہ اکم سکتے ہیں یہ نوایک زبروستی کی بات سے جوکتا ہے وسنت سے خارج سے ۔ والنّداعلم ۔

جائے گی جیسا کہ ہم بیان کرآ ستے ہیں ۔

# سلطان اورها كم سے يالا بالاخلى كرايينا

ا مام الوحنيفه، ا مام يوسف، ا مام محمد ، زفر ، امام مالك بحس بن صالح ا و را مام شافعي كافول سبع كرسلطان كے بغیر خلع جائز سبع بحضرت عمر الله بحضرت ، عنمان اور حصرت ابن عمر است اسی فسم كى روابت منفول سبع۔

من اورابی میری کا فول ہے کہ خلع عرف سلطان کے باس جاکر ہوسکتا ہے سلطان کے بیس جاکر ہوسکتا ہے سلطان کے بین خلع کے دفوع بر فول باری (خَانَ طِلْبَی کَکُوْعَتْ مَنْی ﷺ مِنْ کُلُوْتُ هُمْ مِنْ کَلُوْتُ هُمْ مِنْ کُلُوْتُ کَا مُنْدَی کے دور وجرسے مال بینے کے ہواز کامفتنی کرتا ہے کبونکہ اس کا ظاہر عورت سے خلع کے طور پر باکسی اور وجرسے مال بینے کے ہواز کامفتنی سے نیز قول باری ہے دائے گئے میں خلاص کے بیاس جاکہ فدیر دبینے کی منرط نہیں سے نیز جر ظرح عقد دلکاح اور دو مرسے نمام عقود سلطان کے باس جاکہ فدیر دبینے کی منرط نہیں سے نیز جر ظرح عقد دلکاح اور دو مرسے نمام عقود سلطان کے باس جاکہ کہ اور اس کے باس کے باس گئے بغیرچائز ہوجانے بیں اسی طرح خلع بھی جائز ہوجاتا ہے۔

کو اور اس کے باس گئے بغیرچائز ہوجانے بیں اسی طرح خلع بھی جائز ہوجاتا ہے۔

کیونکہ ان عقود کی اصولی طور پر بہخصوصیت نہیں کہ ان کا انعقاد سلطان کے باس جاکہ

بونام و مسلطان معربی موربیب معولیبت بهین ندان کا انعقا دسلطان معربیاس مجالر بونام د

## والدین کے ساتھ نیکی کرنا

تولی باری ہے ( و انعبکہ واا نتلہ و کو کششر کو ا جا مننیکا و باند الیدی جادت کروا ور الدین کے ساتھ حن سلوک کرو)

کروا ور اس کے ساتھ کسی کوشریک دیم جم راو اور والدین کے ساتھ حن سلوک کرو)

الٹر تعالی نے والدین کے ساتھ نیکی کے لزدم کو اپنی عبادت اور وحد انبیت کے ساتھ تھا کہ دیا اور اس کا اسی طرح حکم دیا جس طرح ان دونوں کا سکم دیا ، نیز اسپنے تول ( آب اشٹ کو لیے کے کو ایک کی بین ان دونوں کا شکر ادا کرنے کے حکم کور اور اس کا شکر ادا کرنے کے حکم کور اور اجبنے والدین کا ) بین ان دونوں کا شکر ادا کرنے کے حکم کے ساتھ منعل کرویا۔

ات دالدین کے حقوق کی عظمت اور ان کے سامظ نیکی اور صن سلوک کے وجوب پر ہیں دلا کا فی ہے نیز فرمایا ( وَلاَ نَشْلُ لَهُمَا أَتِّ وَ لاَ نَنْهَ لُوهُمَا وَقُولً لَهُمَا تَوُلًا لَدُمُمَا تَوُلًا لَهُمَا تَوُلًا لَكُومًا تَوُلًا لَكُومًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نه كبو اور زبى انهبين تحفظ واوران سيد جيبشه نرم لهجه بين گفتگو كرو -نيبز فرما با دءَ دَمَّنَيْنَ الْإِنْسَاتَ بِوَالِدُ يْنِ حُسَنَا واور م سفه انسان كواسنِه والدين سكوما

نیکی کی وصیات کی).

کا فروالدین سے متعلق ارشا دہوا ( وَاِنْ بَحَاهَ کَالَّےُ عَلَیٰ اَنْ کَشُولَاَ بِیْ مَاکَیْسَ کَلْفَ بِہِمِیْ خَسَلاَ تَطِعْ هُسُّا وَصَاحِبْهُ هُمَا فِی السَّدِیْنِیامُعُودُوگا)۔ اوراگرتمعیں بہ دونوں اس بات پر عجبود کودی کہ تم میرسے سا بھا ایسی چیزکومٹر کیسے مجمہراؤیمس کے بارسے بین تمصیں کوئی علم نہیں نوان دونوں کی نہ مانو اور دنیا میں ان کے سا متھ بھلے طربیفے سے دہو)

عبدالتربن انيس في حضور صلى الترعليه وسلم سير وايت كى سبت كراب ف فرما بالالك الكبائز الاشد الماق بالله وعفوق الوالمدين واليمين المغموس والمدى نفس هجد ديدة الاعلم احد وان كان على مثل حباح البعوض آء الاكانت وكت آء فى تعليد الى بيوم القديامة - النّد کے ساتھ نشر بک عظم رانا، والدین کی نافر مانی کرنا ور تھوٹی فسم کھانا کہ ہرہ گنا ہوں ہیں سب سے بڑھ کر ہیں فسم کھانا ہوں ہیں سب سے بڑھ کے بیار میں کے فبضہ فدرت میں محمد رصلی النّہ علیہ وسلم کی سان ہے. حب کوئی شخص کسی جیئر کی فسم کھانا ہے خواہ وہ جیئر مجھر سکے برابر کیوں نہ ہونواس سکے دل ہیں ایک دھم بڑھا تا ہے جو فیامت نک باتی رہنا ہے ہے۔

ابو بکرجهاص کہتے ہیں کرمعروف میں والدین کی اطاعت واجب ہے اللہ کی معصیت میں نہیں اس لیے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی ۔

ہمیں محمد بن بکرسنے روایت بیان کی ، انہیں ابوداؤ دسنے ،انہیں سعید بن منصور نے ،انہیں عبد اللہ بنام سے ، عبداللہ بن وسرب سنے ،انہیں عمرو بن الحارث سنے ، انہیں الوالسمے دراج نے الوالہ بنتم سسے ، انہوں نے حضرت الوسعید خدش سے کہ بمن کا ایک شخص ہجرت کر کے حضورت الوسعید خدش سے کہ بمن کا ایک شخص ہجرت کر کے حضورت الوسعید خدش میں آگیا .

آب سنے اس سے دریافت کیا کہ بمن بین تمھاراکوئی رنسنۃ دارسیے ؟ اس نے حواب بین عرض کبا کہ میرسے والدین ہیں۔ آب سنے لوجھا" انہوں سنے تمھیں بہاں آسنے کی اجازت دیے دی تھی ؟ اس سنے نفی بین حواب دیا ، آب سنے فرایا !" والیس حاد اور ان سے اجازت طلاب کرد آگروہ اجازت دسے دیں نو بھرجہا دبرجائو ورسان کے ساتھ نیکی کرتے رہو ؟

اسی بناپر سمارے اصحاب کا تول ہے کہ کسی خص کے سلیے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر بجانا جا ئز نہیں ہے۔ جبکہ دشمنوں کے خلات جہاد کرنے والوں کی موجودگی ہیں اسے جہاد پر نظانے کی حرورت نہ ہو۔ نجارت باکسی اور عرض سے سقرجس ہیں قتال کی صورت بیش نہ آئی مواگر والدین کی اجبازت کے بغیر کر لیا جائے تو ہمارے اصحاب کے قول کے مطابق آئی کوئی کوئی الدین کی اجازت کے بغیر کر لیا جائے تو ہمارے اصحاب کے قول کے مطابق آئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی احداث کی اجازت کے بغیر جہاد موج نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی النہ علیہ وسلم سنے اس بینے کو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد بر سجانے سے منع فرما دیا تھا۔ جبکہ اس فرض کو اس کے سواد و مرسے لوگ اواکس رہے ہے تھے۔ بر سجانے کی صورت ہیں ممکن مخاکہ وہ شہید ہوجاتا اور اس کے بر سجانی کی جباد بر سجانے کی صورت ہیں ممکن مخاکہ وہ شہید ہوجاتا اور اس کے والدین کو اس کے معربی روکتے اس لیے موں بین نتل وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ والدین عام طور سے اس سے نہیں روکتے اس لیے بھی بین نتل وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ والدین عام طور سے اس سے نہیں روکتے اس لیے بھی بھی بین نتل وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ والدین عام طور سے اس سے نہیں روکتے اس لیے بھی بین نتل وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ والدین عام طور سے اس سے نہیں روکتے اس لیے بھی بین نتل وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ والدین عام طور سے اس سے نہیں روکتے اس لیے

ان کی اجازت کی صرورت نہیں ہونی ۔ والدین کے حقوق کی عظمت کی الٹُدنعالیٰ نے حزناکید کی سیے اس کی بنا پر ہمار سے اصحاب

#### ماله

کا فول سے کداگرکسی مسلمان کاکا فریا ہے مسلمانوں سے برسربیکار مونو وہ اسبنے ہا تھے سے تنال کرنے سے گر بزکرے کیونکہ فرمان الہی سبے دولاً تَقُلُلَّهُ مُنَا أُحَتِّ ) نبز قولِ باری ہے دواِن عَاهَدُالاً عَلِيَ أَنْ تُشْرِكِ فِي مَا كَشِي لَكَ بِهِ عِلْمُ فَكَاتُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي النَّذَنْ المُعْدُوفَ ) الشدنعائي نے ان دونوں کے سا بخداس حالت ہيں بھی تھلے طریفے سے بنس آنے کا حکم د با جبکہ وہ کفر رہاس کے خلات برسر پیکار موں معروف میں بدبات بھی داخل ہے کہ بیٹان کے .. خلاف ہتھ بارندا تھائے اور سنہی انہیں فتل کرسے ، ہاں اگر اس برمجبور برسائے توالگ

منلاً بیٹے کو بیخطرہ پیدا ہوجائے کہ اگر وہ کا فرباب کوفتل نہیں کرے گا تو خوداس کے بالتخون فنل موسائے كاس صورت ميں است فنل كر دينا عائز بوكاكيونك اگر وہ ايسا مهيں كريے گانوگریا وہ خودا بنی ذات کے قتل کا بایں صورت مزیکے پھٹم سے گاکہ اس نے دوسرے کوا بھ ا وبد فا ہو پانے کا موفعہ فراہم کیا جبکہ اسے اس کام سے اچھی طرح روکاگیا ہے حس طرح اپنے ہاتھوں ا پنی جان <u>لینے سے دوکا گیا س</u>ے۔

اس بنابرابین الترملیدونعه برقتل کر دبنا جائز ہے جصورصلی الترملیدوسلم سے ، مروى سبے كە آب نے منظل بن ابى عامر البب كو اسبے باب كے قتل سے روك د باتھا ال كا

باب مشرک منها-

ہمارے اصحاب کا بیمی قول ہے کہ اگریسی مسلمان کے کا فرماں باب مرحباتی تو وہ انہیں عنسل دے گا،ان کی ارتقی کے سائند جائے گا اور ندفین ہیں ننٹر کی ہوگا کیونکہ بہ باتِ سمطے طریفے سے بینی آنے کے مفہوم میں شامل ہے جس کاالٹہ تعالیٰ نے مذکورہ بالاآبت میں کم دیا ہے اگريد پوجها سائے كه قول بارى و ديانكوالد ينوافسانا اسك كيامعنى بن اوراس فقر مين كون سافعل بوشيده سي توبيكها حاست كابداحمال بهاس كامفهوم براو" استوهدوا بِانُوالدين احسانًا " والدين كرما خفرص سلوك كي وصيت فبول كرو) اوريهي احتمال بكم معنی بیموں " احسنوا بالوالد بن احسانا "روالدین کے ساتھ حس سلوک کرو)۔ نول بارى سے راء بذى النفاذ بى ، اور قرابت داروں كے ساتھ) التّدنوالى نے قرابت

داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حس سلوک کا اسی نہج برحکم دیا ہے جس کا ذکر سورت کی ابتدام میں ابنے قل (دَ الْكَوْمُكُم م كے ذريعے كيا ہے-

التدتعالى في أبيت زير مجت كى ابندار ابنى واسدا نييت اورعبادت كي ذكريسي كى . کیونکه نوحید کاعضیده وه اصل اور بنیا دسیسے سس میزنمام آسمانی مشربعتنوں اور نبونوں کی عمارت کھڑی سے اور حس کے حصول کی بنا برمصالح دین تک رساتی ہوسکتی ہے۔

اس كے بعدالت نعالی نے ان بانوں كا ذكر فرما يا جروالدبن كى نسبت سيسے اولاد برواجي بین بینی ان کے ساتھ حسی سلوک ،ان کے حقوق کی ادائیگی اوران کی نعظیم و نکریم مجراس بارسی کا ذکرفرها پاسچودشنة دا دنجی بواس سیدم دا دا بکیپ مسلمان کا و پمسلمان دشنند وارسیپ بجیب دشند داری کی بنا پرحق صاصل سیے اوراسلام سنے بھی اس سے موالات اوراس کی نصرت وا بجب کر دی ہے بعراجنبي بهسابه كاذكركيا اس سيمرادكسي كاوه بمسابه سيحونسب كي لحاظسة اسس سے دور مولیکن مسلمان ہو۔ اس ہیں ہمسائیگی کے حق اور ان حقوق کا اجتماع ہوسجا سے گاہج اسلام نے اس کھے لیے دبط ملت اور رشنۃ مذہب کی بنا ہروا جب کر دسیتے ہیں بحضرت ابن عباس مجامد ، قناده اورضحاك كاتول سيدكر رنسند داريروسي سيدم دو و المخص سي جونسب كي لحا ظرس ق*ربیب ہ*و۔

### "بین طرح کے ہمسائے

حضور الشعليه وسلم سعم وى به كه آب سف قرمايا (الجيوان نلاشة فجادله تلاثة حقوق خى البعواره حتى القوابية وحق الاسلام ودجا ولمه حقان حق المعوار وحتى الاسلام وجارك مق الجيوار المشوائيمين اهل الكتاب.

بر وسی بین قسم کے موسنے ہیں۔

- (۱) ایک ہمسایہ و اسبے جس کے نین حقوق بیں بنتی ہمسائیگی ہوی قرابت اور حق اسلام ۔ (۲) ایک ہمسایہ وہ سبے جس کے دوحقون بین حق ہمسائیگی اور حق اسلام۔
- ۱۳۱ ایک ہمسایہ وہ ہے بیسے صرف حق ہمسائیگی حاصل ہے۔ یہ وہ ہمسایہ سہے جداہل کتا<sup>ب</sup>

قول باری سبے ( وَإِنصَّاحِيدِ بِأَلْجَنْدِ ، اور بہلو کے سانفی) اس کے منعلق حضرت ابن عباس سے ابک روابین کے مطابق، نیز سعید بن جبیر بصن ، مجابد، فنادہ ، سدی ا ورضحاک سے مروى سبے كداس سيے مرا دسفر ميں سائف بگويجانے والانتخص سبے۔ محضرت ابن مستخود، ابرا بہنجنی، اور ابن ابی لبلی سے مروی سے کہ اس سے مراد ہوی سے بحصرت ابن عبائش سے ابک اور روابیت کے مطالق اس سے مراد وہ شخص سے موسی سے خبرومجھلائی کی اس لگا کر اس کے دربہ آکر ٹبر رہے۔

رور ایک قول کے مطابق اس سے مرادیم سابیہ ہے خواہ نسب کے لحاظ سے فربب ہو بالبید کی میں ہو

بنشرطبك مومن بهوس

ابو مکر حرصاص کہتنے ہیں کہ جب لفظ میں ان نمام معانی کا احتمال ہے تواسے ان سب برجمول کرنا واجب ہے اور دلالت کے بغیر کسی خاص معنی کے ساتھ اسے مخصوص کر و بنادرت نہیں سے ۔

...- ، من سفور صلی النه علیه وسلم سے مروی سے کہ آب نے فرمایا ( ماذال جوبیل بوصینی بالعار حتّی ظننت انا مسیورته ، مجھے جبر بل ہمسا بہ کے منعلق اتنی وصیت کرنے رہے کہ میں یہ سوجنے بر عجبور ہوگیا کہ اب وہ اسے میرا وارث بھی بنا دیں گے )

سفيان ني عمروبن دينارسي، انبول سفي نافع بن جبير بن مطعم سد اورانبول سف الوين بي الخزاعى سد وابت كى سب كرحضور صلى الشعليه وسلم نف فرما بالآمن كان يومن بالله والبوم الآخد فلي كوم حيفه ومن الله والبوم الآخد فلي كوم حيفه ومن كان بومن بالله والبوم الآخد فلي كوم حيفه ومن كان بومن بالله والبوم الآخد فلي حدفلي قل خيراً ادلي صدت -

عمرين بارون انصارى في بين والدس اورائهول في حضرت الوسريرة وسيروايت كي مب كي والديمار كي من الشيط الديمار وقط معنه الديمار و تعطيل المجهاد)

سفطع تعلقي كي حاست اورجها دكومعطل كر دبا بجائے ر ز ما مزرجا ہلیت میں عرب کے لوگ بڑوسی کی عظیمت کونسلیم کرنے نضے اور اس کی حفا وحمایت میں بوری مرگرمی دکھانے تھے نیز موحقوق رشت داری کے سلسلے میں سلیم کیے حاستے مقے بڑوس اور ہمسائیگی کی بنا بران ہی حقوق کی باسداری کی جانی تھی ۔ زھیبرکا شعرسے۔ م وجادالبيت والرجل المنادى امام الحي عقد هما سواء بمسايدا ورقبيلي كيملس ببرسا كفرست والانتخص فيسلي كيسلمندان دونوس كي ساكف

نعلق میں بکسانیت ہونی ہے۔ المدحل لمنادی سسے و شخص مرادسے جو فیل کی مجلس میں سائے رہنے والا ہولیض اہل علم كا قول بے كم الصاحب بالجنب سے مراد وہ بڑوسى بے جس كے كھركے ساتھ اس كالكرملا بوايد التّٰدَتْعَالَىٰ نِنْ خصوصيت كيسا مخذاس كااس لبيه ذكر فرمايا تأكداس بِرُّوسي بِراس كيه من کی فوقبیت کی ناکید موسمائے جس کا گھر متعمل مذہور

تهیں عبدالباتی بن آبائع نے روایت بیان کی ، انہیں الدعمرو محدین عثمان فرشی نے انہیں اسماعيل بن سلم سنے، انہبس عبدالسلام بن حرب سنے البرخالد دالا بی سیسے ، انہوں سنے البرالعلار اڈدی سیسے، انہوں نے حبیربن عبدالرحل حمیری سیسے انہوں نے ایک صحابی سیسے کی حضورصلی اللہ عليه وسلم سنے فرمایا () دا احتمع المداعیات فاحیہ اخریہ بیا یا جات اقد بھما یا مااخد بھما جواراً وا ذا سبق احدها فا يد اللذى سبق - الرنمهين وتتخصون كى طوف سع بيك وعون طعام ملے آداس کے ہاں بچلے جاؤی کا دروازہ نمھارسے گھرسے زیا دہ فربیب موکیونکہ ایسا شخص زیادہ قریبی ہما برموزنا ہے اور اگر ان دونوں میں سے ابک کی دعوت تمھیبں بہلے بہنچ حائے تو تھیر تم اس کی دعوت کو قبول کرلو)

متصفورصلی النّه علیه وسلم سیم وی سبے که اسپنے گھرسیے سپالیس گھروں نک بیڑوس کا دائرہ موناسے بہیں عبدالبافی بن فائع لے روایت بیان کی ، انہیں حس بن شہیب معمری نے ، ، انہیں محمد بن صفی نے ، انہیں یوسف بن السفرنے اوز اعی سے ، انہوں نے یونس سے ، انہوں ا نے زہری سے ،انہوں نے فرما باکر مجھے عبدالرحمن بن کعب بن مالک نے اسپنے والدسسے ببہ روایت بیان کی ہے۔ کہ ایک شخص حضورصلی النّہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگا کہ میں فلاں فیبیلے کے محلے

بیں اکر تھم راہوں توکیا اب وہ تخص میں کا میرے سا بغر سلوک سب سے بڑھ کر کو گا وہی میرا سب سے فریبی بڑوسی موگا ؟ -

ب سربیب به من کرحضرت البوبکر معرض عرض اور صفرت علی کوبلوایا اور انه بین حکم دیاکه مسی تروی آب نے سن کرحضرت البوبکر معرض معرض اور صفرت علی کوبلوایا اور انه بین حکم دیاکه مسی ترویش می ناہد اور و تعفق کے دروازے بیر جاکز نمین موسیک اجس کا بیروسی اس کی نترازنوں سے خاکفت رہنا ہمو۔ بعنت میں داخل نہیں ہم سیکت اجس کا بیروسی اس کی نترازنوں سے خاکفت رہنا ہمو۔

راوی کبنے بین کہ میں نے زمبری سے پوچھا!" الوبکر، بچالیس گھرکس طرح" انہوں لے جواب میں فرمایا !" اِس طرف جالیس گھراوراً س طرف جالیس گھر" الشدنعالی نے ایک منتہر میں اکٹھی رہائش کوچھی بڑوس کانام دباہے.

رَى بِرَ مِنَ الْمَرَدُ وَهِمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَافِقَةِ مَا كَالْمَدْنِيَ فِي تَعْلُو بِهِمُ وَمَوْظَى وَالْمُوعِفُو جِمَانِجِ فِيلِ بِارِي مِهِم لِكِينَ لَهُ مِينَتَهِ السَّافِقَةِ مَا كَالْمَدِيْنَ فِي تَعْلُولِ بِهِمُ وَمُوفَقَا وَلَهُ مَاكَ فِيهُمَ اللَّهُ عَلِيلًا . فِي الْمَدِيْنَ لَهُ لَنَعْنُدِيَنَكَ فَي بِهِمْ أَتُدَّ لَا يُبْجَا وِكُونَاكَ فِينُهَا إِلَّا ظَلِيلًا .

اگر منافقین اوروہ لوگ بازم آئے جن کے دلوں بیں روگ بیسے اور جومد بینہ بیں انواہیں اور ایک منافقین اور وہ لوگ بازم آئے جن کے دلوں بیں روگ بیسے باس مدین بیں بس اور ایک بیار میں اور ایک ان برصلا کر دیں گئے بھرید لوگ آ ب کے باس مدین بیں ان لوگ تدریت فلیل رہنے بائیں گئے آ بیت کے اندر صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدین میں ان لوگ

کے اجتماع کو میروس کا نام دیا گیاہہے۔ اللہ تنعالی نے آبت میں صن صن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔اس کی کئی معوز نیس ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہومفلس ہوا ور تھوک اور ننگ کی بنا پر اسے نندید صنر پہنچنے کا اندلیشہ

اس برِظلم کرنے واسلے کے خلاف اس کالپر را پورا دفاع کرسے نبیز حسنِ اخلانی اور حسنِ سلوک کا بھی مظام رہ کرسے بوحسنِ معامشرت کے خمن میں آنے ہیں۔

الثّدتعالیٰ نے بٹروس کی بنا پرجِرحقون واجب کیتے ہیں ان مبر سے ایک حق شفع یمبی ہے سواس شخص کوحاصل ہم ناہے جس کے پہلو ہیں واقع ممکان فروخت کردیاگیا ہم ۔ والتّٰدالموفق ۔

### بع شقعه بالجوا رميس انتىلات سائے كا ذكر

امام الدسنیف، امام الوبوسف، امام محمدا ورزفر کا نول سبے که فروض شده بچیز بین نزیک مبیع نکر، جانب واسے راسنے بیس نثر بک سبے بڑھ کرتن دار ہونا سبے بچیز مبیع تک جانب والے راسنے بیس ننر کیب سائف واسے بڑوسی سے بڑھ کرتن دار ہم ناسہے بچیز اس بڑوسی کانمبر آنا سبے جو ا بڑوسیوں کے بعد آنا ہے۔

ابن شبرمد، نوری ۱۰ ورحس بن صافح کا بھی ہی قول ہے۔ امام مالک اورامام شافعی کا قول ہے کہ البسی چیز میں کوئی شفعہ نہیں ہونا ہو کچھ لوگوں بین ششرک ہوا وران کے حصے تعبین نہ ہوں اس کنوں ہیں مجمی کوئی شفعہ نہیں ہونا ہوں کے سا مخط کی زبین نہ ہوا وراس کی تقسیم بھی نہ ہوسکتی ہو۔ سلمف کی ایک جماعت سے بٹروسی کے لیے شفعہ سے وہوب کی روابیت منقول چھوت عرض سے بروابیت ہیں جا ورالو کمرین ابی حقص بن عمر سے مروی ہے کہ فاضی شریح نے کہا " مجھے حضرت عمر شنے کو بری کھیے اور الو کمرین ابی حقص بالحوار تعنی بڑوس کی بنا بر شفعہ کا فیصلہ کروں "عاصم حضرت عمر شنے دالا ہوں نہروا بیت کہ سبے کہ شریک (مال کے اندر شراکت رکھنے والا) سے اور انہوں نے بی سے روابیت کی سبے کہ شریک (مال کے اندر شراکت رکھنے والا) مفلیط (مال کے اندر شرک سے بڑھ کرتی وارب نے ۔ باقی ماندہ تمام کوگوں سے بڑھ کرتی وارب نے ۔

ایوب سنے امام محدسے روابیت کی سبے کہ انہوں سنے فرمایا "کہاجاتا تھاکہ نٹریک خلیط سے بڑھ کرا ورنولیط یا فی ماندہ لوگوں سے بڑھ کرچنی وا رسخ ناسسے "

ابراہبنم بختی کا نول ہے کہ اگر نٹریک ہوجو دیڈ ہونو پڑوسی کو سب سے بڑھ کر منی نشفہ ہوگا۔ طاؤس کا بھی بہی فول ہے۔ ابراہیم بن میسرہ کا کہنا ہے کہ ہمیں حصارت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر کیا تفاکہ جب کسی مکان یا حکہ کا صدود اربعہ متعین کر دیا جائے تی بجرحتی نشفعہ باخی نہیں رہنا۔

طاؤس کا قول سے کہ بڑوسی ریادہ حن دار ہو یا ہے۔ بڑوسی کے لیے حن شفعہ کے وجوب بردلالن كرف والى وه روابت سيحس كرا ويحيين المعلم بن انهول في عمروبن شعيب سے اس کی روابت کی ،انہوں نے عمر دین الشربدسے ،انہوں نے اپنے والدسے کہ ہیں نے حضورصلی الله علبه وسلم مصر عص کباکه ابک زمین مسیحس میں بڑوسی کے سواا ورکوئی تمریب بنہیں ہے آب نے فرمایا ب<sup>از</sup> پڑوسی اسنے فرب کی بنا ہر دوسروں کے مفاسلے اس کا زبا دو حق دار سبے حب نک وہ فرب بانی رہے " سفیان نے ابراہیم بن مبسرہ سسے، انہوں سفے عمروب المرید سيد، انہوں نے حضرت الورافع سے اور انہوں نے حضوصلی الٹر علیہ وسلم سے روابت کی ہے که کریس نے فرمایا (البداد احق بسنفسید، بیروسی اسپنے فرب کی بنا پرزیادہ حق دارسہے) امام الويعليفه ني فرما يا سميس عبدالكريم في حضرت مسورين مخرمة سعدا ورانهول فيصفرت را فع بن خدر پچسسے روابت کی سبے کہ حضرت سینگذینے ا بیٹا ایک گھر تھیے خرید نے کی بیش کش کی اور کهاکه مجھے اس کی قبیت اس سے زبا دہ مل رہی ہے ہے تم دو گے لیکن تم اس کی خویداری کے زبادہ حن دار ہو کبونکر میں نے حضورصلی الشرعلیہ وسلم کو برفرمانے ہوئے سناسیے کہ (الجاداحتی بسقبه) ابوالز بسرنے حضرت حا بڑنسے روابت کی ہیے کہ حضورصلی الشدعلیہ دسلم نے بڑوس کی بنا برين مننفعه كافيصله ديا تفارعيدالمالك بن ابىسلبمان سنعطار سيدا ورانبول نيصفرن ببابره يسروايت كى بع كرحضورصلى الشرعليه وسلم في فرمايا (الجادا حق بسقيه يستظدمه وانكان عائبًا اذا كان طويقها داحكًا بيروسي اسبط قرب كي بنا برزيا ده حق دار من اسب اس كي واب كانتظار كبا حباسي*ـ گاخواه و*ه غائب كبيون مه بويجيكه ان دونون كارانسنه مشترك بهواابن ابي ليلي نے نافع سسے اورانہوں نے حضرت ابن عمرضسے موابت کی ہے کہ حضورصلی الٹرعلیبہ وسلم نے فرما بالالحیا داست بسقیہ مساکان) قتادہ نے صن سے اور البوں نے حضرت سمرہ سے روابیت کی سبے کے حصور ملی التدعلبه وسلم في قرما بالحاداد اداحق بشفعة المجاد ، كمرك سائق واللرب وسسى شفعه كالرباده ستفدار موناب فتا وه في حضرت انس سيروابن كي بي كراب في مرمايا ( حادالمدا داحق بالداد ، کوکایروسی اس کوکازیا وه تفدار بوناسید) سفیان نیمنصورسی ، انهون نیمکم سے روايت كى سبے كر حكم نے كها أ مجھے ابك البشخص نے روایت سنائی سے ص نے حفرت ملكی اور حفرت عبدالتّٰدين مستغود كويرفرما لنن بمستص سنا تفاكر حفنوصلى التدعليد وسلم نبد بثروس كى بنبا وبريمتى شفعه كانبيصله فرمايا تفعا - بونس منعصن سيدروابت كي جيه كيصفه ورصلى التّأرعليه وسلم في شفعه بالجواسكافيصله دبا

نفا۔ برپوری جماعت حضور صلی التر علیہ وسلم سے اس روابیت پرمنفق ہے اور ہم بیر کسی جنی خص کے بارسے بیں علم نہیں جس نے ان روابات کور دکر دبا ہو سجبکہ ببر و ابات امرت میں شائع و ذائع تفییں اور ان کی کنٹرت کی بنا باصطلاحی طور میں حداستفاضہ کو بہنچ ہوئی تحییں۔ ایس جن نتیجے بھی انہو تبسلہ کی تاریخ سے سالم کے ایسان میں میں اس میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی می

اب جیننخص بھی انہیں تسلیم کرنے سے گریز کرسے کا وہ حصنور ملی الترعلیہ وسلم سے نابت شدہ ایک سننٹ کا تارک فرار ہائے گا۔

مین توگوں نے حق شفعہ کا انکارکیا ہے ان کا استدل اس روایت سے ہے جس کے داوی ابیعاصم النبیل ہیں۔ انہول نے امام مالک سے اس کی روایت کی ہے ، امام مالک نے زسری سے ، انہوں نے سعیدین المسبب اور الدسلم بین عبد الرحمٰن سے اور انہوں نے صفرت الدسرمُ المسبب اور الدسلم بین عبد الرحمٰن سے اور انہوں نے صفرت الدسرمُ اللہ سے اس مشترک جیز میں شفعہ کا قبصلہ فرمایا تھا ہو تقسیم نہ ہوئی ہوج یہ سعد و دم فرر ہوجائیں نو سنی شفعہ ختم ہو بھا تا ہے ۔

اس طرح الوفنبلدالمدنی ا ورعبدالملک بن عبدالعزیزالما بیشون نے امام مالک سے روا بندی کی ہے۔ کی سبے ۔ اس بحد بہت کوائر بہران معضرات الوہ برتئرہ سعے موصولاً روا بہت کی ہے۔ لبکت اصل بب بدسعبد بن المسبب سے مفطوعاً مروی ہے ۔ اسسے معن ، وکیع ، انفعنبی ا ورا بن وبسب سب نے امام مالک سے ، انہوں نے زسری سے اور انہوں نے سعبد بن المسبب سے ، انہوں نے زسری سے اور انہوں نے سعبد بن المسبب سے روایت کی ہے اس بیں مصرف الوہ برئے ، کا ذکر نہیں ہے ۔

امام مالک کی کتاب" الموکطا" میں برروا بنت اس طرح مندرج ہے ۔اگراس روا بیت کاموصولًا مروی ہوجا تا بھی ٹا بنت ہوجا تا تو بھی اسسے ان روابات کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا مکنا جنہیں تفریبا دس صحا مرکرام نے تشفعہ کے وجوب کے سلسلے میں حفنورصلی الٹرعلبہ وسلم سے روا بیت کی سعے ۔

کیونکہ یہ روابات اصطلاحی طور برمنوا نروستفیض روابت کے درجے کو بہنچ گئی ہیں اس البحانہ بار اصادکتی وہوہ سنے نابت میں البحانہ بار اصادکتی وہوہ سنے نابت موجات ہے جس کی بنا بران کے ذریعے ان روابات کا معارضہ جائز ہوجا تاجی کا ہم نے اوبر ذکر کیا ہے توجی ان اخبار آحاد میں ایسی بات نہ ہوتی جو بڑوس کے بیائی شفعہ کے ایجاب کی کیا ہے توجی ان اخبار آحاد میں ایسی بات نہ ہوتی جو بڑوس کے بیائی مان میں ایسی اللہ علیہ روابات کی نفی کرد بنی کیونکہ ان روابات میں زیادہ سے زیادہ میں بات ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشترک جہنر میں شفعہ کا فیصلہ صادر فرما با محالی تقلیم بہیں ہوئی تھی مجرج یہ حدود ارجہ

#### DYY

متعین ہوجائے نوحق شفعہ موجا ماہے۔

حضرت الوہرئی کے الس قول پرکہ "حضورصلی التہ علبہ وسلم نے اس مشترک جیزیں شفعہ کا فیصلہ وسلم نے اس مشترک جیزیں شفعہ کا فیصلہ وسلم ایخا ہو تھیں ہوئی تھی " نظر بک کے لیے حق نشفعہ کے ایجا ہے ممل کرنے بس سب کا اتفاق ہے ناہم اس سے با وجود اس بیں حضور ملی الشہ علبہ وسلم سکے صرف ایک خاص فیصلے کی حکابت سبے اس کے لفظ بیں عموم نہیں اور نہ ہی اس بیں حضور صلی الشہ علیہ وسلم کے ایک قول یا فرمان کی نقل ہے ۔

ره گیا حصرت الوستر نمره کاید نول که بجب حدودمنعین مرحا نین نونجر کوئی شفعه نهین بوناً تو اس میں بیداحتمال ہے کہ بیررا وی کا کلام ہو کیونکہ اس میں بید ذکر نهبیں ہے کہ حضور صلی الشدعلیہ دسلم نے میدفرمایا نتھا یا آپ نے اس کا فیصلہ صا در کیا تھا۔

ا سبب کسی روایت کے منعلیٰ یہ احتمال بہدا ہوجائے کہ بیحضور صلی التُدعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہموئی بات ہے بایہ راوی کا ابنا قول ہے جسے اس نے اصل حدیث بیس داخل کر دیا تفاجس کی روایات بیں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہم، توابسی صورت میں ہمارے بیے حضور صلی التّٰدعلیہ وسلم سے اس روایت کا اثبات جا مزنہیں ہوگا۔

برنگرید بات کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ شک اور احتمال کی بنیا دیر ایک بات کی نسبت حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف کر دسے ، ہبدوہ وجہ سبے جس کی بنا پر اس روایت کے ذریعے ایجاب شفعہ کی روایات کامهارضہ نہیں کیا جاسکتا۔

سنی شفع نسلیم نه کرینے والول کا استدلال اس روایت بریعی بسے جوہمیں عبدالباتی بن قانع نے بیان کی سبے ، انہیں حا مدبن محمدالمردون نے ، انہیں عبدالتّدبن عمرالقواریری نے ، انہیں عبدالتّدبن عمرالقواریری نے ، انہیں عبدالته سنے ، انہوں نے الجوسلم ہن عبدالتّد سے ، انہوں نے حضرت جا الرّبی عبدالتّد سے کہ حضور صلی التّدعلیہ وسلم نے اس مشترک جیئر بیس حق مشفعہ کا فیصلہ صادر فرما با خطا ہوا بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی ، لیکن جب ایک جیئر لینی مکان بین حقیرہ کی حدود منعین ہوجا تیں اور راستے بدل دیئے جا تیں نو مجرشفعہ بانی نہیں رہتا۔ اس روایت میں شفعہ بالحوار کی نفی میرکوئی دلالت نہیں ہے ۔

ایک وحه آنویه سبه که اس میس دیوب شقعه کی فعی کا اس صورت میس ذکرموا جب حدود متعبن بوجا تیس ا ورراست بدل دیستے جا ئیس اس سیسے توانسشخص کے سلیے شفعہ کی فعی کا افلہار ہونا ہے ہوسا نفروا سے بڑوسی کے سواکوئی اور ہونا ہے کیونکہ راستوں کی تبدیلی اس بڑوس کی نفی کرتی سبے حبی بیس گھرسے گھر ملاہوا ہواس سلے کہ ایلیے دوبڑوسیوں کے درمیان آنے جانبے سکے سلے ایک اور راسسنذ ہمذاسیے۔

دومری و برب ہے کہ اگریم اس روابیٹ کو اس کے تقیقی معنوں برقیمول کریں سکے تو محدیث کے الفا فاحد و دار بعد کے قبام اور راست کی نبدیلی برشفعہ کی نفی کے مفتضی مہل گے معدود کا قبام اور راستوں کی نبدیلی تقسیم کا دوسرانام ہے گو باحدیث سے بہ بات معلوم ہوئی کہ تقسیم بیں کوئی شفعہ نہیں ہونا۔ تقسیم بیں کوئی شفعہ نہیں ہونا۔ تقسیم بیں کوئی شفعہ نہیں ہونا۔ بہلی صدیب بھی ان ہی معنوں برقعول کی جائے گی نیز عبدالملک بن افی سلیمان نے عطام سے انہوں نے حضورہ کی اللہ علیہ وسلیم سے دوایت کی سے کہ سے انہوں نے حضرت جائز سے انہوں نے حضورہ کی اللہ علیہ وسلیم سیے دوایت کی سے کہ آب نے فرمایا دالحال حق استقبہ و بنظر به وات کا ن غائب ا ذاکان طویقہ ما واحدًا۔

به دونوں دوانیس حضرت جائڑ کے واسطے سیے حضورصلی الٹ علیہ وسلم سیسے مروی ہیں اب بہ بانت درسست نہیں کہ ایک ہی صحابی سیے مروی دوروانیوں کو ایک دوسری کے متعارض م قرار دیا جلسے جبکہ ان دونوں برعمل بیرا ہوسنے کا امکان موج دیم ر

ہمارسے بیےان دونوں پر اس طریفے سے عمل بیرام ناممکن سیے جوہم نے ایمی بیان کیے ہیں ہمکر سیے جوہم نے ایمی بیان کی کیے ہیں ہمکر سے مخالفین ان دونوں کو ایک دوسری کی منتعارض فرار دسینے ہیں اور ایک کو دوسری کی منتعارض فرار دسینے ہیں اور ایک بنا پر دوسری کی بنا پر سافط کر دسینے ہیں ۔ اس بیس بی بھی امکان سے کہسی سبب اورلیس منظری بنا پر معنوصلی الشعلیہ وسلم کی زبان مبارک سسے برالفاظ ادام وستے ہوں کیکن اوی نے آپ کے الفاظ آذام وستے ہوں کیکن اوی نے آپ کے الفاظ آذام وستے ہوں کیکن اور مدیدے کا ذکر جہیں کیا ۔

مٹلاً بیمکن ہے گہ آپ کے باس دونخص اپنا جھگڑا لے کر آئے ہوں ان بیس سے ایک مجردسی ہوا ور دوسراشخص شرکب ہو آپ نے منٹر کی سے لیے شفعہ کا فیصلہ کر دبا ہو، پڑوسی کے ملیے نہ کیا ہوا ورب فرما دبا ہو کہ جب حدود منعین ہوجا کیں گے نو بھیر بڑوسی کے ہونے ہوئے یاس جھے دار کے لیے کوئی حق شفعہ نہیں ہوگاجس کا حصہ نقسیم ہو گیا ہوگا۔

جس طرح محضرت اسامہ بن رئیز نے دوا بت کی سبے کہ طفورصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یا ، ولاد با الانی النسبیدة ، هروت ا دھار کے اندرسود ہوتا سبے بنمام فقہار کے نزویک برابساکلام سبے جس کے بس منظر میں کوئی سبب ہم ناہیے ا وراس کا راوی حضورصلی النڈ علیہ وسلم کا قول نو

#### DYM

نقل كر ديتاب نيكن سبب كا ذكر نهيي كزنا-

درج بالاحدبیث مبی بات اس طرح ہوئی ہوگی کے مصورے کے متعلق سوال کیا گیا ہوگا
ہواندی کے دومختلف آوع کی ایک دوسرے کے بدلے بیج کے متعلق سوال کیا گیا ہوگا
ہواندی کے دومختلف آوع کی ایک دوسرے کے بدلے بیج کے متعلق سوال کیا گیا ہوگا
ہواندی کے دومختلف آوع کی ایک دوسرے کے بدلے بیج کے متعلق سوال کیا گیا ہوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے یہی فقوم وحمل ہے۔
کیا گیا ہے یہی نشفعہ کے متعلق حضورہ کی اللہ علیہ وسلم کے قول کا بھی بیہی فقوم وحمل ہے۔
ایک اور بہلوسے اس برغور کریں اگر شفعہ بالجوار کے ایجا ب اور اسس کی نفی کی روا تیں ایک نفی کی روا تیں اور اسس کی نفی کی روا تیوں کے مفالے میں اولی ہوں گی کیو بکہ اصل کے لحاظ سے شفعہ کا اس وقت تک و حجرب نہیں ہوا تھا جب نک مشرع کے ذریعے اس کا ایجا ب وارونہ ہیں ہوا۔ اس لیے شفعہ کی نفی کی روا بیت اسٹی اصل ہوارد موثی ہے اور اس کے اخبا اس کے بعد وارد ہوئی ہے اور اس کے اثنیات کی روا بیت اس کے بعد وارد ہوئی ہے اور اس کے اشاب نے کی روا بیت اولی ہوگی۔

کے اصل سے منتقل کو رہ ہی ہے اس سے یہ روا بیت اولی ہوگی۔

اگریہ کہاجائے کہ پڑوسی سے نئر کیے مراد موسکتا ہے نواس کے حواب میں کہاجائے گا کہ ہم نے گذشتہ مسطور میں جن احادیث کی روایت کی ہے ان میں سسے اکثر حدیثیں اس ناویل کی نفی کرنی ہیں اس لیے کہ ان اصادیت میں یہ بیان کیا گیاہہے کہ تھر کا بڑوسی اس گھرکے شفعہ کا زبادہ حتی دار موتاہے اور نئر کیک کو گھر کا بڑوسی نہیں کہا جاتا۔

حصرت جائزگی روایت کرده صدیت میں کہاگیا ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے گا تواہ وہ کہیں چلاکیوں ندگیا ہو جبکہ ان دونوں کا را سنند مشترک ہو۔ مبیع میں نثر یک کے متعلق بیکہنا درست نہیں ہم سکتا.

نیز سنزیک کو بڑوسی نہیں کہا جاتا کیونکہ سنراکت کی بنا براگر سنریک بڑوسی کے ہام سے بھارتا پھار سے جانے کا حن دار مونا او بھرکسی جیز میں مبردو سنر کیوں کو بڑوسیوں کے نام سے پھارتا صروری بونا. منتلا ایک نملام یا ایک سواری کے جانور کے دو سنر کیب ۔ جیب ان جیزوں ہیں سنراکت کی بنا بیرکوئی شنر کیک بڑوسی کے اسم کامسنحتی فرار ہاتا ہے تواس سے اس بات بھر دلالت جا صل ہونی ہے کہ شرکیک کورٹروسی کا نام نہیں دباجا تا۔

بڑوسی نووہ ہوناسیے جس کاحن اور حصہ شربک کے حن اور حصے سے بالکل علیمدہ ہما سے اور سرابک کی ملکیت دوسرے کی ملکبت سے الکل متمیز ہوئی ہے . نیز نثراکت کی ہا پرشفعہ کا استخفا ن اس سہے بہدا ہونا ہے کہ وہ تقسیم کے ذریعے پڑوس کے مقہم سکے محصول کی مفتضی ہوتی سے۔

اس کی دلبل بیسبے کہ نمام انتیار میں منٹراکٹ نشفعہ کی موجب بنہیں ہوتی کیونکہ نقسیم سکے دفت اس کے ذریعے بڑوس کے مفہوم کا حصول ننہیں ہوتا۔ بہجیزاس بات پردلالت کرن سے کی بدر کر دریوں کا کوری کارٹینٹ کرا رہائت نامی سے ایسان سے تقریب

كرنى ہے كەزىين كے اندرس اكن كى بنا پرشفعه كا استخفاق اس كيے بوزا ہے كەنقىبىمى صورت ميں اس كے سائفوبر وس كامقهوم متعلق بوجا ناہيے اگرچيد شركب اس فضيلات اور خصوصيت

کی بنا پر بڑوسی سے بڑھ کرحتی دار آبو ناہے ہوا سے بہلے سے حاصل ہوتی ہے اور اسس کے سا خفرسا کھ تقسیم کی وسجہ سے پڑوس کا سخن بھی اس سے منتعلق ہم سے تاسیعے۔

میراث کا حقدار ہونا ہے۔ اگرید باب کی جہت سے بھائی موسنے کی بنا پر وہ عصب قرار بانے کا مستحق ہونا ہے۔ کامستحق ہونا ہے۔ کامستحق ہونا ہے۔

جبکہ بہات واضح ہے کہ مال کی طرف سے قرابت کی صورت میں وہ عصبہ قرار پانے ریست نہ براک م ایس میں ان بلی اس کی طرف سے قراب نہ نہ میں تن

تا ہم بہ بات اس قرابت کے عصبہ فرار پانے کو کوکد کر دبنی ہے جو باپ کی جہرت سے ہمو ، ٹھیک اسی طرح شرکِ سنراکن کی بنا پر شقعہ کا اس لیے سنتنی ہمو ناہے کہ نقسیم کی وحبسے پڑوس کے مفہوم کے حصول کا اس کے سانھ نعلق ہموجا تاہیے اور مشرکِ اس نفیلت اور

خصوصبیت کی بنا پر سجراسے حاصل ہوتی ہے بڑوسی سسے اولی قراریا تا ہے۔

جیساکہ ہم نے میران بیں عصبہ کی مثال کے ذریعے اسے بیان کیا ہے اور حب س مبیب کی بنیاد پر اس کے ساتھ شفعہ کے وجوب کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ جوار لعبنی بڑوس اور ہمائیگی ہوتی ہے نیزوہ سدیت میں کی بنا برشراکت کی وجہ سے شفعہ وا جب ہوجا ناہے وہ

ایک سنرکب کے وجود کی صورت میں د وسرے کا سمین کیلیف میں مبتلار بہنا ہے۔ بہی سبب بیڑوس کی صورت میں بھی موجود ہوتا سے کیونکہ ایک بیڑوسی دوسرے بیڑوسی

کے دحود کی صورت ہیں اس طرح تکلیف انتھا ٹاسپے کہ دوسرائٹروسی اسپنے گھر کی جھٹ وغیرہ سے اسپے جھانک سکتا سبے ، اس کے معاملات سسے آگا ہ ہوسکتا سبے اور اس سکے امود کو

ا بتی نظروں میں رکھ سکتا سے۔

اس بیے بیٹر دسی کے بیہ بھی شفعہ کا وجوب صروری ہوگیا کیونکہ اس سے اندریمی وہی سبب با یاجا تا ہے جس کی بنا ہر منظر کی سبب کا دجود اسب با یاجا تا جس کی بنا ہر منظر کی سبب کا انہوں کے ایسے شفعہ واحجب ہوا تھا۔ لیکن اس سبب کا دجود اس بیٹر وسی بیر نہیں ہا با جا تا جس کا گھر گھر سسے ملا ہوا نہ ہو کی ہوا و برسسے اس کے گھر ہوں تھا تھے اور بہلے بیٹر وسی کے گھر وں کے در میان گذرگا ہ ہوگی ہوا و برسسے اس کے گھر ہوں کے در میان گذرگا ہ ہوگی ہوا و برسسے اس کے گھر ہیں جھا تھے اور اس کے معاملات سے باخر ہونے کی راہ ہیں جائل ہوگی۔

### ابن السبيل بمسافريامهمال

قول باری ہے رکہ بن استیبیٹ ، اور مسافر کے سانف مجابدا ور ربیع بن انس سے مردی ہے کہ اس کے معانی مہمان سے کہ اس کے معانی مہمان کے ہیں ۔ البو بکر حصاص کہتنے ہیں کہ اس کے معنی راستے والے کے ہیں ۔ بر اسی طرح سے بیسے آبی برند سے کو ابن مسائم کہا جاتا ہے ۔ شاعر کا قول ہے

م وردن اعتسافًا والمستوياكانها على فيهالراس ابن ماء معلق

میں راستے کوجائے بہم اِنے بغیراس برجیاتارہا اور ران کے باعث نریاستارہ اول نظر کر ہا تھا گویا وہ سرکے اوبر کے رکانے والا کوئی آبی برندہ ہو۔

جن حفرات نے اس لفظ کومہمان کے معنوں برخمول کباہے ان کے لیے بھی اسس کی گئی آکسس کی گئی آکسس کی گئی آکسس کی گئی آکسس کی طرح ہم ناہیے جومسا فیت سطے کرنے والاا ورفیام من کرنے والام واللہ والام واللہ وا

ا مام شا فعی کا فول ہے کہ ابن السببل و شخص ہے جوسفر کا ادادہ رکھنا ہولیکن اس کے پاس زادِراہ نرمو۔ بہ بات درست تہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص حب تک سفری راہ پر جل نہ نکلے وہ نہ ابن سبیل کہلا تاہے، نہ مسافر اور نہ ہی راست نہ طے کرنے والا۔

بی نول بادی سبے (وَمَا مَلَکُتُ اُیُمَاثُکُوْء) وران لونڈی غلاموں کے سانھ تونخصار سنضیے میں ہوں لیعنی ان کے سیا خذیجی حس سلوک کروجس کا سمکم آبت کی ابندار ہیں دباگیا سبے سلیمان التیمی نے فنا دہ سیسےا ورانہوں نے حصرت السؓ سبے روابیت کی سبے کرحضورصلی التعلیہ فلم عام طور پرمسلمانوں کوجس جینر کی نصیحت فرمایا کرنے تنفے وہ نمازا ور لونڈی غلاموں کے منعلیٰ موتی تنفی حتی کہ حالت یہ تنفی گو ہا بہی نصیحت آپ کے سینے مبس جوئنں مار رہی ہے اور آپ کی زبان کیجی بند نہیں ہوتی تنفی ۔

حفزت ام سلمین اس کی روابیت کی ہے۔ اعمش نے طلح بن محرف سے، انہول فے ابوعمارہ سے اور انہوں نے عروبی نترمبیل سے روابیت کی ہے۔ کی میں کے دونوں کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (انغنم بدکمة والا مبل عزلاه لها والخبیل معقود فی نواحبیها الخبرالی يوم القيمة والمسلولة اخولة فاحس البسه فان وجدته معلوبًا فاعنه.

بھر بھر بھر بال برکت کا سبب بیں، اونٹ مالک کے لیے باعث عزوا نتخار ہیں گھوڑوں کی بیٹنا بول بیں فیامت تک کے لیے خیرو بھولائی رکھودی گئی ہے۔ ملوک تمحارا بھائی ہے۔ اس سے اس سے سن سلوک کروراگر نم است کام سے بوجھ ستلے دبا ہوا باؤ تواس کا ہا نمو بٹاؤ ہا مرز الطبیب سنے حضرت الو بگر سے دوا بت کی ہے کہ حضور صلی التہ علیہ وسلم نے فرما با الاید خل الحت نہ سے الملکة ، ابنی ملکبت میں آجانے والوں کے ساتھ براسلوک کرنے والا بعن بین بہیں جائے گا) برس کرص ابرکرام سنے عض کی التہ کے دسول اکبا آ ب نے بہیں فرما یا تھا کہ برامت لونڈی غلاموں اور مانختوں کے لیا ظریبے و دسری نمام امنوں سے بڑھ کر

موکی اس برآب فرمابا (بیل، خاکرموه حرککدا منهٔ اولاد کودا طعموده مها تاکلین، کیول نبیس، اس بینیم اسبنے ماتختوں اور لونڈی غلاموں کی اس طرح نکریم کروجی طرح نم ابنی اولاد کی کرنے ہوا ور انہیں بھی وہی کچھ کھملاؤ ہونم نو دکھا نے ہیں۔

اعمش نے معرور بن سوبدسے روابت کی سبے کہ میراابک مرتبہ حضرت الوذر کے پاس سے گذر بواجب وہ ربندہ بیں نفیم ستھ میں نے یہ فرمانے ہوئے سنا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارتباد ہے وہ ربندہ بیں نفیم ستھ میں نے یہ فرمانے ہوئے دیا ہے وہ طحموہ وہ ملم کا ارتباد ہے والممالیا ہے مواخوا نکود لکن اللہ حولکہ ایسا میں کی اللہ مالیا ہے موائی بیں لیکن اللہ مما کا کلون والسوھ معا تلابسون منموار سے محال سے اس لیے انہیں کھلاؤاور بہنا وہ نم خود کھاتے اور بہنتے ہوئے اللہ نے انہیں کھلاؤاور بہنا وہ نم خود کھاتے اور بہنتے ہوئے اللہ بین محل کی مذمریت .

. محل می مدمریت . این

ول بارى سعد (اللَّذِينَ يَبْنُعُلُونَ وَيُأْمُوهُ وَكَالنَّاسِ بِالْبُحْرِكُ وَيُكُّمُ وَنَ مَا أَمَّاهُمُ

الله مِنْ ذَهَ له ، اور البسے لوگ بھی اللہ کولپند نہیں جو کنجرسی کرنے ہیں اور دوسرد ل کو بھی کنجرسی کی بدایت کرنے ہیں اور جو کچھوالٹدنے اپنے فضل سے انہیں دیاہے اسے جھپانے ہیں) ، کنجرسی کی بدایت کرنے ہیں اور جو کچھوالٹدنے اپنے فضل سے انہیں دیاہے اسے جھپانے ہیں) ، بغل کے معنی کے بارسے ہیں ایک فول بیے کہسی کو کچھ دبنے کی مشقت اور لوجھ کانام جال سے ایک فول بیے ایک فول بیے کہا ہام بخل سے جس کے نہ دبینے سے کوئی فائدہ حال مہیں ہوتا اور وال بیے کہ جس جیز کا دینا واجب مہیں ہوتا اور متفاد حجو دہیں جیز کا دینا واجب میراسے نہ دبنا بخل کہ لاتا ہے ۔ اس کا مترادف لفظ شنے اور متفیا د حجود ہے ۔

شربیت بیں استعمال مونے والے اسمار بیں اس لفظ کی شمولیت کی بنا پر اس کے جُوفی مشمولیت کی بنا پر اس کے جُوفی مسمجھے گئے ہیں وہ واسجب شنربعت بیں اس اس محمھے گئے ہیں وہ واسجب شنربعت بیں اس الفظ کا اطلاق صرف اس جہت سے درست ہے کہ اس کے مزیکب نے ابنا ہا تھ دوک کراور واجب ہمے نے والی چہزند دے کر بہت بڑاگناہ کیا ہیں۔

التدندالى نے اس وعدكا ان لوگوں پراطلاق كيا ہوالتدكے اس حقى كى اوائنگى مبركنج سى سے التدندالى نے اس وعدكا ان لوگوں پراطلاق كيا ہوالتدكے اس حقى كى اوائنگى مبركنج سى سے كام لينے بيں ہواس نے اللہ كال بيں واحد ب كرد باہم . نول بارى ( وَيَكُنْمُو ْ لَنَ مَا أُ شَا الْهُ اللّٰهُ وَ مِنْ فَقَدْ لِلهِ ) كى نفسير بيں مصرت ابن عبائش جماع بدا ورستدى سے مروى سے كديراً بيت بيوديوں كے بارسے ميں نازل ہم تى كيونك انہوں نے اللہ كے عطاكر دہ رزق ہيں نبل كيا تخطا اور حضور صلى الله عليہ وسلم كى جن نشانيوں اور خصوص بيات كا انہيں علم ديا كيا تخطا اسے وہ جھيا كتے شھے -

ایک قول بے کہ آبت کے مصداف وہ لوگ بہن جن کے اندر بیصفت بائی جانی بواوروہ لوگ بین جن کے اندر بیصفت بائی جانی بواوروہ لوگ جھی اس کے مصداق بیں جوالٹ کی نعمتوں کو چھیا جائیں اوران کا الکار کر بیٹھیں۔ یہ جہزالٹ کے سابھ کے کو کرنے کے متراوی ہے۔

سے من هر طرف سے سے سرادت ہے۔ ابو کم جرم ماص کہتنے ہیں کہ الٹار نعالیٰ کے انعا مان کا اعتراف واجب سبے اور ان کا **جملا کے** والاکا فرہے کفر کے اصل معنی الٹار نعالیٰ کے انعا مات پر بردہ ڈالنے ،انہیں جھپا جانے ا**و جملا**  کے ہیں یہ بانشنا س پر د لالت کرنی ہے کہ انسان کے لیے اس پریم سنے واسے انعامات رہانی کو میان کرنا جا کڑسے لیٹر طبکہ اس ہم فخرکا ہم لمونہ ہو بلکمنعم کی نعمت کے اعتزامت اور اس سے شکر

ببات اس قول باری کی طرح سے ( دا کما بنیٹ کی تھی شنہ ، اور اسپنے رب کی نعمت کو بیان کر) حضورصلی الشدعلیہ وسلم کا ارتشا وسسے دا خاسید، ولد اُ دحرولا فخدی وا خاا خصے العدب ولا فحند ، بیں اولا و اُ دم کا سردار ہوں لیکن میں اس برفتر نہیں کرنا ، اور میں عربوں ہیں سب سے بڑھ کرفصیے ہوں لیکن اس برفتر نہیں کرتا .

حصنورصلی التدعلیہ وسلم نے بر فرماکرآپ پر مہنے واسے العامات ربانی کی نحبردی اوریہ واضح فرما دباکہ آپ ان العامات کا ذکر اظہار فخر کے طور میر نہیں کر رسبے ہیں۔ آپ کا ارمثنا و سبے۔ الایسیمی لعبدات یفول ا خاصیو مون بیونس بن مسنی ،کسی بندسے کے لیے منا سب نہیں سے یہ کہنا کہ ہیں پوئس بن منئی سے بہتر بول )حضورصلی التہ علیہ وسلم اگر چرحفرت یونسس بن منئی علیہ السلام سے بہتر سفے لیکن آپ نے اظہار فخر کے طور میرا لیسا کھنے سے منع فرما دیا۔

﴾ نول باری بے افکا کُر گُوا اُنْفُسکُهٔ هُوا عَسُکَهٔ بِینِ اَنَّعَیٰ بَمِ اسپنے آب کُومَنْدس سَمِعو، تقوی والوں کو دہی توب جاننا ہے حضور صلی النّدعلیہ وسلم سے مروی سے کہ آپ نے ایک شخص کوکسی کی تعربیت کرنے ہوئے سنا ، آپ نے فرمایا ( اوسمعاظ مقطعت ظیمسدی ، اگر وہ شخص تعماری بات سن لینا تونم ان تعربنی الفاظ کے لوجھ سے اس کی لیشت تو از کررکھ وسینے۔

محفرت مفداً وسنے ایک شخص کو حفرت عثمالی کے منہ بہدان کی نعریفیں کرنے ہوئے سنا قونوراً مٹی لے کراس کے منہ بردسے ماری اور فرمایا کہ بیں نے حفنورصلی الندعلبہ وسلم کو بہ فرما ہے ہوئے سنا ہے کہ " جرب نم نعریفوں کے بل باند صفے والوں کو دیکھو توان کے منہ برمٹی ڈالو " بہ مجمل روایت ہے کہ" آبس میں ایک دوسرے کی مدح سرائی سے بربہ برکر وکیونکہ یہ بات ذبح کم دسینے کے منزا دف سے "

ابو بکر جھاص کہنے ہیں کہ نو دستائی کی بہنمام روا بنہیں اس صورت پر محمول ہیں جبکہ اظہار نخر کے طور برکی جائیں ۔ لیکن اگر اللہ کے انعا مان کا ذکر نحد بیث نعرت کے طور برکوئی شخص کرسے یا اس کے ساھنے کوئی دوسر اشخص ان کا تذکرہ کرسے توخدا کی ذات سے بہی امبیسہے ۔ کہ اس سے نقصان نہیں بوگا تا ہم انسان کے فلی کے لیے سعب سے بڑھ کرمفید بات بہی بے کہ وہ لوگوں کی زبان سے اپنی نعربفیں سن کر دھو کے میں مذیر جائے اور منہی ال نعربفوں کوکوئی اسمدت ہی دسے۔

### سخاوت می*ں ر*یا کاری کی مذمرت ۔

**نولِ بارى سبے** ( كَالَّمَذِ بُنَ مُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُولِئًا عَالمَنَا سِ كَوَلَا يُؤْمِرُ وَاللَّهِ وَلَا بِأَلِيُومِ ٱلْاَحِدِء ا ور وہ لوگ بھی الٹہ کو نا بیٹ دہیں ہج اسپنے مال محف لوگوں کو دکھانے سے سیسے خرج کرنے بې ا ور در مخفیقت نه النّدېرا يمان رحفت بې نه روز اَخرې -

آبن كامفهوم \_ والتداعلم \_ برب كدالتدلعالى فان نوكول كري وتوكوكوكوك كرت بي اور دوسرول كويجي اس كالحكم دينے بين نيزان لوگوں كے ليے بوابنے مال مخصوص لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے ہیں ، ذلت آمیز عذاب تبیار کرر کھاہیے۔

اس میں اس بات کی دنبل موجود ہے کہ سندہ ہو کام بھی الٹرکی خاطر نہب*یں کر*نا اس میں عباد كالبهد ينهيس مونا اورىندسى وهاس كام برثواب كالمستحق فراريا تاسب اس بيك كدينده توكام مجلى

د کھلا وسے کی خاطرکرنا سیسے اس بیں اس کا ارادہ د نباوی معاوضہ حاصل کرنا ہونا سہے۔ مثلًا

یہ کہ اس کام برنتے بھیورنت الفاظ بیس اس کا نذکرہ کیا جائے۔ تعریفوں کے ڈونگرسے برسائے

سائيس وغيره وغيره -

اس طرح ببربات اس فاعدے کے لیے اصل اور نبیا دمن گئی کہ سروہ کام جس میں دنیاوی معاوضه مدِنظ بووه فربت بعنى عبادت نهين كهلاسكنا منلاج كرن بانماز كليكسى كواحرت برلبنا اس طرح نمام عبادات كاحكم بے كرب عبادت كرنے والاكسى معاوض كامسنحق فرار دیا جائے الووہ عبادت نفرب الہی کے دائریسے سے خارج موسائے گا۔

ہمیں بیمعلیم سے کہ ان افعال کی ا دائیگی کا ایک ہی طریقہ سے اور وہ بیرکہ انہیں نفرب الہی وراس کی رضاحونی کی خاطراد اکباب اسے اس سے بدبات تا بن ہونی ہے کران عادات پرکسی معا وسضے اور احرت کا استخفاق جائز نہیں اور ان کے لیے مزدوری کے طور برکسی کو

مفرر کرنا باطل ہے۔

ول بارى سب ركماذا عكيه وكوا منوا بالله والبوم الخير وانفقواما ارتبوه سخران لوگوں برکیا آنت آجانی اگریہ النداور روز آنو برایان رکھنے اور جو کچھ الندنے دیا ہے

اس ہیں سے خرچ کرسنے۔

برآ بین فرقه مجربر کے مدم بیسے کے بطلان ہر ولالت کرنی سے کیونکہ اگر بہ ہوگ الڈ بہر ایکان لانے اور اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت ندر کھتے نوان کے تنعلق آ بیت میں کہی مہوئی بات درست نہ ہم تی اس لیے کہ ان کا عذر واضح سبے اور وہ ہر کہ حبس بات کی طرب انہیں بلایا مبار ہاسے اس کی نہ انہیں استطاعت سے اور نہی فدرست ۔

جس طرح کسی اندھے کے متعلق سے کہنا درست بہیں کہ"اگروہ دیکہ لینا نواسس پرکیا آفت آجاتی ؛ با مربض کے متعلق برکہناکہ"اگروہ نندرست ہوتانواس کاکیا بگرماتا ؛ اس ہیں اس

بات کی واضح نزین دلبل موح دسہے کہ الٹدنعائی سنے لوگوں کو ایمان لا سنے اورنمام دوسری عبادات بجالا سنے کا جومکلفٹ بنا با ہے نواس سلسلے میں ان کے نمام عذر کوختم کر دیا ہیںے اوریہ بنا دیا ہیے

كمانهي ان عبادات كے بجالانے كى فدرت حاصل سيے۔

تُولِ بِارِی سِیے ( یَوْمَزِٰدِ یَکُودُ الَّذِیْنَ کَفَوُدُ اَ دَعَمُواْ الرَّسُولَ لَوَ مُسَوَّ ی بِهِمُ الْاَدُ فَ وَلَا يَكُنُمُوْ تَ اللَّهُ حَدِیْتَا اس دفت وه سب او کنجنبول نے رسول کی بات مذمانی اور اسس کی فی نافرانی کرتے رسیعے بتمناکریں گے کہ کاش زماین بجسط سیاستے اوروہ اس میں سما سیائیں ویاں بی

ابنی کوئی بات الندسے بھیانہ سکیں گھے)۔

نہیں رکھیں گے۔ ایک نول ہے کہ بہ کہناہی درسنت سبے کہ بہ لوگ وہاں اپنی پوشیرہ بانوں ہم جوہ نہیں ڈیال سکیں گے جس طرح انہوں نے دنیا ہیں ان پر بردہ ڈال رکھاسیے ۔

اگربه کہاجائے کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق بنا یا ہے کہ وہ بہ کہیں گے " ہمیں اللہ اپنے دب کی قسم، ہم مشرک نہیں نظے یا نواس کا ابک جواب تو یہ سے کہ آخرت کے کئی مراحل ہیں ایک در مرحلہ اور مرحلہ ایک مرحلہ تو وہ سے جہاں آب ان کے ہمس بعنی دھیمی آ واز کے سوا کچھ نہیں سنیں گے، ایک اور مرحلہ ا

ومسے جہاں ان لوگوں کو کذب بیانی کاموفعہ مل جائے گا اور وہ کہیں گئے " ہم نو بُرے کام نہیں کہ سنے مقتلے ، اللہ ہارے رہ کی قسم، ہم نوشرک نہیں کرنے سختے ، اللہ ہارے رہ کی قسم، ہم نوشرک نہیں کرنے سختے ، اللہ ہارے رہ کی قسم، ہم نوشرک نہیں کرنے سختے ، اللہ ہمارے رہ کی قسم، ہم نوشرک نہیں کرنے سختے ، اللہ ہمارے رہ کی قسم، ہم نوشرک نہیں کرنے سختے ، اللہ ہمارے رہ کی قسم، ہم نوشرک نہیں کرنے سختے ، اللہ ہمارے رہ کی قسم، ہم نوشرک نہیں کرنے سختے ، اللہ ہم نوشرک نہیں کرنے ہے ۔ اللہ ہم نوشرک نہیں کے اللہ ہم نوشرک نہیں کرنے کے اللہ ہم نوشرک نے کہ نوشرک نے کھی نوشرک نے کہ نوشرک

نبزاكب مرحله وهسهي جهال ليلوك ابنى غلطى كاعنزات كرلبى كيا ورالتدسيع درتواست

#### orr

کریں گے کہ انہیں دوبارہ دنیا مبن پھیج و یا جاستے بھن سے پرنفسیم وی سے بحضرت ابن عبائل کا فول سے کے کہ انہیں دوبارہ دنیا مبن کھیج و یا جاستے بھن سے پرنفسیم کا فول ہیں داخل سے جس کا ذکر آیت کی ابتدا میں کا فول ہیں کہ اعتصار و ہوارج زبان گویائی ماصل کر سے ان کا پول کھول دیں گے توان کی پینمنا ہوگی ۔
گے توان کی پینمنا ہوگی ۔

ایک فول کے مطابق آبت کا مفہم بیسے کہ ان کے کنمان کو کوئی اہمیت نہیں دی حاسے ایک فول کے مطابق آبت کا مفہم بیسے کہ ان کے کنمان کو کوئی اہمیت نہیں ہے گویا عبارت کی گیونکہ اللہ پیسب کچیوعیاں ہے اور اس کی نظروں سے کوئی چیز لوشیدہ نہیں ہے گویا عبارت کی ترتیب لول ہے " ایند عفین فاددین هناللہ علی الکتمات لات الله حظہ دیا " این لوگ وہاں کتمان بر فا ور نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ نعالی اسے ظامر کردسے گا ) م

ی رید در این بست که انهوں نے کتمان کا ارادہ نہیں گیا کیونکہ انہوں نے بہ بات اپنے نوہم ایک قال میہ ہے کہ انہوں نے کتمان کا ارادہ نہیں کرنی کہ انہوں نے کتمان کیا تھا۔ کے مطابق کی ہے اور بہ بات انہیں اس سے خارج نہیں کرنی کہ انہوں اور کتمان کیا تھا۔ (والنّداعلم)

# محشخض كاحالب جنابت بين سيركياندرس كزرجانا

تول بارى سى دَكَايُهَا الَّذِينَ أَمْنُوالا تَقْتُوكِوا الصَّلَوْة وَأَنْتُمْ مُسَكَادِي حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَغُونُونَ وَكَامُجُنُدُ الْآَيَعَ بِدِي سَبِيلِ حَتَّى تُغْتَسِلُونَا الْحَايِمان والوابحِنِم نَشِ كمانت بين بونونمازك قرب نها دُنما زأس وقت پر هوجب نم مبانوك كياكه دست بوا دراس طرح جنابت كي مائت بين بيني نمازك قربيب نه مبا وُحبب تك غسل نهر لوالا يركه دا سترست گردنت بين

الوبر تعباص کہتے ہیں کرآیت ہی سی الینی فت کے تفہوم و مرا دہیں افتالاف دائے ہے جفرت ابنی عباس، معابر، الراسم اور قدا دہ کا قول سے کونٹراب کی وجہ سے بیدا ہونے والانشد مرا دہے۔ معابدا ورشن کا قول ہے کرنچر می مسمے حکم نے سینسوخ کرد باہے۔ فتحاک کا قول ہے کراس سے نماص کرنیند کی وجہ سے بیدا ہونے والی مہونشی مراویے ،

كواس مائت مين نما زا داكرنے كا حكم اس بدعاً مدبرة ما سعه.

اس موقع بربه آبت نازل ہوئی الاکنده الصالولا و آنتم سکاری ہمبر عفر ب تھر الواسطی نے دوایت بیان کی الفیس عفرین محرب البمان المؤدب نے ، الفیل البعبدنے الفیل حجاج نے ابن ہمریج اور عثمان بن عطاء سے ، الفول الفیس حجاج نے ابن ہمریج اور عثمان بن عطاء سے الفول نے عطاء نواسانی سے ، الفول نے معرت ابن عباس سے کالٹر تعالی کارشاد ہے (کیسٹیڈ نکٹ عَنِ الْحَدْدِ وَ الْمُدْسِيدِ

قُلْ فَيْجِكُما إِنْ هُ كَبِينَكُرُةُ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ) اورسوره النسادمي ارتبا وسهر الانقرار القالق أو أنتم شكاري حَيَّ لَغَلَمُ إِمَا لَقَوْلُونَ

شراب اورشوا اوربه استن نی اور بانسی بیست گندت نیوانی کام بی ان سے بیسترکرو) او عبید نے کہا ہیں عبدالشرین صالح نے معاویہ بن مالح سے اکھول نے علی بن ابی طلحہ اورا کھوں نے حفرت ابن عباس سے نول باری اکستم کو کا کھے عن الْحَدْسِودَ الْمَدْسِرِدُّ لَا فِيلِمَّا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سرائے روایت کے افاظ وہی ہی ہودرج بالاروایت کے ہیں۔ ابوعید نے کہا ہیں شہر نے روایت بیان کی اخیر انغیان کے افاظ وہی ہیں ہودرج بالاروایت کے بنا ول کے دوایت بیان کی اخیر انغیال بنا ہور اور سے کہ سورہ بقوہ اور سورہ نسار کی آبات کے نزول کے بعد بھی بنزا ب کا استعمال جاری دیا۔ لوگوں کا طابقہ بیری کا میں نہ کے دوسیعے شرا ب حوام کردگی المارے وفت شرا ب حوام کردگی المارے وفت شرا ب حوام کردگی المارے میں ابو کر جمام کہ بیری کا من حفالات نے برتبایا ہے کہ بہت ویر بحیث میں نزاب کی وجد سے بیدا ، نے والانشہ مرا دھے۔ حفرت ابن عبائش اور الورزین نے برتبایا ہے کہ اس آبت کے بیدا ، نے والانشہ مرا دھے۔ حفرت ابن عبائش اور الورزین نے برتبایا ہے کہ اس آبت کے اس ساستعمال کرتے دیں۔ او فات بی

اس میں یہ دلائت موجود ہے کہ توگوں نے قول باری ( وَ کَفَادُ کُولِ الْفَالُوکَا کَا کُنْتُمُ شُکّا دِکُی اسے یہ باسنا نمذکی تفی کو الفیس اس معالمت میں نشا ہب نوشی سے ردکا کیا ہے جب بنزا ہب کی وجر سے ان پزنشدهاری مجوا و طاح عربی اُدکا وَ ذمت آجائے .

بین بین اس بر دلامت کرتی سے کہ قول اور ی ( لاکھ کو کا الصّالُو کا کُتُم مُسُکا دی ) مرفر اوات مازی شراب نوشی کی مما نعت کی خبرد سے رہاسے اور اس کا مفہوم بیسے کر ایسی شراب نوشی نکرو جس سے ماز کے وفت تک تم بزیشہ طاری رہیسے اور اسی حالات میں تم نما زاد اکر ہو ۔ سیونکر مسلما نوں پراو فات صلافہ بین نمازول کی ادائیگی فرخ تھی اور ترکی صلوفہ سلے غیس روک دباکی تھا اس بلے اللہ تعالی نے بر سی مجیج ویا کہ ولاکھ کو کہ الصّالوج کا کہ نظر میں ایکولاک ) ہمیں

اس سے بیر تعلیم ہوگیا کہ آبت سے ماز کی فرخیت نیسوخ نہیں ہوئی۔ آبت کے الفاظ کے خمن میں اس سے ایش کمی مما نعت تھی ہونماز کے اوفات میں مرجب سکر ہوجیں طرح مہیں جب حدث

#### 274

كى مالت بىر نمازكما دائسگى سىمنى كرديا كياس،

نیز کسی خوس کا جنابت یا حدث کی حالت بی به و انماز کی فرخیت سے منفوط کا موجب نہیں سے بلکہ اسے مرف اس محالت بین نماز کی ادائیگی سے دوکا کیا ہے سے بلکے طہارت من مماز کی ادائیگی سے دوکا کیا ہے اسی طرح مسکر کی حالت بین نماز کی ممانعت مرف اس بات بردلالت کرتی ہے کالیسی شارب نوشی نہی ہے ہونماز سے قبل سکر کی برجب مرف اس بات کی بین نمازی فرضیت اس برقائم ہے اس محم سے ذرخیب نماز کا ملم بالکل من ٹرنہ بربوگا۔

مرف اس بات کی بین اویل اس مفہ می بردلالت کرتی ہے جوففرت ابن عباش اورا لورزین سے مردی سے مردی سے مردی ہے اس محم ہے خوففرت ابن عباش اورا لورزین سے مردی سے ماہر آیت اور فرم اقدی ہے۔ بہتا ویل نستے کی طاہر آیت اور فرم اقدیت کی منافی میں ہے۔ بہتا ویل نستے کی حالت بین نمازی مماقعت کی منافی میں ہے۔ بہتا ویل نستے کی مائندی شارب نوشی سے روک دیا گیا ہم جو نماز کے وقت نشارب بینے والے کے نشدی کا تیک نشدی کا میں برین کا مقترفی ہو۔

بریک دا تعین ایسی شراب نوشی سے روک دیا گیا ہم جو نماز کے وقت نشارب بینے والے کے نشدی کا تیک نشدی کا تیک مائندی بھر سے کا مقترفی ہو۔

اس صوریت بین برممانعت فائم رہے گی۔ اگرالیہ اتفاق بیش آجائے کہ کوئی شخص شراب دسی کرنا رہے جتی کہ نما نرکے وفت بھی وہ نشہ کی حالمت میں رہے تواسے نما زکی اوائیگی سے ممانعت موگی اور نشا نرنے کے لیرنما ڈکا اعادہ اس پرخوض ہوگا با ایک میودت بیھی سے کا بہت بی نہی حضور وسالی اللہ علیہ دسلم کے ہم او با جا عن سے نما ذرائے ھنے تک محد و درسے ،

اس بیے بنمام عاتی درست بیں اورا بیت کے الفاظ میں ان تمام کا عنمال و بود ہے۔
افرل بادی (حتی تعدّ موا ما تقو کوئ ) اس پر دلانت کر ناہیے کہ جس سکوان کو نماز بڑھنے سے دوک د باکھیا ہے۔
د باکی ہے اس سے مراد وہ سکوان ہے جس کی نشر کی وجہ سے یہ حالت بہوگئی بوکو ہے بتہ نجار ما جہ کہ ہو کہ ہے۔ نمین جس سکوان کو اپنے منہ سے ادا ہوتے والے الفاظ کا بنہ مول سے نمازا دا کہ نے کہ نہیں ہے۔

بربات بهادی اس ناوبل کے تق بیں گواہی دے دہی ہے ہوہم نے گزشتہ سطورییں بیان کھی کرنہی کا درخ صرف نزارب نوشی کی طرف ہے۔ نما ذکے فعال بیجا لانے کی طرف نہیں ہے۔ اس بے کرمی سکڑان دلہنے منہ سے ادا مونے فرالے افعا ظرکا جوش نربولسے اس ما کات میں تماز کا مکلف بنا اسی درست نہیں ہے۔ اس کی مالت دبوا نے ، سوئے ہوئے انسان اوراس بھے کی مالت کی طرح سے جے سی کی تھے نہیں ہوتی۔

دیکن جسل بنے منہ سے ادا ہونے الے الفاظ کی ہے ہواس کی طرف نہی کا در ہے کیونکائیت،
میں اس صورت کے اندونما ذکی اباحث موجود ہے جب اسے پینے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ
کا علم ہوا وربہ بینزاس پردلالت کرتی ہے کہ بین نے اسے بینے منہ سے ادا ہور یا ہو، نما ذکے
جبکنشہ کی دجہ سے اس کی ہما لت ہوکہ اسے اپنے کے ہوئے انفاظ کا علم نہ ہود یا ہو، نما ذکے
افعال کی میت نے مافعت نہیں کی ہے کیونکہ لیسے سکران کونماذ کا ممکلف بنا فا درست ہی نہیں
افعال کی میت نے مافعت نہیں کی ہے۔ کیونکہ لیسے سکران کونماذ کا ممکلف بنا فا درست ہی نہیں
سے بین کی جوا و عقل مادی جا جگی ہو۔

تول باری (عَنِّی لَعْلَمُوْا مَا لَعُنُولِکُ مَا وَمِی فَاوَمِی وَالنَّ کَوْطِیتَ بِرِیمِی دِلالتُ کُوْل ہِے کیونکونشر میں منبلاانسان کونما دیڑھنے سے اس بیے روک دیا گیا ہے کر دہ درست طریقے سے قرات نہیں کرسکنا ہے۔ اگر فرائٹ نماز کے ارکان و فرائض میں داخل نر ہوتی تواس کی وجہ سے نشہ میں مبتلا انسان کونما ذرائے ہے سے روکا نہ جاتا۔

اگریکها جائے کواس میں نمازے اندوؤات کے بوب پرکوئی دلائت نہیں ہے اس لیے محتوق اور کا بیان کیا سے اس لیے محتوق اور کا اندوؤات کی اس پردلائٹ کر اس کو شنے والے انسان کواس مالت میں نماز پڑھنے سے دوکا کیا ہے جب کروہ اپنے منسسے تکلے ہوئے الفاظ کو سیجینے سے عاہونہے فرات کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ مرف یہ فرکورہے کہ سے اپنے الفاظ کا علم نہیں ہوتا اور ہو بیر ا

سکری وجہ سے حبی تھی ہے مالت بہواس کے بیے نماز کی نبین کا احفدار درست نہیں ہوا اور نہی اس کی ادکان صلاہ کی ادائیکی درست ہوتی ہے۔اس بیے نماز سے البیتے نفس کوردک دیا سکیا ہے جیس کی تندکی وجہ سے بیرحالت بہو کہ باس حالت میں نباس کی نماز کی نبیت درست ہوتی سے نبارکان صلاہ کی ادائیگی درست ہوتی ہے ادراس کے ساتھ اسے ہیجم حام نہیں ہو اکراً یا دہ با وضو سے با ہے وضو۔

اس كى مثال به قول يارى سب (انهمُ والصّلاَة نمازَة مُركرو) اس سے بهات معادم وركا . سب كونما زمن قبام كھي برقاب جو فرض ہے ما به قول بارى (حَادُكُوْا مُعَ الدَّا كَعِب يَنَ اور كَفِكُنُوا لوں كے ساتھ حَمِكُوا نمازِ مِين دَكوع كى فرضيت پريہ فول دلائت كرد لح سبے .

بسط وید قنا دھ نے الرمح لئے سلے ورائھ وں نے حقرت این عبائیں سے سی قسم کی روایت کی ہے۔ مجا پر سے استی سم کی روایت منقول ہے۔ بحفرت عبد اللہ بن سی معردی سے کاس سے سجد کے اندر سے گرز زام اور ہے۔ آبین کی ناویل ہیں عطاء بن لیں اور نے حقدت ابن عباستی سے اسمی کی دوایت کی ہے۔ سعبد بن المسید یہ، عطاء بن ابی راح اور شمروین ویٹا نینیز دیگر آبیبین سے کی دوایت کی ہے سعبد بن المسید یہ، عطاء بن ابی راح اور شمروین ویٹا نینیز دیگر آبیبین سے بھی استی ہم کی روایت کی گئی ہے۔ جنابن کی مالت بین سجدسے گزربہ نے کے منتے بین سلف کے اندوانتدا ف وائے سے محفرت جا بڑسے مروی سے کری تخص جنابت کی مالت بین مسجد سے مبوکرگز رہاتا تھا۔ عطا، بن بیساد کا قول ہے کو صحابہ کام بین سے بہت سے لیسے تھے جو بہنا بت کی حالمت بی بوت اور کھی وضو کرکے مسجد بی آگر میٹے جا است میں بوت اور کھی وضو کرکے مسجد بی آگر میٹے جا انے ور یا غین کرتے وسیتے ۔

سعیدبن المسیب کا قول ہے عبیق عص سجد میں بیٹھ نہیں سکتا البنہ مسجد میں سے سوکرگزر سکتا ہے بھی سے اسی قسم کی دواہیت ہے ۔ اس با دے میں صفرت عبدا لٹرسے ہو قول مردی ہے تواس کا درسست مفہوم و، سے ہو نئر کیسنے عیدا لکریم المجزری سے اورا تھوں نے الوعین میں میں باری دوکا جب الاعا ہوئی سمجیل کے نئی تعتقب افوا سے میسلے ہیں بیان کیا ہے تعینی منبی مسجد سے ہوکرگزرجائے گا کیکین اسے دہاں بیٹھنے کی اجازیت نہیں ہیں۔

ا سے عمر نے عبدالکیم سے ، اکھندن نے ابوعبیدہ سے ورا کھوں نے حضرت عبہ اللہم سے دواہیت کی ہے۔ سے دواہیت کی ہے۔ ایک نول بہ ہے عمر کے سواکسی را وی نے حضرت عبداً للہ سے ان کا بہ توان تعسالا نعل نہیں کیا ، باکسی نے سے موخو فوا بعالی کیا ہے۔

۱ مام الکسا درسفیان نوری کابھی ہی فول ہے۔ بیٹ بن سعد کا فول ہے کہ کو ٹی شخص مسجد پی سے ہور نہیں گزرسے گا آلا ہے کہ اس کے گھر کا در بوا زہ مسجد کی طرف مِیو۔ امام شافعی کا قول سے کیمسجد سے مئوکر گذریجا ہے گا نیکن و ہاں بیٹھے گا نہیں۔

اس بات کی دسبر کرمینی کے بینے سیجد سے ہوگرگزد بنا نا جائز نہیں ہے وہ روایت ہے محصیبیں محمر بن کرینے بیان کی الخیبی اوران دونے الخیبی محرب کرینے بیان کی الخیبی اوران دونے الخیبی المحرب کی میں المحدث میں الفیبی المحدث میں کرمیں نے ہوت مالشہ کو کتے سوئے سنا تھا کہ حضو صعی اللہ علیہ وسلم نشریف لائے توات کے بہت سے اعواب کے گھرول کا رخ مسجد میں کھلنے کتے آئیب نے ان دروازوں کا درخ ہوت مولیے کے اس میں کا رخ مسجد کی طرف کھا اور دردوائے میں میں کھلنے کتے آئیب نے ان دروازوں کا درخ ہوت کے مولیے کی اس کا رہے دروازوں کا درخ مولیے کی اس کا رہے کہ ان دروازوں کا درخ مولیے کی اس کا در کا در دوازوں کا درخ مولیے کی اس کا در کا در دوازوں کا درخ مولیک کی دروازوں کا در دوازوں کا درخ مولیے کی دروازوں کا درخ مولیے کی دروازوں کا درخ مولیے کی دروازوں کا درخ کا دروازوں کی دروازوں کا دروازوں کا دروازوں کی دروازوں کی دروازوں کا دروازوں کی دروازوں کا دروازوں کی درو

، مس کے ابعدا شیمسی بین نشریف لا سے نو دیجیا کواس <u>سلسلے میں کچو نہیں کیا گیا</u> ، اُوگول کو توقع

می کرنیا پولس سلیمی فرصت نادل ہوجائے ۔ حضورصلی اللّدعلیہ وسلم نے باہرتکل کردگوں کو مسجد سے درواز وں سے مرخ موٹر کینے کا تھم دیستے ہوئے فرما ہے وجہ وا ھاد کا البیوت خانی لااحل کمسیحا احداثف ولا جنب ان گھروں کے رخ موٹرکو کیونکر برمسی کونٹسی حاکفنہ مورت کے بیے اور نہی کسی جنبی کے لیے حلال فراد درسے مکتا ہوں)

یدودا بیت بهادی مرکوره بات پردو طریقوں سے دلالت کرتی ہے ۔ ایک توبیک آئی نے فرایا رلااحل المسجد لحائف ولاجنب آئی نے اس بی سے سیدیس سے ہوگزد جانے ورسجد کے اندرم کو بیچھ حبلنے کے درمہان کوئی فرق نہیں کیا بلکاس ہیں دونوں کا سکم کیساں ہے۔

دوسری در بیسب که آب تصمابه کرام کومی دیا تھا کہ جن گھوں کے در فانسے مبر بین کھلتے بین ان کے ان در وازوں کے درخ کو کی بینا بت والاان گھروں سند نکل کر سیر بین ان کے کی بینا بت والاان گھروں سند نکل کر سیر بین ایس بین ایم کی مراد تعود فی المسجد برقی تواس بیویت بین آب کے خول (وجھوا ھذہ المبیوت فانی لااحل المسجد لحاتف ولاجنب) کے کون معنی نہ بوت اس لیے کم سجد یں داخل ہوئے بعد و بال بیچھ جانے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں گر کھوکا در واز ومسجد کی طرف کھاتیا ہو۔

به یات اس بردلالت کرتی ہے کہ آب نے کھروں کا رخ مور لینے کا صرف اس سے مکم دیا نفا کہ لوگ جنابت کی مالت بین مسجد سے ہو کر گر دسنے برنجبور تہ ہوجا تیں کیو مکان کے کھردل کے ان دروازوں کے سوابومسی میں کھلتے تھے کوئی اور درواز سے نہیں تھے ۔

تام را دی کاین فرل کُر حضرت علی کا مکان سی کے اندر تھا ،ا می کا بیا خبال ہے اس لیے سے دخیال ہے اس لیے سے دخیر کے دخیور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جدمیت میں لاگوں کو اپنے گھروں سے دروا ندول کا دُخ موڑ سینے کا تکم ویا تھا اورا تھیں اس نیا برگران سے گھرسی دیں ہمی مسید سے گز دنے کی اچا ذت نہیں دی تھی۔ کیلے بنابت کی مالت بین میجدسے گزرمانے کی بات مرت حضرت علی کی خصوصیت تھی۔ جس طرح محفرت مجفر طبیاد کی بینصوصییت تھی کرمبنت ہیں آپ کو دو مُرِدگا دیے گئے تھے کسی مشہدی بینصوصیت نہیں تھی باجس طرح محفرت منظلہؓ کی بیخصوصیت تھی کہ آپ جنابت کی مات میں مہید ہوگئے تھے تو ملائکرنے آئی کوغسل دیا تھا۔

امی طرح حفرت دیرکلیمی کی خصوصیت کفتی کو حفرت جربل ان کی شکل میں حضور صلی انٹرعلید و کم کے اس کا مستند کی تو ملک کا منت کی شکا بیت کی تو ملا مالی کا منت کی شکا بیت کی تو ملا مالی کا منت کی شکا بیت کی تو ملا مالی کا منت کی تو ملا مالی کا منت کی اجازت دیے دی گفتی - اس سے بدبات نابت ہوگئی مالی کا منت کی حالت میں مسجد بیں داخل ہونے کی مما لعدت بیت خواہ وہ و و بال سے گذرینے ملک میں بازگر درنے والے .

حفرت عائم کی به مدامت که یم بس سے کوئی شخص حبتا بنت کی حالت بین مسی سے ہوگر گزارہا یا کرتا اور کوئی دقیل نہیں سہے کیونکراس سے یہ بات معام نہیں ہوئی کہ حف وصلی اللہ علیہ وہا کواس کاعلم مبلنے کے لیدکھی آئے سے اسے برخوا رسینے دیا تھا۔

اس طرے عوطا دہن میں سرکی دوایت کی صودت ہے کہ بہت سے صی برکوام جنا بت کی مالمت ا کی دفعوکر کے مسیدیں آ جاتے اور دیاں بیٹھ کر ہائیں کرنے دیتے اس روایت بیں بھی فرنی نے الف کے لیے کوئی دلیل نہیں سے کیونکا س بی اس کا ذکر نہیں ہے کرسفور دھی الشرعلیہ وسام کو اس کا کا بوگیا تھا اود آ ہے سے اسے برفرار رہنے دیا ناما۔ اس بی بریھی ڈگنے کش سے کرسفور صلی اللہ

ملروس کے دمانے بین ممانعت کا حکم منے سے پہلے ایسا ہوتا کفا ، اگر مضورصلی انتدعبیدوسلم سے ان کا تیوت ہوتھی بھلٹے اور کھراس کے بعدان روایات ہے۔ اگر مضورصلی انتدعبیدوسلم سے ان کا تیوت ہوتھی بھلٹے اور کھراس کے بعدان روایات ہے۔

الل ماج میم نے استدلال کے طور پر بیان کی ہیں تواس صورت ہیں تعان کی روا بات ایاحت الدوایات سے اولی قرار بائیس گی کیونکہ می نعت لامی ارا یا حت بیرطاری سو کی ہے اس یے

الفت ا باحت سے متا نور ہوئی۔

#### STT

اس کے اندر کھی اس حکم کا یا یا جا نا ضروری ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس محافل سے شاہدت تھی ہے کوا یک انسان کے لیکسی شخص کا مما کے کھیکہ میں اس کی اجازت کے بغیر پیٹی ایم منوع ہے اوراس مگہ سے بہوکر گزرنے کا بھی وہ کا مکم سے ہو و بال بیٹینے کا ہے ۔ اس طرح گزرجانے کی دیمی حثیث بہوئی ہو بیٹھنے کی ہے ۔ اس بارجیب مجم يس سين كالعت سي توديان سي كريان كالعت كالعرب سي والاب سي والنسب صورون مي فرك علت خاست كى مالت بين معدك الدرسوناس-ول بارى ( كَلا جُنْدً) إَلَا عَا بِرِي سَبِيلٍ حَتَّى نَغْتَسِ لُولْ) مِين ايك اولي نويس اس سے مراد خیابت کی مالت میں سی میں سے گزر کھانے کی اما حت ہے۔ ایک ور ٹا ویل حفرت م اور حفرت ابن عبائل سے مردی ہے کواس سے مراد سما فر سیسے جنابت کی صورت بیش آملے اوغسل كين كے ليے بانی نر ملے توسم كر كے نمازير هاہے۔ بددوسرى ناوير بيلى ناويل كى نسينت اولى سبيكيونك فول بارى ( دَلاَ نَفُرَدُ وَالنَّصْلُولَا فَا سكالى ميں مائت كسكوييں مازير صفى كى ممانعت سے مسجد سے مانعت نہيں ہے اس ليے كونغا تعقيقي معنى اورخطاب كامفهوم بيي سب اكراسي سيرمانعت رجيرل كما جائے گاتواس و صورت میں کلام کواس کے تقیقی معنوں سے لکال کر مجازی معنوں کی طرف بھیر دینا لازم آئے گا مد اسطرح كاس صورت بين نفط صالوة كوموضع صلوة لعيني مسجد كي تعبير كا ذريعه زبايا جائے كاجس محازى طوربراكب يمزكواس محنيرك مام سيموموم كياجا ماسي حس كي دبيريا توان دولا بینروں کے درمیان مجاورت باغیوس کا تعلق مونا ہے باا کے سب سر جی سے اور دوسری سبب. مُّنلُّاس فول بادى بريوركي وكو لا كَرْفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْفَ لَهُ مَا سَكُولُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْفُ لَهُ مَا اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ صَوَامِعُ كُرِيرَةً وَحَمْلًا ثُنَّ اوراكراتُ لُوكوں كا زورا كيد دوسرے كے وربعے زكھا أنار تبال كى خانفائل درعيادت ملنى ا دربهود كي عدادت خاف منهدم بو كئے مونے يهال صادت سيمرا دموضع صلوت سعيد جب سار سيد اك نفط كواس كي تعم برحمول ممانتكن برونوا سيكسي دلالت سي بغيري زميمنوں كى طرف بھيرد نيا درست نہيں ہونا ہمنا ين كونى السي دلالت نهير سے سولفظ صالون كواس معقق عمقوں سے مثا كرفيازى منول عنى كا الصالخة أمسيد كاطرف كيرن كالرجب موجب مو بكيسق تلاوت بيرابسي بات موجود مصيجاس معربد دلالت كرتى سے كوسلو ا

مقیقت صادہ ہے۔ اور یہ نول بادی (حتی تَعکموا مَا تَعُولُتُون) ہے کہ کہم کہ کے لیے کوئی محدے لیے کوئی تعلموا ما تعلی کے کہ کا تعلق کے کہ کا تعلق کے کہ کا تعلق کے حدیث اس وقت مہدی واس وقت مہدی واس کے خواس کی انداز فراست کی شرط ہے جسے ورست طریقے سے بجاندلانے کہا کی بنا با سے ماذا واکر نے سے منع کر ویا گیا ہے۔

درم یہ تیم جنابت کی مالی و دورنہیں کر اکیونکا لٹر تیما کی نیم کر یکنے کے با دجود اسے منبی کے نام سے توسوم کیلہے -اس ہے بہ تا دیل اس تا دبل سے بہتہ ادرا د کی ہے جس کے مطابقہ آیت کومبید سے گذر مول نے کے معنوں برقیمول کیا گیا ہے -

تول باری اکتی گفتیسگول) نمازی اباحت کی کابیت بسے بعنی غسل کے ساتھ نمازی اباحت جوماتی بسے اس میں کوئی اختلاف نہیں بسے کاس منقام میں نما بہت ممانعت میں داخل سے بہاں کہ کمینی غسل کے وجود کے ساتھ اس نما بہت نی مکیل کرنے ۔ نیز بیر کاس صورت میں اس کی نماذ جائز فیلی بوگی جبکہ بھی نماز کا کچے حصد باتی بہوا و راسے یاتی مل جائے اوراس کا استعمال کھی ممکن ہونیز اس ملامتعمال سے کسی خرد کے لاحق بہونے کا اندائینہ کھی خرہ ہو۔

یہ بیزاس بردلاست کرتی ہے کہ معفن دفعہ غابت ابینے ماقبل کے جیلے ہی داخل تھی جاتی ہے

#### 17 B

تول مارى دُنْدَ أَتِهُ وَالهِينَا مَرَاكَى اللَّيْتِ لِي اسْمِينَ مَاسِنَ لينْ ما قبل كَهِ تَعِلَى سع مَا رج سِي كَمُوكَم دات كتي بي دونه داد دوند سي بابر بروجا تاب وحرف إلى موف حقى كي ظرح غايت كيمعني داكرماس.

به بإن اس فاعدے می بنیا دا وراصل ہے کرغامیت کو کمجھی کلام ہیں داخل ما اما ادرست بنونا مب اور معي نمارج ما ناجا نا-اور بجيران دوند رصور ندر كاعكم اس دلانت بيرمونوف بتوام عبى سے عابت كے دخول فى الكلام با خوص عن الكلام كا يته حلي السے يم بنابت سے اسكام، اس معنى ورونفى ومسافر كے عكم سيسورة مائده ميں بنيج كوروشنى فواليس كے۔ انشاء اللّه ولا بارى سِي والمِمْوُ السِمَا أَلَوْ لَمَا مُصَدِيًّا فَأَلَمْ الْمَعَالُمُ مِنْ فَهُلِ آنُ نُطْمِسً وموقعاء مان دواس تناب كويوم نياب نازل كي سعا وديواس تناب كي نصدي كرني سعج تھارے باس پہلے سے موجود تھی، اس پرائیان ہے آ و قبل سے کہ مہر ہر ربگاڑ دیں) برقل بادى م بوبهار سے اصحاب كياس فول كي معت بردلالت كرنا سے كما كركوني شخص ابنى بوى سے بركيے كم فلاں شخص كى المست في ل تھے طلاق ہے " تواسے فورى طور برطلاق مبر جائے گئ خواہ فلال شخص کی میوجائے با ایدنہ ہو۔

بعض فقهاء سے مروی سے کراس مبورت میں جب مک فلائن خص کی آمدنہ ہوجا ہے اسے طلاق نهيم بهوگی کيونکرجيب انجمی فلاتشخص کی آمدند بهرشی بهوتواس مبورنت مي گفيل خدوم فسالله ز فلا ن فعص کی آ مرسے بہلے سے الفاظ نہیں کے جاسکتے میکن درست بات وی سے جوہمان

اصحاب نے مہی سے اور یہ ایت اس کی صحت پر دلالٹ کرتی ہے -

إِس يَسِي كُولِ لِتُدِنِعَا لِي إِنَّا يَهُمَّا الَّهَ فِي أَولَوْ الْكِتَابِ ( مِنْوَا بِهَا لَذَّ لُكُا مُصَدِّةً قَالِيمًا مَعَكُمْ مِنْ قَصِلِ أَنْ نَطُمِسَ وَجُوْهَا - اب بهال نطمس وبوه سع بل ابيان لاني كالحكم دمينا ويسنت بوكي علس وسوه كالمعيى وسود نهيس سروا-اس طرح بدايان طهو و جوه سے پیلے برگی جبکا بھی و جود پیری می نہیں ہیا گئا۔ بیا بت اس تول با سکا ( مَتَ خُرِیرُدُ فَبَ مِنْ قَيْسِلَ أَنْ يَسَمُّا تَوَان مَع دَمِنْ إِلَى السَّلِي كَدوونوں با بِم انتبلاط كريں ابك ممكول كوافا كمناسع ملوك كوأ ذا دكريف كاحكم اكب درست حكم بعداكم حير بالمم انتقلاط كا وجود فرجي مو الكربيها جائے كرائيت زبريج شامين بيوريوالندتع بن كى طرف سے به وعيد شائر ممى تقى بېر ابمان نهیں لا شے اور جو وعیدا تھیں سنائی گئی تھی وہ بھی و نوع تیر رہیں ہوئی۔ اس سے جلہ

کہا جائے گاکر سے دکا ایک گروہ سلمان ہوگیا تھا جس ہی حفرت عبدائترین سلام، تعلیہ بن سعید، فریدی دعید کا تفیین خر فریدین سعند، اسدین عبیدا و نخیراتی اور عبند دو مرسے توگس شاہل تھے، معین فوری دعید کی تفیین خر دی گئی تھی دہ اس ا مرکے ساتھ معتلق تھی کہ اگر تمام کے تمام بہود نرک اسلام سے فرکسی مہوتے۔ اس میں میں بھی انتمال ہے کہ اس سے مراد وعید انفرنت ہے۔ کیونکر آئیت میں دنیا سے ندر سلمان فریدنے کی صورت میں فوری طور برسنراکا ذکر نہیں ہے۔

قول باری سے (اکٹھ تنگو آئی الکسیڈیٹ ٹینڈ کٹوٹ انفسی کے اس نے ان لوگوں کو نہیں دیجا ہو بہت اپنی باکبرگ نفس کا دم کھرتے ہیں حسن، قتا دہ اور صحاک کا قول ہے کواس سے مراد ہرد و و نصار کی کا دہ قول ہے جس کے انفاظ ہے ہیں گہر ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بیاد ہے ہیں۔ نیز یہ گہ جنت ہیں مرف وہی لوگ جا میں گے ہو ہی جد یا فصار کی مول گے " مفرت بیل لا بی مرفی ہوں کے ایک دور ہے کی بی کری گانفس کا اظہار ہے کا کواس سے مراد کو گوں کا ایک دور ہے کی باکٹر گانفس کا اظہار ہے کا کواس کے ذریعے کوئی دناوی مفاد حاصل ہو جائے۔

الربكر حصاص كيت بي كريه بيراس بر دلالت كرتى بيكاس نقطة نظرسي پاكينرگئ نفس كا دم به به بيان فقل كا دم به به بيراس بيراس

سے اس بے حسد کرنے میں کو اللہ نے انفیس اپنے فعنس سے تواز دیا ) مفرت ابن عبائیں، مجا پر ضحاک، سیری اور عکر مسے مردی ہے کہ کہا اللہ معالیہ وسلم کی ذات اقدین ہے۔

تقا وہ کا تول ہے کواس سے مرا دعوب کے لوگ ہیں۔ کچھ توگوں کا قولی بہتے کہ اس سے مراد معنوصلی اللہ علیہ وسلم اور کا معنوصلی اللہ علیہ وسلم اور کا تول ہے کواس سے مراد معنوصلی اللہ علیہ وسلم اور کا تول ہے کے اوما مت، معنوصلی اللہ علیہ وسلم کی بخت ہے اور ما مت، اس سے قبل اپنی کتا بول میں معنوصلی اللہ علیہ وسلم کی بخت ، آب کے اوما مت، اور ایک کی بنوت کے والات کے اوما مت، اور ایک کی بنوت کے والات کے اوما مت، اور ایک کی بنوت کے والات کے اوما دیں۔

بلکرے لوگ آنوی نبی کی بھنت پرع نبران توفتل کی دھنگی دیتے تھے اس لیے کان سے خیال میں موسی کوگئاں کے خیال میں موسی کوگئا اس نبی کی موسی کوگئا اس نبی کی اس نبی کی بیٹنٹ بنی اس نبی کی بیٹنٹ بنی اس نبی کی میٹنٹ بنواسماعیلیں بھنٹ بنواسماعیلیں

کر دی نوان لوگوں نے ایک طرف عزلوں سے حمد کرنا نشروع کر دیا! ورد دسری طرف حضور مسال شدیلیڈی سی کذریب برکر سینتہ ہوگئے اور حن حقائق کا انفیس اپنی کتابوں کے دریعے علم مبوا تھاان سے معاف ممرک گئے :

سریسے. چنانچارشادادی سے (وکا نُوْا مِنْ فَبِلُ یَسْنَفُتِوْنَ عَلَی الّمَدِینَ کَفَدُوْ اَفَلَمَا اَعْمَدُوْ ماعرونی کف دُوابِه با وج کیاس کی مرسے پہلے وہ خود کھا دے مقابلے ببن فتح ونعرت کی دعائم الگا کرنے کفے مگرجیب وہ بجز آگئی جسے وہ بچان بھی گئے توانفوں نے اسے مانسے سے الکادکردیا) نیزادشا دِبادی ہے او دَدِیکَ کُونِی آھیل آئیکنا بِ کمو یکو دُو وَنکُورُ مِن بَعْدِ اِبْدِ مَا نِنگُو سُنَادًا وَاسْدَا مِن عِنْدِ الْفَسِيمِ مَعْدَ الْمِلْ لِي مَا بِينَ فَسَى کے حدد کی بنا بہتھا دے لیے ان کی
سرتواسش ہے۔
سرتواسش ہے۔

مع لوں کے ساتھ ہم دلوں می عالوت اور شمنی حضور صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے سبی ظا ہر ہوگئی گفی-اس وشمنی کی نبیا داس حسار بریھی کہ مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عوالی بیں کمیوں ہوئی بنی اسرائیل میں کمیوں نہیں ہوئی-

ین بیون دون ده اسر بیاب یون ایران ایا به است مراد اس نظری کرنا نه یا ده واضح به یکا که ان سی سے مراد اس نظری کی روشنی میں آبیت کواس معنی پرمیمول کرنا نه یا ده واضح به یکا که ان سی سے وراث بر معنی برد دیول کوآ میں اورا بیا کے مئی برکوام سے دو مرسے الفاظ میں عمروں سے حدر تھا۔ حسواس تمثیا کا نام ہے بوکسنی تھوں سے اس کی نعمت تھیں جانے کی جائے .
اس کی نعمت تھیں جانے کے لیے کی جائے .

اس فی مدت بین با بریم قوریت کی باسے . اسی بنا بریم قوریت کی براضی کو اضی کرستے ہولیکن حاسد کو اضی بین کرستے کیو کر وو تو حرف بعمت کے روال اوراس کے بھیں جانے بربی داخی ہوسکت ہے یہ محسد کے مقابلے بین غبطہ برخی نہیں ہے جس مریمی تعمت کی تمنا تو کی جائے لیکن دوسر سے اس نعمت کے بھین جانے کی تواہن کا کا بہا دنہ بہو بلکہ اس کے بال اس نعمت کی نفا براس نشا کونے والے کو نوشی اور مروبے بول برقابرہ کا بہا دنہ بہو بلکہ اس کے بال اس نعمت کے بھی براس نشا کونے والے کو نوشی اور مروبے بول برقابرہ تول باری ہے (گلکا نفید بعث مجاور کھی ہوئی کے اس کی غیبہ میں ایک نول ہے کا تعرف اس کی غیبہ میں ایک نول ہے کا تعرف اس کی جانے کی اس کی غیبہ میں ایک نول ہے کا تعرف اس کی خیبہ میں ہوئیں ہو ہے ہوئی اس کی خیبہ نہیں برونی دانسان اس میں برونی برائسان کی نوز نہیں برونی دانسان اس بہری کھال انسان کی نوز نہیں برونی دانسان اس دوح کا نا مہیج بن نے س برن کوا بنالب س بنادکھا ہے۔
اس کے برعکس جولوگ اس بات کے فائل بین کہ کھالی انسان کا حقیہ ہے اودانسان سرسے
پیرٹک موہود شخصی کا نام ہے ان کے نزد بہت ابیت و برجیت کی تقییہ رید ہیں کہ کھا لوں کی اس طرح تحدید
بردگی کہ انھیں اس مالت پر لایا جائے گا حبس پر جل جانے سے پہلے تقییر جس طرح اگرا کے اگری تھی
کو توڑ کو اس سے دوسری انگو تھی نبالی جائے تو کہا جائے گا کہ بر انگو تھی اسس بہب یہ انگو تھی
سے فتانس ہے یا جس طرح کوئی شخص ابنی تعمیم کو قطع کو سے قیار کی تسکل دے وسے و کہا جائے گا
کہ یہ لباس اس پہلے لباس کا نیم لیونی فتانس ہے۔

تعض کا قول سے کہ تبدیلی آن کی کھا لوں میں واقع نہیں ہوگی بلکدان کرتوں کی ہو گی ہوا تھوں نے بین دیکھے ہوں گے نیکن برہمت ہی بعید تا دیل سے کیونکو گرتے کھال نہیں کہلاتے۔ والدا علم امانتوں کی ادائیگی کے سلیم التاتعالی کے اجب کو احکا

یہ ما وی سب سے بہر جیے بیزید ہوں باری واق بھا ہے اسو کھی کی دو کا جہائی است تمام م کلفین کا مقتضی ہے اس کیے اسے کسی دلالت کے بغیر عرف بعض افراد یک میدود کردینا در نہیں ہے۔ میرانیال ہے کہ بن مفرات نے اس کی تا دیل ولا قالا موڑسے کی ہے ان کا ذہن فول بالکا (دُراخُ اسکی ہے میرانیال ہے کہ بنی استا ہیں آئے کہ کھی تھے اور اور حیب میں وگوں کے درمیان نعید کور توعدل کے ساتھ کرو) کی طرف کیا ہے رہے تکا اس میں ولاف الا درجیتی ادباب بست وکشا دروطا ب

اس بیاس خطا ب کے ابتدائی مصے کا کرنے کھی ان ہی توگوں کی طرف تھتور کر لیا گیا ہے۔

لیکن ہات البی نہیں ہے کیو کہ اس میں کوئی انتہاع نہیں ہے کہ خطاب کا ابندائی حقید

مام کوگوں کے بیے عام ہوا دراس پر بعبد کا جو صف معطوف کیا گیا ہے وہ اریاب بست وکشا دسے

ساتھ فاص بہو۔ ہم نے فراق اور غیر قرآن ہیں اس کے بہت سے نظائر پہلے ہی بیان کردیے ہیں۔

ساتھ فاص بہو۔ ہم نے فراق اور غیر قرآن ہیں اس کے بہت سے نظائر پہلے ہی بیان کردیے ہیں۔

ساتھ فاص بہو۔ ہم نے فراق اور غیر قرآن ہیں اس کے بہت سے نظائر پہلے ہی بیان کردیے ہیں۔

الجبار جمامی مزید کہنے ہیں کو س چیر کا کسی کو امین بنا یا گیا ہو دہ امانت کہلاتی ہے اس اپین کی ذمرداری ہے کروہ امانت کو اس سے الک سے توالمے کردھے۔ ودلیتیں بھی ا مانتوں بین داخل بہر۔ اس سے بہ ودینیں جن کے یاس رکھی گئی ہوں ان برانھیں ان کے ماکوں کو لوٹا دینا واجب ہے۔ تاہم بھا، امھار سے ما بین اس مسلم بی کوئی انتعلات نہیں ہوگا ۔ انہیں ہوگا ۔ نہیں ہوگا ۔ مسلم سے کاگرود لعیت استحف سے باس ملکے میں تا وان ادا کرنے کی دوایت بھی موجود ہے بشعبی نے سطف بی سے ماکی شخص نے اپنا سامان مجھ سے اٹھوا یا اس کا یہ سامان مہر کے موجود سے اٹھوا یا اس کا یہ سامان مہر کے موجود سے کہوں کے درمیان سے ضائح ہوگیا ۔ حضرت عرض نے مجھ سے اس کا تاوان رکھوا کیا ۔

حجاج نے ابوا گزیرسے ، اکھوں نے حفرت جا بڑسے دوایت کی ہے کہ ایک خص نے سی کاکوئی بینرالینے پاس ودامیت رکھ کی ، کیکن وہ بینراسٹ خص کی دوسری اشیا سے ساتھ ضائع ہوگئی حفرت ابو کرنے نے اس شخص سے اوال نہیں رکھوایا اور فرمایا کہ یدامانت تھی " بعنی اس کاکوئی ناوان نہیں ہے .

بهي عبدالبا في بن فائع نه دوابت بيان عي ، الخيس النظيم من ففل نه ، الخيس فتيب نظ الخيس النظيم من ففل نه ، الخيس الخيس الخيس الخيس النظير الديسة والدست الديسة والسط سه الخيس المن المن المن النه عليه وسلم نه ولا يا (من استودع د ديعة فلاضان عليه حبر شخص نه كوئى ودلعيت الين باس دكه في تواس يركوني والن نهيس)

بهیں عبدالباقی بن فانع نے دوایت بیان کی، انھیں ایراہیم بن ہاشم نے، انھیں جربن عولی انھیں عدل انھیں عدل انھیں ا انھیں عبدالشین ما فع نے محدین نبیا ہمجبی سے، انھوں نے محمد وین شعیب سے، انھوں تے لینے والدسے اور والد کے واسطے سے اپنے دا داسے کے حصنور صلی انتہ علیہ وسلم نے فرما یا ( ولا ضمان علی طاع ولا علی مؤتمدن پروا ہے اور ایمن برکوئی ما وال نہیں)

الدیکر بیصاص کہتے ہیں کہ حضور صلی الشرعلید وسلم کا بیار شا دکترامین برکوئی تا وال نہیں "عارت پر تا وال نہیں "عارت پر تا وال کی نفی کرنا ہے بیا تھوں میں است کے پرتا وال کی نفی کرنا ہے ہے۔

طور بہر تی ہے اس لیے کرعاریت دینے والے نے اسے ایمن عجبا تھا ، فقہ اسکے درمیان ددلیت کی ہلاکت پر ماوان ا دا نہ کرنے کے سکے بیس کوئی اختلاف نہیں ہے بسنہ طبکہ استخص کی طرف سے سوئی زیادتی نہ ہوئی موجس کے بایس بر ددلیون رکھی گٹی تھی .

توی دبادی نہ ہوی ہو بات بی بردو بیست را میں کا کا کا میں سے نواس میں اس بات کا امکا سے مرفر سے نواس میں اس بات کا امکا سے کہ دد نویت رکھنے دانے نے سی ایسی سرکمت کا اعتراف کرنیا ہو ہو حضرت عرض کی نظروں میں نا وان کی مرجب بن گئی۔ عادیت کے سلط میں نا دان بھرنے کے مرحب بن گئی۔ عادیت کے سلط میں نا دان بھرنے کے مرحب بن گئی۔ عادیت کے سلط میں نا دان بھر نے کھوٹے ا

تعفرت عرف معفرت عافی محفرت مبایش فاضی نتر یج اورا برابهم نخعی سے مردی ہے کہ عادیت غیر مفہون ہے کہ عادیت غیر مفہون ہے کہ عادیت غیر مفہون ہے کہ عادیت الجہ ترقی اس کے ضیاح پر نا دان واجب بہر قاجی ہے۔ المم البر خلیف الم البر بیست کہ اوان واجد ہے۔ المم البر خلیف المم البر بیست کہ اوان واجد ہے۔ المم البر خلیف المم البر بیست کہ اس کی ہلاکت برتا دان لازم نہیں بہر تا ۔ ابن شرم ، سفیان توری اورا وزاعی کا بھی ۔ بہی تول ہے۔ عثمان البتی کا تول ہے کم شعیر بینی عادیت لینے والا ضامن ہوگا ۔

البنته جانورا در مقتول می دین من تا دان تبین کین اگرمتنجریی با دان می شرط کا دی گئی ہمو تو کی جو تو کی جو تو کی کا در است نا دان بھر با بڑے گا امام الک تو کی جو جانور کی عاربیت کی صورت میں اگر جانور بلاک ہموجائے نوکو ٹی باوان نہیں بوگا ۔البتہ زیورات اور کیم وں کا قول سے کو جو کا دان کیم با بڑھا کا ۔البتہ زیورات اور کیم وں کا قان کھرنا بڑھے گا۔

یبت کا تولہے کہ عادمیت بیں کوئی نا دان نہیں سکین ایمرالمونیین ابوا لعباس نے بھے تھ ری طور برعادیت بیں کھی کا حکم دیلہ سے اس لیے آنے کل بین نا دان دینے کا فیصد ساتا ہوں ، امام شانعی کا قول ہے کہ برعادیت قابل ناوان ہے .

ابد کر حصاص کیتے می کرعارست کی بلاکمت کی مدورت میں جبکداس کے ساتھ کو ٹی زیاد تی تہ بہو تی ہو تا وان بھر نے کی نفی کی دلیل سیسے کہ عاربیت د بینے والے نے عادبیت لینے والے کوامین مجھ کرعا دمیت اس کے حوالے کی تھی ہو جب عادبیت لینے والے کوامین مجھ لیا گیا تواب اس پرعادبیت کا نا وان لاز منہیں دیا کیو کرم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیروابیت کی سے کہ آئی نے دہ ایا الا ضمان علی مذیری جبس تھی کو ایمین فرار دیا گیا ہواس برکوئی نا وان بنیں اس ارشاد میں براس شخص سے نا وان کی فعی کاعموم سے جسے ایمن فرار دیا گیا ہو - نیز حب اس ارشاد میں براس شخص سے نا وان کی فعی کاعموم سے جسے ایمن فرار دیا گیا ہو - نیز حب

ماریب کواس کے مالک کی اجازت سے فیضے میں ایا گیا اوراس میں تا وان کی شرط نہیں مگا ٹی گئی تواب و دلعیت کی طرح وہ اس کو آماوان نہیں کھرے گا۔

ایک اور جب نے صور ہر بخیف میں کی ہوئی جنراس سے ممافع کوانشدہ ال بیں لانے کی غرض سے قبضے بیں لی ہوائی ہیں اور ضیاع کی مدرست میں تا دان لازم نہیں آتا اس سے برلازم ہوگیا کہ عادیت کی ہلاکت پڑھی تا دان لازم نہائے۔ کیوز کرعا رہیت کوھبی اس سے عاصل ہونے والے منافع کو استعمال میں لانے کمے لیے فیضے میں ب

ا کیسا ور پہلو بہمی سے کر بہبر کی بلاکت کی صورت میں بہب فول کرنے والے سخص برکوئی ٹاوان ما کہ نہیں بوتا کیونکر اسے ما کس کی جازت سے قبضے میں لیا جا آبسے اوراس کے بدل کو بطور آباوان اداکر نے کی کوئی شرط نہیں بردتی اس لیے کہ بہر کی حثیبت ایکسٹیکی اور صدفے کی بردتی ہے۔ اس بنا

پرعارمین کے بیے بھی بہی حکم واسب ہوگیا کیزئر پربھی ایک بیکی اورصد قدی شکل ہوتی ہے۔ نزاس برکھی سے کا اتفاق سے کا گفا دیسے اگر عادیت ہی مانتعوال بیا ایک ڈیکس یا دائمی ت

و دلیسٹ کے متعلق صفوان بن امیر کی ردا بیت کے الفاظ بیں انقلاف ہے بعض داور د نے اس بس تا وان کا ذکر کیا ہے اور یعفی نے نہیں کیا ہے۔ نزر کی نے عبد العزیز بن دفیع سے انھی نے این ابی ملیکہ سے الفوں نے میر بن صفوان بن امیر سے ورا تھوں نے پینے حالہ سے روابت کی سے کہ حبک منین کے موقع مرحف وصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اوسے کی بیند ذریبی عارسین کے طور برلیس - انفوں نے کہا : محد! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ زریبی ضمانت کے طور بردی ہیں ہی سی نے جواسب میں فرما یا : مجھیک ہے ، نشرط منظور سے "

مجران میں سے تجدر میں قائع مرکبین عفدر صلی الله ملید وسلم نے متقوان سے قرما بالا اگر تم میالود "قویم ان کا آیا وان کیر دیں گے" اکفوں نے جواب دیا ۔" اللہ کے دسول اسمجھے آیا وان لینے سے زیادہ اسلام تبول کونے کی دغیت ہے، میں تا وال نہیں دول گا"

آمرائی نے ہی روایت عدالعزیز بن رفیع سے انھوں نے ابن ابی ملیکہ سعہ انھوں نے مفوان بن امیہ سعے انھوں نے صفوان بن امیہ سے جیڈ در ہی عاریت صفوان بن امیہ سے جیڈ در ہی عاریت کے طور برلی تھیں ۔ ان میں سے مجھوٹ تو ہوگئیں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : اگر ہم بج تو میں ان کا قا وان اوا کہ بی گے ؟ انھوں نے جواب دیا ۔ "اللہ کے دسول! اس کی خرورت نہیں ہے ۔ اس روایت کو نزی ہے نے موسولاً نقل کیا ہے اوراس میں ضمان بعتی تا وان کا ذکر کیا ہے لیکن اس اللہ اسے نیکن اس بی نے اورای کا ذکر کیا ہے لیکن اس بی نے اورای کی شرط کا ذکر نہیں کیا ہے۔

قتاده نے عطاء سے روایت کی ہے کہ حضور صلی التر علیہ والم نے صفوان بن المبر سے حبک عنین کے موقعہ ربیعنبد زرمیں عادیت سے طور پرلی تھیں۔ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا تھا۔ اور بابہ عادیت قابل والسی ہے " آپ نے اثبات میں جواب دیا تھا،

بریر نے عبدالعزمزین رقبع سے، انھوں نے عبداللہ بن صفوان سے نما ہوان کے کھا فادسے روایت کی کھا فادسے روایت کی ہے کہ مارے کی فادہ فرمایا، جربر نے اس کے بعد مدیث کا باقی ما یہ وصفیہ بیان کردیا لیکن اس میں ضمان کا ذکر نہیں کیا .

مرین کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے را ویوں میں جریرین عبدالحبید سے بڑھ کرکوئی را وی نہ آواس روایت کو محفوظ کرنے واللہ ، نہ منقن ہے اور زمین تقدید، اور جریر نے قعمان کا ذکر نہیں کیا اگر را ویوں کو صفط اور اتفان کے لی ظریسے کیساں درجے برتسلیم کردیا جائے تو کھی اصطلاحی طور پر بہ حدیث مضطرب کہلائے گی۔

حضرت ابوا مامنهٔ اوردوسرے صحابہ کے واسطوں سے حضور صلی انتدعلیہ و کم سے بیم وی سے کور العالمی**نہ مودا تاعاریت** اواکی جائے گی ) اگر صفوال کی روابت میں ضمان کا ذکر صحیح سلیم میمی کرنیب جائے نواس کامفہوم نا وان نہیں ہوگا ملکہ اوائیگی کی ضمانت ہوگا ۔

اس سے بہ بات بات ہوئی کر حفود میں اللہ علیہ وسلم نے مفوان سے وابیسی کی ضمانت کی تی طر مقربی تھی۔ اس کی وجہ بی تھی کر معفوان اس وقت ایک سر بی کا فریقے ، اکھوں نے بہ خیال کیا تھا کہ معفود صلی اللہ علیہ دسلم ان سے بیسنفیا دان کا مال مباح ہونے کی حیثیت سے بے دہے ہم جس طرح تمام سربیوں کا مال ہے لینام باح ہونا ہے اسی لیے صفوان نے کہا تھا۔ محمد ارصلی اللہ علیہ وہم کی تمام سربی تھیا دار بردستی ہے دہ سے ہوئا

آتِ نے بواب میں فرما یا تھا اُنہ نہیں، عمل عادیت کے طور برخمانت کے تحت ہے دہا ہوں یہ منمانت اس وقت تک رہے عالی المبین عاریت ہوگا۔
منمانت اس وقت تک رہے گئی جیب تک میں تھیں انھیں دایس نرکر دوں، یہ قابل دائیسی عاریت ہوگا۔
مفتور مال الشرعلیہ وسلم نے صفوان کو یہ نبا دیا کہ رہن تھیں رقابل دائیسی عاریت کے طور پر لیے جا رہے ہیں۔
میاس طور برنہیں ہے جا رہے میں طرح ابل توب سے اموال کے لیے جاتے ہیں۔
میاس طور برنہیں ہے جا دہے میں جس طرح ابل توب سے اموال کے لیے جاتے ہیں۔

اس کی منال قائل کے اس فول کی طرح ہے جو وہ اپنے مخاطب سے کہے جمیم کھاری فردیا ہے کہ منال قائل کے اس فول کی طرح ہے جو وہ اپنے مخاطب سے کہ بین کھاری فردیا ہے کہ کوشش کرتا ہے جو لئے ہے کہ کوشش کرتا ہے۔ ایک تا ماری کا بہال مک کرید بوری ہوجائیں۔ ایک شاعرا بنی اذائینی کی تعرفین بین کہنا ہے۔

مع بتلك اسلی ما جفه ان خسستها دا بسدی هیاکان فی المصدرداخلا اگریم کسی فرورت اور ما جنه این ما در این کا دا وه کردن تواس او ثمنی کی دم سے براس فرد کی فرد سے براس فرد کی فرد سے بیار ما در دل میں مگر بانے والے عم سے نجات بالت بور وی در دل میں مگر بانے والے عم سے نجات بالت بور وی ما در میں ما دیے گاریم کسی نناع کے انفاظ آن خسست عمار دیے گاریم کسی

ماجت کو لولاکرنے کا فصدا ورا رادہ کر کول ؟ ماجت کو لولاکرنے کا فصدا ورا رادہ کر کول ؟

أيم اوربيبوسے نور بيج ،سم اپنے مخالف كاس فول كوسيم كريتے بي كروه روايت ورسے

حب میں ضمان یعنی ناوان کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ہم بیکسی کے کواس روابت میں اختلافی بھتے پرکوئی دلالت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیرہے کر حضور اس کی افتد علیہ وسلم نے فرمایا تھا (عادیۃ مفعونة) سے نے بے فرماکر اینے قبضے میں بی ہوتی تمام زر بہوں کو فابل ضمانت قرار دیا۔

اپ حے بروران البیع بینی ہوں مام الدیوں وقاب کے مقان البی کا فیان البی کی فیمان البینی اوان البین کی فیمان کی فیمان کی فیمان کی فیمان کی فیمیت کی فیمان کی فیمیت کی فیمان کی فیمیت کا وال محددوں گائ ایک نفط کو اس سے معنی سے بیٹا کرسی دلالت سے بغیر مجازی معنی کی طرف سے مانا درست نہیں ہوتا۔

نزبها در منالف كى جانب سے نقر بى ماكيد پوشيره نفط كے انبات كا دعولى بھى درست نهيں بوسك كيو كواس پرنظر بى كوئى ولائت بوجو د نهيں ہے . وه پرشيده نفط ضمان القيم ية ` ميں بين قيميت كا باوان . ولائت كے بغيراس پونتيده نفط كا انبات درست تهيں ہے .

معفودها الترعلب وسلم نے عارین کے طور پر لی ہوئی ان زر موں میں بیند کوجب نا تب با یا آئی کے این کے این کی میں ان کر در ہوں میں بیند کوجب نا تب با یا آئی میں این کے این کا ما دان کھرنے کے بیات تیا د میں این بین کی میں این کی میں کی کا میں کی کھیں۔ این کی کھیں کے این کی کھیں۔

اگر خیریت کے ضمان برانفان کی مورت ہوتی نواکب صفوان سے ہرگر نہ بنہے کہ اگرتم جاہو توجم ان گم نندہ نر رہوں کی نیمیت کا ادان محمد دیں گے یہ جب کہ تا دان کی شرط کی صورت میں آپ کو لازمی طور بڑنا وان محمر نام و تا ۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ضیاع کی بنا بڑنا دان واجب ہیں ہوا اور بر کے محضور صلی اللہ علیہ و تلم نے صفوان کی خواہش اور دفعا مندی کی صورت میں نبرع کے طور رہوا سے تا دان دینے کا ادادہ کیا بھا .

آپ نہیں و کھتے کہ صفوصلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عز وہ عنیوں کے موقعہ پرعبار للہ بن رہیے سے نیس کے موقعہ پرعبار للہ بن رہیے سے سے نیس ہزار کا فرض کیا تھا ، بھرائی نے جب یہ درض انھیں والبین کرنا جا الا تھا ، بھرائی نے جب یہ درض کا بدلہ فرض کی ادائیگی اولا میں سے او ، کیونکہ فرض کا بدلہ فرض کی ادائیگی اولا میں سے او ، کیونکہ فرض کا بدلہ فرض کی ادائیگی اولا میں سے او اس برائی برائی بیار نے مرائد میں برونو مم ان کا ما ما ان کا درس کے ۔

از کا کہ دیں گئے ۔

اذاکہ دیں گئے ۔

بین کے بیموسفوا ک کا بہرجواب کہ مجھے تا وان لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ج میرے دل میں جس تدرایان سے و میلیے نہیں تھا یہ اس پر دلائت کر باہے کر صفوان کم شدہ زربوں کی قیمت کا تاوان لیفنے کا ادادہ ہی نہیں دکھتے سکتے - بداس بات کی دلبل ہے کران زر بوں کی تعیث کا ادان کھرنے کی کوئی شرط نہیں تھی کیونکر سرچیز کا آباوان بھر فا مروری ہو تا ہے اسلام ادر کفری صورت میں اس کے مکم میں کوئی فرق نہیں موتا ہے ۔

ہارسے ایک شیخ کا فول ہے کہ صنفوان ہو نکہ حربی نھا اس بیسے اس کے ساتھ ایسی ترطودگانا درست تھاکیو مکر مہار سے اورا ہل سرب سے درمیان معاملات کی صورت میں ایسی نترطیس درست ہوتی ہم ہوجا دیسے آلیس کے معاملات میں درست نہیں ہوتیں .

آب نہیں دیکھنے کوائل سوسب کے آزا دمردول کو بطورگردی رکھ کینیا درست سے جبکہ ہما ہے سیسے کسی آزا دسمان کورمین کے طور پر رکھ لینا درست نہیں ہے ۔ ابوالحن کرخی اس نا دیل توسلیم نہیں کرنے تھے اور فرمانے تھے کہ اہل سرب سمے یہے نا تا بل ضائت چیزدی ہیں ضمان تعینی تا وال کی ترط لکا نا

آب نبیر دیجفتے کہ گریم و دلغنوں اور مضادیت کی صور توں اوران جبیبی بجیزوں کے اندوان کے ساتھ ضمان کی منظر طرک اور بہ نظر طور درست نہیں ہوگی ، جو لوگ عادیت کے ضمان کے فائل ہیں انھوں نے اس دوا بہت سے استدلال کیا ہے جسے شعبہ اور سعید بین ابی عرویہ نے قتا دہ سے نقل کیا ۔ انھوں نے حس سے انھوں نے حضات سمرہ سے کہ مفدوصلی اللہ ملید و کر ایا (علی الب ما انھوں نے حضات سمرہ سے کہ مفدوصلی اللہ ملید و کر ایا (علی الب ما انھوں نے حضات سمرہ میں کہ مقدوصلی کا متنی کہ ماسے والمیں کروہ) اخذت حتی نود یہ بھو جیز تم نے کی وہ ہا تھر برد ہے گی حتی کہ ماسے والمیں کروہ ا

## انصاف كساتفيليكرن كصنعلق التركاكم

تول بادی سے (حَاِمَ الحَکُمُ مُّمُ بَدِینَ الناسِ اَنَ تَکُمُ اِیا لَعَدُلِ اور مِب مَ وَکُوں کے دوبان مِیلے کرو کرو توانساف کے ساتھ فیصلے کرو ) نیز تول باری ہے (یات اللّٰهُ بَدُ مُرُ یِا لَعَدُلُ کَ اَلْاحْسَاتِ اللّٰہُ تَا فَالْاعْدَلُ وَاسْان کا مکر دِیا ہے) اللّٰہ تنا لیا عدل واحسان کا مکر دیا ہے

الاتنال هذه الامة بغیرما اذا قالت صدفت وا فاحکمت عدلت وا ذا استرحمت دحمت بیامت اس وقت تک تھیک ٹھاک رہے گی جب کساس ہیں بیعقات بانی رہی گی کرجیب بولے گی توہیج بولے گی ، حبب فیصل کرے گی توانعمان کرے گی اورجب سسے رحم کی در پواست کی جائے گی تورجم کرے گی۔

میں عبدالباقی نے روابیت بیان کی الفیں بشری ہوئی نے، الفیں عبدالرحمان المفری کے مس بن الحن سے، الفول نے عبدالتداسلی سے کرا کیٹ شخص نے صفرت ابن عبائی سے بدزبانی کی ، حفرت ابن عبائی نے س سے ذرا با ! تم میر سے ساتھ بدزبانی کرنے ہوجبکہ میرے اندنین اجھا کیا موجود میں ۔ میں فران کی ایک ایت بر بنیٹیا ہوں کھر تعدا کی سم میری بنتیا ہوتی ہے کاس آبیت کے مور معانی و مطالب کا مجھے علم برگیا ہے تمام گوگوں تو کھی ان کا علم ہوجائے ۔ بین معانی و مطالب کا مجھے علم برگیا ہے تمام گوگوں تو کھی ان کا علم ہوجائے ۔ بین معانوں کے سے صاکم کے متعلق جب بین شتا ہوں کہ وہ انصاف سنے بھا کہ کہ اسے فو شھے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی نوشی ہوتی ہے جبکہ نٹائر مجھے تھی تھی اس کے پاس ا بناکوئی مفدمہ نے کہ جانے کی نوبت ہی مائے اس طرح میں جب سنت ہوں کرمسلمانوں کے فلاں علاقے ہیں بارش ہوئی ہے تو مجھے مرت مونی سے حالا کہ ہرے باس لمنے کئی موشی نہیں ہیں "

مبن به بالنائد به بالسلط و باس بین کوئی موشی به بین " به به به بین این ما مرخی این به بین بین بین به بین بین بین به بین

نِهُ بِهِ النَّهِ بَيْنَ السَّلَمُ وَالنَّا الْمَا الْكَوْ الْكَا فَيْهَا هُدُّى وَالْوَلْ الْكَوْ فِيهَا الْكَوْ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## اُولِي الامركي اطاعت كابيان

ا *رِنْنَا دِبَادِي بِصِح*(يَا اَيُّنِّهَا الْكَـنِدُينَ أَ مَنْوُ الَطِينُواانِيَّةُ كَا طِيْعُواا لِسَّوْسُولَ وَاُولِي الْكَمْرِ مِنْكُهُ اسابیان لانے والوا اطاعت كروالله كا وراطاعت كرورول كى اوران لوگول كى جوتم بن سے صاحب امرہوں)

الوركر بصاص كيت بين كا ولى الامركي الولى عين انقلاف رائع سع بعفرت ما برين عبد للدر مفر ا بن عباش دا یک روابیت کے مطابق صن عطا اور مجابد سے موی سے کواس سے مرا دو دادگ بی جوز قد بعنى دين كيموا ورعلم كم فضه والعرول -

سفرت ابن عباس (امك اور روابت كم طابق) ورحفرت الدسر ترب سيموى بع كاس م ا د بہا د برجانے والے فوجی دستوں کے سالار ہیں ، یہ بھی درست ہے کہ بہت ہیں بہتمام لوگ مار ہو

كيونكا و كالام كاسم انسب كوشامل يه.

ا مرائب بویش شکرون ا ورفوجی دشنون اور دشمن سے سرب و صرب کی ندا برسے تعلق رکھنے والے معاملات کے نگران اور ذمردا رمونے میں جبکرعلاے ترکعیت کی حفاظیت اور معاملات وا مور کے بوازا دردرم بوازى بإسبانى كے فرائض سرائجام دبتے ہيں۔

اس ليع لوكون كوا مراء اور مركام كى اس وفت مك اطاعت كالعكر ديا كيا احدان كى بات ما نغ کے بیے کہا گیا جب مک وہ عدل وانصاف سے کام لیتے رہیں۔ رہ گئے علماء تو دہ عا دل ہونے ہیں ان كى تخصيتىن ئىندىدە بىرتى بىن مادرىيو كچەدە ئوگول كوننا تادرىيو كچەكىرىنى بىن اسىلىمان كى دىنداركا

ا وردیانت داری پر لوگوں کو لیرا بمروسا ہونا ہے۔

يه بات اس قول بارى كى نطير بسي ( فَاسْتُكُو ا أَهُ كَاللَّهِ كُو إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُون و الرَّمْ الله جانت وابل علم سے پر بھیو) ایک قول بیکھی سے کواس جگرا ولى الامرسے اماریونی اویا بسبست وکسادماد لینازیا دہ داخی بوگا کیونکاس سے پہلے انصاف کے ساتھ نیصلہ کرنے کا دن گز رہجکا ہے۔ بیران وگوں کوخطا سبسے جواسکام و فوانین کی نتفیز کے ذمہ دار میں ۔ بعین حکام اور نفساہ اس پرا دلوالام کی اطاب کے حکم وعطف کیا گیا .

اس سے ببنظا ہر ہوگیا کہ اولوالام سے مراد وہ ارباب بست وکشا دہمیں ہو گوگوں پر بمکوم سے کرتے ہیں۔ حب بیاب دونی کے مرتب میں۔ جب نہیں۔ ان کی اطاعت ضروری بین حب بیکن اس میں کونی امتداع نہیں کرا دلو الام سے دونوں طبقوں بعنی فوجی کسنوں کے امرا ما ورملیا ، کی اطاعت اور ذرا نبرداری کا اس آبیت میں حکم دیا گیا ہو۔

کیونکوانعما ف کے ساتھ فیصلہ کو نے مکم کا پہلے گزدجا نااس بات کا موجب نہیں ہے کہ اولیالامری اطاعت کے کو اس بین شامل ندکیا اولیالامری اطاعت کے کام کو موف امرا میک محدود کر دیا جلئے ہمسی اورکواس بین شامل ندکیا جانے بیکر حضور صلی لند علیہ وسلم سے برم وی ہے کہ آسپ نے فرما یا (من اطاع المبری فقد اطاعتی عیس نے میرے مقرد کردہ المبری اطاعت کی اس نے گویا ممیری اطاعت کی)

آین بائیل آیسی بیرین کے تعلق ایمان والے کسی دل میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ بنہیں ہونی۔ آول اللہ کے بیے انملامی، دوم اونو الامری اطاعت اور یعین لا دیوں کے الفاظ میں اولوالا مرکے بیے فیرنواہی، سوم مسلمانوں کی جماعت سے والسینگی اس بیے کرمسلمانوں کی دیما المفیس اسنے محفاظتی گھرے میں بیے ہوئے میزنی ہیے)

اس روایت میں زیادہ واضح باست یہی سے کراپ نے اولوالامرسے امراء مرا دلی ہے ہمبت

زریجن کے ماتھ ہی ارشاد باری سے ( خَانَ مَنَا ذَعِمَّمُ فِی شَیْ ﷺ خَدیدٌ و کھرائی اللّهِ وَالسَّرَسُولِ،
اگرکسی معاملے بی کھا دا نقلاف ہوجائے تولیسے المتدا ور رسول کی طرف پھیردد)
برا بہت اس برد لالٹ کرتی ہے کواولوالا مرسے مرا دفقہ انہ بن کیونکما لٹرتعا کی نے نمام کوگوں
کوان کی اطاعت کا تھکہ دیا ہے۔ بھراس فول باری بیں اولوالا مرکونکم دیا گیاہے کروومتنا ذرع فیہ
معاملہ کوکتا ہے اللّه اور سنعت رسول صلی اللّه علیہ وسلم کی طرف لوما ہیں اوراس کا عل ان دونوں
مانوکر کی دوننی میں نونش کریں کمونکہ عوام انداس اور غیر ایل علم طبنے کا یہ مرتبہ نہیں ہوسک عس کا ذکرایت

یم کیا گیا ہے۔ اس لیے کو انھیں اس بات کا بہتہ ہی نہیں ہو کا کو تمنازع فید معاطے کو کماب وسنت کی دوشنی میرکس طرح علی کیا جا تا ہے اور شخے مسائل کے لیے ان سے مس طرح استدلال ہو تا ہے۔ اس یہ بات نا بت ہوگئی کہ اس میں علمار کوخطاب ہے۔

ا مام كى طرف الأما في كيوكرد وافض كے نزد يك كماب وسنت كى ماد يلان ا درمعا فى ومفارسمى كى المام كا قول ، نول فيصل مو ماسيے -

ایکن آیت بین جب سالالان عساکرا دونقها دا مست کی اطاعت اور نئے بیات دوسائل میں انتخاب اور نئے بیات دوسائل میں انتخاب وسنست کی طرف الرجع کرنے کا تکم دیا گیا تواس سے بیات نابت بوگئی کو فتلف فید مسائل کے احکام کے سلطے بین ا مام مصوم وا جب الطاعت بین با بات نابت بوگئی کو فتلف فید مسائل کے احکام کے سلطے بین ا مام مصوم وا جب الطاعت بین بین ہے بین ہے بین بین ہے بین کو فی افراد کی اجازت کی بین ہے بین کو فی افراد ہیں۔ اس باطل فرفے کا خیال بیسے کر قول باری (کا کو لی الاکم فیر مین کے جب حفرت علی مادیس ایکن نیز نا ویل مار سفل کے جب حفرت علی ایکن نیز نا ویل مار سفل کے جب حفرت علی ایک فرد دا عدین مین ماطاعت کا حکم دیا گیا ایک فرد دا عدین منظم میں مول کے جب حفرت علی ایک فرد دا عدین منظم میں مفرت علی ایک فرد دا عدین منظم میں مفرت علی اند علیہ وسلم کے زمانے میں توگوں کو اول اور اس زمانے میں حفرت علی امام نہیں گئے۔

اس سے بیا ت تابت ہوگئی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں امراء اور عمال اولی الا مقط اور ان کی است کے الا مقط اور ان کی طاعت بھی اس وقت یک لازم تھی جیب نکس وہ لوگوں کو معصبت سے اور کی انباع کے بعد ہی دیں . حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی امراد وعمال کی اطاعت اور ان کی انباع کے بعد ہی

نترطب كمعصيت سكما ندران كي سروى ادرا طاعت ملانون برلازم نهيب ہے۔

نول باری ہے (خَانَ تَسَاءُ عَنَّهُمْ فِيْ شَنِی اَ فَدُدُوكُمْ اِلْی اللّٰهِ دالسَّدُ سُولِ) کے تتعلق عبا بدر قتادہ، میمون بن جران احدستدی سے مردی ہے کہ اللّٰدا ور رسول کی طرف لوُما نے سے مراد کی ہ، وسنت کی طرف لوُما اماے۔

الونگر حبسانس کہتے ہیں اس میں حضوصا کا نشرعلیہ وسلم کی زندگی کے اندوا وراکب کی دفات کے ابعد متنازع فیہ معاملے کو کناب وسندنٹ کی طرف اوٹمانے کے دچوب ہیں عمدم ہے۔

کتاب دسنت کی طرف لوٹانے کی دوصور نیں ہوتی ہیں ایک نوب کے فقلف بیہ معاملے کواس حکم کی طرف لوٹا یا جائے جو منصوص ہوا ورس کا ذکراس کے اسم اور معنی کے ساتھ ہموا ہو۔ دوسری صورت بہت کہ معاملے کواس حکم کی طرف لوٹا یا جائے ہونسگانی تابت ند ہور یا ہر لیکن اس پر دلالت موجود ہوا در تیاس اور نظائر کی مارو سے اس کا اغتبار کیا جا سکتا ہو جہیت میں وارد لفظ کا عموم ان دولوں معور نوں کوشنا ہے۔

اس لیے بیفروری ہے کرجب کسی معاصلے ہیں ہمارے درمیان احتلاف دامے بیدا ہوجائے

تواسے تناب وسنت کے نصری کی کام خوش ہوٹا یا جائے۔ اگر ختلف فیہ مسلے کے تعلق ان دونوں مانفذوں میں کو ڈی کام موہود و ہوئیکن اگر کو ٹی منصوص کام موہود نہ ہوتواس کی نظیر کی طرف لوٹا نا دا جب ہوگا۔

کیو کہ مہیں ہرجالت میں معاطعے کو کتاب وسنت کی طرف لوٹا نے کا مکم ہے کیونکرا لٹر نعائی نے اس عمل کے بیے کسی خاص حالت یا صوریت کی تحصیص نہیں فرما کی ہے البتہ مضمول کلام اوراس کا کا کا ہراس بات کا مقتضی ہے کہ کت ب وسنت کی طرف ایسے ختلف فیہ معاملات ہی لوٹا نے ماسکیں کے حس کے متعلق کوئی منصوص حکم موہود نہ ہوکیونی نیص کی موجود دی میں کسی مشلف کے نعلاس کا خلاص کا معالی ہوئی ہوئی ہوئیا۔

ا اسے متلے ہیں صحابر وام سے درمیان بھی اختلات دائے نہیں ہوتا جیب کرعربی زبان کے وہ در کو آت کے اسے اوری طرح واقعت تھے اس وہ درکادم ہیں اختال اورغیرا حقال کی صورتوں سے بودی طرح واقعت تھے اس لیے این کا ظاہراس بات کا مقتضی ہے کہ نون ف نید متلے کو تناب وسنست ہیں بائے جانے والے اس کیے نظائر کی طرف اوٹ یا جائے۔ اس کیے نظائر کی طرف اوٹ یا جائے۔

اگر کہا جائے کہ اس سے مرا دیہ ہے کہ انتقلاف دائے ختم کر کے کتاب دسنت کے فیصلے کے سامنے مرتبیلی کے مان کے فیصلے کے سامنے مرتبیلی خرکر دیا جائے تواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ نخلف فیہ شلے کو کتاب دسنت کی طرف او ٹائے کے سامنے میں تمام مسلمانوں کو خطا ب کیا گیا ہے۔

چنانچارشادہ بے (باکھیا آگذین ایمنی اکمنی اللہ و آجا بھی المتوسول) اگراس کی عنی بدہوں گے اسلام سے نامی اللہ کا انگر میں اسلام کا معترض نے ذکر کھا ہے تو آب کے معنی بدہوں گے اسلام الوا کتاب للہ اوراس کے دسول کی اطابعت کروہ جبکہ ہیں ہے اوراس کے دسول کی اطابعت کروہ جبکہ ہیں ہے معلوم ہے کہ جنون عفس ایمان ہے آ کہ ہے توایمان براس سے عقیدے کے اندرا لٹدا وراس کے دسول کے احکام کے اندرا لٹدا وراس کے دسول کے احکام کے اندرا لٹدا وراس کے دسول کے احکام کے اندرا مکا عقیدہ میں مربح دہوتا ہے۔

اس بیے معترض کی اویل کانتیجرید نکے گاکہ قول باری رفعو کے دکا کی الله کالمتر میں کا کا کانتیج کے گاکہ قول باری رفعو کے دکھ الی الله کالمتر میں کا کاری بائدہ با تی نہیں رہے گا۔ نیز آبیت کی ابتدا میں الله والس کے رسول کی الحامت کا حکم کوند میں بائدہ کے السی مسلول کی الحامت کا حکم کوند درست نہیں میں ایک دفعہ ہو کے کاست میں کا ظہار خطا ب کے نشروع میں ایک دفعہ ہو کے کاسب

ہوہ ان اس نقی منہ میں اور فائدے برخمول کرنا فرودی برگا اور نیامفہوم یہ سے کا ابسامشلہ بلکاس نقیم منہ میں اور فائدے برخمول کرنا فرودی برگا اور نیامفہوم یہ ہے کا ابسامشلہ حس کامفہ من منصوص نہیں ہے اس میں انتقالات لائے کی صورت میں اسے منصوص علیہ شنے کا طرف

لوما إجاستے.

دوسرے الفاظ میں سرختلف فیرمشلے میں تماب وسنت کے اندواس کے نظائر سے علی بات کہ ایم اندواس کے نظائر سے علی بات کہ ایم اندائی کو کتاب و سنت کی طرف او بانے کے با بند ہم اورد لیں کے لیمیسی مسلے کو کتاب وسنت سے باہر نہیں ہے جا سکتے۔

مانت کی طرف او بانے کے با بند ہم اورد لیں کے لیمیسی مسلے کو کتاب وسنت سے باہر نہیں ہے جا سکتے۔

مورت میں صحاب کا م اس آیت کے علم کے مقاطب کھے اور یہ بات معلوم ہے کے حفور و می اللہ ملید ہم کی مورت میں صحاب کا میں اس معلوم ہے کے حفور و میں اللہ ملید ہم کی مورت میں صحاب کو اور یہ بات معلوم ہے کے حفور و میں کا کہ مورت میں دائیں دائیں میں مورت میں کرنے کی تموان کی بات ماں لیتا اور ہم ہی اس کے اور یہ معلوک کو ٹوان نے کے نکلف کی خرورت بہیں تھی۔

مورت میں کرنے کی تموان کا ۔ قباس کے دریعے معلوک کو ٹوان نے کے نکلف کی خرورت بہیں تھی۔

اس سے یہ بات تابت ہوئی کہ منصوص احکا مات بوعمل کیا جائے۔

اس سے یہ بات تابت ہوئی کہ منصوص احکا مات بوعمل کیا جائے۔

اور اجہ تبارسے کا مربینے کے نکلف سے گرز کیا جائے۔

اس اعتراض کے بواب میں برکہا جائے گا کہ یہ بات سرسے سے غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ ملا میں نکہ حضور صلی اللہ مل علیہ وسلم کی نرندگی کے اندر کھبی لائے سے کام لینے اور اجتہا دکو بروٹے کا دلانے نیز نیتے ہیں اندوم کا کوان کے منصوص نظائر کی طرف کوٹانے کامیا داعمل دومور تول میں جام ترسیح جا جاتا کھا، ایک مصورت میں جائز نہیں فراردیا جاتا نفیا ۔

بواندکی بهلی سورت ده کفی جدب صحاب کرام محضوصلی التر علید دیم سے دور صلے باتے جس طرح آب نے محفرت معا ذہن جبل کو بمین کی طرف موانہ کرتے بہوئے ان سے پوچھا نھا گھ اگر کو ٹی مفدمہ پیش بوگا تواس کا فیصلاکس طرح کر دیگئے باس صفرت مگا ذیے جوامب میں عرض کمیا تھا کہ میں گذاباللہ کے مطابق اس کا فیصلاکر دل گا:

آپ نے فرایا جھری بالدی ہوئی ہا اللہ ہم وہ مکم نہ ملا توکیا کردگے ؟ حضرت منعا فر نے ہواب دیا: میں ان کے بی کی سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا ؟ آپ نے بھر دیجیاً : اگر اس کا عکم کما باللہ اور سنت دسول اللہ میں نہ ملا تو بھر کیا کرد گئے ؟ حضرت منگا فرنے ہواب دیا ؟ تو تھے اپنے غور و تکر اور سوچ بیارے کام لوگ گا وراس میں کوئی دقیقہ فرمگز انشت نہیں کروں گا ؟

بیس کرائی سے عفرت منعا ذکے سینے بر باتھ ما دیے ہوئے فرمایا رائم حمد الله المذی وفق مول الله الله الله المحمد کراس نے الله کے دسول کے دسول درمینی مبر

کواس طرانی کار کی نوفیق عطاکی حس سے اکٹر کا رشول لامنی ہے ) بیرا کہا صورمت کتی حس سے شخعت حضورصلی اللّه علیہ دسلم کی زندگی میں اجنہا د کرنے وروثے

یدائب صورمت بهتی جس کے تحت مضور صلی انتر علیه وسلم کی زندگی بس اجبها دار کے ورائے
سے کام کینے کا جوا زندگا . دوسری صورت یہ کفتی کر حضور صلی الله علیه وسلم سی صحافی کو ابنے سامنے
ایک مئلے پر غود کرنے نے اور نئے مٹلے کواس کی نظیری طرف لوٹا نے کا حکم دیتے تا کو غور و فکر کورنے
والے صاحب کی صلاحیتوں کا اندازہ لگ جائے اور یہ معلوم ہوجائے کہ برصاحب اس کام کے لیے
موزوں ہیں یا نہیں، اگران سے غلطی ہوتی اور غور و فکر کی راہ سے وہ برط جائے تو آپ خنیں سیدی لاہ پر لگا دیتے اور انھیں ہوایات بھی دیتے۔

سرب معابر ام کواس بات کی تعلیم دینے تھے کو میرے دنیا سے اللہ جانے کے لعد شے مائل کے احکام معلوم کرنے سے بینے مرباجتہا دواجب سے اس طرح حضور علی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طریفے سے اجتہا دکی گنجائش موجود رہی .

تب کرمین عبدالبانی بن فافع نے دوایت کی ہے انھیں سلم بسہل نے ، انھیں تھربن نمالد بن عبدالتر نے ، انھیں ان کے والد نے تفعی بن سیمان سے ، انھدل نے تنبر بن نفط ہے ، انھوں نے ابدالعالیہ سے ، انھوں نے حضرت عقید بن عامر سے کہ ایک دفعہ دفت عص مفعور صلی التر علیہ تم کم کی خدمت میں اپنا جھ کڑا ہے کہ آئے۔ آب نے حضرت عقیق سے فرہا یا : عقبہ ان کے محکولے کا نسھا کہ و ؟

سورت عقر نے نے عرض کی جونور ایس کی موجد دگی میں میں ان کے عبار کے کا فیصلہ کروں! ا ای نے قربا آئی: فیصلہ کرو، اگر درست فیصلہ کردگے تو تھیں دس نیکیاں ملیں گی اور اگر علملی کردگے نوایک نیکی کم منتی کھر دیگے " اس طرح سفورسلی کٹر علیہ دسلم نے لینے سلمنے س طریقے پر اجتہا د کرنے کی اباحث کر دی جوم نے بیان کیا ہے .

مبارے ندویک مفروصلی اللہ علیہ وسلم کا مفرت متعا وا ورمفرت عقبہ کو اجہاد کرنے کا عکم اس فول بادی افکار نے کا عکم اس فول بادی افکار نے کا نہ کا فی اس بیا کہ کا رہ کا اللہ کہ کا اللہ کا اللہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

با معدم کا به قول درست نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے سائل کے احکام معلوم کرنے کے بیے استہادگی تنجائش نہیں تفی اور فقلف فید معاسلے کو تنا ب وسنس کی طرف وٹانا واجب تھا ہو اس بر دلائٹ ترنا ہے کہ اختلاف اور تنازعہ کو توک کر کے اس بیٹر کوسلیم کرلینا خرودی تھا ہو کتا ہے وسنت میں منصوص ہوتی۔

"يسىرى مىورىت قب كى تحت حفور مى الله عليه درام كى ذرى يمي البخهاد كى دۇگى گنجائش ندىتى دەرىختى كەكونى تىخفى آب كى موسودگى بىي كىسى مكم كورمارى كوافى اورابنى دائے برا درام على درست كى مىت سے اجتہاد كرنا ، اس طريقے ميراجتها و دركر ماحيس كا ہم في پہلے ذكر كى ہے۔

# حضور ملی الترعلبه ولم کی بیروی است

تول باری سے ( کا چَیْنُواا لَلَهُ کَ اَطِیعُواا لِنَّهُ سُوّل اللّٰهِ کَا طَاعتُ کردا وردسول کی طَلَّ کرد ) نیز فرما یا ( وَ مَا اُدْسَلْتُ الْمِنْ دَسُّوْلِ اِلایشِطَاعَ سِا ذُنِ ا اللّٰهِ ہم نے بچھی دسول بھیجا وہ اس ہے بھیجا کرا نشری اجازت سے اس کی ہیروی کی جائے )

نیز فرما یا ( وَمَنْ يُبطِع التَّرَسُولَ فَقَدًا طَاعَ ١ مَنْ بِحِنْ غَص رسول کی میروی کرتا ہے وہ اللہ كى يىر*دى كذباسه) ينزارشاً دبوا* (خَلا وَرُبّكَ لاَ يُتْومنُونَ حَنَّى يُبِدَكَّمُو ۚ لَيَّ فِنَهَا شَجَوَبُنِهُمُّ تَتَعَلَا يَجِدُوا فِي ٱلْفُسِهِ عُرَجًا مِنا تَفْيَدُ وَلِيسَلِمُوْ النَّسْلِيمًا بَهِين التَحَمُّ المُعلَك ر اس فی تعمیمی و منهیں ہوسکتے حب تک راینے باہمی احداد فات میں بیٹم کو فیصل کرنے اللہ نه مان لین، کیر سوئرچیم فیصله کرواس براییف دلوی می کدی تنگی محسوس سکرس میکد سراسیم ممکر لیر) الله مل شانه نے ان آبات کے دریعے رسول الله صلی الله علیدوسلم کی اطاعت کے دیوب کی يورى طرح ماكيدكردى اورس واضيح مرز باكريسول الشيصلي الشعليد وسلم كي في عن الشري طاعت ہے بعیں سے میں ان ازخود معلوم بوگئی کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ دس کی ان خرافی اللّٰدی ما فرمانی سے . تول بارى سے (تُلْيَحْدُدِ الكَّذِيْنَ كَيْغَا يِفُوْنَ عَنَ اَمْرِهِ اَكُ تُصِيدُهُ مْ فِتْتَ لُهُ اَ وُ يُصِيْدِهُ وْ عَذَاكُ أَكِيبُ وْ ان وَكُول كُومِينِم كِي مَعْلَفَ أَرِنْ عِبْراس بات سے دستے رسناچاسے کہ کہر کسی آزمانش کی گرفت میں رہ جامیں ما کوئی درد ماک غلاب انفیں آنے الترتعالي في رسول الترصلي الترعليد وسلم كي محرك من الفت يروعيد سائى اورآب ك حكم كى نخالفت كمرن والع ، آب كے تيعيلى توسيم مرك في العا دراس بين تنك كرف والے كودا ترہ اممان سيفارج خرار ديا ـ *يِؿٵڮۣٳڔۺ۬ٳۮڛٳٳؙڟڰٷۮٙؠ*ۣڮٞڰڒؠؙؿؙڝؙؙۏٞؽؘػۼٞ۠ؽڮػڲۘۿٷڮڣۑۘؽٵۺٛڿڔۘڔۘؠؽڹۿؗ؞۠۠ڶؾۘٙڰ

يَجِدُوا فِي أَنْفِيهِ هِرْ حَرَجًا مِتَا فَفَيْتَ وَكِيبَ لِمُوْا تَسْدِسْمًا) آيت بي لفظ هي كرمني تك كرران كم گذيور جار سرام معنى كريارة كيد

کے بیان کیے گئے ہیں۔ مجا برسے اس معنی کی روا بیت کی گئی ہے۔

حدج کے سل معنی نگی کے ہیں۔ اس سے بیرما دلین بھی جائز ہے کہ حضورہ کی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کواس طرح مسلم کر بیاجائے کہ اس کے وجو بنسلم سے بارے بیں کوئی شک نہ بوا ورند دل ہجا سے مسکونی نگی بیدا ہو بلکہ کھلے دل کے ساتھ اور مجد سے بقین وبھیرت کے ساتھ اسے مان بیاجائے۔

آبت ہیں ہے دلالمت مرجو دہے کہ جس خص نے افتریا اس کے وسول حلی افتر علیہ دسلم سے اوام میں سے نسی امرا ورحکم کو تھکا دیا وہ دائرہ اسلام سے خادرج ہے نواہ اس نے فیک کی بنا پر اسے میں میں امرا ورحکم کو تھکا دیا وہ دائرہ اسلام سے خادرج ہے نواہ اس نے ایک ہو۔

مسکونی نام اور میں کہ کو کی بنا پر یا تسلیم کرنے سے بازر ہے کی بنا پر اس نے ایسکی ہو۔

یہ بات صی بہ کوام کے ان میں میں موقف کی صحت کی موجب ہے بوان حفرات نے مانعین ذکرہ ہیں ادر کا حکم گگا نے ، انھیں فنل کرنے اور ان کے اہل وعیال کوجنگی فیدی بنا بینے کے باد سے بس امند اور کی نام کی اور کی باری سے نہیں ہے۔

امتداد کا حکم گگا نے ، انھیں فنل کے برفر ا دیا کہ بوشخص نبی کریم میلی افتہ علیہ وسلم کے نیصل اور کا میں کے اخلیا سے کوسلے کے اخلیا سے کوسلے کی باری سے نہیں ہے۔

کے احکاما سے کوسلیم نہیں کرنا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔

"کے احکاما سے کوسلیم نہیں کرنا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔

"کے احکاما سے کوسلیم نہیں کرنا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔

"کے احکاما سے کوسلیم نہیں کرنا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔

اگریبکها عبائے کے جب دسول صلی التہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی طاعت ہے نور سول صالتہ علیہ دسلم کا امرا اللہ کا امرکبول نہیں ہے ۔ اس کے بچا میں مجمع استے گا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے بچا میں مجمع استے گا کہ دسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کی اطاعت اس کے اطاعت کی درجہ بہ ہے کہ درسول اللہ صلی کی اطاعت اس کی اطاعت کے ساتھ موافقت ومطابقت رکھتی ہے کہ ان میں سے ہوا کیا۔ کے اعدا للہ کے اعدا للہ کے اوام بیش خطر میو تے ہیں۔

جهان کسدام کا نعلق بیسے تواس کا مفہم بیر بسے کہ کہنے والاکسی سے کیے افعل (فلال کام کریے) اس مفہدم کے تعدت یہ درسمت نہیں برگا کہ دوا مرکدنے والوں سے ایک امر صادر درسوس طرح دو کہنے والوں سے امکی فول اور دو کام کرنے والوں سے ایک کام صادر بہن درست نہیں بہتر تا۔

# جنگ کی تیاری ہوقت فروری ہے

قول بانک ہے ( یَا کَیْھُ) الَّہُ نِیْنَ الْمَنْوَاحَّدُ وُلِحِدْ دَکُنْهُ فَا نُفِرُوْا نَشَاتِ اَوِنْفِرُ وَا جَمِیْنَا ۡ اے ایمان دالوا منفا بلے کے لیے ہروفت نیار رہو، پھرمییا مرقع ہوا لگ الگ دستوں کی تسکل مِن مُطویا اسمِنْے ہوکہ) ایک قول ہے کہ تبات کے معنی جماعتوں کے ہیں۔اس کا واحد ذَنبَّ تُہ ہے۔ ایک قول ہے کہ ثب ہ اس ٹولی یا دسنے کوسمتے ہیں جود دسری ٹولیوں اور دستوں سے الگ تفلگ ہو ۔ ان توانی نے سال اور کر کے دستے کوسمتے ہیں جود دسری ٹولیوں اور دستا لگے ستوں کا گریستوں کی تفلک ہو جا کے اور دوسرا دستہ دوسری ست میں اس طرح نکلیں کہ ایک دستہ ایک سیمت دوانہ ہوجا کے اور دوسرا دستہ دوسری ساتھ نکل بیٹریں ۔ یا سب مل کوایک ساتھ نکل بیٹریں ۔

اس آبت میں دفتمنوں سے قبال ی غرض سے اسلی ہے لینے اور سے میا ربند ہو وہ نے اور م موزخ کی نما سبت سے پھرالگ الگ دستوں کی نشکل میں یا استھے ہو کر حبل بینے کا علم ہے بفولہ کھرا ہم کے کہتے ہیں بیجی کوئی شخص گھراجا نے تو کہا جا تا ہے نفونفو گا" (فلان شخص گھرا گیا) ، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پیزسے گھر کرکسٹ شخص کی طرف جیلا جائے تواس و فات کہا جا تا ہے (گھراکواس کی طرف جیلاگیا)

ا بین کا مفہ م بے اپنے فیمنوں سے قبال کرنے کے بیے جیل بیٹر ڈیڈ نفراس گروہ اور جا کو کہتے ہم بیس کی گھرا موط سے اندر نیاہ حاصل کی جاتی ہے ۔ دشمن کے خلاف جنگ کی طرف بلا کے لیے دی جانے والی صدا کو نفیر کہتے ہمیں ۔ فیصلے کے لیے کسی کے باس جانے کو مما فرہ کہتے ہمیں کہو ہم معا ملات بیں انتقلافات پریا ہوجانے کی صورت بیں اسی کا سہال الیاجا نا ہے۔

در د ناک عذایب دیستگا)

تول باری سے (اکیڈینی) امنواکیفا بنگوی فی سبیٹ یا الله ہو لوگ صاحب ایمان بی وہ اللہ کے داستے بین فنال کرتے ہیں) ایجب فول کے مطابق (فی سبیٹ یل الله) کے معنی ہیں اللہ کی طاب فول کے مطابق (فی سبیٹ یل الله) کے معنی ہیں اللہ کی طاب فول کے مطابق الله کے دین کے دین ہے جواس نے مفرر کیا ہے کا باعث سنے گی . ایک اور فول کے مطابق اس سے مراد اللہ کا دین ہے جواس نے مفرر کیا ہے میں اللہ تھیں اللہ کے ذین کی نصورت ہیں عبارت کی ترتیب اوں ہی وہمت کی اللہ تعالی کے دین کی نصورت ہیں عبارت کی ترتیب اوں ہوگئی نو نصورت ہیں الله تعالی دو الله الله کے دین کی نصوت ہیں فتال کرتے ہیں ۔ مرتیب اوں ہوگئی کا ہے اوالولی طاخوت کے با در سے میں ایک فول ہے کہ بیشنی طان ہے۔ یہ قول میں اور شعبی کا ہے الوالی ہے کا سے مواد ہوں یہ دو کا میں ہے ۔ یعنی غیب کی باتیں تبلائے والا ، ایک فول ہے کاس سے مراد ہوں یہ تریب کی باتیں تبلائے والا ، ایک فول ہے کاس

ُ فُول بالری بسے (اَنَّ گَیْدُ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَیعیْنَدُ ۔ تِعَین جانو کشیطان کی جالیں عَبْقَت میں تبایت کم وربی کبداس کوششش اور دورُد دھوب کو کہتے ہیں بوھورت مال کو کیکارنے کے بلے حیاد مازی کے ذریعے اور نفضان بہنچانے کی غرض سے کی جائے۔

عن کا تول سے کا اللہ تعالیٰ نے (اِنَّ کَیدَ النَّیْنَ کَا بِنَ صَبِعِیْفًا) اس سے فرمایا کہ مشیطان نے ان کا می صفیاں اس سے بہر دور مشیطان نے اور سے کہا تھا کہ سلمانوں کے تھا بدیس بیرفان کے اسے میں اس کے اسم سے موسوم کیا گیا ہے کی کی مسلمانوں کے بیان تکی کہلایا۔ ایک فول ہے کہا سے مسیون کے اسم سے موسوم کیا گیا ہے کی کی مسلمانوں کے بیان تک

ہمایہ ایک بیران ہے۔ نعرت کے تفلیلے میں اپنے دوستوں کے بیےاس کی نصرت بہت کمزور ہوتی ہے۔

تول باری سے اوکو کاک مِنْ عِنْ دِ غَیُواِ مِنْ کَوَ کَا دُوْ کَاکَ مِنْ عِنْ دِ غَیُواِ مِنْ کَوَ کَا دُوْ کَا یز قرآن النَّر کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو کوگ اس میں ہیت زیادہ انقلاف یا نے م ا نقىلات كى نىن صورتىي مېرى: تناقىف كى صورىن مېن اخىلات جى بى ايك بېيېز كانبوت دومرى چېر كىغىساد كولازم كردىي.

تفادن کی صورت میں انقلاف حس میں ایک محصد تونصاحت وبلاغت کی مبندیوں کو تھیو دیا ہوا وردوسراسم صدانتہائی گھٹیا اور کسیت ہو۔ انقىلاف کی بدونوں صورتیں قرآن سے منفی ہیں اور بہیز اس کے عما زکے دلائل میں سے ایک دلیل سے۔

تسمیری حبیضه اور بناد کاک کی کلام طویل بنونا جلٹ حس طرح قرآن کی طویل سوز نمین باید ایسی صورت بین اس طویل کلام میں فصاحت و بلانحت کا بیساں معیا ربز فرار نہیں استا اولاس یمی مرم کمیبانیت سمی بنا پر وہ تفاویت بیدا ہو ما نا سے جس کا ہم نے انجی انجمی دکر کیا ہے بلاؤم کی صورت میں انتہا ف جس میں بورے کا پورا کلام نفطی اور عنوی میں کے لیا طریقہ کے اور میں میں۔

مثلاً فراً توں اور آیات کی مقدار دں کے لی طسے انتدائت بنز ناسخ اور منسوخ کے حکم میں انتدائت بنز ناسخ اور منسوخ کے حکم میں انتدائی میں انتدائی میں استدالی با نفران برا کھا داگئی ہے کی موجود ہمی جس کا عنقاد دکھنا اور جس بر عمل کرنا ہم سب کے لیے فردری ہے۔

# مسأس برإجتها دواشنباط

تول بادی ہے (وَکُو حُدُّوُکُمُ اِلْیَ السَّسُولِ وَالْیٰا وَلِی اُلْکَمْدِمِنَیْ مُلَّا مُلِمَ الْکَیْرِیُنَ ا کیشنگنیطون و مِنْهُ ثُرُ اگر میراس نجرکو دسول ا ورا بنی جماعت کے دور دا راصحاب کا بہنجائیں توجہ ایسے توگوں کے علمیں آجائے ہوان کے درمیان اس بات کی صلاحیت دکھتے ہیں کاس سے صحیح تیجے اندکر سکیں ہ

تعسن، خنا ده اورا بن ابی لیلی کا فول ہے کیا دیوالامرسے مرا دائل علم و فقہ ہیں۔ سدی کا \* <del>فول سے کواس سے مرا دامرامروعمال ہیں</del>۔

وں ہے ماں کہتے ہیں کراس سے دونوں مُدکورہ بالاگردہ مرا دلینا درست ہے کیونکہ اور الامری اسم ان دونوں بیروا فع ہن ناہیے . اور الامری اسم ان دونوں بیروا فع ہن ناہیے .

ا کریم ما میکدا و او الا مراوره اوگ مونے بین حن کے ما تقدل میں اوگوں کے معاملات اگر میر کیا جائے کدا و او الا مراوره اوگ مونے بین حن کے ما تقدل میں اوگوں کے معاملات کومنبھا نے درا تھیں درست رکھنے کے نفتیا این مہونے ہیں۔ اہل علم کے ہاتھوں میں اس قدم کے انتقال میں اس قدم کے انتقال درست رکھنے کے انتقال در ان میں کیسے ہوسکے گا۔

اس كے بواب ميں كہا جائے گاكدا ئنڈلگا لئى نے يەنہيں فرما ياكدا ولوالامروہ لوگ ہيں ہو لوگوں پراختيارات رکھنے كى نبايران كے معاملات كے ذمردار سونے ميں .

نقها، کوتھی اولوالامرکہا عاسکت ہے کیونکا تھیں المتدنعا کی کے دامردنوا ہی کاعلم ہونا ہے اور دومروں پران کے فول کونسلیم کر ناملازم ہوتا ہے اس نیا پراتھیں اولوالامر کے نام کے موسوم کرنا دوست سے۔

فيساكه دوري أين بين ارتفاد بعد إليتكفّة عن الدّين ولينند دوري المندودي والمندودي والمندودي المؤدة المؤملة والخارجة الخداد بعن المستعدم الموات المندودي المندودي المندودي المندودي المداين قوم والول كوجب دهان كم باس المين والس المين والنوم والدويا ودجفين الماري المندودي الدوجفين الماري المندودي الدوجفين الماري المندودي المدودي المدودي المدودي المراس بالمران مفرات برادلوالام المات درست براك كا قول كوفيول كرنا ضروري فرارد بااس بنا بران مفرات برادلوالام المات درست براكما الملاق الملاق درست براكما الملاق الم

امراءا وداعیان سلطنت موسی او دوالامر کے مام سے دوسوم کیا جا ناہے اس کیے کہ یہ ان لوگوں مراہتے اس کیے کہ یہ ان لوگوں مراہتے اسکا مات نافذ کرنے کے انعمارات در کھتے ہیں جن برائفیس بالادستی ور مرکزت مامسل ہوتی ہے۔

تول باری سے العلِمة الگذین بَیْنَ نَبطُونَ و مِنْهُ مِنْ استنباط استخراج کو کہتے ہیں اس بیا استنباط المیاه و العبون ( بانی نکالما نیشے کھود تا) مانو ذہبے اس بیا استنباط کاہم مراس بیز برجمول ہو ناجو کہیں سے اس طرح نکالی بیائے کہ انکھوں سے نظر کیائے یا دلو میں اس کی موفوت ماصل ہو جائے۔

شربیت میں استنباط استدلال دراستعلام کی نظرہے ۔ اس آمیت کے اندر توادت لینی میں استنباط استدلال دراستعلام کی نظرہ سے ۔ اس آمیت کے اندر توادت لینی والی کو این کو این کو این کا میڈ تھا مورک کے دراست موجود ہے اس لیے کا میڈ تھا کا نے آبیت اوراجہا دکو بروٹ کے کا دلائت موجود ہے اس لیے کا میڈ تھا کا نے آبیت میں بیش آمدہ واقعان کو حفود صلی استرعلیہ وسلم کی نبادگی ا درصحا بر کی موجود گی میں آب کی طرف میں بیش میں میں کی دولائے کی دولوئے کی دولائے کی دولوئے کی دولوئے کی دولوئے کی دولوئے کی دولوئے کی دولوئی کی دولوئے کی دول

#### 722

وا والمني كاحكم ديا بواني ني كاليحكم لامحالان المور سيّعلن ركه ما سي يومنصوص نهيس بس كيو مكم معلم ا حركا مات الدراموريس مسى الشنباط كي ضرورت اور صاحبت بيش نبس آني -اس سے یہ بات نابت ہوگئی کوالٹر تعالیٰ کے احکامات میں سے مجھ تو دہ ہیں جو منصوص **کر** سے بیان ہوئے ہی اور کھے وہ ہی جونصوص سے اندرم دی دیس اور سی اس مات کامکلف نایا كي بيكرم استدلال داستنباط كوريعان احكامات كع علم تك رساني ماملكرين -اس طرح اس ابت بیر کمئی معانی ا در احکامات موجود میں - ایک بیک بنش ا روسالی سے بدت سے الیے ہوئے ہی جی کے احکام منصوص مور نوں میں موہود ہوئے ہی اور بدت سے مائل كي احكامات مدلول بعتى ولالت كي صور تون مي بوسف مي -

دوم بیک علماء کی بی ذمرداری ہے کتیس مسلے کا حکم منصوص نہ ہواسے اس کے نظائر کی طرف ولا كر چرمنصوص سرون حكم كانستنباط كرين اوراس كي معزفت تك دسائي صاصل كرين . سوم **يدكم** عوام ان س بريد لازم بي كريش آمده مسائل سما حكا مستديد علماء كي تقليدكري -چہارم برکر حضوصلی الترعلیہ وسلم احکام کے استعباط ادران کے دلائل سے استدلال کے م كلف كفته بميونيان تعالى نيمعاملات كوآك كاطرف نيزا و يوالا مركى طرف لوُل في كالع**كرديا .** بجرفره بالكعكيكة آلكذي كيشب كلوسك ونهقي اس بيرات نباط واستدلال سي مكم كم ساتهم اولوا لأمر ويخصوص نهير كيا بككه حضوصلي الشيعليه وسلم كي دانت افدس تفي اس عكم مي شامل تفي اس میں بردیس موجود ہے داستنیا کا کونے اوران دلال کے دریعے احکام کی معرفت رسائی مامس کرنے کا کامسسے وہے لگا باگ تھا .

أكريه كإجائ كرآيت ين استنباط كيستبيدين دياكي مكم بيش مده مسأل كالحكم استنباط سيغنان نهين ركفتا بلكإس كاتعلن مرف وشمن سينوف اورامن كيمعاطي می و دسے کیونکہ فول باری ہے۔

عَ إِذَا جَاءَهُ هُوَا مُرْكُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِالْمُخَوْفِ أَذَا عَوْا بِهِ وَكُوْرُدُّوْهُ إِلَى الرَّ كَالَىٰ أُولِي الْكَصْرِصِينَ عَرَبَعَ لِمَكُ الشَّدَيْنَ كَبُسُنَكْبِطُوْسَهُ مِنْهُمْ مُ اس كَاتَعَلَ مِنْ الكا سے ہے و نما نقین معملا یا کرنے تھے .

الندن مسلمانون كوهكم دباكه ان افوا بوي يركان نه دهرس ا ودا تفين حفومه التعظم ا و سعجه دار کوکون کک مینیجا دین نماکه خوت و میراس کی افوا مهوال کی صورت میں بیا فواہم می**ا الما** 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعداب برسوار مرجا نیں ا درامن وسکون کی افوا ہوں کی صورت میں مسلمان مطمئن برور بھے ۔ دہیں ادر جہادی تیاری نیز کا فرول سے ہوتیا ررسنے کے عمل کونزک ذکر دہیں.
اس بیت این بیں احکام کو دہشت کے سندا کھر کے سلسے میں کوئی دلالت موہو نہیں ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں یہ کیا جائے گاکہ قول بادی (کواخدا کھا کھ اُکھ مِنْ الکھ مُنْ الکھ مُنْ الکھ میں کے وہ دہنمیں ہے۔
کوالگفونوں) عرف فیمنوں کے معلی کے معدود نہیں ہے۔

ان تمام با نول کا آمن اورخوف سنی ملتی ہے وا آبیت ہیں امن اور نوف کے ذکر سے
یہ دلالت حاصل نہیں بہوتی کہ ان کا دائرہ صرف ان افواہوں تک محدود ہے ہوزشمن کی طرف
سے امن اورخوف کے سلسلے ہیں اٹرائی جاتی تھیں بھی ان کا تمام معاملات سنی علی بہونا درست کے
اس حکم کے ذریعے عوام انساس پر بابندی کی گئی کہ دہ بیش آیدہ مسائل کے احکام سے
سللے ہیں ابنی طرف سے آبا حت با مما تعت یا اسے اب یا نفی دیے وکی کوئی بات ذکر ہیں بھال پران امود کو اسٹہ کے دسول اور الوالام کی طرف لوٹا دیتا لازم کردیا گیا تاکہ دہ منصوص حکام کے
بران امود کو اسٹہ دلال کر سے ان امود کے احکامات متنبط کریس.

ایک اور میلجہ سے دیکھیے اگریم مغنرض کی یہ بات نسلیم کرلیں کہ ہمیت کا نزول ڈنمن شعاتی رکھنے لیا من اورنوف کے معاملے تک محدود ہے پیم بھی ہماری ڈکرکر وہ بات پراس کی ول<sup>ات</sup> قاثم دہے گی -

ده اس طرح کرجب جها دسی سین نز قیمی کی چالول کی تولد کے بیے حکمت عملی سنیا کا کیف کا بوانسی کہ ما اس طرح کرجب جها درسے سینے نز قیمی کی چالوں کی تولد کے بیار کر کی جا تیں کم میں کہ میں کہ است کہ دفاعی مورجوں کو مفید کو بنا ہا جے اور درمادی کا دوائیا اس نیا پر کی جا میں کا لئے تھے ہوئے دیا ہے اور اس سیسلے میں مورج بجارکا معا ما دوالا کا حکم دیا ہے اوراس سیسلے میں مورج بجارکا معا ما دولالا کی کہ دیا ہے۔

تواس سے یہ بات بھی تابت ہوتی ہے کان معاملات کے احکام موم کرنے کے ہے اہتہاد سے کام نیاجا تا بھی وا جب ہے ہو حنگی ندبیروں ، کافروں کے ملاف حنگی کاروا ہوں اور ڈھن کی بیانوں سے نوٹر کے سلسلے میں بیش اسکتی ہیں ۔ اس احکامات کے سیسلے ہیں اجتہا دا درعبادات نیز قردعی سائل کے سیسلے میں بیش آمدہ واقعات کے احکام معلوم کرنے کے لیے اجتہادا ورنطائر سے اسٹدلال میں کوئی خرق نہیں ہے۔ کیؤنکران تمام کا اللہ سے احکام سے نعلق ہے۔

البته اجتباد داستباط کی می نعت اس صورت میں برستی ہے کوشلا ایک شخص صف بیع وشران سیمیاً مل میں اجتباد دواستیا طرسے کام لینے کو تو مباح تھیتا ہوئیکن نکاح وطلاق سے میائل میں اس کے میں۔ سیمیاً مل میں اجتباد دواستیا طرسے کام لینے کو تو مباح تھیتا ہوئیکن نکاح وطلاق سے میائل میں اس کے میں ز

ہواز کا قائل زمہ زمانہ کے سائل ہیں اس کا قائل ہوا ورضح و منا سکسد کے سائل ہیں اس سے کام لینا درت مستجمع ابرد-اصطلاح ہیں اسمے نعلف القول کے نام سے موسوم کیا جا تا ہیںے۔

اورکوئی مرکجے کواشف طرکا دائرہ صرف فیا س اور اجتہا درائے کے محدود نہیں بھکاس میں اس دبیل سے استدلال بھی داخل سے جس میں نعت کے کحاظر سے صرف ایک معنی کا احتمال ہو۔ اس کے بواب میں کہا جائے گاکہ بو دبیل ایسی ہوجس میں لغنت کے لی اظر سے صرف ایک معنی کا احتمال ہوء

بوجب یں ہا ہے مم بردیں ہے درمیان کوئی انتقالاف بیدا نہیں ہوسکتا کیو کرموف لفظ کے اس کے بادیے ہیں۔ اس کے درمیان کوئی انتقالاف بیدا نہیں ہوسکتا کیو کرموف لفظ کے در بیجے اس کے مقدم افکر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے رانشنباط کے ذیل میں نہیں آتی ملک سے شراعیت کے

خطا ب سے چھیس آجانے والی ہامنہ اور مفہوم کے ضمن میں آئی ہے۔ ریس جی کر اس از اس از اس از مرب کا

سم بھی اسے نسیم کونے ہم مثلاً فول ہاری ( وَلاَ لَکُتُلْ لَهُمَّ الَّهِ َ مَاں باب کواٹ کک بھی نہ کہو) اس میں ماں ہامپ کو مارمیدیٹ کرنے ، گرا تھا ایسکے اوران کی جان لینے وغیرہ کی نہی میر دلالت موجو دسے ۔ بیصورت ایسی سے کہ اس میں کو کی اختلاف دائے پیدا نہیں ہوسکتا ۔

اگر معترض کے نزدیک مرف ایک معنی کی عامل دلیل سے مرا داس قسم کے دلائل خطاب نن لیسی لیاں مرکزی نیزیں: ایندیوں کتاب نیسی سے بدی این بیار کی فروروں

مرا دہین نوائیسی دلیل میں کوئی اختلاف پیدائنیں ہوسکتا اور نہ سی اس میں التنباط کی خرورت پیش آتی ہے ۔

اگردنیں سے معترض کی مرادیہ ہوکہ ایک ہینے کا نحصصیت کے ساتھ جب ذکر ہو جائے تو ا اس سے یہ دلالت حاصل ہوتی ہے کہ اس جیزکے ماسوا دوسری تمام چیزوں کا حکم مذکورہ حکمے فتلف ہوگا تواسے ہم دبیل تسلیم نہیں کرتے ہم نے اصولِ فقہ میں اس تجنٹ پر بورٹی دوستی

قالىسىيە. اگرنزكورە بالاسودىت بىس دلىلى ئام كىكونى تىزىمونى توصحاب كوم كى نىطرول سىيە بىرىشى**دون** دىنتى دربېشى آمدە واقعات كەرامىكام معلوم كەرنىيەسىسىلىرىم اس سىھەرودات دلال ك**يام ا**  ار معابستهم به طرانی کا داخت رکه ننه نوان سعیم به بیمنز مینزست منقول بردتی ا وراس مین کوزی خفا ما قیمز رستا به

ر رہیں ۔ کیکن جو نکرصحا بہ کوام سے اس سلسے میں کوئی بات منفول نہیں ہے اِس بیے برجیز معزض کے

ول کے بطلان ادر منفوط پر دلالت کرتی ہے۔ اسے ایک اور پہلوسے دیکھیے اگر مقرض کی ڈکرکردہ مورت استدلال کی کوئی صورت ہوتی تو بھی پران احکامات میں استنباط کے ایجاب سے ماتع

بنهرتی جن مک رسانی کا در بعرصرف رائے اور نیاس ہے۔

کیونکر بردافع اور بیش آمده مسله کے اندر مقرض کی بیان کرده دلالت کا دیود نہیں ہوتا میں میں بات کردہ دلالت کا دیود نہیں ہوتا میں میں بالے م

اگر به اعتراض بها مائے کرجیب الله تعالی نے فرما دیا (کھولکہ اُلّذِیْنَ کَیْسَنْ بِطُوْ مَنَهُ اِللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

تواس بورے ببان سے ہم اس نتیج بر پہنچتے ہیں کہ آبیت ہیں جس استنباط کا ذکر ہے دہ فالم اور استنباط کا ذکر ہے دہ فال

بلے گاکہ معترض کا برکہنا دوست نہیں ہے کہ قباس کرنے دائے کواس بات کی قطعیت طال بیں ہوتی کواس کا قباس عندالبیشن ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں.

اس کی دمیر بر ہے کہ حس حکم کے رسائی کا در بعد اجنہا دہواس کے متعلق مخہر کی قطعی کے بیر ہونی جاہیے کہ وہ اپنے اجنہا دیکے نتیجے میں حس حکم نک بنیجا ہے المٹار کے نز دیک بھی

فنهى تن ہے۔

ہمارے نزدیک اس کی دحہ بہسے کومجتہد کے علم میں بیریات ہوتی ہیں کا جتہا دے فعلے کا مک رسائی کا فرمان اسے اللہ تغمالی کی طرف سے ملا ہے۔ اس کیے بیشی مدہ وا فعات سمیا حکامات کے استیا طرکا پیطرانی کاراس علم کا موجب سے کہ وہ ابنے اجتہاد کے دریعے حب انتہے برہنی ہے اور ہو حکم لازم ہوا ہے وہ درست ہے۔

یہ استا ما مت کا عقیدہ رکھنے والوں کے ندسب کے بطلان برگھی دلات کرتی ہے۔

میزی دین کا ہر حکم منصوص سرق آتو ا مام عصوم اس سے آگاہ ہوتا اور استنباط کی صورت ہی ختم ہو میزی دین کا ہر حکم منصوص سرق آتو ا مام عصوم اس سے آگاہ ہوتا اور استنباط کی صورت ہی ختم ہو ما تی اور معاملات کو اللام کی طرف لوٹائے کی یا ت بھی ساقط سموجاتی بلکان معاملات کو الله می موان کو الله می کو تا بیران کی صورت اور میں میں کی کھی کر لیا ۔

سی طرف کو ان اور میں میں تا جو نص کی نبایدان کی صورت اور میں میں کھی کر لیا ۔

سی طرف کو ان اور میں کا سود میں کو تا بیران کی صورت کی دیں کھی کر لیا ۔

#### سلام اوراس كاجواب

ا فول باری سے دو آذا حقید بیٹم شیعیت کے تی ایا نیستی میں اورجب کو اورجب کا اورجب کا اورجب کا اورجب کا میں مالے کے بیٹ افر کا اسی طرح) اللغت کے نزدیک تعیت کے معنی ملک بعین سلطنت اور مالک بنانے کے بیٹ افر کا رہنند اسی طرح) اللغت کے نزدیک تعیت کے معنی ملک بعین سلطنت اور مالک بنانے کے بیٹ افر کا رہنند اسی طرح) اللغت کے نزدیک تعیت کے معنی ملک بعین سلطنت اور مالک بنانے کے بیٹ افراد کا رہنند اسی معنی میں ہیں۔

تناع نے علی تعدیته کہ کو کوی کی سلفنت مرادلی سے اہل عرب کے فول حیالا الله ا کے عنی مملکا الله اللہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کہتے ہے اللہ کا اللہ کہتے تھے ہیں اللہ کا اللہ کہتے تھے ہیں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو میالا اللہ کہتے تھے ہیں اللہ اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ

سلام آن كر كروباس كربج كرسلام كالفظاشيعال مون لكا ا درسلام كا نفط حياك الله حية وأثم مقام موكي-حضرت الوذر كا قول سي كديم بيلاشخص نفاحس ني حضو صلى الترعليدولم بسجيد اسلام حضرت الوذر كا قول سي كديم بيلاشخص نفاحب ني حضو صلى الترعليدولم بسجيدا الله سي الفاظ بي سلام كميا كفاء مين ني آب سي كها نفاد السيلام عليك و دحدة الله ؟

طریع می می کا کیا ہے۔ ما بغد ذربیانی کا ایک مصرعہ ہے۔

ے ۔ بیجیون بالدیجات یوم اِلسباسب ۔ ساسی (عیسائیول کی عید) کے دن انھیں گلاستے بیش کرکے سلام کیا جا ناہے جاتھے۔ ساسی (عیسائیول کی عید) کے دن انھیں گلاستے بیش کرکے سلام کیا جا ناہے جاتھے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گلاستنیش کیے جاتے ہی اور کہا جاناب سے "حیاکہ اس کے اصل معنی دہ ہی جوہم نے بیان من بی مدکا داللہ۔

آگرم فل باری ( وَالْمَا حَبِیبُتُمْ بِنَحِیتَ فَحَبَّوا بِاَحْسَنِ مِنْهَا اَوْ وَدَّهُ وَهَا) کواس کے عقیقی عنوں برخمول کریں نواس سے ایک بات معلوم ہوگی کہ بوشغمی کسی کوکسی بدل کے بغیرا کیں بھیز کا ایک نبادے گا نووہ اس چیز کواس وقت تک والیس نے سکتا ہے جب یک بدلے کے طور باسے کچھے نہ دے دیا جائے .

بہتی با رسامی ب مرفول کی صحت پر دلالت کرتی ہے کا گرکو ڈن شخص کسی کو اکسس کا محم رفت دارند ہو بطور سرکوئی ہے دو ایس معم رفت دارند ہو بطور سرکوئی ہے بردے دیے نواس کا بدلھ ملنے سے پہلے پہلے اسے والیس کے سکتا ہے لیک اس کے بعد وہ والیس نہیں ہے سکتا کیو تک اس نے بہترکے دو با نوں بی سے ایک واجب کردی کفی ، تواب بعنی برا کہ یا دی ہوئی ہے برکی دائیسی ،

سخفود النه عليه دسلم سے به بركے والیس لے لیفے سے متعلق دوابیت ہے حیے ہم بہ جمد بن بكرنے بیان كی ہے، انھیں الدوا و د نے، انھیں سلبان بن داؤد المہری نے، انھیں ابن دیرب نے الفیرا سامرین زید نے، انھیں عمر دہن شعیب نے بینے والرسے، انھوں نے عمر و كے وا دا حضرت مجاللہ بن عمر قدسے، انھوں نے حضور صلح النہ علیہ وسلم سے كائر بنے فرما یا :

(من السدى بستود مادهب كمتل الكلب يقئ في اكل فيه فه خاذ ااستود الواهب فليوقف وليعدف بسما استود تسد ليب فع البيد ما دهب السن فعل كي مثال جائبي بهبر كي مثال جائبي بهبر كي مثال جائبي بهبر كي مثال جائبي بهبر فع البيد فع البيد في كرباس اور بهرائبي شف كوبيا من مي ميزواليس ما تأسي الربيد في كرباس اور بهرائبي شف كوبيا ما تاسي الربيد كربات سع واقف ما المواج المي المرابات الدي ما معاس كوبياس كي دى موقى بجز اسع واليس مرابا جا داوراس كي علم مي بربات الدي ما معاس كوبوراس كي دى موقى بجز اسع واليس مردى جائب المدي جائبوراس كي دي موقى بجز اسع واليس مردى جائبوراس كي دي موقى بين المدين المردى جائبوراس كي دي موقى بين المدين المردى جائبوراس كي دي موقى المين الموردي جائبوراس كي دي موقى بين المدين الموردي جائبوراس كي دي موقى المين الموردي جائبوراس كي دي موقع المين الموردي جائبوراس كي دي موقع كي موتورد كي موتورد

ابو کرین ابی شید نے دوایت کی ہے، انھیں وکیع نے ابراہیم میں اسمایل نے مجع سے، انھوں نے عمروبن دینا دسے ، انھوں نے حفرت الوہرئری سے کرحضور سال التر علیہ وسلم نے قرما یا (المدجل التی المجمعة مال حدیث نب منھا ہیں کرنے والا بعربین دی ہوئی ہیز کا سب سے بھرھ کرحی دار ہوناہے بعب کے اسے اس کا بدلیزیل مائے)

حفرت بن عباس اورحفرت ابن عمر نے روایت کی سے کر مفدوسی السطید وسلم نے فرمایا:

یه حدیث دو با تول پر دلالت کرتی ہے ایک تو بہہ کے دیوع کی جانب پرا در دومری اس موکت کی کرا بہت پر بنیز اس برکھی کے برخرکت انتہ فی براخلا تی اور کمینگی کی بات ہے۔
نیاس جرکت کی کرا بہت پر بنیز اس برکھی کے برخرکت انتہ فی براخلا تی اور کمینگی کی بات ہے۔
نیاس جرکت کے مرکلب داس سے ساتھ نشید دی ہے بواپنی نئے کوجا شرح سے دلالت کرتی ہے ایک تو یہ کو المنظم فیس کو سے دلالت کرتی ہے ایک ویرک المنظم فیس کو باللے ہے اور بربات دانسی ہے کہ کے کہ ہے کہ ہے کہ اس کے ساتھ حرکت ہوا منہ ہیں ہے۔
سے سرحرکت ہوا منہ ہیں ہے اس ہے ساتھ حرش خص کو تشید دی ہے۔ اس کے لیے بھی یہ

توکت حام نہیں ہوگا۔
دوسری یہ کاگر دیوع فی البیکسی حال ہی بھی دیست نہ تو نا تو رہ ع کرنے والے کواس کے
سے مشابہ قرار ند دیا جا تا ہوا بنی نے کو جامے لیتا ہے کیو کا دسی چیز کوئوکسی حال ہیں بھی وفوع بڑیا

نہیں ہوتی کسی ایسی چیز کے ساتھ شبیہ دیا درست نہیں جو تا جس کا دسو دیس آتا صحیح ہوتا
ہے۔ یہ بات دہوع فی الہیہ کی صحت پر دکالات کرتی ہے آگر جہ بہ حکمت انتہائی جلیج اور کروہ ہے۔
غیر ذی دیج ہم کو میں کرکے والیس سے لینے کی دوایت منقول نہیں ہے بلفہ
افعالین عین کہ سے منقول ہے جس کی مخالفت میں کسی صحابی سے کوئی دوایت منقول نہیں ہے بلفہ
کی ایک جاعت سے مردی ہے کرایت زیر کو ش سالم کا جواب دینے کے ارسے میں ہے۔ ال ہی

معن کا فول سے کوانسلام علی کہنا تطوع بینی نفل ہے سکین سلام کا بواب دینا ذخی ہے میں میں نفلان دائے ہے میں سے سے سے سے سے سے کا ذکر کیا تھا ، کھراس اور سے بیں انقلان دائے ہے سے آبا الم اسلام اور ابل کفرسب کے لیے مام ہے عطاء کا فول سے کہ رہے دو آبال اسلام کے لیے خاص ہے معظم سے مع

بے کہ بردو توں کے لیے عام سے۔

من کا قول ہے کہ کا فرکے سلام سے بواب ہیں عرف لفظ و عدید کی کہا جائے گا اور ورجۃ ر استہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ کا فرکے یہ بخت شکی دعا کرنا جا کر نہیں ہے۔ حضوصالی لٹر علیہ دلم سے مدی سے کہ آپ نے فرا ابالی ہمونہ کوسلام کرنے میں بہلی شمرو "اگروہ تھیں سلام کرنے میں بہل کرن نوجوا سبیں صوف دعدیکی کہدوون

بھارے اسحاب فول ہے کوسلام کا جواب دینا فرض کفابیسے۔ اگر بیری جاعدت سے ایک نینخص سلام کا ہوری جاعدت سے ایک نینخص سلام کا ہوا ہے۔ ایک فی ہوجا مے کا ۔

### منافقين كيالي بيردوبه

قول! بى بەرخىمالگە فى الىمنانىقىنى خىتىنىن كاللە الىكىسى بىر بىما كىسى بۇ الىما كىلىسى بىر بىر بىر بىرى بىرى بى ئىلىركىدى بوگىيا سى كەمنانىقىن ئىر بىرى تىلىدى دىرىيان دورائىي باقى ماقى بىر، مالانكەبو برائىيان انفون ئىرىكى بىران كى بدولت الىرائىبى ائىلى بىر كىلاسى

حفرت ابن عبائی سے موی ہے کہ بہآ بیت ایک گروہ کے بارے میں نادل ہوتی تقی میں نے کہ بہا سلام کا الله ارکبا کفا ایک یہ وگ سل اور کے مقالات مشرکین کی اور کے تقاوہ سے بھی استی سے بھی استی کی دوایت ہے جس اور مجا برکا تول ہے کہ ایسے کہ بیت کا نزول ایک گروہ کے باسے میں ہوا تھا حس نے مدینہ منورہ بنج کرا سلام کا اظہار کیا تھا کی مگروایس با کر نظرک کا اعلان مردیا تھا ۔

ندیدین نابت کا قول ہے برایت ان دوگوں کے متعلق فا ذل ہوئی تفی ہو جنگ اُ تھر بیں ا پی معنود میں انتر ملید وسلم کے ساتھ نہیں گئے کنے اور پیچھے دھ کئے کھے۔ اکھوں نے بیم ہاتھا کم اگر بہمیں معلم من خاکہ کو اُں جنگ ہونے والی ہے نوم تم تھا رسے ساتھ جیلتے .

الوكر عداص كنت بن كرساية أيت بن اس الوي كوي كويل كي خلاف ولالت موجود سع اس

ΔA

سے بدبات بھی مناوم ہوتی ہے کہ بدگوگ کو کے رہنے دائے مقے کیونکہ فول باری ہے دف کا كَتَنْفِحْ وْالْمِنْهُ وْلَكِياءَ حَتَّى يُّهَا جِعْرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عِبِيَّ كُ يَالتَّهُ كَا رَفْي الجرت ر کے نہ ا جائیں ان ہیں سے کسی کوانیا دوست نہ نبائی مول باری (اَلْهُ کَسُمْ هُمَ ) فَنْفِيسِينِ فَضِرت ابنِ عَنْشُ كَانُول سِے" درّه هـ (اللّه اللّه فاللين وا بجبردیا فاده کا قول سے کواللہ نے اتھیں بلاک کردیا ۔ دوسرے فارت کا قول سے کاللہ نے الحیس او برصالینی دلیل کردیا بکسائی کا قول سے کہ ادکسھ اور دکسھ و دونوں ممعنی مين ورمفهوم يدب كما لتكدف النيس فرس كم معنى دلت اوردسوا في كي طرف والسركرد!. ايك فول سے كرا تفيل كرفتارى اورفتال في طرف بولا دياكينوى الفول نے نفاق ريم سے بعدار تداد کا ظہار کیا تھا۔ اسلام سے ارتدا دشے اظہار سے باو جودا تھیں نفاق کی فقت مساس لييه وصوف كياكياكه كفين دراصل اس انت كى طرف منسوب كيا گياجس برده بهلس فَعَ مَقَ لِعِنْ الله ون الليف داول من فرجها ركها تفا-اس نفيرى دوابت من سف كائنى سع، تحوید ان فول سے کو ایک بھیز کو حرف تعریف تعنی الق اور لام کے ساتھ معرف کی مورث میں اس حالت کے ساتھ موصوف کونا درست ہوتا ہے جس سرید ہے کہ منگا آپ سکتے ہی هذكا العجوزهي الشابة نواس كامفهوم بيهي كربير طبيا وه سي بوكسي بوان كفي اس موقعه يرهنده شابل منا درست بنس بوكا. اس آبیت کے دریعے اللہ تنوا کی نے گروہ منافقین کے اسوال مسلمانوں کے سلمنے کھول کم

اس این کے دریعے اللہ تھا کی نے گروہ منا دعین کے اسوال مسلمانوں کے سلمے تھول کر دکھ دیے کہ یہ ہوگئے تھارے سامنے نواسلام کا اظہار کرنے ہیں سین جب اپنے کوگول ہیں جاتے ہیں تو کھ اورات کا علان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان سے منتعلق حسن من رکھنے اوران کے دفاع یں جھاکھ نے سے منتع کر دیا۔

نول باری سے ارفی آگفی وی گیا گفی و افت گو گوی سکوا اور ما می ایس الم می ایس کیسال بوبایکا اس سے گرود منافقین مرا دسے - الٹرتوالی نے اس کردہ کے دلول بین بھی بوٹی نوا بشان الا اس سے گرود منافقین مرا دسے - الٹرتوالی نے اس کردہ کے دلول بین بھی بوٹی نوا بشان الا اعتمقا دانت کو دافع کر دیا تا کہ مسلمان ان سے من طن نہ رکھیں ہے کان کی دشمنی برات کی دان کا اظہاد کریں ۔
سے اس بی برات اور برزاری کا اظہاد کریں ۔
فول باری سے ( دَلَا نَشَخِدُ وَا مِنْ اَلَٰ اللّٰ ا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لہٰذا ان میں سیکسی کو اپنا دوست نر بنا کو جب کس کدو ذا لٹرکی لا ہیں ہجرت کو کے نہ آ بعانیں) بینی ۔ دانٹراعلم ۔ بجب کس وہ سلمان ہوکر ہجرت نہ کولیں کمیو کہ ہجرت اسلام لانے کے بعد ہی جوتی ہے۔ یہ لوگ اگر جیسلما ن میو جائیں کھر کھی ہما رہے اوران سے دومیان موالات ہجرت کے بعد ہی فائم ہوگی ۔

بنولٍ بأرى اس أبيت كى طرح بسے (مَالَكُو مِنْ وَ كَا يَنِهِمْ مِنْ شَيْ عَلَيْ بِهُا جِرُوا

سبب کسید ہورت کرکے ندا کھائیں اس دفت تک تھارے اوران کے درمیان کوئی موالات نہیں بیمسورت اس دفت کہ کئی جیت مک ہورت خرض رہی۔

حضوره من الترعليدة سلم نے يہ فرما باتھا ( انا بري من من كل مسلما قامري اظهدالشكرين وانه برق من كل مسلما قامري القريم من كل مسلما قامري مشركين كے دانه برق من كل مسلما قامري مشركي ميں ہراس ممان سے بري الذمر بہوں بوسم شرك كے ساتھا قامت كريں ہے عوض كيا يُك الله كريسول! وه كبول يَّ آب نے فرما با ( لا تواء ي نادا هما مسلمان اور مشكر كے گدوں اب سطنے والي آگ ايك دوسر كونظر نهر ہے) ميني اس صورت بيم ملمان من كري اس طرح ہجرت فرض دہی جتى كه مكر فتح مركم با بھراس كى فضيت كا عكم منسوخ مركم با بھراس كى فضيت كا عكم منسوخ مركم با

بہبر محمد بن برینے روایت بیان کی، انھیں ابودا و دنے انھیں خاص بن ابی شیبہ نے،
انھیں ہو برنے منسور سے ، انھوں نے مجا برسے ، انھوں نے طاقیس سے ، انھوں نے مفت ابن عباس سے کر حضور مبای سی علیہ و کم کے من فرح مگر کے من فرمایا (لاھید قا و لاکن جہاد و نیا و دا اللہ برت بنیں ، لیکن جہا دا ور ہجرت کی نبیت با فی ہے اور جب تھیں جہاد یو نیا کے تو نکل برط د)

ہمیں محدین بکر نے دوایت بیان کی، انھیں الودا ڈورنے، انھیں مومل باکھفل نے،
انھیں ولیدنے وزاعی سے ، انھوں نے زہری سے ، انھوں نے عطاء بن پزید سے ، انھوں نے
معات ابوسعی فعد رئی سے کہ ایک بردنے صورت الشرعلیوسل میں جرت کے بادسے میں دریا فت
آپ کیا تو آگ نے ذوالی :

الله كالمركة بندك بهرست كى الت فرطمى زيردست بعديد تباوتها رسى إس ونظ بن يُو اس ف البات بن براب ديا- بن في في رويها": نم أن الدطول كى لدكوة الماكست بوري اس ف بھرا شبات ہیں جواب دیا اس برآب نے ذرایا! بھرتم تندروں کے بادرہ کرہمی اعمال کرتے ہیں ا آواللہ تعالی تنصار سے اعمال ہیں سے کوئی ہیں کھٹا نے گا؛ اس طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ترک سیجرت کی اباست کردی -

رب برس من برس می دوایت بیان کی انتیان او وا دو نے انتیان مسرد نے التین کی نے اس میں جو بن کمین کرنے لگاکہ اس جو کرایک شخص مفرت بیداللہ بن کرنے لگاکہ اس جو کرنے کہا کہ اس میں میں بات تبا کی جو کہا گاکہ سے من ہو : حقرت ابن کم کو نے دما یا:

مری نے مفروصی منت میں میں جو اور انتیان کے بوئے سا ہے والسلومی سلوالمسلومی ساوالمسلومی سا داللہ دید کا دالمه اجدمین هجه جا نہ کا لگا عنه میں ان وہ سے بس کی زبان اور با نوسے دی سا میان محفوظ رہی اور جہا بروہ ہے جس نے اللہ عنه میں ایک کمنع کی بوئی بانول سے کنار بختی نا میں میں موری ہے تا اس میں موری ہے تا اس میں میں میں موری ہے تا اس میں میں میں دارالاسلام کی طرف بہرمت کو نے کی فیرن است سے دورال در بیانی بیر میں کی دارالاسلام کی طرف بہرمت کو نے کی فیرن است سے جودارالا میں میں میں دارالا سلام کی طرف بہرمت کو نے کی فیرن تا بت سے جودارالا میں میں دارالا سلام کی طرف بہرمت کو نے کی فیرن تا بحالہ باتی ہے۔

بروسیوں کی دائے میں دارالا سلام کی طرف بہرمت کو نے کی فیرن سے بحالہ باتی ہے۔

یعن کی دائے میں دارالاسلام کی طرف ہیجرمت مرکے کی قرصیت بحالہ باقی سے -رقی ہاری ہے (مجد در در کا فیندہ کھی انھیں کی کر فنسل کہ ڈالو) سفیرت ابن عبائش نے مایا۔ حول ہاری ہے (مجد در در کا فیندہ کھی کا فیندہ کا کا میں کی کر فنسل کہ ڈالو) سفیرت ابن عبائش نے مایا۔

واکر بر وک سیمیت کرنے سے دوگردانی کرین نوائفیس کی کا فقال کر دالو؟

الوبرسفهاص کہتے ہیں کران کی مراد۔ والٹا اغلم۔ بیہے کہ اگریہ لوگ! بیان اور ہجت د ذنوں سے ردگر دانی کرس کیونکہ فول ہاری لا تھنگی ٹیھا جس دافی سہب ل الله می دونوں بانول نینی ای میں میں میں کر کمنضمہ سیا در فول ماری زندان آئے گوای ان دونوں مانول کی طرف لا تع سے

ایمان اور سجرت کومنتضمی بیسے اور فول باری انجائی آسو گوا ) ان دولوں بالوں کی طرف راجع ہے۔ نیر برشنص اس وقت سلمان بهوجا الا میکن ہجرت ندکر نا قواسے قتل کرنا داجب بنیس بونا تھا۔

یہ یا ت اس بردلالت کرتی ہے کہ فول باری (خانے کنوکہ اسے مرادیہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لا شے اور سے سے کہ نے سے دوگردانی کری نوائیس بکٹر لوا دران کی گردنیں اڈا دو۔

لا ع رد برك رسي الآلكين في كيم الوك إلى قد مرين بناء ورينه من ميتات البندوه منافق

اس کا مستشنی بن جوکسی ایسی فرم سے ما ملبن میں کے ساتھ تنھا لا معا برہ ہے، اس کا مستشنی بن میں میں ایسی فرم سے ما مدن میں کے ساتھ تنھا لا معا برہ ہے،

ابرعببری فرل سے کہ اکھیں ہے۔ کے معنی ہیں ۔ بینتسبون الیہ، وال کی طرف میت بیان کرتے ہول مبیاک اعتبالی کا تشعرہے .

م اخلاتصلت فالت الوبكوبن وأنل دبكرسننها والانوف دواغم م اخلاتصلت فالت الوبكوبن وأنل م ببكرسننها والانوف دواغم م بب ابني مين بيان كرتى بعد توكر بن وائل فيلي كالمام ليتى سے مال كالم

اسے گرفنارکیا تھاا دراس کے لوگوں کو ذکنت سے دوجار ہونا پڑا۔ نریرانحبیل کا منتعربیہے.

سه اذاا تصلت تتنادی بیال قیس وخصت بالدعاء بنی کلاب حببابین نسبت بیان کرتی ہے تواکنیس کا دہائی دینی ہیےا در نبوکلاب کونصوصیت کے مائھ کیا دتی ہیے۔

الوبكر حصاص كتنے بي انتساب كيمي رشند دارى كى بنا برا دكتھى معا بدد اور دلاء كى بنا ير۔ اور س انتساب ميں ابسے شخص كا داخل ہونا بھى درست ہے ہومعا بدے ميں شرعك ہوگيا ہو۔ مبياك معند وصلى النّه عليہ دسلم اور فرمش كے درميان صلح كے معا بدسے كے اندر ہوا تھا كہ بنو بنواعہ معند دھيلى لنّہ عليہ وسلم كے ساتھ اور نوكنا نہ فرمش كے ساتھ معا بدسے ہيں داخل ہو گئے تھے۔ ايک

ولنب كرمية اليت منسوح ب-

والوں کے لیے پنے احکام دافتے کیے دیئتے ہیں سدی کا قول سے را لا اگر اُن کیصلون الی تقویم رکینگاتا کا کینگاتا میں کامفہم ہے مگردہ اوکس جوابسی قوم ہیں جاکردا خل ہوجا تے ہیں کہ اُن کے ورخما رہے درمیان ا مان کامعا بار ہونا ہے اس سورت میں ان کوکول کو بھی ا ما ان حاصل ہوجا ئے گی "

عن كا قول بے كريب و مركي كے لوگ تھے ان كے ور فرلش كے درميان معامرہ تفا وحسب

حضو**صای** الشرعلیه دسلم اور فرنش کیچه دیمان جسب معایده جوگیا نوادشترنعا الی نیمسلمانون کونبومدیج سیمه و بدیدت مورد این سیری کرداره زنش سرسلیلیمن نمنزع تفتین:

کے معلم میں ان تمام باتوں سے دوک دیا ہو ذہش کے ملیا مین منوع تھیں. الدیکر جیسامی کہنے ہیں کرجیب امام المسلمین کسی کا فرقوم کے ساتھ کو ٹی معامدہ کرے گا کہ لاقیا الدیکر جیسامی کہنے ہیں کرجیب امام المسلمین کسی کا فرقوم کے ساتھ کو ٹی معامدہ کرے گا کہ لاقیا

اس معاہدے یں وہ تنام لوگ از تود داخل ہو جائیں گئے ہواس قوم کے نلات یہ ، برن کے وراس کے اس معاہدے یہ میں معاہدہ یا دلاء کی بنابران کی سیت ہوگ اوران کی طرف سے اسے مرد بھی دی

جاتى يُوگى-

الیمن جن لوگوں کا تعلق کسی دومری قوم سے مبو گا تو وہ اس معا برے بیں اس وقت ایک فال انسان میں میں ہوگا تو وہ اس معا بدے بیں اس و تغلیلے انسان کے شرط نہیں رکھی جائے گی۔ اگر معا بدے بیں اس کی شرط نہیں رکھی جائے گی تومعا بدہ طے یا جانے کے بعد وہ تبدید کھی اس میں داخل شاد کیا ، فرم کے داخلے کی شرط دیکھی جائے گی تومعا بدہ طے یا جانے کے بعد وہ تبدید کھی اس میں داخل شاد کیا ۔

مائے گاجی طرح فراش کے معاہدے میں بنوکنانہ داخل ہوگئے گئے۔

بولوگ اس ما کے منسوخ ہونے فال ہمیان کی مرا دیہ ہے کہ مشرکین سے معابدہ ادمیلے میں بات کی مرا دیہ ہے کہ مشرکین سے معابدہ ادمیلے میں بات ایس میں بات ایس کی ہوئے وہ کے دیکو کھر آئی کی بات ایس میں بات کی اس میں بات کھی اس طرح سے کیونک اللہ تنایا کی نے سلام اورا بل سلام کو فلیہ عوال کردیا تفااس کیے انفیس میں کم دیا گیا کہ مشرکین عرب سے اسلام یا تلوا دیے سوا اور کوئی چنر عول کردیا تفااس کیے انفیس میں کم دیا گیا کہ مشرکین عرب سے اسلام یا تلوا دیے سوا اور کوئی چنر تبول کردیا کھر اور کوئی جنر میں دیا کہ کہریں ۔

قول بارى سِي رَفَا فَعَنْ قُوا الْمُشْرِكِ يَنْ حَيْثُ وَحَبُلُنُ مُوهُمْ وَخَلُو هُمْ وَالْمُعْمُ وَهُمْ وَالْمُعْمُ وَهُمْ وَالْمُعْمُ وَهُمْ وَالْمُعْمُ وَهُمْ وَالْمُعْمُ وَهُمْ وَالْمُعْمُ مُوسِلِهُمْ مُ وَصَلِيهُ فَإِنْ ثَمَا كُونَ فَا مُوالصَّلُوعَ وَالْمُؤْمُ مِنْ اللّهُمْ مُعَنَّ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ مِنْ اللّهُ مُعْمِنَ وَمِنْ مِنْ مُعِنْ وَمِنْ مُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَلَهُمْ مُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمَلُومَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمَالُومَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمَلُومُ وَمُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِنَ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمِنَ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِنَ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِنَ وَمُعْمِنَ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِنِ وَمُعْمُلُكُمُ وَالْمُسْرِكُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَاللّمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ واللّمُ وَمُعْمُلُومُ وَالْمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ والْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُم

اورنما زخام كري اورنكاة دين توانفيس تفيوردو)

ربیا بون سری می از الکونی کا کیو شوک بالله که الکیومرالا خیریان برگول کے ساتھ قتال می میں میں میں الکونی کا کیو تول باری سے رفتا نیکواالکونی کا کیوشن کا قول باری (محتی کی کھی کیوڈیٹ می آبکہ بِوُکھی میں میں کی کیوٹوک یہان تک کہ دہ اپنے یا تھ سے بیز بردی او تھبوٹے بن کردیں اس بیے ا مام کو برجائز نہ یں برگا کروہ دوسرے ادیان سے بسرو کاروں کو تربہ یعے بغیر کفر بربر فرا روسنے دیے۔

البنداگر کوئی ابیها و قنت آبر سے کوسلمان کا فرول کا منفا بلکرنے سے عابی ہوجائیں یا کا فرول کی طرف سے انھیں این کے ساتھ کی طرف سے انھیں این کے ساتھ مسلم کرنے اور کئی ساتھ مسلم کرنے اور کئی ساتھ کرنے کا معابدہ کونے کا آقام مجائز سرگالبنہ طبیکا تھیں اس سیسلے بیس کا فرول مسلم کرنے اور کئی معدورت بیس کیچھ دینا نہ بڑے کیونکہ مسلم اور معابدہ کرنے کی حمالعت اس وجہ سے کئی کہ دشمن کے تقابلہ بیں ان کا بلہ کہنا دی تھا اور انھیں غلبہ معاصل تھا .

امن کامعابده کرنے کی باشت اسلام کے ابندائی دور میں موجود تھی اور درج بالاسبب کی بنایراس کی ممانعت سرگئی تھی اس کیے جب میسبب باتی نہیں رہیے گا اور دشمن سے ان کی جان وہ ال کوخطرہ لائتی ہوجائے گا تواس صورت میں کا خرول سے امن کا معابدہ کرنے سے جواز محافظہ اوٹ کی ایک معابدہ کرنے سے جواز محافظہ اوٹ کی ایک معابدہ کرنے سے جواز محافظہ اوٹ کی ایک معابدہ کرنے سے معامل کا حکم اوٹ کے گا .

اس علم کی شال دوی الارده م کی بنا ید دوستی کے معابدہ کے تحت توارث کے منسوخ مطابے کے عکم میسی میں کہ میں کہ موستی کے عکم میسی میں کہ مرب اور کے مسلم کے عکم میسی میں کہ مرب کے والا اگر کوئی واردث بھیے نہ تھی ڈھیوٹر سے تو دوستی کے معابد سے کی بنا یہ توارث کا عکم اورث آئے گئے گا .

نول اِری سے (اَوْ جَاءُوگُو سَمَصِرَتُ صُدُ وَدُّ هُوَ اَنْ تَیْفَا تِلُوْکُواَ وَلَیْکَا اِلُولُ تَوْمَهُ وَاسی طرح وہ کوگ بھی سنتنی ہیں ہوتھارے باس آتے ہیں اور اور اُلی سے دل برداشتہ ہیں زہم سے بڑنا بیا بنتے ہیں ندابنی قوم سے میں اور ستری نے کہا ! ان کا سینہ نہا ہے خلاف جنگ کرنے سے ننگ ہوگیا تھا ! عصر کے عنی ننگی کے ہیں، اسی سے "الحصر فی القرآة" (تلاوت کرنے کر الله الله الله فریسے الله میں اسی سے "الحصر فی القرآة" (تلاوت کرنے اسے معلوم نہیں بونا کر آگے کیسے میوں اور کہاں سے میلوں "المحصور فی حبس" (قیدنوا نے وغیرہیں بندیڈا سواشنوس کھی اسی سے بناسے ۔

اسی مسلح باسیج -ابن ابی این بین بخیع نے بجا پرسے دوابت کی ہے کہ ملال بن عوبر سلمی و فاخص تفا ہواؤائی نے ناہوا برگیا تھا زمسل نول سے لونا چا مبنا تھا ندا بنی قوم سے -اس نے حفدوصی اللہ علیہ دسلم سے معا بدہ کردکھا تھا ۔

الوكر بعداص كينة من كرفط سرآمين امن بردلات كرنا ب كربولوگ المرا ألى سے ولى برداشة بوگئے تفے وہ حضورصلی الله عليه وسلم سے دوستی كامعا بره كرنے والے مشركين تفے وه ابنی توم كے ساتھ مل كرمسلی نول كے خلاف جنگ كرنے سے دل برداشت كفے كيونك حضور سلی الله علية كم كے ساتھ ان كامعا بره كھا -

دوسری طرف و مسلانوں کے ساتھ مل کراپنے عزیزوں اور تم مبیلہ لوگوں کے خلاف تلوار اکھا ماکھی نہیں جا بہتے گئے۔ التر تعالی نے مسلمانوں کوا پسے لوگوں سے ابنے مانخدردک پینے کا محکم دیا جب بیمٹر کین سے الگ تفلگ رہی اور امانوں کے خلاف جنگ ہیں نتر کیب زبوں نواہ مسلمانوں کے ساتھ مل کوشر کین کے خلاف جنگ بزیھی کریں ،

بعن لوگوں نے برکہا ہے کہ بیسلمان لوگ تھے جو مشرکین کے فلاف ان کے ساتھ رشتدا کی اس بر برگائی کی بنا پر جو ناکستان کے ساتھ رستدا کی بنا پر جونگ میں شرکیے ہو نالب نہیں کرنے کئے ۔ سکن طاہراً بیت اوراس کی فیبہ ہیں مول اوال اس نا ویل کے اس نا ویل کے دیا نے میں کمانوں نے جوئی کمانوں کے جوئی کہا نول کے فلاف جنگ کرنے فلاف جنگ کرنے کا کا کہ بری دیا گیا تھا البند بر ہوا تھا کہ لیعف د فعمسلمان مسلمانوں کے ساتھ مل کرجنگی کا دروا تیول میں حصد نہیں ہے سکے تھے اور ایسے ہے دہ گئے ہے۔

تول باری سے ( وَلَو شَاءَ الله مُسَلَّمَ هُوْ عَلَيْ كُوْ فَلَقَا تَدُوْكُمْ الله عِابِمَا نُوان كُوْم يُسِلَط كردتيا وروه بهى نم سے روننے بعنی اگرتم ان كے خلاف جنگ كرنے اور تھا رى طرف سے ان بِر نملم ہوتا - يہ چيزاس پردلائت كرتى ہے كہ يہ روكم ملمان نہيں كھے -قول بارى سے ( فَإِنِ اعْتَذَ تُو كُمْ فَلَهُ مُو يُنِفُ نِنْكُو كُمْ وَ اَكْفُوا اِكَثِبُ كُمُّ السَّلَو فَلَما جعَلَ اللهُ مُنَكَةَ عَلَيْنِهِ هُرَسِينِ لَكَ لِهٰذَا أَكُروهُ مُ سِي مُنَارُهُ مَنْ بِهِ جِأْتِينِ اور لِطِن سِي بازينِي اور مُقَارِي طِف صلح وآشتی فا بائمة برُه عائين نوا للّه نِي تحار سيدان برديست درازی کوئی سيبانيان رکھي سين

یر آیت اس بات کی مفتفی ہے کہ بیر لوگ مشرک مقے کیونکا ہی اسلام کی بیر باتیں بہت ہو کتیں اس بیت بیاس بیر کتیں اس بیر بیاس بید لائٹ نیاں بیر لائٹ کرنی ہے کہ بیر لوگ مشرک خف ان کا حفود صلی اللہ علیہ وسلم سے معابد مقارات کا اللہ بید لوگ مسلمانوں اور مشرکین کے مفاو اللہ تا اللہ اللہ اللہ مشرک توم کے فلاف جنگ کو نے مرحی ورکئی مشرک توم کے فلاف جنگ کرنے مرحی ورکئی نہ کیا جائے۔

آیت بیرتسلیط بعنی مسلط کردسینے کا بود کرآ باسپے اس کی دو توجیہ بی ہمی آئیں تو بیکا ن کے دلول کونقوسٹ دی جاتی تاکہ وہ تم سے قبال کرنے . دومری بیکراپنی ما فعت ہیں ان کے بیے تبال کی اباعث کر دی جاتی ۔

نول بادی سے (سَدَّجدُونَ الْحَدِیْنَ شِوبِیدُونَ اَکُی یَا مَدُوکُهُ وَکَامُنُو اِ حَوْمُهُ وَایک اور اَنِی جَم اور سُم کے لوگ جمعیں ملیں گے ہوجا ہتے ہیں کہتم سے بھی المن ہیں دہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ مجابد اسلم کے باس آنے تومسلمان ہوجا نے اور کھر قریش کے پاس والیس جا کریتوں کے سامنے حبک جانے اس سے ان کامفھدیہ مہترا کہ بہاں بھی امن ہیں دہیں اور وہاں بھی جمسلما آوں کو اسلاح ذکول سے بنگ کرنے کا حکم دیا گیا اگر ہواس وویے سے کناں کمشنی انعنب اور کریں اور اپنی

اسباط نے ستدی سے ذکرکیا کہ ہے است نعیم من سعودانشیعی کے بارسے میں نازل سوئی وہ کمانو اورش کین دونوں کے اندرامن میں رہنا اور ادھر کی باتیں اُدھرا وراُ دھر کی باتیں اِدھر بہنی تا اس برسے آمیت نازل ہوئی۔

نلا ہراً بیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بدلوک جسب حضورصلی اللہ علیہ وسم کے باس آنے لو ایمان کا اظہار کرنے اور وجب اپنی قوم میں والیس جانے تو کفر کا اظہار کرتے کیو کہ تول ہاری ہے (کلکا ڈوڈوا کی الفی ننڈ آؤ ڈکی مٹے افیا ہے کہ وجب کہی فتند کا موقع بائیں گے اس میں کو دیڑیں گے فتنہ سے بہاں مراد مترک ہے اور فول ہاری (ان کیسٹ افیا کہ) اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہوگ

اس سے بیلے سلام کا اظهار کرتے تھے۔

المتدف الرابيان كوان كور سي يعي في تدوي لين كاحكم دياجب بمسانون سي الك تنگ ره کوان کی طرف صلح واشتنی کا ما تھ شرصائی سیس طرح الندنعالی نے مہیں ان توگوں بریمی بإتدا تهان سے روک دیا جوابسی فوم سے جاملیں جن کے ساتھ مبارا معاہدہ ہوا دران لوگوں مسي على جوار ألى سے ول بروانسته مبرات سار مے یاس آجانیں -

عبى طرح التُذِي عالى نع دوسرى آبيت مِي فرما بالاكَيْنِهَا كُنْهَا لَكُمْ الله عَنِ الّبالِي بَنَ مَن نْ يَنَا نِيْكُوكُ وَفِي الْسَرِّيْنِ وَكَوْرُيْ وَيَجُوكُ وَمِنْ دِيَا رِكُواَنْ مَسَكِرَ وَلَهُ وَ فَضَا الْكُهِمْ التعلميس ان تُوكوں سے ساتھ حسن سلوک اورانصاف کرنے سے نہیں دوکہ جو تم سے دین کے باریح يس بنيس الرساد رقميس تهارك كموس سينبس لكالا

نىزوشا دىبوا دى قا تِلُوْا فِى سَبِيئِلِ الله الَّانِينَ كَيْتَ يَتَى نِكُوْمَكُوْ. اللَّه كاراه بران وكوں سے بڑ دہوتم سے بڑتے ہیں) اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے خلاف جنگ كرنے كے حکم کونصوص کردیا جو میارے خلاف جنگ کرتے ہیں ان توگوں کے خلاف بنہیں ہو ہا رہے نمایات

جنگ نہیں کرتے۔ بهراس عكم كوابينياس فول (أ قَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَحَيْدُ تُنْمُو هُمْ مَنْرَكِينِ بَهِ بَال كبيريجى بالمقتل كرد اسمنسوخ كرد باجبياكهم نع حفرت ابن عباس سع اس روابت كايبل

ر دکرکیا ہے۔ بعض کوکوں کا قول سے حدبیا یا مت منسوخ نہیں ہونیں اور مسلمانوں کے بیے یہ مائز ہے کہ جو کفاوال کے فلاف جنگ مذکریں وہ مھی ان کے خلاف سبھیا رزا تھا لیس کیونکہ جولوگ سم سے الك تقلك ده كرمها دے فلاف جنگ كرنے سے بازر میں ان كے فلا ف ان ہا يات میں جنگ كمنے

سی نہی کے مکم کے نسوخ ہونے کی ات ثابت بہیں ہوتی۔ جن لوگوں سے جہادی فرضیت کے حکم کے بافی ندر بننے کی روابیت منقول سے۔ ان میں ا بن شیرمدا و دسفیان نوری ننا مل مین-اس مجدث بریم اس کے مقام میں پہنچ کوانٹ، اللّذروشنی الیں گے. بہان دورف اتنی بات سے کمان آبات میں ان کا فروں کے فلا ف جنگ کرنے کی مانعن سے بوسارے فلاف جنگ کرنے سے بازرہیں۔

مهین نقده ارمین سے سی متعلق برمعاوم نہیں کر دہ ان مشرکین کے خلاف میں کی ممانعت

کے فائل ہوں جو مبادے ملاف جنگ کرنے سے کنارہ کش مہوں ۔ انتقلاف صرف ان کے تعلاق ترک تقال کے میاف ترک تقال کے میاف ترک تقال کے میاف ترک تقال کے میاف ترک اندون سے کا جسے کوا جسے کہ ایسے کوگوں کے ضلاف قدال کی می اندیت منسوخ مرد کی ہے جس کی خصوصیات کا بھی نے اور کرکھا ہے ۔ والت واعلی بالصواب ۔ میں میں جس کی خصوصیات کا بھی نے اور کوکھا ہے ۔ والت واعلی بالصواب ۔

#### .... قبل خطا کا بیان

قول باری سے ( دُمَا کان لِمُوْمِن ای یَقْتُ لَ مُوْمِ مِنْ اللّاحُطَا کسی موس کا برکام نہیں ہے کہ دور سے موئن کو قتل کر سے إلّا بيگاس سے بچک ہوجائے)
الو مکر جعماص کہتے ہیں کو اس مقام میں لفظ کان میم مینی انتسال فسیسے ۔ تنا دہ کا قول ہے کہ فقر سے کامفہ وی ہے '' اللّٰہ کے مکم اور اس کے امر میں بہیں نفا " دور سے حفات کا قول ہے '' اللّٰہ کے مجاوز کا سبب نہیں نفا "

کیواور خفرات کا تول سے: ماضی بیر بھی اس کے لیے بہنہیں تفاجیبا کو اب نہیں ہے ،اک طرح لفظ اکا کیم عنی کے بارسے بی بھی اس کے لیے بہنہیں تفاجیبا کو اب کے بیاستان منقطع ہے اور اسکان کے عنوں بی ہے مفہوم بہ ہے "، کیکن ایک مومن دوسر ہے مومن کو کھی خطا ا در بھیک کی بنام اور اسکان کے عنوں بی ہے مفہوم بہ ہے "، کیکن ایک مومن دوسر ہے مومن کو کھی خطا ا در بھی کی بنام فنور کی بالع مقادم ہے جو نابعہ فنور کی سے جو نابعہ فنور میں ہے ۔ اگرالیبا واقعہ بوجا کے تواس کا سم بہتے ہیں ای آلاکا وہی مفہوم ہے جو نابعہ سے اس من منابعہ بیں ہے۔ کی منابعہ میں ہے۔ کی سے میں منابعہ بیں ہے۔ کی سے میں ہے۔ کی سے میں منابعہ بیں ہے۔ کی منابعہ بیں ہوئے کی منابعہ بیں ہے۔ کی منابعہ بیان ہے۔ کی منابعہ بی منابعہ

كفيدُ مير يسوال كابواب دين سع عاجز د بااور اسم سكن مير اب كو في بين أنها -الفيدُ مير يسوال كابواب دين سع عاجز د بااور اسم سكن مير اب كوفي بالمظلومة الجللا ما الدالاوادي لأبيا ما البينها والنوي كالمحوض بالمظلومة الجللا

د اں جانوروں کوہا ندھنے کی رسبال تقیں بڑی دیرتاک دیجھتے رہنے کے لبدیں انجین انجین کی مانند پہچان سکا۔ اس کے علاوہ اس مسکن کے چا دوں طرف جو کچھ کھدا ہوا دیجھا جواس عومن کے مانند

تھا جے کے سیخت اور نیفر ملی زمین میں بڑی مشکل سے کھود اگبا ہو۔ بعض دور رول کا نول سے کریہ سنتنا اصحیح سے جس سے بنطا سربوزا سے کلعف طالات یں مومن کے لیے دوسے مؤین کو خلطی اور بیچک کی بنا برقتل کرد بینے گگنی تش بیے مثلاً ایک مومن دوسرے مومن کو الیسی حالت ہیں بنا تا ہے کواس میمشر کیس کی نمشا نیاں اور علامتیں ہوتی بس با دواسے مشرکین کے علاقے میں دکھتا ہے اور اسسے میں مشرک سمجھ بیٹھتا ہے۔ ایسی صورت میں اگروہ اسے فتل کردتیا ہے توریفتل خطاشیاں ہوگا۔

مبیب کذرہری نے عروہ بن الزبیرسے ر دامیت کی ہے کہ حضرت مذلفہ بن البجائ ا مدیں معنور مسل کن مدید کا مدید معنور مسل کے بہارہ کا فروں سے برمبر پریکا دیکھے مسلمانوں کواٹ کے والدیکے تعاقی علقی م مرکئی اورا کھیں فتمن کا ادمی محمد لیا گیا۔

مسلمانوں نے این برتلواروں سے حمد کر دیا حضرت حذیقیا میکلاتنے رہ گئے کہ برمریجے اند ہمیں کئن حمد کرنے والے مسلمان ان کی باسٹ سمجہ نہ سکے اوروہ ان کے ہاتھ ان آل ہوگئے حضرت حذیقہ شنے اس موفعہ برحرف اُتنا ہی کہا <sup>این</sup> اللّٰہ تم لوگوں کو معافت کر دے وہ ادر م الراحین سے ''۔

حبیب حقنورسلی انترغلبید دستم کواس باین کی خبر به و فی نوآب کی نظروں بنی حضرت مذیفه کی نکی کیا در زربا دہ ندر دمنز بت بردگئی۔

ائیب نول بیہ سے کہ دالگا حُصَل کے سے مین پی ولاخطا سی کیو کہ جنگ اور فقال کی مالت میں کہی کوئی کی است نہیں کمی کھی کوئن کا قتل مباح نہیں ہو تا اس کیے است نائر کو اس کے حقیقی معنوں پر مجول کرنا درست نہیں ہے لیکن اس نول میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کے دوج وہیں ایک تو یہ کرع بی زبان کے مما ورا تعمل میں اِلگا جمہی ولا کے معنول میں استعمال نہیں میوا ،

دوسری دجرسے کواس قول کے قائل نے سی بات کا انکا دیا ہے بعثی فتل خطاکی اباحت کا اتناع کوفتل خطاکی اباحت کا دجود ہی نہیں ہے تواس کا آتناع کیسا ۔ یہ بات فنلِ خطا کے خطر بعنی فائعت میں بھی موجود سے اس بے کو اگر خطا کی فعل واقع ہوگیا تواس کی اباحت درست نہیں ہوگی کیونکہ فاتل کے نزدیک اس کا فنل خطا ہونا ہی ستم نہیں ہے ہوی اس کی اباحت درست نہیں ہوگی تواس کی نمانوت اوراس سے نہی بھی درست نہیں ہوگی اور اس طرح ملکوئی مفہ وہ باتی بنیں دینے گا۔

مسى في آيت كى تفسياس طرح كى سبے كەقول بادى (دَمَا كَانَ كِمُوْمِنِ اَنُ يُقْتُلُ مُتُومِنًا) قاتل كے ليے سزاكے ليجاب و منفنمن ہے اس ليے كەفقرے بين نہى كا اطلاق اس كا تقا ف كر ا سے بنيزاس سے ريھي معلوم ہواكہ قاتل گناه كامستن قراد بائے گا۔ بجرفره یا دالگخطاً گینی خطاکی صورت بین اس سے مزکب کوگاہ نہیں ہوگا۔ اب ون استن کو مون گناہ کیا سنتھاتی کے مفہوم پر داخل کر کے قتل خطاکے مزکب کواس سے خالا استن کو دیا گیا ہے۔ فقر سے بین استن اوا بنی حکم استعمال ہوا ہے اولا سے اس سے منی سے بٹا یا نہیں گردیا گیا ہے۔ استن اوکا دخول صرف اس گن ہے کہ دیا گیا ہے۔ استن او قال سے سرز دہون والے ہے کہ دیا گیا ہے۔ استن او قالی سے سرز دہون والے میں کہ اولا سے بھراس سے قبل کے مزکب کو فارج کردیا گیا ہے۔ استین او قالی سے سرز دہون والے فعل پر داخل نہیں ہواکا اس سے بدلا مرا ہوا گئی گئی والا کے در بعیاس کی اباحث ہوگئی۔

ابریکر عبداس کمنے ہیں کریہ توجید درست ہے اوراس کی کنجائش موجود سے بین لوگوں نے
یہ توجید کی ہے کاستنار سے اس شخص کو خطا قتل کردینے کا باحث ظاہر ہوتی ہے جے قاتل
مشرک سمجھا ہوتواس سلید میں یہ بات واضح ہے کہ اگراس کا نام اباحث سے نوقائل کے لیے ہو
نعل اس وقت ہی درست ہوگا جب اسے شروط حالمت کے تت برد نے کا دلایا جائے گا اور وہ
سروی نامی درست ہوگا جب اسے شروط حالمت کے تت برد نے کا دلایا جائے گا اور وہ

بیری فائل کیری اسے قبل خطاسم پور پاہیرہ۔ اب بربات قابل غور ہے کام مسلمان کا مثل جو ڈشمن سے علاقے اوراس کی حکم میں ہوتھ گا۔

اب یہ بات فابل عور ہے لائم ممان ہمل جور ن کے مصاف میں اب المار کے نود کا بستارہ کا بستارہ کا بستارہ کا بستارہ کا بستارہ کا بستارہ کی کو بستارہ کی کو بستارہ کی کو بستا کہ دیا دیہ ہوگا کہ ایسے اور بیٹے کا اسے تکم ملاہے ۔

ے ہوں سے اعلا کا میں ہوگا کہ است میں میان مراد ہواس لیے کا باحث کے قول کے اس لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ است میں میافتال مراد ہواس لیے کا باحث کے قول کے

اس قائل كيمطابق ا باحث كى نترط نهين بائى گئى اورده شرط به بسے كه قائل بھى است قائل خطا اس قائل كيمطابق ا باحث كى نترط نهيں بائى گئى اورده شرط به بسے كه قائل بھى است قائل خطا سمح تناہرد-

سابر الماس برغور کرنا جاسی کا گروه کسی سے بر کجے" لا تقت لدع گا (اسے نصداً قتل نم کرو) کو قائل کو اس بین کو کرنا جاسی کا گروه کسی سے بر کو گا کراسے اس قتل کے از ککاب سے دوکا گیا ہے جو صفت عمر کے ساتھ متعنف ہو۔ اسی طرح کسی سے بر کہا جائے سے دوکا گیا ہے جو صفت عمر کے ساتھ متعنف ہو۔ اسی طرح کسی سے بر کہا جائے فعت کا کہ مقال کی مقال کی

ہے ہو توارکے ذریعے کیا جائے ۔ اس طرح فول باری (مالگر حَطَاً) کا مفہوم ہے کہ جب اسے قتل خول کی اباحث کا قتق فعل تسلیم کر لیا جائے نوخروری ہے اباحث کی نشرط بھی یا بی مباعے اوروہ ہے کہ فائل بھی سے قتی خطا سمجھنا ہوئیکن اس ننہ لاکا یا جا نا محال ہے اس کے دفوع کا کوئی ہوا زہبیں کیو کا قبل خوا ہوا ہی وہ قتل سے جس بین فائل کواس یا ہے کا علم تہیں ہونا کواس سے خطا ہوئی ہے۔ اب جبرجا ات اور کیفیت کیا اسے علم ہی نہ ہواس کے ساتھ مما تعدن اور اباحت کے حکم کا متعلق ہونا درست می نہیں ہوتا ۔

بهادے اصحاب کا قول ہے کہ قبتل کی جیا رصور نمیں ہوتی ہیں ۔ تنتل ع<sub>د ،</sub> قبتل خطا ، قبتل شبه عمدا ورایسا قبل ہونہ عمد مہو، نہ خطا اور نہ ہی شبہ عمدا ورایسا قبل ہونہ عمد مہر،

قتل عمد و قتل ہے جس میں ستھیا رہے ہمان ہو جو کر تقنول پر وار کیا گیا ہوا در وار کرنے دائے کواس وار کے مقصد کا بھی پوری طرح علم ہو .

قتل خطائی دفیسیں ہیں۔ ایک نوی کہ مثلاً کسی مشرک یا برندے وغیرہ پر تبر میلانے کا اوا دہ سولیکن نیکسی سلمان کو میا گئے۔ دور ہری برکہ فائل مفتول کو مشرک سمجھ کرفتا کے اواس غلط نہمی کی وجہ یہ سوکم مفتول نے مشرکول والا دباس بہن رکھا ہو یا جہ ایم شرک کے علاقے ہیں رہت ہو۔ یہ بسی صورت خطافی انعمل کی سیمے۔ یہ بسی صورت خطافی انعمل کی سیمے۔

شبرعد وہ قسل سے حس میں متجدیا رکے سواکسی اور جیر مشلاً متجدی لائھی ونورہ سے عبان ہو تھ کروائدکرسے اور قسل کردے نقب کا اس بارسے میں اختلاف لائے ہیں جس کا ذکر سم انشاء اوٹراس کے متعام میرکرس کئے .

الباقتل بوزعر بوء ننبرعما ورنبری خطا، وه بے تبیال ورغیم توبرانسان نیزسوئے بوئے انسان کا دلکاب قتل ہے۔ اس یے کہ قتل عمد میں بعینہ ادادہ قتل ہو تاہے بتل خطا بی کھی نعل قتل مفعود ہو تاہے بیل خطا بیش وفعہ فعل اور بعض دفعہ قصدا ودا داد سے بیس دافع بیروانی بعد بین ناہم کا الذکاب قتل قصدا وداداد سے سے عادی ہوتا ہے۔ اس بیے دہ عمدا ورفعہ کے دائرہ میں نہیں آتا تاہم دیت اور کھی دہ کے کما طسے اس کا کا ترک اس اس کے دائرہ میں نہیں آتا تاہم دیت اور کھی دہ کے کما طسے اس کا کا ترک اور کا مداسے۔

الو بمرحها صركت بن كرقتل كے علم كما تماس صورت كو عبى ملحى كرد باكيا ہے بوقيفت ميں قنل كي صورت نہيں ہوتى نرعم اور نرہى غيرعما مثلاك نواں كھودنے والا يا راستے بن تھر مرحف والاحس ميں گركمہ باحس سے كؤاكركوئى شخص الماك برجائے . شيخص خفيفت ميں قال نہيں موما كيونكرم نے والے انسان كى ملاكت بيں اس كاكوئى مائخة نہيں ہوتا . کیونکہ ہم سے سرز دہونے والافعل یا توباہ داست سرز دہر تاہیے یا بالواسطہ دفوع بنیر ہو اسے بحوال کھ ددنے والے اور پنچھر کھنے والے انسان کا کنوب بیں گرجانے دالے اور بچھر سے کراجانے والے انسان کے سلے بیں کوئی فعل نہیں ہو تا نہ توبلا داسطہ اور نہیں بالواسطہ اس لیے وہ فیلقت میں فائل نہیں ہو تا ہ

اس بنا پر سہار سے اصحاب کا قول ہے کہ اس برکفارہ عائد نہیں ہوگا، قباس کا تف ضائو بہت کہ اس بر دیت میمی عائد رنہ ہولیکن نقہا، کا دیت کے دیوب براتفاق ہے۔ ارشادہاری ہے او مَنْ قَتْلَ مُوْمِنًا خَطَلَ قَتَ حُدِیْ وَقَبَ فِرِ مُوْمِنَةِ وَدِیثُ وَمُسَلَّمُةً اِلْی اَهُ لِلهِ، بہر او مَن قَتْلَ مُومِن کو خطاً قَتَل کر دیا تو ایک میلیاں ممکول کا اور کرنا اور مقتول کے اہل کو دیت موالے کرنا ہے) ایت ہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ دیت کس بردا جب ہے۔ قائل پر بااس کے عاقلہ ہو

#### دسبت كى عا قلەبرد مرشارى

حضورصلی الله علیہ وسلم سے قبل خطاکی دبیت کا عاقلہ براکیاب کے سلط میں متوازا عادیث مردی بیں اوراس پرفقہاء کا بھی اتفاقی ہے۔ حجاج نے حکم سے دوایت کی ہے انھوں نے تشم سے وراکھوں نے مقرت ابن عبائش سے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاہرین وافعاد کے دربیان ایک تحر بریکھ وائی تھی عب میں مرقوم تھا کہ دہ ابنی اپنی دیتیں اواکریں گئے اور درست طریقے سے اپنے اپنے ذیدی چھوائیں کے ورسلمانوں کے دربیان اصلاح کریں گئے۔

ابن جریج نے الوالز بسرسے اور انھوں نے حفرت جائے سے روایت کی ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلے کی شاخ براس کی دیت واجب ہے۔ آپ اللہ وسلے کی شاخ براس کی دیت واجب ہے۔ آپ نے کھر بہمراسلہ بھیجا کہ یہ بات جا گزنہیں کہ ایک شخص کا آزاد کر دہ غلام آ قاکی اجازت کے کے بغراینی ولاء کا تعلق کسی اور شخص سے جواز دھے۔
کے بغراینی ولاء کا تعلق کسی اور شخص سے جواز دھے۔

شوب اور بلیے کے بیے ہے۔ دہ تورت ما ملے تھی، اسے اسفاط ہوگیا، فانلہ کے عاقلہ فررگئے کہ ہیں حفور معلی اللہ علیہ وسلم اس بیجے کا ناوان بھی ان پر نے ڈالی دیں ،

الخول نے آب سے عرض کبا کو اسقا طکی بنا پر بیدا ہونے والے بینین نے زکچے کھا یا نہا مرد با ورنہ ہی آ واز لکا لی-اس برحضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا : یہ زمانهٔ جا المیت کی سیح بری ہے : آپ نے اس جنین کے نا وان کے طور برا بہت غراق بینی ایک غلام یا ایک اور نری دینے کا فیصلہ کا فیصلہ دیا تھا ، جس شخص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقل لینی دسین کے لزوم کا فیصلہ دیا تھا وہ کہنے لگا : کیا ہم اس کی بھی وسے اوا کرسے جس نے نہ تھا یا ، نہیا ، نہ دویا اور نہی کوئی اواز لکالی ، اس جبیا نون باطل ہوگیا .

محضورصلی استر علیہ وسلم نے قراہ یا: یہ شاعرانہ بات سے اس کی دیرے ایک غلام یا لوٹری ہے ؟ عبدالواسی بن نیاز سلے ا سے ؟ عبدالواسی مین ندیا دینے مجالد سے المفول نے شعبی سے اورالمفول نے مفات بائر سلے اس کی ہے کہ حفور صلی الشد علیہ وسلم نے خبین میں فائل سے عافل پر انکیٹ غرہ لیعنی غلام یا لوٹڈی لازم کر دی .

اعمش نے ابراہیم سے دوایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبہ برخونہا کی ادائیگی الازم کردی تھی ۔ ابراہیم عنی نے دوایت کی ہے کہ حفرت صفیہ کے آزاد کردہ غلام دل کی ولاء مے تعلق معنی ابراہیم علی اور حضرت عمر نے محضرت دیئیر محضرت علی اور حضرت عمر نے محضرت دیئیر کے عق میں میں اور حضرت علی براس کی دمیت کا فیصلہ دیا ۔

محقرت عمر اور حفرت علی سے ان لوگول کے تنعانی مروی ہے جفیں مفتول کی لاش می مقی کراس کی دست المال پر بہوگی ، حفرت عرف سے ایک مقتول کے متعانی ہو و داعرا ورائیں اور تعلیم کے علی نے کے دسطیس بیٹرا ملاکھا ۔ آپ سے عافل پر دیت کے انروم کا نیصلہ دیا تھا .

تعفدوصلی الله علیه وسلم سے آوا نر کے ساتھ روا اِنت ، منتقول میں کو ہم ب نے قبل خود ا میں عافد پر دمیات واجد ہے عافلہ پر دمین واجد ہے کر دی تھی فقہاء امھا داورسلف کا کھی اس پر انفاق ہے۔

آگریه اعتراض کیا جائے کر قول باری (وَلاَ تَکْسِتُ عَلَّ نَفْسِ اِلْاَ عَکَیْهَا وَ کَ تَسَدِدُ دُ اَ اَلْمَا فَ وَ اَ مَسْدِدُ اَ اَلْمَا فَ وَ اَ مَسْدِدُ اَ اَلْمَا فَ وَ اَ اَلْمَا فَ اِلْمَا فَ اَلْمَا فَ اِلْمَا فَ اِلْمَا فَ اِلْمَا فَ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا اِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا اِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا اِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

آپ نے ہونم سے اور مشرسے فرما یا کھا (لا بجدنی علیا کے ولا تجدنی علیہ اس کے بوم کی سزائم نہیں بھیکنے گا)عقل انسانی کا کھی تقاضا ہی ہے کہ اس کے بواب میں کہا جا کے اکر فراؤ اللہ انسان کوسی اور کے برم کی بنا بر نہ کوا جائے۔ اس کے بواب میں کہا جائے گاکہ فراؤ اللہ سے بیان کوسی اور کے برم کی بنا بر نہ کوا جائے۔ اس کے بواب میں کہا جائے گاکہ فراؤ اللہ میں بیان کا قلہ برد بریت کی گفتی ہیں ہے۔ اس میں سی کوسی دوسرے می جوم بر کونے کی نفی ہیں ۔ ما قلہ برد بین کھا کہ اس کے برم کے برم کے برم کی بنا بران کے انو د برت کوا مفہوم موجود نہیں کہ میں اور کے دوسے نو کوا میں کہا میں کہ اس کے اس جوم کی جوم کی بنا پران کے افراد میں کواس کے اس بوم برگز نہیں کہ اس کے اس بوم کی برا اور اس کا گان ہا تھیں لاذم آٹے گا۔ افراد تائی کی اس کے اس بوم کی برم اس کی بید و موز نہیں کا انداز میں اور ان کی بیا والن کی بید و موز نہیں کو انداز کی جوم باگھا ہ کی ہے جس کی یا داش میں ان بر مالی ہوجھ ڈوالا گیا ہیں براس کی بید و موز نہیں کو انداز کی جوم باگھا ہ کی رسی برائی ہوگھا ڈوالا گیا ہو بھی ڈوالا گیا ہو بھی ڈوالا گیا ہو بھی کہ دست کی کور سے سے کہ دوم غربیوں سے ساتھ ہیں دی کا اظہا دکر سکیں اور ان کی دست گری کو کھیں۔ دست گری کو کھیں۔

اسی طرح ہر کمن صورت سے صلہ درحی اور والدین کے ساتھ نمیکی کا تکم دیا گیاہے۔ مہددی اورغنی اری کا جذرہ انجارت اور آبس کے تعلقات کر بہتر نبانے کی خاطران بانوں کی ترغیب دی ج سمئی ہے۔ اسی طرح قائل کے ساتھ غنی اری کرنے اوراس کا بوچھ مبتانے کی خاطرعا ملہ کو دیت کا بوج ملی کررواشت کرنے کا سمیر دیا گیا ہے۔

اس میں عافلہ باقائل برطاقت سے زیادہ بوجھ برداشت کرنے کا کوئی پہلونہیں ہے بہر ایک کوئری پہلونہیں ہے بہر ایک کوئریا وہ سے زیادہ برکھ کا کہ سے دیا ہے جا کہ نظائف مکال ایک کوئریا وہ سے زیادہ بین میں ان کے نا موں کا اندراج ہوگا تو یہ دتم دہیں منہا کرئی جائے گی اودا میں کی دائیگ بین تین سال تک کی مہلت بھی مل جاتی ہے اس طرح حب بات کی انعیب ترخیب دی گئی ہے وہ مکا دم انعلاق میں واضل ہے۔

اسی طرح معفود صلی الله ملیدو کم کا ادشا و الایوخذالد جل بجویدة ابیه ولا بجدیدة ابیه ولا بجدیدة اخید به کا قله بروسی و بیت کی نفی نهیل کرامی می مرکت بر ملامت کا به بوسید کهم آییت کی نوید بین بر ملامت کا به بوسید اور نه کا کم مفهوم سے اور نه کی کرد کوئی اور کی رک کوئی کوئی کا مفهوم سے .

جنگ وردفاع کی صورت میں ایک دوسرے کی مردکرتے ہیں اس بیے تعنیں دین کا بوجوا گھاتے بیں بھی ایک دوسرے کی مردا درنعاون کا حکم دیا گیا تاکہ جنگ میں جس طرح ایک دوسرے کی کیا طور پرمدد کرتے ہیں اسی طرح دیرین کا بوجھ بھی کمیساں طور پرا ٹھائیں . تعسدی وصرب سے کہ عاقل مردست کے وصوب سے ان کے درمان سے سے سرا شادہ

تبیسری وجہ سے کہ عاقلہ بردست کے وجوب سے ان کے درمیان پہلے سے بیدا شدہ بغض وعد وست اور کعلقات کی بہری افتاد کی بہری افتاد کی بہری افتاد کی بہری کا اور بہت بیاری کی افتات و بھی اس کی بہری کا منائم سے وجوب کے گا اور بہت کی بہری کا منائم سے درمیان نفرت وعدا وت موجود بہوا ور کھرائیسا بہو جائے گا کہ اس سے ایک شخص دوس سے پرلازم ہونے والی در داری کو اپنے سر سے ایک شخص دوس سے پرلازم ہونے کا کا میں بیرہ بہری ہوجائے گا اور تعدقات دوست بہری المیں گے ۔

 كى مدد ، نعاون اوراب تقي تعلقات كالبندىر بيدا بهوما ئے كا .

می پیویقی وجدیہ سے کہ اگر اس موقعہ برایک شخص فائل ہری کد ہونے والی دسب کا بوجھ اٹھالینا سے نواس سے اس بات کا امکان بدا ہوجا ناہیے کہ وضت پڑنے برقائل کھی اس برعا ند مہر کے دائی دست کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اس طرح دست کے سلسلے میں اس شخص کے تبعا ون کا افدام ضائع نہیں بائے گا مکداس کا ایک نوش گوارا نریہ ہوگا کہ وفت پڑنے پرفائل کھی اس شخص کے لیے الیسے ہی افدا مات کرے گا۔

به وه و جو بات بن جوعقل کی نظر دل بن شخس میں اوران کی کوئی نر دید نہیں کرسکتا ، البنتا ان بی صرف ان لوگوں کوکٹرے نظر سنے ہیں جن کے ذمبنوں میں المحا دم ہوتا ہے اور نہ صرف قلت علم و موفت اور نگ نظری سے نشکا میہونے ہیں بلکہ غور و فکر کی عمدت سے بھی محروم ہوتے ہیں! کنتوالیٰ نے مہیں اپنی توفیق و ہلایت سے نواز اسے اس پراس کا لاکھ لاکھ فسکر ہے .

تن فتل خطاکی دیت سے وجوب کے لیے تین سالوں کی مدن کے متعلق انتقلاف دائے نہیں سے ۔ ہا دیے اصحاب کا فول سے کہ ہروہ دیت ہوصلے سے بغیر داعبب سوگٹنی ہواس کی مدت تین سال ۔ سب

سال ہے۔ انتعن نے شعبی سے اور حکم نے ابراہ پی خعی سے روابت کی سے کر سرکا دی طور برد کا دینے کا کام سب سے پہلے حفرت عمر نے ابنی فلافت کے زمانے ہیں لازم کر دیا ، اوران و فالف بیت بہن سالوں کے ووران دبیت کی بوری رقم کی وصولی کو کھی لازم کر دیا ، آب نے دو تلاث اور نصف دیت کے لیے دوسال کا عرصہ مقرار کہا اوراس سے کم سے بیا ایک سال کاع صبہ الجر برجیما میں سہتے ہیں کہ حفرت عمر سے یہ بات بکنزیت متقول مہدئی ہے اور سلف بیں سے کسی نے کھی اس سے انقلاف بہیں کہا ، فقہا رام صالہ نے بھی اس براتفاق کیا اس لیے بیا جماع بن کیا اوراب اس کے خلاف جلنے کی کنی کشی کشی نہیں دیجا ۔

#### عا قلہ کے ہا ہے میں فقہاری آراء

عاتلہ کے منعلی فقہا المصار کا انتقالاف ہے کہ اس کا اطلاق کمن لوگوں بر برگا۔ امام ابونیفہ اور ہمارے دومرے تمام اصحاب کا فول ہے کہ قال خطامیں دست عاقلہ پر واجب ہوگی اور اس کی مدت فیصلے کی تاریخ سے ہے کہ میں سالوں تک مہوگی۔ اگر خاش اہم دیوان میں سے ہے اوا بولط

#### www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے عافلہ ہوں گے۔ ان کے نظائف ہیں سے اس صاب سے دین کی وصولی ہوگی کوان
میں سے ہرایک کولودی دیت بیں سے زیادہ سے زیادہ تین یا جار درہم ا داکر نے بڑی۔
اگر شرخص کے بعضے میں آنے والی رقم اس سے ندائد ہوگی نوائل دیوان کے ماتھ اس اوائیگی
میں ان قبائل کو بھی نشا مل کرلیا جلئے گا جونسی کے لحاظ سے ان سے سب سے زیادہ قربیب
ہوں گے۔ اگر فاتل اہل دیوان میں سے نہیں ہوگا نواس کے عاقلہ بر نمین سالوں کی مونت کے اندلہ
دبت کی ا دائیگی لازم کردی جائے گی ۔ قائل سے جوسی سے قربیب ہوگا اس کی بادی پہلے
دبت کی ا در نغیہ درنسنہ دا دوں کے بیے بھی الا قرب قالا قرب کا یہی اصول اپنا یا جائے گا ۔ ادائیگی
کی درت کی ابتدا قاضی کے فیصلان آنے کے دن سے نشروع ہوگی ۔

دبیت کی ده مونی کا طربی کا دبر برگه کا که برسال کے نشر وع بین نہائی دبیت فی کس تمین با برا رہم کے حماب سے ده مول کیا جائے گا۔ اس زم بین اضا فرنہیں کیا جائے گا مبکداس کی ہے حدقاً مرسکفے کے لیے بوقت فردرت نسب کے کاطرسے قربیب ترین قبائل کو بھی اس کی ا دائیگی ہیں محصد دار مبنا کیا جائے گا۔

المزنی نے اپنی کناب المختصر میں امام شافعی سے نفل کیا ہے کہ دمیت کی ادائی کا وجوب رفت داروں میں ہوتا ہے ، اہل دبوان اور صلیفوں میر نہیں ہوتا - دشتہ داروں میں ہزئر تیب کئی مامے گی کہ اس سے ہاہی کا خوف سے اس کے رفت و اروں سے الاخرب کی طرف سے اس کے رفت و اروں سے الاخرب کا الاخرب کے اگر ملکورہ بالا رفت و اور کی جائے گی . اگر ملکورہ بالا رفت و ایسے ناصر میں توان سے موالی معنی انتخیب آلا دکرنے والے یہ باتی ماندہ سے موالی معنی انتخیب آلا دکرنے والے یہ باتی ماندہ سے موالی میں انتخاب کی ایس کے سے موالی میں انتخاب کی ماندہ سے موالی میں انتخاب کے ایک میں انتخاب کی ماندہ سے موادا کریں گے۔

اگر توای بھی اس سے عاجز رہن نوان کے عاقل اگر ہوں گئے تواد آیگی کویں گئے۔ اگران کے ما قل کرنے کے داگران کے ما فل سغل رہنے ہوں گئے اور نہیں ہوں گئے اور نہیں موالی اعلی یعنی آ داد کرنے والے آ قا موجود ہوں ہے توموا فی سغل بعین ان کے آزاد کردہ غلام ادائیگی کا بوجھ اٹھا ہیں گئے۔ بوشخص مالدار سہدگا وہ نبار کی اور جواس سے کمتر ہوگا وہ ربع دنیا رکابر بھا ٹھائے گا بھی رہنے سے دنیا کہ اور جواس سے کمتر ہموگا وہ ربع دنیا رکابر بھا ٹھائے گا بھی رہنے میں دنیا کے سے زائد بار لیج دنیا دیسے کم رفم لازم نہیں کی جائے گا ،

ایو کی جیمام کہنے ہیں کر حفرت جائیر کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے (علی کل بطن عقولہ ) نیز ( لا بنو کی مولی قوم الا با ذندہ م) الا قدب قالا قدب کے غنبار کے سقو طریر ولائٹ کرتی ہے۔ نیز برکر اس معاملے ہیں مجرم سے قریب و بعید دشتند دارسب کیسال ہیں ، حفرت عرف سے مردی ہے۔ کرآپ نے سلم بن نعیم سے ، جبکال سے باخفوں ایک سلمان کا کا فرکے شب میں نتا ہے گئی تا ہے گئی مررا ور تھاری نوم بردیت ہے ۔ میں نتا ہے گئی درایا تھا۔ تم برا ور تھاری نوم بردیت ہے ۔

تعفرت عرض فی اس معاملے میں فریب وبعید کے درمیان کوئی فرق نہیں دکھا یہ چیز اسس معلملے میں فرمیب وبعید کی کیسا نمیت نیز انھیں لازم آنے والے فی کس جھے کے اعتبار سے ان کی کیسا نمیت بردلالت کرتی سیے اور اس معاملے میں غنی اور فقیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

یہ بات اس بر بھی دال سے کہ فائل بھی دست کی ادائیگی بین عاقلہ کے ساتھ شامل بوگا۔
اس بیے مصنور صلی افتہ علیہ وسلم نے فرایا تھا (علیك دعلی قومك المدید) فرما نہ جاہلیت بین
کوگ نصرت اور مد دکی بنیا د برایک دوسرے برعائد ہونے والی دستیں بھرنے کھے۔ بھراسلام کا
زمانہ گیا اور بربمعا ملراسی طرح جلا اول پھر صفرت عمرف نے اپنے دور ضلافت بین انتظامی صلاحاً
کے خدت دواوین بعنی رحبشہ بنوائے جن میں نمام توگوں کے نامول کا اندواج کردیا اور ایک جنٹ کے
اور فوجی دستے سے تعد آنے والے افراد کو ایک باتھ بعنی ایک بازو فراد دیا۔

پھڑن بریہ ذرداری وال دی کران سے مقا بلد میں آنے والے وہمنوں سے سب مل کر جنگ کریں گے۔ اس طرح بر لوگ جھنٹ وں اور دواوین کی خیباد برا کیس دوسر سے کی مدوکرتے اور ابیب دوسر سے برلازم مبونے الی دست بھرنے اگر کوئی شخص اہل دلوان میں سے نہ ہو قا بھر دست کا لزم قبائل پر بنو ناکیونکاس صورت بین قبائل کی خیبا دیرا کیس دوسر سے کی مدد ہوتی۔

اس لحاظ سے زمانہ ماہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں ایک دومرے برلازم ہونے الی دست کی ابیات اور زمانہ اسلام دونوں میں ایک دومرے برلازم ہونے الی دست کی اوائیگی کا موائیگی کا موائیگی کا موائیگی کا موائیگی کا دونرے برلازم ہونے والی دہت بھر محفظہ دون اور دوا دین بررکھی گئی ٹولوگ اسی نہیا دیرائی دوسرے برلازم ہونے والی دہت بھر محفظہ دوائوں دے کیونکاس صوریت میں ان کی برنصرت نعیلے کی نبیا دیرنصرت سے انتھا تھی ۔ بھر محفظہ دوائوں دوا دین کی عدم موجود گی میں قبائل کے دولیے ایک دوسرے کی مدد کرتے اس بیاسی نبیا دیرائی دوسرے برلازم ہونے والی دیت بھی بھریں گے۔

عقان عنی دین کی ادائی نفرت کے تابع ہے ،اس کی ڈیس بیرہے کہ توزہی عقل ہیں داخل بہیں ہیں ہیں ہواخل بہیں ہور کے تابع ہے ،اس کی ڈیس بیرہے کہ تابی ولالت کرتی ہے بہیں ہور کی ہیں ہور کا اس کی خات کی خات ہے۔ یہ بات اس بیر دلالت کرتی ہے کہ عقائے کے سلسلے میں اور کھنے کے سلسلے میں اور کا مقبل نفواس سلسلے میں وہ دوا بیت بطور دولیل مینی کی جاتی ہے جسے سعد بن ابراہم نے حفرت جبیر برن طعم سے اورا کھنوں نے معنور صبح التر علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرما یا۔

(لاحلف فى الاسلام واليها حلف كان فى المجاهلية ف لمديد و الاسلام الاشدة العاملي كونى ماعت تبين فرمانه ما بليت مين جوملت اورمعا بده به واتحا اسلام في اسعا ورنجند كر وياب اس طرح مفود صلى الترعليد وسلم في زمانه جا بليت كي ملف ا ورمعا بدے كوبرز اوركا ما اللي باس طرح مفود صلى الترعليد وسلم في زمانه جا بليت كي ملف اورمعا بدے كوبرز اوركا ما اللي ما ما بيت سي نزديد في نفي مونى كفي الله من الله والم خين كرديا .

تعضوصالی نشرعی وسم سے مردی ہے کہ آب نے فرایا (موبی القوم من انفسہ و لیفہم مناف کی بسی نوم کا آزاد کردہ غلام ان بی سے مہی ہے اوران کا حلیف بھی ان ہیں سے ہے الیک دفعہ صفور سی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ایک منزک برسمارکر کے سے بیج لیا تھا اور کھراب نے سے مسجد نبوی کے بیک بناون کے ساتھ با ذرجہ دیا تھا اس شخص نے جب یہ بیچھا کہ چھے کس جرم کی بادائش میں بیان ذیر کیا گیا ہے نوا ہے نوا ہے ہواب دیا تھا گر تھا رہے میں بھول کے نوم کی بادائش میں بیان ذیر کیا گیا ہے اور اس میں با ا کرے کیا جائے کہ حضور دصلی النّدعلیہ وسلم نے صلف اسلام کی نفی کر دی ہے کیونکہ آپ کا المثا ہے الاحلف فی الاسلام آواس کے بواس میں کہا میا ئے گاکراس صف کی تفی کامفہوم ہے كە ذوى الارھام كى موجودگى بىل ملىف كى بنا برائك دوسرے كى ورانت ماصل نہيں برسكتى كىنونك ملف كى بنا برائك دوسرے كوارث فرار ويتے عقد اور ذوى الارمام كونظرا ندا دكر دست تھے۔ سكى فصرت ا ورعفل كيسلسليديس حلف كامكم مجاكه باقى اوزنانت بسياسي طرح ولا بكهي نابت اور باقی سے اس کی بنیا دیرا یک دوسرے پرلازم ہونے دائی دست کی دائیگی کی جائے گی۔

اس كى دييل وه دوانيس بر بيوس خورصلى الشّعليدوسلم سے گزشته سطور مين نقل كى گئى بير. بهار اصحاب نے شیخف ریے دبادہ سے آریادہ نین یا چار درہم لازم کیے ہیں نواس کی درمہ سے کواس متعالیہ كاندم بيسبكا أنفاق بعد اس سع أله معقلا رمين انتسلاف سعاس كالزوم كاكونى دس نبين سے اس ہے بالازم نہیں برگا۔

دیت کی دانگی بین عا قل کے ساتھ قا تو بھی دا خل بردگا۔ بهار سے صحاب، ا مام مالک، ابن خبرم لبين اورا مام شافعي كابيى قول سے يون بن صالح اوراوزاعي كا قول سے كه فائل داخل نهيں بوكا. معضرت عيزا درحضرت عمرس عبدالعزيز سيمروى سيعكذ فاتل بعي داخل بركا اورعا فلديك ساته بر مھی دست کھرے گا سلف سے اس فول کی مخالفت میں کئی دوابیت نہیں سے عقلی طور رہی ہے ہ ئى است سىرتى سىپے كيىونكە دىىت كالنە**رم ن**ىبادى طەرىيە ناغلى سەبىرة ماسىسا درعا نلەمەن قائل كى دىشگىرى اوراس کی مدد کی نبیاد بر دست کی ا دانگی کرتے ہیں.

اس بسے بیفروری ہے کرما فلہ کو مرف شیفن نفلا دلازم ہوجیکاس برسب کا آنفان ہے عا فلكوان كالكب فرد مح عصر كي سوا بافق حصد لادم بي سكن اس بير انفلا ف سي ددين كاد كونسى مقداد ب جوان كم كي فرد كم يحصي من في سيسة يااس بحص كريمي عافل كوبرداشت كوفا برگا ؛ اس معے فردری ہے کہ دہ حصد عافل کولازم نہ ہو کہونکہ عافلہ براس سے از دم کی کوئی دلالت

مساكي اورجبت سے ديجا مات تو يمادم بوگاك عاقل ديت كى دائلى عرف قائل ك طرف سي كرتا سيساس بيعة فائل كى ابنى فوات كى طرف سيداس كى ادائيكى بطراق ولى بونى عابي اس بيا سع عمى اس بين داخل بوزاييا سعد نيز الرجوم فائل سع علاده كوني اوربية ما توفال ديث كا ا دأيگي مي عا فليڪ ساتھ شامل سرتا کا که عاقل کا بوجم تحد ملکا سوحائے اب جبکہ وہ نتو دمجرم ہو اُدعاقل

پربرته بکا کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ اسے بطریق اولی داخل ہو تا جا ہیںے کیونکا یک دوسرے کی مددا در دستگیری سے نی طریعے ان سب کا درجہ مکیاں ہے۔

کا مورد دو میروسے باطیعی کا سیسی کا وربہ بیسان ہے۔ نول باری ہے (مَتَحُونُدُوَ مَیْدَ وَمُونَدِی ایک مُون کُردِن آزاد کرناہے) مام الومنیف، الم الولو امام محد، زفر بعن بن زیاد، اوراعی اورا مام نشافعی کا قول ہے توقل کے کفارہ میں ایک غلام ہجے کوآزا دکرنا بھی درست سے جبکراس کے والدین میں سے ایک مسلمان ہو۔

عملاء کابھی ہی فول ہے۔ مصنب ابن عبائل مصن شعبی اودا براہیم سے منقول ہے کہ صرف اسی غلام کا آزاد کر نا درست ہوگا ہونما زیر خشا اور روزے دکھیا ہو، بعنی بالغ ہو۔ کھا ڈہ ظہار میں اس سے جواز پرسب کا آلفا تی ہے۔

بہلے قول کی صمنت پر قول بائدی (فَنْ هُوْبِيُّ دُفَابِيةٍ مُوْمِنَ آمَ ) ولالت كرنا ہے اس بيے كه آزاد كہا جانے والا كرنا دہے لے المام و دود بولد على الفطوۃ فَا بواگا جهد دانسه و ينعموانسه مرببا ہمنے والا بج فطرت اسلام بريدا ہم تا الله في الفطوۃ في الله ف

تحضورصلی النّه علیه و کام نے بیجے کی بیالتش کے دفت اس برخوات بر بو تنے کا کم نابت کردیا اس بید نفظ کے طلق بہونے کا بنا براس بیجے کا بوا نہ طاحب برگیا۔ اس بر تول باری (کہ مَن مُتَّالً اس بید نفظ کے طلق بہونے کہ بنا براس بیجے کا بوا نہ والد د نفظ بالغ مومن کی طرح نا بالغ بیجے کہ بھی شامل مُدُّ حِدْ اُن کَتَّا مُلْ بِی سے اس بیصفروں سے کہ قول باری (کَتَحَدِ بُدُ کُر دَجَاتِ مُحُومتُ اِن کا عَموم بیجے کو تھی شامل بہو۔ اس بیصفروں سے کہ قول باری (کَتَحَدِ بُدُ کُر دَجَاتِ مُحُومتُ اِن کا عَموم بیان نظر براس فنرطی تربادتی اس مطان لفظ براس فنرطی تربادتی مائز نہیں بوگی کیو مکون کو اس سے نسخ کی موجیب بہوتی ہے۔ اگر کو کی فعلام مسلمان بہوجا تا مائز نہیں بوجا تا

اولاس کا خااسے بمازا ور روزے کے وقائن کی مدسے بیلے اپنے کفار دیمی آزا کیمرد تبا تواس کا کفارہ ا دا ہوجا ناکیو نکداس غلام ہر اسم ایمان کا دیجہ د حاصل ہو جیکا تھا اس کیے بیچے کا کھی یہی حکم ہو نابیا ہیے کیونکہ وہ کھی اسم ایمان سے اطلاق ہیں داخل ہیں۔

الکوریرا عزاص کی جا سکے کہ اسلام کا نے کے بعدا ترا دیونے والاعلام کھا دہ کے لیاس وفت نک جائز نہیں ہوگا جیب کک وہ نما زیر چھ کیا ہوا در دوزے ترکھ جیکا ہو نواس کے ہوا بیں کہا مبائے گا کہ سلما نوں کے مابین اس بارے بین کوئی انتخلاف نہیں ہے کہ سلمائ ہونے والے غلام برنماز باروزے کے وقت کی مدسے پہلے ایمان کے اسم کا ) کھ لاق

دہست ہے۔

اس بیے معترض نے ایمان کے ساتھ تمازا ورروز ہے کے فعال اداکر نے کی شرط کہاں سے لگائی جبکہ اللہ تقابی شرط کہاں میں میں اس کی اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم کا کیوں اضافہ کر دیا ہے ہوا ہمت ہم ہم کا کیوں اضافہ کر دیا ہے ہوا ہمت ہم ہم کا کیوں اضافہ کر دیا ہے جب کاس کے پاس اس سیسے ہیں کوئی نص موجود نہیں ہو اس ممانعت کا مدحب بن سکتا ہم ہو۔

معترض کے اعتراض سیفینے قرآن کا ایجاب لازم آنا ہے۔ ایک در بیلوسے دیجھے آلات نماز جنا زدہ در فائل بر دست کے وہوب کے نحاظ سے بیجے کا حکم بابغ مرد کے حکم مبیا ہے اس یہے بیفردری ہے کھارہ کے جواز کے نحاظ سے اس کا حکم بھی بابغ مرد کے حکم کی طرح ہو کیونکہ کچے بھی ایسا کمل غلام سے عس برایمان کا حکم لگا ہوا ہے۔

ا نور کی ایم اسے بالغ علام کا ایک الف ایک الف کا ایک السے بالغ علام کا مقتل ایک السے بالغ علام کا مقتل ایک السے بالغ علام کا مقتل اسے بیان کا اعتقاد کھی دکھا ہوا ہے علام کا مقتل میں جو ایمان کا اعتقاد نہ ہو۔ دوسری طرف اس میں کوئی اختلاف نہیں سے کے حس علام کی میفت ہودہ ہیں مرا حسے۔

اس بیے اس سے ساتھ آبیت کے اندراس غلام کا دنول نہیں بڑگا جس براس صفت ایمان کا مجازی طور براطلاق برتوا ہو۔ بعنی ابسا بچے جس کا انھی کوئی اعتقا دہی نہ بوء اس اعتراض کے بواب بیں کہا میا ہے گاکہ سلف کے مامین اس با دسے بی کوئی انتقاف نہیں ہے گاکہ سلف کے مامین اس با دسے بی کوئی انتقاف نور دور در در در در در در اس اعتراض کے کفار دہیں غیر بالغ غلام کو آوا دکر دبنا مائن سے بیک وہ نما زیر حفظ اور در در در در در در در در در میں ایمان کے دیود کی منترط بنہیں لگائی۔

سی نہیں دیکھے کوس کیے کی عمرات بیس کی ہوجائے استحلیم کے طور پر نماز پڑھے کا مکم ویاجائے گاحالا کا ایمان کے متعلق اس کا اعتقاد درست صورت بیں نہیں بڑتا۔ اس سے بہ بات نما بت بہوگئی کہ غلام میں حقیقت کی صورت میں ایمان کے وجود کی شرط کا اغذبار غلطاور میافظ ہے۔

حب بلف محاتفان کی بنا بریہ بات نابت برگئ نومیں برمعام بوگیا کرم اس فردیں ایمان کے دمبود کا عتبار کرنا درست برگا جسے ایمان کی علامت اورنشانی لاحق برحائے بیا ہے۔

اس بی اس بات کی دلیل موج درسے کی حسن تعفی کاکسی دوسرے کے ذرر قرض ہوا دروہ تعرف سے کہد درے کرمیں نے قرض تجھ برصد قد کر دیا تواس سے تقوض ذمن کی ادا گیگی سے بری الذمر ہو جلئے گا۔ منظ دعش کی طرف سے اسے قبول کرنا برات کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہوگا .

بلے گا۔ منفروض کی طرف سے اسے قبول کرنا برآت کی صحبت کے بیے ضروری تہیں ہوگا . اسی نیا پر بہار سے اصحاب کا قول سے کرحیت کے مقروض اس بیشن شن کو ردند کر در ہے اس خف تک

برات کا حکم با تی رسیسے کا - زفر کا فول سے کردیب مک مفروض سے قبول نہیں کو رونہ روسے اس مک برات کا حکم با تی رسیسے گا- زفر کا فول سے کردیب تک مفروض اسے قبول نہیں کوسے گا اس وفنت تک قرض سے اس کی برامت نہیں بہوگی۔

ن فرکے نزدیک، صدفہ کا کبی ہی تکم ہے انفوں نے سے ابیان کے بہر کی جینیت دی ہے۔ کی جب نک وہ تفق جیے بہر کیا جا رہا ہے اسے قبول نہر سے اس قت مک سی بین کا مہد ورست مہیں بڑگا۔

ظاہرآیت ہمارے اصماب کے قول کی صحت بردلالت کر ماہے کیؤ کو اس میں قبول کر لینے کا مراس میں قبول کر لینے کا مراس ا کا فرط نہیں ہے۔ نیز برکہ دین فرض دینے لیے کا اینا سخت ہوتا ہے اس بیے لینے بنی کا استعاطاتی طرح دیست ہوتا ہے جس طرح قتل عمریں قائل کو معاف کر دینا اور لینے غلام کو آنا کر دینا در سر مرت فریق کا قبول کر لینا خروری بنیس ہوتا۔ موتلہ کے لیے دو مرسے فریق کا قبول کر لینا خروری بنیس ہوتا۔

بهمارے اصحاب کا قبل ہے کہ اگر مفروض بڑات کورد کردے گا اور کسے قبول نزکرے گا تو اس معورت بن فرض بھرسے سے در عائد ہوجائے گا ، دو مر بے مفرات کے نزویک فرض بھرسے مارنہیں ہوگا الفول اسے عتی اور قسل عرمعاف کر دینے ہے سم میں رکھا ہے۔ ان دونوں صورتوں بیں املاکر دہ غلام پر بھرسے غلامی لائن تہیں ہوتی اور قسل عربین فائل تا بل گردن رونی نہیں دہتا ۔ ہمارے اصحاب کے قول کی صحت کی دلیل میں ہے کہ فرض سے برات وضیح لائی ہوسک ہے۔ اب نہیں دیکھے کہ فرض نوا ہ مفروض سے کسی چیز منگل کھر سے دیمے و بیر صالحت کر ہے تو ہو مقروض بری الذ نہ ہو جائے گا میکن گر مفروض سے مینے میں انے سے بہلے ہی دہ کھرا فدائع ہوجا کے تو برأت باطل موجا فے كى اور فرض دوبارہ ما كر موجائے كا

اس کے بیکس عنق ا در نون کی معافی ایک دفعہ واقع ہوجانے کے لیدکسی حالت میں کھی فضح نہیں ہونا نے جو جاتی ہے۔ اس بریہ بات فضح نہیں ہونا تی ہے اس بریہ بات

دلالت كري سے كرمىدوكھى ملك كے الفاظير سے ايك لفظ سے .

اورا بیت بین نفظ صدف سے برات کی صحت کا حکم نگا باگیا ہے۔ اس کی حیثیت اعیان عیسی نہیں ہوتی ۔ حیب ابراء کے نفظ کے ساتھ کوئی شخص کسی کوان اعیان کا مالک نیا دنیا ہے

توده ال كا ماكس بنيس نتساء

ن کا مالک جہیں ہیں۔ منگ کو می شخص کسی سے بیہ کہے '' میں نیے تھویں اس غلام سے بری الڈمز فرار دیا'' الن**الغالم** خینہ میں زین میں رہی جہد میڈ سکتانیوں میں اشخص اس رئارہ ''سوز فور ایھے کموں ما

سی بنا پروہ تنفس اس علام کا الک نہیں بنے گا نواہ دوسرانتخص اس بڑات کو فبول بھی کیول م سر ہے ۔ لیکن اگروہ بہ کمے": تم بر بمرابوز خض ہے وہ میں نے تھیں صدر فدکر دیا ﷺ یا بول کمے"، تم بہ

میرا جو خرض سے و دیں نے تھویں مہر کردیا" تو ان فقروں کے ذریعے براً ت درست مجملے گی، اس بریدیا ت بھی دلالت کر تی سے کے شخص کاکسی دوسرے دم درخض ہوا وردہ اللا

ہو بھروہ مقروض سے کہے ہیں ہے تم برا بنا قرف صد فرکر دیا یا تو مفروض اس قرض سے بری الذم ہو بھر مے گاکیونکر اللہ اتعالیٰ نے اس سلطے بس عنی اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔

ہو جانے کا بیویدا مند تعالی سے اسے بن کا دوسیر سے درجیاں وقامران ، بارے ہے۔ زیر بیات بیت کے سلسلے میں بید دلالت بھی حاصل مہدتی ہے کہ اولیا ، اوروز نا وکر

ا بل سے تعبیر کیا جا ناہے کیونکہ فول باری ( فَدِ کَا اُسْلَمْ اُول اُ اُسْلَمْ اُول اُ اُسْلِمَ اِللَّهِ اور مقتول کے منا خونہا دا کرے اس کے معنی ہی خونہا اس کے وزنام موادا کیا جائے۔

محدین الحسن کا فول سے کہ ایک شخص اگریسی کے اہل کے لیے وصلیت کرنا ہے اونیا کا سریب سریب سے ا

' نقا فدا ہے مواس سے مراواس کی بیویاں ہوں نکین ہیں نے نیاس کوٹرک کرکے اس دمید ان ندام افرا دیے مین میں فرار دیا ہے جواس شخص کے عیال ہیں داخل ہوں۔

مام افرا دیسے حق بمبن فرار دیا ہے حواش عقب ہے عبان مبن دائش بوگ ۔ ابد مکبر حصباص سینے میں کرائ سے اسم کا اطلاق بیوی بید نیزان تمام کوگوں بیر بہزناہے

شخص کے گھر میں اس سے ساتھ رمیتے ہوں ۔ اس طرح ایب شخص سے بیرو کاردن اورا کا میں سندس کے سر میں اس میں میں میں اس میں اس

رہنے والے لوگوں پر بھی اہل کا سم محول ہوتا ہے . ارشاد ہاری ہے (ات منتجولا کا کھنائے الّا الْمَسَوَّةُ تَاكَ بِمِمْ مِیں اورتھاں

ارسادہ کی ہے (ای معبور کی معبور کی معبور کی اطلاق ان تمام لوگوں ہم ہوا ہو معنور کی اطلاق ان تمام لوگوں ہم ہوا ہو معنو

نزادنناد ہے رفاع بننا کا کا کھی کہ اُنجیعین ہم نے اندیک دران کے اہل کوسب کو کالیا) ای طرح نفط اہل کا اطلاق ان لوگوں مرکعی ہم تاہیے جو دین کے اندیکسی کے بسرد کا دیم کھی کم

**ق**ول باری ہے\_

رَوُنُوْ حَدَا وَ مُنَاوَى مِنْ فَبِسُلُ فَاسْتَجَدُنَا كَسَهُ وَ تَجَيْنَا الْا مِنَ الكُرْفِ لِعَظِيمَ-اورنوح کوبب انفول نے س سے پہلے لیکا را نظام مے ان کی کیا رکا جواب دیا اورا کیس بڑے کرب سے انغیں رہائی دلائی) الترتعالی نے دین کے اندر حقہت نوح علیائسلام کے تبعین کوان کے آل کے نام سے نوسوم کیا۔

مفرت نوح علیالسلام کے بیٹے کے تعلق ذیا یا ایکٹٹ کیٹسک عِٹ اکھیا ہے اِسکا ہے کہ کُلُ غیرمک ایسے دہ تھا رہے اہل میں سے نہیں ہے اس کاعمل غیرصا کے ہے) اس بیے اسم ہل مختلف معانی پرکھول ہوتا ہے۔

منجی ابل کا اطلاق کرسے اس سے آل مراد لباجا تا ہے اور آل وہ ہوتے ہیں ہوا س کے باب کی طرف سے اس کے باب کی طرف سے اس کے باب کی طرف سے اس کے دند کا میں میں اندر اللہ کی طرف سے اس کے معنی ایک ہر ہیں۔ علیہ دسم ان دولوں کے معنی ایک ہیں۔

### فتل شبه عمد

الوكر حصاص كيتے بي كما مام الوغيف كي نزديك ايك اصول بيب كر بروة فتل بوكسى منها ديا منها ويا منها منها وينها منها منها وينها وينها وينها منها منها منها منها وينها وي

ا ما م ابو منیفه سے نزدیب دست کومعلطه نبا نا صرف ادنٹوں کی عمروں سے بحاظ سے بوگا ان کی تعداد کے نماظ سے نہیں - نیز مان لینے سے کم درجے کا نقصان نندع نہیں بوگا بلکہ جس جنر سے بھی اس نے ضرب نگا کہ لقصان بینچا یا مردگا اس براس کا فضاص واسب سوگا لبنتر لھیک فعال

كين فمكن برد.

اگرفتهاص کیناصکن نہیں ہوگا تواس بر دہبت مغلظہ دا جب ہوگی اگر دین اوٹول **کا کا** میں ہوگی نویننظ وزٹ داجب ہوں سے تفییر قسطوں میں ادا کرسے گا۔

ا مام ابریوسف اورا مام محرکا اصول برسے دستین فنن کی وہ صوریت ہے۔ عام طور برقس کا دفوع نہیں ہوگا شلگ ایک طمانچہ ما رنا یا کوادے کی کیب ضرب کگانا دغیر و اگر نائل اس فعل کی نکرار کرتا رہسے اوراس کا مجرع کسی کوفتل کمینے کے لیے کافی سمجھا جا تا ہوگا

عائل الش فعل في مكراد مرما رسيعية اوراش كالمجرع رسي ويسل مستع مع عليه عليها ما "نوابيسي صورت مين به فتل عمد مرجوكا إور ثلوار كم ذو بيعياس كا فصاص ليا ماشيه كا -

اسى طرح المكسى في ما في بين اس طرح لحديث وكعا كرم نيوالي كواس سے نكا

نامكن مهدكا تويه هي قتل عمد منها ريوگا . عنها ل البتى كائهى يهى فول سے البندا تفدد سف شبه عمد كى ديت قاتل كے مال ميں واجب كى ہے۔

ابن شرم کا قول ہے کہ ہونتی شب عمد کی صوبت میں ہوگا اس کی دمیت کا وہو یہ نقال کے مال میں ہوگا اس کی دمیت کا وہو یہ نقال کے مال میں ہوگا ، دمیت کی ابتدار کمل کرنے کے لیاس کے مال سے کی جانے گیا ور دمیت کی مفدار کمل کرنے کے لیاس کا ساوا مال کفایت نہیں کرنے گانو دمیت کا باخی ما ندہ حصابس کے عاقلہ برلادم آئے گا۔

ابن وسب نے امام مالک سے دوارین کی سے کہ جب کوئی شخص کسی کولائھی مارے مااس بر بتھر کھینیکے یا عمدا ضرب لکا نے اگران صور نول کے نتیجے بیں اس کی موت واقع ہوجائے گی تو رقب ع مرکا اوراس بین قصاص واحب سرگا ۔

تنتی عمدی بہمی صورت سے کر دفیجھ ول کے درمیان گریا گری ہوجائے ادرا بیک کی طرف سے دور سے کو نمرب لگائی جائے - هزمی دگانے والا جب اس مبکرسے دا بیس ہو تواس وقت مفرد ن نروی دیک ریس کر در در در در در سرید نوار میں سے سال

نده مهولیکن اس کے بعد مرجائے واس میں قسامہ واسجب ہوگا۔ این اتھاسم نے امام مالک سے دوابت کی ہے کا فتی ضبع مرباطل ہے۔ قتل کی حرف دوقسیں بیں عمدا و رخت اسم میں نے سفیان نودی سے روابیت کی ہے کہ نشبھ کی صورت یہ ہے کہ سوئی کسی کولائھی با پنجر با اینے ہاتھ سے خرب لگا مے اور مفروب مربعائے نواس میں دریت مغلظ لازم کے گئی۔ تعماص لازم نہیں آئے گا ۔

قبل عمدوه تنل سے جس کا زنگاب سی منتھیار کے دریعے کیا جائے اس میں قصاص قامیب ہوگا۔ انسانی جان لینے کی صور تبری قبل عمد ، قبل شب عمداور فنلی خطائی تسکل میں ہوسکتی ہیں۔ زخم میں یا تو عمد موتال سے یا خطا۔

نصل ہی دکین نے سفیان نوری سے تقل کیا سے کہ آگرسٹ نخص نے لکٹی یا ٹیری کی دھا دالہ کوک بناکرکسی آزاد آ دمی کے ببیٹ ہیں چھبودی اوراسے زخمی کر دیا نوبر شبہ عمدی صورت ہوگی اس میں فقیاص نہیں سوگا۔

الدیکر میماص کہتے ہیں کر سفیان نوری سے منقول بن فول ننا ذہبے اورا ہل علم کا قول اس کے ملاف سے او زاعی کا قول اس کے ملاف سے او زاعی کا قول سے کہ شہر عمد میں دہت ہے ہوجی م کے مال سے اورائی جائے گا۔ اورائر اس کے مال سے دہیت کی مقدار بوری نہیں ہوگ تو عا خالہ براس کی اوائیگی لازم آئے گا۔

شبرع کی صورت یہ سے کرکوئی کسی کولاکھی یا کوئے سے کی ایک فررب نکائے اور مفروب مرما۔ اگراس نے دوبارہ فرب نگائی اور مفروب اسی مجدمرکیا توریقتل عمد سوگا اوراس سے قصاصی سی ال وقل مردیا مائے گا۔ قتل خطاعیں دہن عاقلہ پرلادم آئے گی۔

حسن بن صابح کا قول سے کداگرسی نے سی کولائشی سے ایک ضرب لگائی اور کھرلائشی لمبند کوسے دور بری فرب سے اسی جگہ استے فشل کر دیا نواس برقعماص لازم آئے گا اگر اس نے دومری فرب دگائی کیکن مفرد ب کی فوری موت واقع نہیں ہوئی بمکہ بعد میں اس کی موت واقع ہوگئی توج شرعی مہوگا اس میں قصاص لازم نہیں آئے گا بکہ عاقلہ بر دمیت لازم آئے گی۔ قتل خطا میں جی عاقلہ بر دمیت لازم آئے گئ

کیسی کو این انگلی سے خرب لگائی اولاس کی مون واقع ہوگئی تو قائل کومفتول مے ولی کے والے کے انگریسی کے انگریسی کی مون واقع ہوگئی تو قائل کومفتول مے ولی کے والے

کے مسی کوا چی اسی میں عمار جسان مسلسان کا رسال میں کا مسال کا میں ہوگا۔ کر دیا جائے گا۔ قسل خطا میں عافلہ بیر دمیت لازم ہوگا۔

(الاان قليل خطأ العدم بالمسوط والعصا والمعجد فيده المدية مغلظة مائة من الاميل منها و بعد خلفة في بطونها اولادها . لوكواس بور خطأ عمد الخشيم من الاميل منها او بعد و خلفة في بطونها اولادها . لوكواس بور معتقط معلى المتعاد ال

ابراہیم نے مبید بن فغدائن اعی سے ۱۷ کفول نے حفرت منیرہ بن شعیرہ سے دوایت کی ہے۔ محاکی سے درت نے دوسری عورت کونچیے کے بانس سے ساتھ فررب کھا ٹی حبر سے اس کی موت فاقع مچوکئی جفورم بی افتہ علیہ وسم نے قائلہ کے عصبہ بردین کی ادائیگی اور مقنو کر کے جبین کے بدلے ایک غویعنی غلام یا لوزیری دینے کا فیصل کرنیا یا۔

یونس نیے ابن منہا ب در ہری ہے ، انھوں نے سج بدین المسبب اور ابوسلہ بن عبدالرحلی ہے۔
انھوں مے ہفرست الور شریم سے دوامیت کی سے کہ فلیلہ نہیں کی دوعو دئیں آگیں ہیں لٹریٹے برائیک نے دوسری کو ایک سیفے مرست کا اسلامی مورث واقع بہوگئی اسانھ ہی اس کا منہین بھی ہلاک ہوگئی اسانھ ہی اس کا منہین بھی ہلاک ہوگئی ۔ کوگ یہ معا ماہ حضورہ ملی الشرعلیہ وسلم کی نموریت ہیں لے کرا کئے۔ آب نے نبیعیلہ دیا کہ نفتو کہ کے جنبین کی دبیت ایک فعل میا باندی سے اور مقتو کہ کی دبیت قائلہ کے عاقلہ مید لازم کردی۔

درج بالاردانتوں بین سے ایک سے مطابق خیمے سے بائس سے فرب کی ای گئی تھی اور دوری دوایت کے مطابق بیتھ ماریا گیا تھا۔ الوعاصم نے ابن بوریج سے، اکفول نے عمروی دنیا سے، اکفول نے مطابق بیتھ ماریا گیا تھا۔ الوعاصم نے ابن بوریج سے، اکفول نے عمروی دنیا سے، اکفول نے طاد س سے، اکفول نے الابن میں دوایت کی ہے کہ حضرت عمرات عرف او گؤل سے فیصلے کے بارسے میں جو تھا۔ سے قسم دسے کرجنین کی دریت کے نعلق حضورت کو گئی ایک نے دوسری کے دوریان تھا ، ایک نے دوسری کے دوریان تھا ، ایک نے دوسری کے دوریان یا نعمے کے بانس سے ضرب لگاتی اوراس کی موت واقع ہوگئی ، ساتھ ہی اس کا جنیب تھی بھاک میں یا نیف علام بالونڈی دی

عبائے گیاوز فائلہ کوفتش کردیا جائے گا۔

سجاج بن محد نے ابن جریج سے، انھوں نے عرد بن دنیا دسے، انھوں نے طاوس سے انھوں نے طاوس سے انھوں نے حدوث دنیا دسے انھوں نے مورت کی سے انھوں نے مورت کی دواہیت کی سے انھوں نے مقاطر تقلی کیے ہیں گئے آپ نے اس مورت کونشل کردینے باوعائم دیا "

اس مدیث کومنت میں بہاں المخرومی نظری جریج سے دوایت کی ہے، اکھوں نظری نیا اور سے ان ایک ہے، اکھوں نظری نیا اور سفیان بن عیدید سے اکھوں نے عمروین و بنار سے ان کی سند کے ساتھ دوایت کی ہے۔ اس میں ابن دینا واور سفیان بن عیدید نے در کر نہیں کیا کے صفور صلی التدعلیہ وکم نے اس عودت کے فتل کرتے کا حکم دیا تھا۔

جیکا ابوع مم اور جاج نے بہ ذکر کیا کہ آپ نے اس عدارت کو قتل کرنے کا مکم دیا تھا۔ اس طرح اس وا قعر کے سلسلہ میں حضرت ابن عیاس کی مدیث مضطرب مہو گئی ۔ سعید نے قتا دمسے اکھوں نے ابوالملیج سے اکھول نے حمل بن مالک سے دوابیت کی ہے کہ ان کی دو میو یاں تقیم ، ایک نے دو مرک کوایک مجھودے ما دا۔ وہ مجھواس کے دل برگا، وہ مما ملہ کھی ، اس ما حمل کرگیا ،

حفنورسلی الندعلیہ وسلم کے حب بہمعاملہ پنچیا تو آپ نے فیصلہ دیا کہ قاتلہ کے ماقلہ بر دیت واجب ہے اور خبین کی دیت میں ایک غلام یا اونڈی دی جائے۔ قاتلہ بر فصاص کے ایج یب کے سلسے میں حمل من مالک کی روابیت میں انقلاق اور نفیا دیسے یعفرت ابری جبا

سے بعید اسی دا نعر سے سلسلہ میں لیمن میں خصاص کا ذکر ہے اور نعیف میں نہیں ہے۔ سے بعید اسی دا نعر سے سلسلہ میں لیمن میں خصاص کا ذکر ہے اور دون میں نہیں ہے۔

صل بن ما لک جن می ذات سے اس وا فعد کا تعلق ہے ان کا بول سے کہ حضور میں اللّٰہ علیہ وسمی اللّٰہ علیہ وسمی سے فاقعہ بن علیہ وسمی میں اس طرح حمل بن مالک سے واقعہ بن اللّٰہ میں ال

ردایات کمی ندرنف دیدا بیوگیاجی تی بریدروایات سا قط موگرنی . اورنفی نصاص کے بارسے میں حفرات مغیرہ بن شعبت اورحفرت الوہرئی کی روایتیا فی

رہ گئیں من کی کوئی روایت معارض بین سرف میروی جید مدوسر کے بر ہرویاں سیاری و اردہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و ا انھوں نے من کی کوئی روایت کی ہے کہ مفور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا (قتبل السوط والعصا شیال العدم کہ کوئرے اور لاکھی سے قتل کیا جانے والامتقتول شبہ عمد ہے) خسی کو تسل کی ایک ایسی قسم قرار دینا بنونتل خطا کے علاوہ ہے ، اس پر ہمارے نزدیک سلف کا آف نی ہے ، اس بارسے میں ان کے درمیان کوئی انتظا ف نہیں ، ان کے درمیان مرف شبی عمد کی کمفیت کے بارسے میں انتظاف دائے ہیںے .

امام ماک کا برکہا کہ بین فران خطا اور فراع ہے۔ نظریک کے الواسی فسیر کے قتل کو نہیں جا تا " نو

ان کا یہ فول جملہ سفٹ سے اقوال کے دائر سے سے خارج ہے۔ نظریک نے الواسی فی سے انفو

نے عاصم بن خمرہ سے اور انفوں نے حفرت علی سے دوایت کی ہے کہ آب نے فرما یا : نشر عمر

لاہشی اور کھا دی پیغر کے ذریعے فوع نیربر ہونو اسے ۔ ان دونوں صور نول ہیں فصاص نہیں ہے۔

مفرت عرض سے مردی ہے کا ب نے فرما بائے فرما بائے تم میں سے کوئی نتخص فصد کا بنے کھائی

درگوشت کو کھا مبانے والی چیز ) نعنی لائشی جیریسی چیز سے فرید لگا تاہے اور پیرکہ با

ہے کہ بچر ہوکوئی قصاص نمیس میرے باس کوئی نتخص جس نے رہوکت کی بہوجی لایا جائے گا نو میں سے کوئی تو میں نے رہوکت کی بہوجی لایا جائے گا نو کے نیزدیک میں اس سے فصاص ہے لول گا " لائٹی سے ضرب لگا کہ پلاک کو دینا حضرت عرش کے نیزدیک قتل عرف کا اس جیسی خرب سے انسان عمر گا ہلاک ہو وہا نا سے جیب کو ام ابولوسف اور امام نول سے بیسا کو امام ابولوسف اور امام نول سے بیسا کو امام ابولوسف اور امام نول کو ای سے بیسا کو امام ابولوسف اور امام نول کو ای سے بیسا کو امام ابولوسف اور امام نول ہے۔

ان حفرات بین حفرت علی محفرت عرز، حفرت عبد کندبن مسعود ، حفرت غناق ، حفرت کمید بن نا بت ، حفرت ابدیولی اشعری اور حفرت مغیره بن شعبهٔ شامل بین .

ان تمام محفرات نے ننبر عمد کی دیت ہیں دیے جانے والے اونٹوں کوفتل خطاکی دیت میں دیے جانے واسلے اونٹوں کی بنسبت زیا وہ عمروں واسے اونٹ ٹا بت کیا ہے ہمبیا کہم اسے انشاء النُدلعد میں بیان کرس کے ۔اس کی نبا پر شبر عمد کا نبوت مل گیا ۔

جب بم نے مرکورہ بالاردایا ت اورانفانی سیف کے دربعہ شبع کا نیون بہا کردیا.
اگر جاس کی کیفییت ہیں ان حفارت کا اختلاف ہے تداب اس بات کی فرورت سے کیم

اس کا اغنیار کھی کریں۔

ہم نے دورت علی کو یہ فراتے ہوئے یا باہے کہ شبر عمدلاکٹی اور بڑے بہتر کے دراجہ و توع پذیر بہز البسے " بربات سب سے علم میں ہے کہ شبر عمدا کیک شرعی اسم ہے اور تو نیف کے سوااس کے اثبات کا کوئی درامعے نہیں ہے کیونکہ لفت میں فتل کیسی نوعیت پراس اسم کا اطلاق نہیں ہے تاہے۔

اس سے ہیں ہے بات معلم ہوگئی کہ حفرت علی نے نوقیف لینی نزلین کی طرف سے
رسنائی اور اسکامی کے دریعے ہی بڑے ہی نورسے قبل کو شبہ عمد کا نام دباہے نیزاب نے حجرعظیم
لینی بڑے ہے تپھر کا اس میسے دکر کیا ہے کہ آمیہ کے نزدیک قصاص سے سقوط میں بڑا اور حیوٹا ایسی میتھردونوں مکیسال ہیں ۔

رقتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصافيه ما شة من الا بل منها العون خلفة في بطو منها اولادها بخطارع كامقتول وه بسيج كرف والالاثن سفتل كيا كيابوء اس كي دين ايك سواون شريع من بين سع بالسين ما مله وشنيان بون اس دوايت بين كئى معاتى بين -

ا میں توبیکراپ نے خطام عمریے فتل ، فتل عمدا و زمتان خطامے علاوہ کوئی او قسم خرار دیا اور یہ منتب عمد سے .

دوری یرکی کوری اورلائھی سے قبل کے جانے والے کی دیت واجب کردی اوریہ فرق نہیں دکھا کراس جیسی لائھی یا اس جیسے کوریے سی کا قبل ہوسکتا ہے با نہیں ہوسکتا۔ نیزیہ فرق بھی نہیں کیا کہ تقنول کو بے در بے ضوب مسکا کر قبل کیا گیا ہے یا ایک ہی ضرب سے اس کا گانا تما

تبدری بیری آب نے کوڑے اورلا کھی کا ایک ساتھ ذکر فرما باہے حالانکہ کوڑے کی مار سے کشر حالات میں موت واقع نہیں ہوتی جبکہ لاکھی کی ضرب سے ہوجا تی ہے۔ یہ بات اس بم دلاست كرتى سے كرديت كے يجاب بى ان دونول كے مكم كا بكسان بونا واجب سے -

بہیں عبدالباقی بن قائع نے روایت بیان کی، اکھیں جربن فنیان بن ابی شیبہ نے ، اکھیں عقیہ بن کرم نے، اکھیں لینس بن بکیرنے ، اکھیں قبیس بن الرہیے نے الرحصین سے ، اکھوں نے حقور صلی اللہ بین بنتیا انتعال بن تبیر سے الاخول نے حقور صلی اللہ علیہ وسلی سے کہ آب نے فرا با رکل شی و سوی الحد بدلا خطا و لکی حطا اُرقی و حال اللہ اُلہ میں المحد و الما تقی میں المحد و الما تقی میں المحد میں دست ہے المحد میں المحد میں المحد میں دست ہے المحد میں المحد میں المحد میں دست ہے المحد میں دست ہے المحد میں و سے کہ المحد میں دست ہے المحد میں المحد میں دست ہے المحد میں المحد میں

ركلشى يوخط الاالسيف ، نلور كيسواكسى بين بين ميان والاقتل، فتل خطاب، نيز فرما يا راك في كل خطأ ادش اور متون خط بين دسين سيسيم

ایساوربیلی سے اس بینور کیا بائے بسب کا اس بیانفان ہے گارکسی کے کھی ہی کہ کھی ہی کہ کھی ہی کہ کھی ہی کہ کھی کے کہ کھی کے کھی ہے کہ کہ میں کہ دیا نو فصاص کے وجوب کے لخاط سے اس کھی ہوئی کا در اللہ ہے کہ نفساص کے سقوط کے لجا کا طب سے کہوئے ور میں کوئی فرق نہ ہو۔ مجرب سنام اور کوئی فرق نہ ہو۔

کے بیمواور لکوظئی کے حکم میں کوئی فرق مذہو. پیرچیز اس مردلاکت کرتی ہے کہ نصاص سے ایجا ب کے سلسلے ہیں حکم کا تعلق آ رہ قتل

سطور میں روائیت کی سے اس سے یہ لازم آ تا ہے فنن عروفنل خطا نہ ہوا ورفتل خطا ، قتل عمد نہ ہو . بہتے راس مدسین کے فساد بردلالت کرنی ہے .

اس سے بواب میں کہا جائے گاکہ مات ابی نہیں ہے مضورصلی اللہ علیہ اسلم نے اس قسم کو نطا العمد کا نام دیا ہے۔ اس می دجر بہت کہ مکم میں قتی خطا ہے سکی فعل کے لحاظ سے اس می دجر بہت کہ مکم میں قتی خطا ہے۔ اس کے عمد مہد نے کی بنام بین مختلط واجب ہوگی اور قتل خطا کے سکم میں ہونے کی نبا برقصاص کا حکم سا قط ہو

حامے گا۔

اگرے کہا جائے کہ فول بادی (کُیّت عَکَیْکُوالْفِصَاصُ فِی اَلْعَتْ یٰ بَقْتُولِین کے کلیے میں تم ہم نصاص خض کردیا گیا ہے ) نیز (النَّفْنُیُ بالنَّفْسِ جان کے بدلے جان) اورائی بن نصاص ہم مشتی دوسری تمام ابنیں جرے ہم کے ذریعے فتل کرنے والے ہم سے تصاص کینے سے حکم کوواجب کرتی ہمیں .

اس کے بواب میں کہا جائے گا کماس میں کوئی انقلاف نہیں کریہ آیا نت قتل عرفی قعمی سے واجب کرتی ہیں کریہ آیا نت قتل عرفی قعمی سے واجب کرتی ہیں اورا عراض میں مذکو رہ صورت قتل عمر نہیں ہے۔ نام اس کے با وجو و بدواضح سے نام اس کے سلسے میں سواسے اس کے ایک میں سواسے اور وہ نہیا دی طور پر قصاص کے ایجا سے کی ان صور توں کے بارسے میں ہوا ہے جن میں قصاص واجب بہونا ہے۔ اس لیے آیات وا حاد بیت اپنے اپنے مورد کے لی افر سے الگ الگ وائروں میں فاجل میں اور ایک سے دو مرسے مواعز اض کی کنی کش نہیں ہے۔

نَیْزُوْل اِدِی اِکْ مَنْ فَتَلَ مُوْ مِشَا خَطَا اِکْ مَنْ اَنْ مُوْمِنَةٍ وَمُومِنَةٍ وَ دِیَا اُمْسَکَنَهٔ اِلْی اَهْلِهِ اور صنور صلی الله علیه ولم نے نتیہ عمد کو ختا عمد کے نقتول کے نام سے موسی کیا جب آب نے اس برخط سے فظ کا اطلاق کر دیا تو خروری ہوگیا کا س میں تمبی دبہت ہو۔

اگرانتلاف دا مے رکھنے والے حفالت خفرنت ابن عباس کی اس دوابت سے سے سدلال کرب حب سے میں کہا گیا ہوں میں کہا گیا ور حب میں کہ جی ہے کہ دوعور تیں لڑ جی ہے ایک نے دوسری کو خیے کے تنون سے فرب دکا ٹی اور اس کی موت واقع ہوگئی محفور وسلی اللہ میں اس کی موت واقع ہوگئی محفور وسلی اللہ میں اس می بیٹ کے لفاظ بیں اضطراب کو حاضے کر دیا تھا نیز بریھی بیان کر دیا تھا کہ فصاص کی بجائے دیت کے ایجاب کے سلیلے میں واضح کر دیا تھا نیز بریھی بیان کر دیا تھا کہ فصاص کی بجائے دیت کے ایجاب کے سلیلے میں حکل بن مالک کی روایت اس کے معارف سیے .

آگراس دوابیت سے نصاص نابت بردیمی عاشے نواس کا تعلق عرف ایک نمام واقعہ کے سائد بیرگا اوداس کے کیے عمم نہیں برگا کے سائد بیرگا اوداس کے کی کاڈ نڈر کے دریعے واقع بو نے دالمے برفتل کے لیے عمم نہیں برگار اس دوابیت ہیں بیری گئی نمائن ہے کہ خیمے کے ڈ نڈر بیب لوسے کی کوئی بیزی لگی بہوا ورمقتو کہ کو مکڑی کی بچاہے میں بیری لگی بروجس کی بنا برحضور صلی الشرعدید وسلے نے قصاص واجب کرد با ہو ۔ اگران حضات کا استدلال اس دوابیت سے برحس میں بیان کھیا گیا ہے کا کیا ہیں جددی ایک لونڈی کا ساریک بچھرسے کچل دیا تھا یہ صور صلی انٹر علیہ وسلم نے اس بہودی کا سر کھی ہجھر سے کچلنے کا سکم دیا تھا تو اس سے جواب بیری کہا جائے گاکہ یونکن ہے کہ ہتھر سنوت قسم کا ہو ہیسے مردہ کہتے ہیں اس کی دھا رجا تو کی طرح اثر کرتی ہے۔ اسی نبا برحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائل کو قتل کرنے کا سکر دیا تھا۔

اس میں کوئی انقلاف نبیں سے کر فعماص کے لمود برکسی کورجم نہیں کیا جاتا ، بنزاس میں یہ بھی امکان سے کیرودی امن کے کیا استعمال نے میں ہاگ

كيابو بهرده بطور تربي بكراكيا بوكيونكر بيودون كي علاقے مدينه منوره سن قرب سخة.

اسے ہوئی ہونے کی نبا ہر بہتم وں سے ماد ماری قبل کر دیا گیا ہوس طرح بنو عرنہ کے ان اوگوں کی انکھول ہیں گرم سلائی ال کھیں دی گئی تھیں ہو ہر واسے کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کے اون طریح کھی گئے کے اسے اکھیں گئے تھے اور نزلے سے ترط سے کو حرنے کے بیے اکھیں ہم وار دیا گیا تھا۔ ہم وار دیا گیا تھا۔ ہم وار دیا گیا تھا۔

### فصل

اکرمیان کینے سے کم ترجوم کی جائے تواس میں الد جرم کی جبت سے شبہ عمد نہیں ہوتا ،
اگرکسی نے سی کور بھریا دوار جیز سے زخمی کردیا نواس برقصاص واجب ہوتا ہے ، اور اگرقصاص لینا ممکن نہ ہو وہ دین کے مغلط ہونے کی جبت سے ایسا جرم شبہ عمد ہوتا ہے ۔ اور عان لینے سے کم ترجوم ہیں شبہ عمد کا اس لیے تبوت نہ ہیں ہے کہ قول یا ری سے ہو گھڑھ وہ قدما میں اور جہ بیت سے کہ تو میں قصاص ہے ) نیز فر ما یا والسین یالیتن وافقت کے بدلے وانست اس اس کی وقت کے بدلے وانست اس می کوئی وی نہیں رکھا گیا گا یا برخم سی دھار دار چیز سے بنیجا یا گیا یا اس کے مواکسی اور جیز سے دوری وی فرن میں مواکسی اور جیز سے بنیجا یا گیا یا اس کے مواکسی اور جیز سے بنیجا کی مواکسی اور جیز سے بنی تاریخ کی اس کے مواکسی اور دوری کے نہیں ہوئی فقیاء نے اس نوعیت کے جوم میں دربت مغلظ کا آبا طوف سے نشبر عرب کی کوئی ہوا ہیں وارد نہیں ہوئی فقیاء نے اس نوعیت کے جوم میں دربت مغلظ کا آبا کی جہ یہ ہے اس کو اور وارا و دو تو وہ یہ ہے کا اس ہوم کی جیٹیت کی شبہ عمد میں دربت مغلظ کا آبا کیا ہے ۔ بشرطیہ قصاص میں نہ ہوتواس کی دور یہ ہے کہ اس ہوم کی جیٹیت کی شبہ عمد میں فقد اور اور وہ کودخل سے اس کو اس ہوم میں فقد داور اور وہ کودخل سے اسے کے اس ہوم میں فقد داور اور وہ کودخل سے اسے کے اس ہوم میں فقد داور اور وہ کودخل سے اسے کے اس ہوم میں فقد داور اور وہ کودخل سے اسے کے اس ہوم میں فقد داور اور وہ کودخل سے اسے کے اس ہوم میں فقد داور اور وہ کودخل سے اسے کا درکا ہے ہوم میں فقد داور اور وہ کودخل سے اسے کو سے کہ کورٹ سے کہ کورٹ سے کہ کورٹ سے کہ کورٹ سے کا درکا ہے جو میں فقد داور کورٹ کورٹ کی کورٹ سے کا درکا ہے جو میں فقد داور کورٹ کورٹ کے دوری کے

محفرت عرفر دانتران کے چہرے کو مہینیہ شا داس دکھے سے مردی ہے کہ آپ نے قادہ المجی ہوں ہے کہ آپ نے قادہ المجی ہوں ہے کہ آپ نے قادہ المجی ہوں ہے کہ اس نے بیٹے کو ناوار کھیا کہ ماری تھی ا دراس طرح اسے فنل کر دیا تھا، سواؤٹوں کی دیت نعلظہ سے لزدم کا فیصلہ دیا تھا ۔ برالیہ عمر نفا جس میں قصاص سا فط ہوگیا ہو ۔ اسی طرح جان لینے سے کم نزیج م میں جب کہ وہ عمر کا بوا ور قصاص سا فط ہوگیا ہو ۔ اس میں متا تر بہدنے والے عفوی دیت کے عصوص کا ایجاب بودی دیت معلظہ میں ۔ اس میں متا تر بہدنے والے عفوی دیت کے عصوص کا ایجاب بودی دیت معلظہ میں ۔ ہوگا ۔ ہوگا ۔

اس کے ساتھ ہی ہمیں ان زخمول میں تصاص کے ایجاب کے تتعلق فقہاء کے درمیان کسی انتقالی کا علم نہیں جن میں قصاص کمکن ہونوا ہ زخم جس سے چلہے لگا یا گیا ہو۔ کسی انتقالاف کا علم نہیں جن میں قصاص کمکن ہونوا ہ زخم جس سے چلہے لگا یا گیا ہو۔ ابریکر جماص کہنے ہمیں کہ ہم نے اس باب میں فتل خطا اور قبل شبہ عمار کا دکر کہ ہسے جبکہ قبل عمد کا ذکر ہم سورہ لقرہ میں کہ آئے ہیں۔ والله اعداد یا حصوا ہے۔

### اوسوں میں دبیت کی مقدار

دمین کی مقدار سے متعلق محفور صلی انگر ملیہ وسلم سے توا ترکے ساتھ روا بات منقول ہیں۔
اور بیسوا و نسطے ہیں سہل بن ابی حنی کی صربین اس سلسلے کی ایک روا بیت سے بوخیبر کے نفام
بر پائے جانے واسے نفتول کے بارے میں ہے۔ حفور صلی الشر علیہ وسلم نے اس کی دمیت موا ونسط
مقرر کی تھی۔

منفبان بن عيبند في على بن زيرين جدعان سيروايت كى ب الفول ني فاسم بن يبي ا اودا كفول ني مفرنت ابن عمر سي كرحفورصلى الله عليه وللم في مكر مكرم بين بهي خطبه ديا تفاءاً ب ني فرما يا نخا و الاان قتيل خطأ العدم بالسوط والعصما فيده المدية مغلظة ماشة من الابل ادبعون خلف فى فبطونها اولادها) حفرت عمروبن حزم كو مفورصلى للم عليه ولم في بو مكتوب تحرير فرما يا تفااس بين درج تفار بمان كها ندرسوا ونرط بين .

سفندراس شخف (میرسے جیا) برمیرسے باب کی دیت واجب ہے، آب اسے بردیت فیے دیت کیے دیت کے دیت کی دیت کی دیت کی دیت ک دے دینے کا حکم دیں "آب نے یسن کرمیرسے جیاسے فرمایا: اسے اس کے باب کی دیت کہ دیت کا دیت کے دیت کا میں کے باب کی دیت کا دو "میرے جیانے میرے والد کو زمانہ کیا بلیت میں فتن کر دیا تھا۔ میں نے آب سے بھرعوض کیا: صفنورا اس دیت میں میری مال کا بھی کوئی تی ہے ؟ آپ نے اثبات میں اس کا جواب دیا اس کی

دىت يى سوا ونمل دب كئے كتے .

بروایت کئی احکام بیشنی ہے۔ ایک برکردیت میں ملمان اور کا فرد و نوں کیاں ہیں۔
کیونکاس میں بنا با گیا ہے کہ بیقن زمانہ جا ہمیت میں د قوع پذریہ اتھا۔ دوسرا یہ کرعورت کو
ایسے شو ہرکی دست میں دواشت کا حق ہے۔ تیسا حکم یہ سے کہ دست سوا ذبٹوں کی ہم تی ہے۔ اس
بارے میں سلف اور فقہ وا مصاد کے درمیان کوئی انتقالاف دائتے نہمیں ہے۔ دالتر اعلم۔

#### . فنل خطا کی دہبت میں وہٹوں کی عمر س

بیس منف (اونٹنی کا بحیرو جو مقے سال میں ہو، یسوا ری کے فایل ہونا ہے ہیں جدعے

ہر) بیس ابن مخاص ( نربجیرج دوسرے سال ہیں ہو) ا در بیس بنیت لیون (ما دہ بجیرخ میسرے کا سال میں ہرد) حضرت عمرہ سے بھی یا نتے منکر اوں کے تنعلق اسی طرح کی دوایت ہے۔

عاصم من ضمرہ اورا براہیم نے سفرت علی سے دوا بیت کی سے دفنل خطا کی دست براہ

جانے دام وافتوں کی جا رکھ یاں ہوں گی جس کی نفصیل سے بھیسی حقے بجیس جذرے ہے۔ بنت نی فس اور بجیس بنت ہون جس طرح زکاۃ میں ادا سیے جانے والے افتوں کی عمروں کے حالم

سے بھا تصمیں ہیں ماسی طرح دیمت میں اولا کیے صافے والے اونطوں کی ہی جا نسسیں ہیں۔ سے بھا تصمیں ہیں ماسی طرح دیمت میں اولا کیے صافے والے اونطوں کی ہی جا نسسیں ہیں۔ حفرت عثمان اور حصرت اور ہی ایک کا آول سے کہ قتل خطا میں میں بنت لیون، میں

بىيں ابن لبون اور بىس بنىت مخاص بىي ·ان دونوں حفارست سے مذعہ كى حگر حفائقى مرمك

الویکر موجاص کہتے ہیں کہ فقہاء امتصاریعنی ہمارے اصحاب، امام مالک اورام مثانی اس براتفاق ہے کوقتل خطاک دمیت میں دیے مبانے والے ادنٹوں کی پانے مستقیں ہوں گا ا

برصنف يع ون محتملة انتقال ف رائيب.

ہمارینے مام محاب کا قول ہے کہ ہیں بنت مخاص، بنیں ابن مخاص، بنین بنت ہما بنیں صفہ اور بنیں جذرعہ ۔ امام ا کاکک اور امام شافعی کا قول ہے کہ ببیں بنت نی هن، بنیں ان

بس بنت كبون بيس حقدا وربيس ميزعه.

بهین عبدالباقی بن قانع نے روامیت بیان کی ،انفیس احدین داؤ دین توبها انها رہے، انفیس عرد بن خوالنا قدیدے ، انفیس عرد بن خوالنا قدیدے ، انفیس ابومعا دیر نے ،انفیس حجاج بن ارطا ہ نے زیرین جیسے ، انفوں نے تفریت عبداللہ بن مسعود سے موسکہ مقدر صلی اللہ علیہ دسم نے قبل خطاکی دیرت کی بالخ مرکم یاں بنائی تقیس ۔

اس خبر بیمل بیرا ہونے کے تسلیمیں نقباء کا آنفاق اس کی صحت بردال سے ناہم اس میں عمروں کی تعدیث بیردال سے ناہم اس میں عمروں کی تعدیث بیان نہیں ہوئی۔ ہمیں منصور نے ابراہم سے ،اکھوں نے مضرب ابن کو سے قسل خطاکی دبیت سے پارنجوں احتیاب بیان کو تے ہوئے ان کی عمروں کا بھی ذکر کیا جو ہما رہے ہے۔ کے قول سے مطابق بیمن بیروں۔

یر بیزاس بردلانست کرنی سے کو مفرت این مسئود نے حفود صلی المترعلیہ وسلم سے دین کے افغوں کے سے دین کے افغوں کے من افغوں کے جن بانچ ا صفاف کا ذکر کہا ہے ان کی عمر میری نفیس کر بیز نکواس بات کی کوئی گئی کشی نہیں کر مفاوف ان کی مفلوف از کا محمد نبیات کر میں اور بھر نوداس کی خلاف از کا محمد تے ہوئے کسی اور بھر نوداس کی خلاف از کا محمد تے ہوئے کسی اور بھر نرعمل میرا سوما تیں۔

اگریا عنزاض کیا جائے کا اس دوا بہت ہیں ایک لاوی خشف ہی مالک مجبول سے نواس میں جائے ہوا اوردیت کے سواؤٹوں کی بائے جائے ہوں اور دیت کے سواؤٹوں کی بائے جائے ہوں اور دیت کے سواؤٹوں کی بائے جائے جائے ہوں اس کی سلامت دوی اور دوایت کے عمل میں اس کی استفامت بردال بست نیز نشاخطا کی دیت میں جن لوگوں یعنی ہما رہے اصحاب نے تبیہ ہے سال والے نواور ما دہ بجوں بنو نبواض کی جگہ دو سرے سال والے نواور ما دہ بجوں بنو نبواض کی جگہ دو سرے سال والے نواد ما دہ بجو بنو تحاض کا قول کیا ہے ان کا نول اور اللہ ہے کو کا این ایس اسے کے حضور وسی اور اس کی جگہ اس بیون فوان کی جہا نے کی حدودت میں فوان اور میں اس بیون اور اور ما مالک کا مملک ہے اس کی حیثیت ہیں ہوگ گر وہا انھوں نے کی حدودت میں اور اور میں اور در بات درست نہیں ہیں۔

نیز بنولیون، بنومفن صربره کر بهدنے ہیں اس بیے بنو نفاض کی جگہ بنو لبون ہو کہ بنات فامن سے بھی برط ھکر مہدنے ہیں ان کا زیبات صرف تو فیف مینی لقی دلمیں کے در بیے بہرسکت یز حضوره ملی الدید و می استاد دالدید ماشد من الامل کانفا ما سے کوس تعداد براسم
ابر کا اطلاق بوتا ہے وہی جائز ہے اس ہے دلاست کے بغیرا صافے کا اتبات بنیں ہوسکا،
ہمارے اصحاب کا مسلک اس بارے میں بیان کردہ اقوال سے کم ادم قول کے مطابق ہو اس سے دونا بت اس سے وہ نابت برگیا اور ہوئکہ اس سے دائد بردلالت موجود نہیں ہے اس سے وہ نابت برگیا اور ہوئکہ اس سے دائد بردلالت موجود نہیں ہے اس سے دونا بت نہیں ہوگا۔ نیز عمروں کی مغیرت کے متعلق حفرت ابن سٹود سے ہمارے اصحاب کے فول کی اور میں سے بھی اس اور ہو صحاب کو فول کی اور ہیں میں سے بھی اس اور ہو صحاب کو فول کی اور ہیں سے بھی اس اور ہیں میں سے بھی اس اور ہیں میں سے بھی اس اور ہیں سے بھی اس اور ہیں ہے دور ہو صحاب کرنی مدا بہت امن قول نہیں ہیں۔

جبرا ما منافعی اورا مام مالک کے قول کی موافقت برکسی صحابی سے وکی روابت نہیں ہوگا،
اس کی روابیت موٹ بلیان بن بیار سے ہے اس لیے بہارے امسی اوران یا بخ صنفول کے دیکر تمام فقہ اوران یا بخ صنفول کے دیرات براتف تی ہے اوران یا بخ صنفول کے متعلق بہارے اصحاب کا جو مسلک بیدائس کی تعییت بھرت عبدالتّد بن مسعود کی روایت کا روسے نابت ہے ۔

اگریے کہا جائے کہ تبہرے سال والے نزادرہ دہ بچوں بنولبون کا ایجاب دومرے سال والے نزاورہا دہ بچوں بنونحاض کی نسبست اولی ہے اس بے کذکوٰۃ میں بنولبون لیے جاتے ہیں اور نبوخی ض نہیں لیے جاتے نواس سے بواب میں کہا جائے گاکٹرکوٰۃ نمیں ابن لبون بعل

سے طور بریں ماتا ہے۔

اسی طرح ہمانیے نز دیک ابن منماض تھی بدل سے طور پر آیا جا تا ہے۔ اس لیے الا دونوں میں کو ٹی فرق نہیں ہوگا۔ نیز دینوں کو زکوۃ پر قبیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نہیں ہے کہ مہارے منما لف کے نزد ہیں۔ فنل شبہ عمد کی دہت میں جالیس ما ملہ ونٹنیاں واجب ہما جبکہ ذکوۃ میں ایسی اونٹنیاں واجب نہیں ہوتمیں۔

# تنبه عمد کی دریت بین اوسول کی عمرین

حفرت عبرالترن مستود سے قسل شبر عمری دیبت کے تنعلیٰ روا بیت ہے کہ سوا ذخوں کی بیار مستقیں ہوں گیجس کی تفقیل بیر ہے کہ بیر بنت بیان بنت بیون ہجیس ضفے ادا کی بیار مستقیں ہوں گی جس کی تفقیل بیر ہے کہ او نیٹوں کی عمروں کی کیفییت سے بہال بھی اسی طرح ہے۔ ادا کی بیر بند عفر من علی محمروی ہے کہ مستقر میں منتعبر منتبر منتعبر منتعبر

تیس جقے اور جالیس مامکرا دشنیال ہو پانچویں سال میں ہوں ۔ ابراسحاق نے عامم بن منم وسے اور انفوں نے سفرت علی سے نتب عرکی دیت کے علق روا بہت کی سے کرتیننیس جقے، نینتیس جفرے اور چونتیس کا بھن اونٹنیاں جوعام طور پر بانچ سال سے لے کرسانٹ سال تک کی عمروں والی ہوں وشبر عمد کی د سبت کے متعلق فقہا رامصال میں اختلاف دائے سے ۔

امام الرسنیفه اورامام الرایسف کا قول سے که شبه عمدی دست کی جاریکر این ہوں گی، معیاکہ سفرت مبدالشدین مشعود سے مردی ہے ۔ امام محمد کا قول ہے کہ قتل شبه عمد کی دست کی تین محکومیاں مہوں گی ۔ تیس حقے ، تیس جذعے اور جالیس گا بھی اوشنیاں سوعام طور بربا پرخ مال سے سے کرمان سال نک کی بول .

بهی سفیبان توری کا قول سے بحفرت عرف سفرت زیدبن تابید اوران سفرات سے جن کام نے کہ اس سے درکت سے درکت سے درکت کے اس ملاح کی دوا بت سے دابن انفاسی نے امام مالک سے معامل کا دم سے کام اس شخص پر دیت مغلظ لازم کا شے گی بولینے بیٹے کو نلواد کھینیک مار تاہ ہے

اگردادا نے اپنے پوتے کواس طرح قتل کردیا ہو تواس کا حکم بھی باب کے حکم کی طرح ہوگا ۔اگر باب نے بیٹے کا ماحم کا کا مواٹ ڈالاہوا دراس کی موت دانع نہ ہوتی ہوتواس ہیں دیت معلظم کا نعیف لازم آئے گا۔ ا ام مالک کا یہ قول بھی سے کوسونے جاندی والوں سے

عبى دىن مغلظ دصول كي ما مع كى-

ہی دیت سے روں کا بیس مقول، تیس جدول اور جالیس کا بھن وشنیول کی قیمت کا اندازہ لگا با جائے گا۔ بھر قتل کر دیت کے اونٹول کی بانج منفول بعنی بس بنت نیاض، اندازہ لگا با جائے گا۔ بھر قتل نوطا کی دست کے اونٹول کی بانج منفول بعنی بس بنت نیاض، بیس جنول کا دیاس جدول کی جمیت لگا فی جائے گی بھر ان دونول دینیول کی فیمیت لکا فی فی اور اسی کی مقدار میا ندی کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ان دونول دینیول کی فیمیتوں کا فران کی الا جائے گا اور اسی کی مقدار میا ندی کا اضافہ کر دیا جائے گا ہو اسی بوگا۔ اگر دست بن دی جانے الی دیت کو اسی بوگا۔ اگر دست مفاظہ دست خطا کے دوگا کو تعین اور کی تعین ان کوری کی میون کے گا والے سے کہا ونٹول کی عمول کے گا۔ قتل شب عمد کی جاندی کی مورت میں دی کا خوا اور کیا کا قول ہے کہا ونٹول کی عمول کے کا طریق مقدار سے اس کے مطابق جاندی کی مورت میں دی کا شبر عمد کی دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا ہوں کی میں مائے کا میں دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا ہوں کی مائے کا میں مائے کا میں دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا میں مائے کا میں دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا میں مائے کا میں مائے کا میں دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا میں مائے کا میں مائے کا میں دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا میں مائے کا میں مائے کیا کی دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا میں مائے کا میں مائے کا میں مائے کا میں مائے کیا کیا ہوئے کیا کی دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا میں مائے کا میں مائے کا میائے کیا کیا ہوئے کیا کیا ہوئے کیا کی دیت میں افعا فرکر دیا جائے گا میں میں کیا کیا کیا ہوئے کیا گا میں کیا کیا ہوئے کیا گا ہوئے کیا گا ہوئے کیا گا ہوئے گا ہوئے گا میں کیا کیا ہوئے گا ہوئے

کا کبی ہی نولی ہیں۔ الویکر مصاص کہنے ہیں کہ حب یہ بات نا بت ہوگئی کرفتل خطاکی دیت بانچ صنفیں **کا** جب کہ ہے نے معنور صلی لئے علیہ وسلم سعے روا بہت کی ہے اور اس سمے حق میں دلائل بیش کیے

من اس معبد فقها محد ميان قتل سنبر عمر كي دست كي صنفون مين احتلاف رائي بهو كميا -من اس مع بعرفقها محد ميان قتل سنبر عمر كي دست كي صنفون مين اور معض كينة بين كه مين بين - بهلا قول وله معض كا قول سيسكواس كي ميا رصنفيس مي اور معض كينة بين كه مين بين - بهلا قول وله

بسے کیونکہ دوسرے فول میں دیں ہے۔ دلائت کے بغیراورزیا دہ مغلظین جاتی ہے۔ مضولاً اللہ علیہ دسرے بولان کے بغیراورزیا دہ مغلظین جاتی ہے۔ اب میلا علیہ دسم کا ارتباد والمدینة مائے من الابل سبب سے جاند کا موجب ہے۔ اب میلا منتبان منتبان منتبان کی دسرے کو مغلظہ بنانے پر توسیب کا اتفاق ہے۔ کیکن اس پر تغلیظ بین منتبان منتبان کی دسرے کو منتبان کی دسرے کی دسرے کو منتبان کی دسرے کی دسرے کو منتبان کی دسرے کو دسرے کو منتبان کی دسرے کی دسرے کو دسرے کا دسرے کا دسرے کو دسرے کی دسرے کو دسرے کی دسرے کو دسرے کو دسرے کی دسرے کی

صنفیں کرکے دیت کومغلظہ بنائے پرکوسب کا گفا ہے۔ سین اس کوسیط بال کا میں اس میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس سرے اضافہ تا بت نہیں ہے۔ اس میے ظاہر حدیث اس کی نفی کرنا ہے۔ اس بنا پرم اس

ا تبات نہیں کریں گھے۔

نیزگا کھن اوشنیوں کے انبات سے تعدا دسی اف نے کا انبات لازم آ تاہے اس سے یہ باز تہیں ہوگا ہوں گے ہیا ہوں گے توقع اس کی وجرب ہے کہ حب ان گا کھن اوشنیوں کے بیا ہوں گے توقع ادس سے بڑھ جائے گا۔ توقع ادس سے بڑھ جائے گی۔

اگر میکها جائے کہ فاسم بن رسعیہ کی دوا بہت ہوا تصوں نے حضرت ابن عرف سے درا تھوں نے حضرت ابن عرف سے درا تھوں نے مضور صلی التی ملی سے ۔ اس میں قتل شید عمد کی دمیت سواونٹ منفر کی گئی ہے۔ حجن میں سے جائیں گئی ہے۔ حجن میں سے جائیں گئی ہے۔ اس میں اس سے استدلال کی بی سے یہ کیا اس سے استدلال کی عمروں کا بھی اثنیات نہیں ہوگیا ؟

اس کے بواسب میں کہا جائے گا کہ اس دوامیت سے ہم نے ختل خبہ عدکا آس بنا پرا خبات کیا ہے۔ کہ اس بنا پرا خبات کیا ہے کہ معالیہ کوام نے بھی خبہ عمر کے اٹیا ست میں اسی روا بیت کو استعمال کیا تھا اگرا ونٹوں کی عمر کی انہوں سے بیں صحافہ کرام کے درمیان انتقلاف رائے نہیں ہے ، درمیان انتقلاف رائے نہیں ہے ،

اس میں کوئی انتفاع نہیں کہ کیس روابت کمی معانی پڑشنل ہوجن ہیں سے بعض تو نا تبت ہو جائیں اور بعض اس و بھسسے نا بت نہ ہوسکیں کہ باتوا صل کے محاظ سے ہی یہ نا بت نہیں یا یہ کہ ان برنسنج وار وسروکیکا ہے۔

سونے اور میاندی میں اواکی مبانے والی دست کو مغلطہ بنانے کا بہاں کہ تعلق سے
تواسیں دوبالوں میں ایک فرد مربوگی یا تواصل میں دست اونٹوں کی صورت میں واجب بوتی
تھی اوران کی جگرسونا اور جاندی اس بنا پرتا برقبول ہی کہ سے ان اونٹوں کی فیمتیں ہیں اور یا تو
دست اصلی میں سونے، جاندی یا اونٹوں میں سے کسی ایک کی صورت میں واجب بونی تھی
اوراس میں بیصورت نہیں کھی کو ان اصناف نلتہ میں لعین کو بعض کا بدل قرار دیا گیا تھا۔
اوراس میں بیصورت نہیں ہوئے میں تواس صورت میں امام مالک کے اس قول کا کوئی اعتباء
اگرا وسط میں دبیت بیں واجب ہوئے مینے اور دول ہم و دنا نیر لعنی جاندی سونا ان وائوں
میں بوگا جس کے میں تواس صورت میں امام مالک کے اس قول کا کوئی اعتباء
انہیں بوگا جس کے مطابق دبیت شبھی ہوئے و دبیت مخلطہ اور دبیت خطا کے با بین فرق کو
مورت میں ان میں اضافہ کرے واجب کردیا جائے گا۔
مونے اور جاندی کی دبیت کی صورت میں ان میں اضافہ کرے واجب کردیا جائے گا۔
مونے اور جاندی کی دبیت کی صورت میں ان میں اضافہ کرے واجب کردیا جائے گا۔
مونے اور جاندی کی دبیت کی صورت میں نا میں ان اونٹوں کی قیمت واجب ہوگا

ہودیت مخلط کے اوٹلوں کی عمروں کے حااب سے ہوں گے۔ اسی طرح دین خطا ہیں بھی ان اوٹلوں کی عمول کے اخترار کا اعتبار کرنا جا ہیں جودیت خطا کے او نول کی عمول کے مندر کہم دواہم دونا نیر کی صوریت ہیں دینت کی اوا کی کے اندرا کی سمود د مقدار کا اعتب در کریں بینی یوں فرکہا جائے کہ دواہم کی صوریت ہیں دیت کی مقدار دس نزار دوریم بیا اوہ ہزار درہم ہے اور دینا رکی صوریت ہیں ایک نیزار دس نزار دوریم بیا اور دینا کی صوریت ہیں ایک نیزار ہوتو اس میں کوئی اضافہ کے بغیرات کی مقدار کی قیمت کودیکا جائے۔ اگران کی قیمت جو بزار ہوتو اس میں کوئی اضافہ کے بغیرات کی ہوئے دینے والے بر واجب کردی جائے۔ اور اگر بندرہ منزار ہوتو بندرہ منزار ہی واجب کردی جائے۔

یہی صوریت د بنا ریاسونے کی دیت بیں بھی اختیار کی جانی جا ہیے بجب سونے جاندی کی صوریت ہیں موریت ہیں در بنا کی صوریت ہیں ایک ہزار تو کو باسب کا اس برا تفاق ہوگیا کا س متدار میں امن فرار می امن نے اس با اور در بنا اس میں کی کرنے کی گئی گئی شنہیں ہے۔

اس میں بردلیل بھی موجود ہے کددراہم و دنا نیرخود دیتیں ہی کسی کے بدل نہیں ہیں ،
حب بات اس طرح ہے انو بھر دراہم و دنا نیرکی صورت میں دیت کومغلط بنانا دو وجوہ سے
درست نہیں ہوگا - ایب تو سے کہ دبیت کومغلط بنانے کی صورت بیہ ہے کہ یا تواس کیلے میں
شریعیت کی طرف سے آگاہی اور رہنا کی حاصل ہو کی بہو سے توقیقت کہا جا ناہے اس بیس

میں ہوں بربان جائز ہوگئ نواس سے بیدالات حاصل ہوگئی کر دراہم و دنا بنرخو دننیں ہیں اوراو طوں کے بدل نہیں ہیں ، دراہم و دنا بنری صورت بیں ادا ہونے والی دست مغلظ نہیں ہوسکتی۔ اس بربریات دلائٹ کرتی ہے کہ حضرت عرض نے سونے کی صورت ہیں دست کی مفدادا کیے ہزاند بنا ومقرد کیا تھا۔

جاندی کی مورست میں روایات کے اندر انتبلاف ہے ، اہل مد بیندی روابت کے مطابق بارہ ہرا ددرہم اورا ہل عراق کی روابت کے مطابق دس بہرا رورہم ہیں ۔ حفرت عرف نے بہمقدار مفرد کرنے وقت دبیت مشید عدا ورد بیت نقط میں کوئی قرق نہیں کیا ورصی برکرام سے سلمنے برفیجد لہراا ورسی کی طرف سے بھی اس سے انتبلات کا اظہا رہیں کیا گیا۔

بر بانت اس پردلالت کرتی ہے کہ سونے جاندی کی صورت میں اوا کی جانے والی دہیت کو مغلظہ بنانے کی بات ساقطا ور فلط ہے ۔ اس پر یہ بات بھی دلائٹ کرتی ہے کہ صحابہ کے دمیان اونٹوں کی مخروں کے کا طریسے دمیت کو مغلظہ بنانے کی کیفیدے کے اندوانقلاف ہے کیونکا ونٹوں میں عموں کے کا طریسے دمیت کو مغلظہ بنا نا واجب ہے ۔ اگر سونے اور چاند کریم بھی دہت کو مغلظہ بنا نا واجب ہو تا جو محرور ہے کہ درمیان اس باد سے بی بھی انقبالفت واسمے ہو تا جو مطرح اور فیل کی صورت ہیں ہواہے۔ اور میں ہواہے۔ اور میں ہواہے۔ اور میں ہواہے۔ اور میں ہواہے۔

اب جبکاس با رسے میں ان حفامت کے اختلاف دائے کی کوئی دوا بیت منفول نہیں ہے موف سونے کی دین کی تنعلق دس ہزاد یا موف سونے کی دسینہ کی متعلق دس ہزاد یا بارہ ہزار درہم کی دوا بیت منفول سے جس میں اضافے بائمی کی کوئی مترط مکرور نہیں ہے نواس سے گوبا یہ بات بنا بہت ہوگئی کہ صحاب کوا م کا اونٹوں سے مسواکسی اورصود رست میں ادا کی جانے والی د بیت کوم خلط بنا تے کی تفی براجاع ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ ہم نے بواصول بیان کمیا ہے اگراس کا تعلق اونٹوں سے ہوتا لوغا پردر مہول کی صورت میں دمیت کی وائیگی کے بلنے فاضی کا فیصلہ قرض کے بدلے فرض کا موجب ہو تا بہ باکل اسی طرح جلسے فقہاء کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عوریت سے ایک متوسط درجے کے غلام کے بدلے لکا مح کہ لے کھراگر دہ در مہوں کی صوریت میں غلام کی فیمت عورت ویش کوئے۔ تھا سے قبول کرنیا مائے گا ورب وہن کے دمین کی مع نہ مہو گی۔

اس اعتراض سے جواب بنب کہا جائے گاکہ اگر کسی نے غلام کے بدلے کسی سے ذکاح کرلیا ہوتے وہا مے بدلے کسی سے ذکاح کرلیا ہوتے وہا درسے نافی اسے درسم اداکرنے کا فیعد نہیں سلائے کا بلکاس سے یہ کے کا کہ اگر تم جا ہوتواپنی بیری کو ایک متوسط درجے کا غلام دے دوا ورا کرچا ہوتو درموں کے تک کم میں اس کی فیمیت درے دو۔

" اس بیے ہوبات ہم نے کہی ہے اس ہیں دین کے بدیے دین کی بیع لازم نہیں آتی ۔ دبیت کے کیلے میں اگر فاضی نے عافلہ بردرہموں کی شکل میں ا دائیگی کا فیصلہ لازم کردیا ہموتو ان سے ونٹ فیول نہیں کیے جائیں گے .

ادزاعی سے جب ان دونوں صورتوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا ان میں دہت کو معلظہ بنا یا جائے گا یا ان میں دہت کو معلظہ بنا یا جائے گا یا نہیں نوا کھوں نے جواب دیا کہ ہمیں ہے دوایت بہنجی ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندریا جے کے جہینے میں قتل کر دیا جائے نو دہت میں اس کے تب ٹی تھے کا ا ضافہ کردیا جائے گا ۔ جائے گا اور قتل شیر عمری صورت میں اور ٹرن کی عمران کا حساب بڑھا دیا جائے گا ۔

مزنی نیاینی کتاب المختصرین امام نیا فعی سے نفل کیا ہے کرفنل شبہ عدمی دیت معلظ المام کے اسے کرفنل شبہ عدمی دیت معلظ المام کے اسے گئے اس فیل میں دیت ما فلہ سے دمر ہوگی، زخمول کا بھی میں مکم سے نیز جج کے مہینے اور کہ کرمر ہیں نیز رشتنہ دادی صورت میں فیل ور زخم سے اندر دیت معلظہ لازم آئے گی۔ اور کہ کرمر ہیں نیز رشتنہ دادی صورت میں فیل ور زخم سے اندر دیت معلظہ لازم آئے گی۔

محفرت عثمان سے مردی ہے کہ آب نے مرمعظم میں قنل ہوجانے والی ایک عودت کے معظم میں قنل ہوجانے والی ایک عودت کے مع خونہا کے طور برا کیک دمیت اور نہا تی دمیت کا فیصلہ دیا تھا۔ ابرا ہم بخعی نے سودسے روایت سی ہے کہ ایک شخص مبیت اللہ کے قربی قتل ہوگیا بحضرت عمرہ نے محفرت علی سے اس مارہ

نیز کفارہ کے حکم میں اس کی فلے سے ہوئی قرق نہیں ہونا کراس کا تعلق ہوم سے ہے یاحالعنی موم کے باہر کے علاقے سے جبکہ یہ خالص اللہ کاستی موج ہوتا ہے۔ اس کے باہر کے علاقے سے جبکہ یہ خالص اللہ کا کوئی ہونا واجب ہوگیا کیونکہ دیت ایک آدمی کا حق ہسے اور موم یا جج کے جیستے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس بیے کہ حرم اور شہر حرم کی حومات خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

اگرنونها با بروانه سے مرزوم میں بوم اولا شهر برم کی ومن کاکوئی اثر برتا توکفارہ پر بھی بوکہ خاص اللہ تعلیہ وسلم کا بر مونا اس برحضد وصلی اللہ علیہ وسلم کا بر مونا اس برحضد وصلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دلالت ارشاد والاان قنید ل خطأ العدمد تحقیق اسسوط والعصافیہ ماشة من الاجل) بھی دلالت کرنا ہے ، آب نے برم اور علی میں کوئی فرن نہیں فرا یا ، موفران تابعین کرام سے اس باد ہے بیس انتقلامن دائے منفول ہے .

سعیدین کمسیب، عرده بن الزبیر، ایو بکربن عبدالرحن، خاد جهبن زید، عبدبرا تدبر عبدالتر ادرسیمان بن لیسار سیمنقول ہے کہ سرم اورغیر سرم میں دمیت کا حکم مکیساں ہے بشہر حوام کا بھی یہی تکم ہے۔ قامم بن محمدا ورسالم بن عبداللہ سے منقول ہے کہ بیشنعص سرم میں فتل سوحیلہ نے واس کی دمیت میں ایک نہا تی کے برا براضا فرکر دیا جائے گا۔

## ا ونٹوں کے سوا دبیت کی ا دائیگی

ا مام الو تنبیفه کا قول ہے کہ دبیت اونظوں، دراہم ودینا رکی صورت بیں اوا کی جاسکتی ہے۔ در میرن کی مفرار دس بزار اور دینا رکی ایک بزارہ ۔ ، مام الوضیف کے نزدیک دیت مرف اور میونے با جا ندی کی صورت بیں ادا کی مباسکتی ہے۔

امام الک اورا مام شافعی کا فول سے کسونے کی مقدار ایک سزار دینا رہے اور جاندی کی مقدار ایک سزار دینا رہے اور جاندی کی منداد بارہ میزار درہم ہے۔ امام مالک کا تول سے کا بل شام اور ابل معرسونے مسالے اور اسلامی اور صحالی میں رہنے دائے اور میں اور صحالی میں رہنے دائے اور میں اور صحالی میں رہنے دائے اور میں دائے ہیں۔

ہل عراق جا ندی والمے ہیں اور صحرافی میں رہیں جائے اولیوں والے ہیں۔ ا مام مالک کا میریمبی قول ہے کہ دمیت میں اونٹوں والوں سیصرف اونٹ، جا ندی والوں

سے صرف جا بڑی اورسونے والوں سے صرف سونا قبول کیا جائے گا۔ امام ابوبوسف درام کھر کی نول سے کرچا ندی کی صورت میں دی جانے دالی دبیت کی مقدار دس سنزار درہم ،سونے کی ایک

ا کے سزار دنیا را درا ونٹوں کی ایک سواوسٹ ہیں جن لوگوں سے پاس گائیں ہوں گی وہ دوسو گائیں ہین سے پاس بکراں ہوں گی وہ دوسزار مبر باب اور جن سے باس کیڑوں سے جسے ہوں گے

وہ دوسومین سورے اوا کریں گے۔

دیت مے اندر بکریں اور گا بیں میں صرف وہی جانور قبول کیے جائیں گے ہوتنی ہول **نی** (گائے دوسال کی اور بکری ایک سال کی) یا اس سے زائد عمر سے ہول گے اور کیٹروں سے

جور ال کی صورت میں مرف ممنی ہوڑے نبول کیے جائیں گئے جس میں ہر سوڑے کی نیمت کیا گا یا اس سے زائد در سم ہوگی -

یہ ہی سے مساحت ہوئی۔ ابن ابی لیکی سے مروی ہے ، انھوں نے شعبی سے دواست کی ہے ، انھوں نے مبیدہ سلمانی سے ، انھوں نے مضربت عرض سے کہ آپ نے سونے والوں برینزار دبیا رہ جاندی والوں بددی ہزار درہم، گائے دائوں پر دوسوگائیں، بکری دائوں بر دو ہزار بکریاں، کبڑے والوں بر دوسو بوٹرے اورا دنٹ والوں برا کیب سوا ونٹ مقرر سبے تقے۔

الوكر مهاص كہتے ہيں كد ذبت ورحقيقت جان كي فيمت ہے ۔ او ترمام كاس براففاق ہے كراس كا اب متعين مقدار ہے جس برندا ضافے كي گنج نش ہے اور مذب كى كى فيزاسے اجتماد دانے كے ہوائے ہيں كر و برشل كي مقدا اجتماد دانے كے ہوائے ہيں كبار ہيں ہے ۔ جس طرح تلف شدہ اشباء كي قيمتوں اور حمرشل كي مقدا كي تعدين ميں اجتماد دائے سے كام بيا گباہے ، وس بزار درہم كے انبات برسب كا انفاق ہے اور اس سے ذائد كا انبات مرف ذور بين الدر ميں منزار سے ذائد كا انبات مرف ذور بين اللہ ميں منزار مسے ذائد كا انبات مرف ذور بين مائز ہوسكا ميں ۔

مشیم نے بونس سے ، اکفول نے من سے دواہیت کی ہے کہ حفرت عرف نے دہیت ہی ہے کہ مفرت عرف نے دہیت ہی ہے کہ ملے والے م ملنے والے سوا ویٹول کی فیمیت نی اونٹ ہارہ سو کے حسایہ سے ہارہ ہزار دوہم لگائی تھی بوب کہ معفون میں میں میں موجود ہیں ہے کہ جن لوگول نے آہیہ سے بارہ ہزاد کی دواہیت نفل کی ہے اکفول نے آپ سے بارہ ہزاد کی دواہیت نفل کی ہے اکفول نے وی دوہم کو چھے فنقال کے ہم وزن ہونے وی صورت میں دس ہزار درہم بن جاتے ہوں۔

حن نے اس دوابت میں دکر کیا ہے کہ تصرت عُرزُ نے با ندی کی صورت میں دی جانے الی دیت کی منفال کا حساب ا ذبتوں کی قبیت سے لگایا ہے سیکن اس بنا بر نہیں کہ دبیت ہیں اورٹ اصاب ترین

اس دوایبت کے علاوہ ایک اور دوایت بیں ہے کہ حفرت عرف نے دیریک وجاندی کی صورت میں منفرد کمیا تھا بعنی دیرت میں جاندی با ورہم ا داکرتے کا حکم دیا تھا۔ مکرمر نے محفرت ابوم رشرہ سے دیت کے ملیلے میں دس نزار درم کی دوایت کی ہے۔

اگدکوئی شخعواس دوابیت سے استدلال کر سینسے محدین معم طاکفی نے عمروین دنیارسے
اکھوں نے عکرمہ سے اور اکھوں نے تھرست ابن عبائش سے کہ خفورصلی التہ علیہ وسلم نے فرا یا
(المد بنة انتها عشد المقا۔ دمیت کی زخم بارہ ہزار دوہم ہسے) یااس دوابیت سے جیلے بن بنجیج
نے بن اللہ سے نقل کیا ہے کہ حفریت عمر بارہ مزار دوہم کا فیصل سایا تھا۔
نے بنے والد سے نقل کیا ہے کہ حفریت عمر بارہ مزار دوہم کا فیصل سایا تھا۔
تاخی بن جہید نے حفریت این عیاس سے ورشعبی نے حادث سے اور اکھوں نے حفرت علی
سے اسی طرح کی روابیت کی ہے۔ ان روا یات کے سلطی برہوا ہے۔ دیا جا ہے گاکہ محرمہ کی حدیث

#### 445

نیزسب کانس بیاتفاق ہے کہ دبنا کی صورت ہیں دست کی تقدادا بک ہزارے د دسری طرف نترلیب ہیں ہردس درہم کواکی دنیاد کی قیمت نبا یا گیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ زکاتہ بسی مثقال سونے اور دوسودرہم ہیں واجب ہوتی ہے۔

اس طرح دوسو در میول کوبیس دیناد کے بالمقابل نصاب فراد دیاگیا ۔ گویا ہردس دیم ایک دیاد کے بالمقابل ہوگئے ۔ اس بے بہ جا ہیں کہ دست کے اندر کھی ہردینا دے بالمقابل دس در می رکھے جا کیں ۔

ا ما م الوصنیق نظیرا صناف بعنی ونس ، سونا ورجازی کے علادہ کسی ورجانور

یاجیزکو دیت کے بلے مقرر نہیں کیا تواس کی دھر بہ ہے کہ دمیت جان کی فینت ہوئی ہے

ادر نیاس کا نقاضا تھا کا می کی دولیت دیم و دینا لہ کی شکل میں کی جائے جس طرح تم م دوسری

ملف شدہ اشیاء کی فیمینس ان سکول میں ادا کی جانئی ہیں لیکن جب حضور صلی التہ علیہ دیم نے

جان کی فیمیت اون می نظر میں ادا کرنے کا حکم دیا توا ما الوجنیف نے اس دوا بہت برعمل بیرا

ہوکران کے سواکسی اور صور است میں دبیت کی دائیگی کو واجب نہیں کیا۔ والتد اعلم-

www.KitaboSunnat.com

## اہل گفری دتیں اہل گفری دییں

امام ابر صنبیفه، امام الدیوسف، امام محمد، زفر، سننال البتی، سفیان نوری اور حس بر صالح کانول سے کہ کا فری دست، مسلمان، بیرودی، عیسائی، معابد اور ذمی کی وسیت کی طرح سے اس یں کوئی فرق نہیں سے ۔

ا ما م مالک کا نول سے کہ ایک کتاب کی دمیت مسلمان کی دمین کانصف ہے۔ جموسی کی دبیت آ طھ سو درہم سے اوران کی عوز نول کی دمیت اس کا نصف ہے۔ امام شافعی کا فول ہے کہ یہودی اور عیسا فی کی دمین اکیس دمین کانہائی ہے۔ جموسی کی دمیت اٹھ سو درہم ہیلے و دعور تو

کی دمیت اس سے آدھی ہے۔

ابوكر حساص كمين بن كرد تبول بن ملانون كى سائدان كى مساوات كى دبيل بير تول بارى بعد و مَن فَتَ لَ مُو مِن يَه و له بارى بعد و مَن فَتَ لَ مُو مِن يَه و مَن فَتَ لَ مُو مِن يَه و مَن فَتَ لَهُ مِن اللهِ اللهُ ال

اسلام سے بہلے اور اسلام آنے کے بعد دنیں لوگوں پر منعاد ن اور معلیم تھیں ، مرمن کو خطاقتل کردینے کی طرف لاجم ہوا کی جرب خطاقتل کردینے کی طرف لاجم ہوا کی جرب قول بائدی کے اندر کلام ان ہی دیات کی طرف لاجم ہوا کی جرب قول بائدی کو کرنے گئے انداز کا کا کا کان مِن تَنْ فَر مِنْ بَنْ کُو وَ مِنْ بَنْ نَا فَالِمَ مُنْ کُو وَ مِنْ بَنْ بَائِمَ مُنْ کُو وَ مِنْ الله الله مِن کو ہوا تھا کہوں کہ ہوا گا میں موادیم مقداد کا نام ہے مراد نہ ہوں کہ دمیت جان کے بدل کی ایک معلیم مقداد کا نام ہے میں میں نامنا فہ ہوسک سے نرکی ۔

#### 444

وگ اس سے قبل ہی دینوں کی مقداروں کے تعانی جلنتے سفے۔ اہفین کمان اور کا فرکی دیتوں کے درمیان کسی فرق کا علم نہیں تھا۔ اس یعے بیفروری ہوگیا کہ آبیت بین کا فرکے لیے جب دیت کا ذکر ہے یہ وہی دمیت ہوجس کام ملمان کے لیے ذکر سواسے اور قول بادی فید کیڈ مسلکا الیٰ اَ هُلِهُ) اس کی طرف دا بع ہوجس طرح مسلمان سے ہیے وبیت کے ذکر سے رسی جواگیا تھا کہ اس سے ماد وہی دیت ہے ہولوگوں کے درمیان معلوم ومتعارف تھی۔

ر در به ایت اس طرح ته بهوتی نو کیر ریففارمجل بهوتا اوراسے بیان و نفسیل کی ضرورت بوتی اگر بات اس طرح ته بهوتی نو کیر ریففارمجل بهوتا اوراسے بیان و نفسیل کی ضرورت بوتی سر سر :

حب کراس کی خرورت بیش تہیں آئی۔ اگریہ کہا جائے کہ قول یا دی ( حَکِ کِنْهُ مُسَكَّمَةٌ اللہ اَحْسِلِهِ) اس بردلالت نہیں کرتاکم

کا فرکی د میت مسلمان کی دمیت کی طرح ہوتی ہسے جس طرح اس کی اس پربھی دلالمت نہیں ہسے کم عورت کی دبہت مرد کی دبہت سے مصی ہوتی ہسے ، اور برباست عودت کو اس حکم سے فارج نہیں رپ

کرنی کواس کی بھی پیدی درست ہو۔ ر

اس اعتزاض کے بواب میں کہا جائے گا کہ مغرض نے بوئکتا تھا یاہے وہ دو وہوہ کی بنابر غلط سے۔ اول میکرائٹر تعالیٰ نے آبیت میں صرف مرد کا ذکر کہا ہے سینا نچا رشاد ہے ( وَ مُنْ مُعَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَامٌ کِيمِ فرما با ( حَمَانُ گَاتَ مِنْ فَوْمِرِ بَدُينَكُمْ وَ بَدِينَهُ مُ مِيْتَا ثَىٰ فَدِيَكُمُ مُسَلَّماً الیٰ اَهْسله)

جس طرح اس ارشا دکا تقاصلہ ہے کومسلمان کے لیے پوری دبیت ہواسی طرح برمعا ہدمے لیے ہی کمال دمیت کا مقنقبی ہے کیو کو لفظ کے بحاظ سے دونوں ایک جلیسے ہی اوراس کے مالم برہی ہے کہ لوگوں میں دمیت کی مقدار تمتعا رف ومعلوم کھی۔

ر میں میں میں میں میں میں میں اور دیت کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس کو دیت کا افتاد ہوتا ہوتا ہوتا کا انتخاب کی دیت کا انتخاب کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس کو دیت کا انتخاب کا انتخاب کی دیت کا انتخاب کی دیت کا انتخاب کا انتخاب کی دیت کی دیت کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی دیت کا انتخاب کی دیت کی دیت کا انتخاب کی دیت کا انتخاب کا انتخاب کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کا انتخاب کی دیت کا انتخاب کی دیت کی دیت کا انتخاب کی دیت کا انتخاب کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کا انتخاب کی دیت کی دیت کا انتخاب کی دیت کرد دیت کی دیت کرد دیت کی دیت کرد دیت کی دیت کرد دیت کی دیت کرد دیت کی دیت کرد دیت کی دیت کرد دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی در دیت کی دیت کی در در دیت کی در در دیت کی در دیت کرد در دیت کی در دیت کی در دیت کرد در دیت کی در دیت کرد در دیت کی در دیت کرد در دیت کی در دیت کر

علیالاطلاق شامل نہیں ہوتا ملکہ مقید صورت میں شامل ہو ناہیے۔ آب نہیں دیکھیے کہ نورت دمیت سے بیے مطلق نفظ دہیت نہیں کہا جاتا ما ملکہ عورت کی دمیت کہا جاتا ہے۔ جبکہ عالا المانی نفط دمیت مرف اس دمیت پرخمول ہوتا ہے جو لوگوں میں معلوم و منعارف کفی اور وہ تفی اورکا

اگریہ کہا جائے کہ قول باری و قران کان مِن تَدُومِ بِیانَکُدُ وَبَدِیْنَکُدُ مِیْنَاتُ بِی بِالْعَالِمَ اللّٰ ک اگریہ کہا جائے کہ قول باری و قران کان مِن تَدُومِ بِیانَکُدُ وَبَدِیْنَکُدُ وَبَدِیْنَکُدُ وَبَدِیْنَاتُ بِی باتِعالَمَ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّ اللّٰ الل

ہے داش سے وہ موسی فلنوں مراد بورس کا عملق شما کوں سے تھا ہدہ کسے وہ ہو ہے۔ بہاں ایمان کا اس ہے ذکر نہیں ہوا کراس سے پہلے د وقسم سے تقنولوں کے سلمے بیراس کا دکم ہومیکا تھا اس بیے نبیبر تے سم مے تفنول کے لیے اسے ضرد ری سمجھا نہ گیا اور پہلے دو کے ساتھ اس کے ذکر مراکتفا کرلیا گیا .

اس نے ہواہ میں کہا جائے گا کہ کئی دجوہ کی بنا بریہ نا ویلی علط ہے! ول بیر خطاب اول بیر خطاب اول بیر خطاب کی ابتدا میں خطا خطاب خواب کی ابتدا میں خطا ختال ہونے والے بیرون اوراس سے حکم کا ذکر ہے ۔ اس میں ہوعم ہے اللہ بیر کسی دلیل کی بنا پر نجف صور تیں مخفسوں سروائیں اس کے ایک مومن سے دکر کا اعادہ درست نہیں جب کر ایت کا اول حصل سے اوراس سے غیردد آول کو شامل ہے ۔

اس سے بہیں بربات معلوم ہوگئی کہ بہاں وہ مومن مراد نہیں ہے جس کا تعلیٰ ہو توم سے بہوش کے ساتھ بہادا معا ہدہ ہو۔ دوم ہے کہ حبب اس مقنول کوابمان کے ذکر سے مقیب ہہ نہیں کیا گیا توسب کے پیےاس کے حکم کا اجرا واجب ہوگیا تعنیٰ اہلِ ایمان! ورہم سے معاہدہ کرنے دالی فوم کے کفارسے اس میں ثنا مل ہوگئے ۔

اس کے دلائمت کے نیجاس ملک کو مرف اہل ایمان کے ماتھ خاص کردینا اورا ہل کفر
کواس میں شامل نہ کرنا درست بہیں ہے۔ سوم سے کہ تفتول بھی اپنی فوم ہی طرح ایک کا فرمعا پر برگا۔
معا بدین سے بوجواس بات کا مقتفی ہے کہ تفتول بھی اپنی فوم ہی طرح ایک کا فرمعا پر برگا۔
آب بہیں دیجھتے کہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق یہ کہے گرفلان شخص کا تعلق ہل ذرم میں اسے سے بہجاس سے بو مفہوم ہو ہیں آئے گا وہ بھی برگا کہ بیشخص کھی اہل ذرم میں از وہی سے کہ تفتول بھی اپنی قوم جدیسا معا بدہ ہے۔ آپ بہیں دیجھتے کہ جب الشرق کی اس مفہوم کا برجب میں میں تو کو میں ایک کوئی کے درم بیان کرنا جا ہا ہو موس ہو نے کے ساتھ ساتھ میں کہ کا درشتہ داد بھی ہو تو فرا یا ( نب نبی کان میں کوئی کے درکہ بیان کرنا جا ہا ہو موس ہو نے کے ساتھ ساتھ میں کوئی گرمقتول کا تعلق تھا اس فیمن کوئی کوئی کے گائ

ترم سے ہوا وروہ نود مزمن ہوتوا کیب مزمن غلام آزاد کرنا ہوگا) بہان تفتول کے ذکر کو لفظ ایمان سے مقید کردیا گیا - اسے اگر مطلق رکھا جا آ تو اس

بہی مفہوم میز ناکہ متفتول اپنی قوم بعیبا کا ذشخص ہے۔ جہارم بیکہ اگر معترفن کی تا دہل درست ہوتی نواس صور مت میں تفتول کے نما ندان کو دمیت حاسمے کرنا درست نرہو تاکیو نکراس کے اہل نما ندان کا فرہر ہے ہواس کے ارت نہیں بن سکتے تنفے اس طرح مکورہ بالا نمام وجوہ معترض کی اس نادی کے فساد اور دست کی مساوات کی مقتنفی ہیں۔

ہمارے اصحاب کے قول کی صحنت ہر وہ روا بیت بھی دلالت کرتی ہے جمدین اسحاق نے
دائود بن الحصیین سے الفوں نے عکر مرسے اورا کفوں نے حفرت ابن تعباس سے روا بیت کی ہے
سے جب فول باری ( فَانْ جَاءُ وُ لَکُ فَا حُکُو بَدِیْکُ مِیْ ) الاخرابیت کا نزدل ہوا تواس وفقت صورت الله میں کہ الم نوفی کہ اگر نیونفید بنوقر نظر کے سی محمد کو میں کا موریت تونعنف دیمت اواکر نے اورا گر بنوقر نظر
بنونفید کے سی تحقی کو بلاک کر دیت تولیدی دیمت اواکر تے بعضور صلی الله علیہ وسلم نے
دیمت کے حکم میں ان سعی کو کمیساں فرار دیسے دیا۔

ابو کرج فیاص کتے ہم کر دوایت کے لفاظ اُد داالد بنة (دمیت اداکروستے) نیز سوی بنید سوی بنیز سوی بنید فی المد ینة (آب نے دمیت کے حکم ہم ان سب کو کیساں فرار دے دیا) ہم اس دبت کی طرف اشارہ سبے ہو پہلے سے معلوم تفی اور حس کے ذکر کے ساتھ کلام کی ابتدا کی گئی تفی بعنی لودی دست گرام میں این معنی درست کی طرف لوٹا دیا ہوتا تور دابت کے انفاظ برمونے سرم کی طرف لوٹا دیا ہوتا تور دابت کے انفاظ برمونے سرم کی سات درست کی طرف لوٹا دیا ہوتا تور دابت کے انفاظ برمونے سرم کیساں ذرار دسے دیا ویت میں کیسان دارد سے دیا ویت میں میں ان دو تور فیسال کو کمیسال ذرار دسے دیا ویت میں کیسان دارد سے دیا ویت کے میں ان دو تور فیسال کو کمیسال ذرار دیسے میں ان دو تور فیسال کو کمیسال درارد سے دیا ویت کے میں کیسان دارد سے میں ان دو تور فیسال کو کمیسال درارد سے دیا ویت کے میں کیسان دارد سے میں کیسان دارد سے میں کیسان دارد سے دیا دور کیسان دارد سے دیا دور کارد سے میں کیسان دارد سے میں کیسان دورد کی کیسان دارد سے میں کیسان دارد سے میں کیسان دیا کہ کیسان دورد کی کیسان دارد سے میں کیسان دارد سے میں کیسان دیا کیسان دیا کہ کیسان دیا کیسان دیا کیسان دورد کیا کیسان دیا کیسان دورد کیسان دیا کیسان کیسان دیا کیسان کیسان دیا کیسان کیسان

اس بیر صفورصلی الشرعلیه و ملم کا بها رشادیهی دلالمت کرناسے که (نی المنفس ماندة من الابل) به حکم کافرا و دسلمان دونوں کوعام سے مقسم نے مفرت ابن عباس سے دوابیت کی ہے کہ صنوعاللم علیہ دکم نے بعبیلہ بنوعام رکھے دو تقنولوں کی دست دوآزا دم امانوں کی دبیت کے برا برا داکرنے کاحکم دیا جب کرسے دو مفتول مشرک سے ،

محدین عبدوس نے دوایت بیان کی ہے کوا تھیں علی بن کی عدنے ، اتھیں ابو بکرنے یہ سنایا ہے کہ بن نے کو حفرت این عرف کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت کرنے نہا ہے کہ بن نے ایک ویت ایک مسلمان کی دیمیت کے برا برا دا کرنے کا حکم دیا تھا۔

یہ وونوں روا تیمی ملمان اور کا فرکی ویتوں کی مساوات کی موجب ہیں کیو تدبیات تواضی میں کے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالامتعدلین کی دیمیت کی اوائی کی کا حکم آبیت (کیان کان میٹ کی ویٹ کی اوائی کی کا حکم آبیت (کیان کان میٹ کی فرمید کی نے کہ وجب دیا ہوگا۔

مرفی کو مرید کی نے کہ دیک کو میٹ کا فی کسی کہ دیمیت کی طرح تھی اور بروکا ایت میں اس پر دلائت کرتی ہے کہ ویت میل دیمیت کی دیمیت کی طرح تھی اور بروکا ایت میں اور بروکا کی میت میں دیمیت کی طرح تھی اور بروکا ایت میں ایک کروپ کی اور بروکا کی دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں ویت میں دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں دیمیت کی دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں دیمیت کی دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں دیمیت کی دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں دیمیت کی دیمیت کی طرح تھی اور بروکا گیت میں دیمیت کی دیمیت

ریت کی تعدار بیان نہیں ہوئی ہے اس لیے حضوصلی الدعید وسلم کا یہ اقدام آمیت میں مرکورہ دیت کے لیے بیان اور وضاحت کی جنیبت کا حاصل سرگا اور بدا صول سے کرجب حضور صلی اللہ عليه دركم كأكوكى فعلى سى طارد حكم سمح بيان اوروضا حت كي حيثيت كاحا مل بر تواسع جوب برمحمول كياما في عارف كا.

المم الوضيفه نع بيتم سعيه الفول في الوالهيتم سع روابيت كيس كحصور ملى الله عليه وسلم، حفرت ابو مكرن محفرت عرض اور حفرت عنم أن سب كرسب اس بات كے فائل منے کرمعا پدکی دیت کی تعدا دوہی سے جوابک آنا دمسلمان کی دیت سے۔

ا برامیم بن سعصف ابن متها ب زمری سے دوایت کی ہے کہ صفرت الو کرنے اسفرت عرفی اور حضرت عثما تن ببرددیوں ا ور تصار نبوں کی دست حبب وہ معاہد بروتے مسلمان کی دست کے

سعیدبن ابی ایوب نے بیان کیا ہے کا تھیں بندین ابی ہیب نے دوامت کی ہے کہ الخيس حعفربن عبداللدمن الحكم نع خبردي بسكد ناعرب موءل نامي يبودي شام بين قتل بركيا و حفرت عرض اس كى دنيت من أيك بزاردينا ردين كا حكم ديا نفا .

محدين السحاق نسل بان بن صالح سقع ، الفول نے مجا پدیسے ، الفوں نے حفرت برسم و

سے روابت کی سے کرا ہل کیا مب کی دہیت ملمانوں کی دہت کی طرح سے علقمہ ابراہم معنی

مجابدر عطاءا ورشعبي كالهي بي قول ہے.

نهری نے سالم سے اور الفوں نے بنے وا لدسے دوا بیت کی سے کدا کیت سلمان نے الكيكا فرمعا بركوفتل كرد بالم حفرت عثمان كياس بداكيب ملمان كي ومينك برابردميت معلزدم كافيصله ديا ـ

يتمام روايات درسلف كے مذكورہ بالا اقرال جو ظا ہراكيت كے موافق ہيں . دنيوں ممسكے میں مسلمان اور کا فرکے دومیان مسا دات کے موجب میں سعیدین مریب سے مروی مع معفرت عمر صف فرما یا تفاد بهودی اورتصراتی کی دست کی مقداری د بنراد در می

الدموسى كى دىت كى مقالدا كمدسودىم س سعيدكا فول سع كرحفرت عنا الله نع معالد كى دسيت كى مقداد كي سيل من وارزار

ورم كا فيصله ديا نفا.

ابوبار حصاص کہتے ہیں کہ دنبیوں کے سلسلے میں ان حضرات سے اس کے ملاف کبی دوایا منقنول ہر جن کامم نے دکر کر دیا ہے -

اس منکے میں ہم سے اختلاف رکھنے والے تفارت کا اس روایت سے استدلال ہے ہوعمروبن تعییب نے اپنے والد کے داسطے سے اپنے دا داسے کی ہے کہ جب حضورصلی لنٹر علبہ وسم فتح مکہ کے موقع بروکرمیں داخل ہوئے نوآب نے تعطیبہ دبنتے ہوئے ارشا دفرہ یا کہ کافر

كى دىت مىلمان كى دىت كانفىف بىع.

اسی طرح اس دوایت سے بھی استدلال سے جو بوالمند بن صالح نے بیان کی ہے ، الخیب ابن کی ہے ، الخیب ابن کی ہے ، الخیب ابن کہ بعد نے برنید نے ابن کہ بعد نے برنید نے ابن کہ بعد نے برنید نے ابن کہ بیت کے دوایا (دینہ المجوس شمان ماشۃ مجوسیوں کی دبیت کی رقم کی تقار سے کے معاور دیسے کے معارف کے دوایا (دینہ المجوس شمان ماشۃ مجوسیوں کی دبیت کی رقم کی تقار

، ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ تہیں یہ بات معلوم سے کہ نکہ نمر میں حضور مسالی مندعلیو کم ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ تہیں یہ بات معلوم سے کہ نکہ نمر میں حضور مسالی مندعلیو کم

کے خطبے کو دہ صحابکام بھی من رہے کتے جن سے ہم نے دست کی مقداد کی رواست کی ہے۔ اگر مذکورہ بالاروا بیت کی بات درست مہوتی نوان صحابہ کام کو کھی بی فنرور معلوم ہوتی جس کے

تیجے یں ریحفرات اس بات کو چیور کرسی اور بات کو فبول نہ کرتے .

نز حفور ملی الله علیه وسلم سے مردی سے گرمعا بدی دست مسلمان کی دست کی طرح ہے : نیز سے نیام دیاتھا ہے کہ معالم دیاتھا ہے ہے اور مناقل میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دست کے برابرا واکر نے کا حکم دیاتھا ہے ۔ اس میں دیا

یه رواست ولی ہے کیونکہ س میں ایک دائد مات کا اطہار ہے . حب دوروا مین تعارض ہوجائے تواہیں صورت بس وہ مات ولی ہوگی حس کا ظا**م** 

جی دوروا بیون می اورس کی موافظت میں حضور کی کانتہ علیہ وسلم سے نوا نرکے سانع روایتیں کنا ب اللہ منعقضی ہوگا اور حس کی موافظت میں حضور کی کانتہ علیہ وسلم سے نوا نرکے سانع روایتیں نقل گی میں میں گی اور وہ یہ بسے کہ زالمدینہ مائنة من الاجس) اس میں کمان اور کا فرکے درمیان

سوقی فرن نیس دکھا گیا ہے۔ اُس لیے دیتون کیان دولوں کا بیساں سونا واحب قرار با یا۔ ساتھ فرن نیس دکھا گیا ہے۔ اُس لیے دیتون کان ایس سے میں اُس در میں اور اُس کا میں اور اُس کا میں اور اُس کے متعلق

کردگئی سفرت عقیدین عامش سے مفول روایت ہو محرسبوں کی دیت کے متعلق ہے الما می اسے متعلق ہے الما می اسے ہوا می دی کے ہوا ہے ہیں یہ کہا جائے گاکداس کے ایک راوی ابن لہدیعہ کی بنا بر بیر دابیت انہائی منعیعند سے اور اس عبسی روایت قابل استدلال نہیں ہے ، ابن لہدید سے عبدالتّرین صالح نے جودوایی

كى بىپ دەخصە چى ھەرىبانتها ئى ضعيف بىپ-

اکریم اجاب کے دیا ہے کہ فول باری دفیدیئة مسکمة والی اکھیلے کومسلان کی دست برعطف کر کے بھی ملمان اور کافر کی دینوں میں ماوات کی دلالت حاصل نہیں ہوتی کیونکراس کی مثال اسی ہے بعض طرح کوئی ہے من فتل عبد افعلیہ قیدت و رحب نے بعض طرح کوئی ہے من فتل عبد افعلیہ قیدت و رحب نے کوئی غلام تنکی کو یا اس براس تی میت لازم ہوگی اور حس نے کوئی غلام تنکی کو یا اس براس تول کی دونوں فیمنوں کی کیسانیت اور مما وات بر مرکز دلائت نہیں ہے۔ لازم ہوگی) اور طاب ہر ہے کو اس نول کی دونوں فیمنوں کی کیسانیت اور مما وات بر مرکز دلائت نہیں ہے۔ اس کے جواب بی میان کا بدل فراریاتی ہے۔ یہ مفالی توگوں کے نزدیک تنعادف و معلوم تھی بعنی ایک سراون میں۔ اس بیے جب بھی دیت کے اس کا طلاق کیا جائے گا اس سے ہی مقدار مقادم تھی ہوگی۔ مقدار مق

اس سے آیت میں نفط دیت کے ملاق نے اس مفہ می خبر دی بھر اقبل میں مذکورہ دیت پر اس کے عطف بھی اسی فہوم کا مفتقی سے کیونکر معطوف اور معطوف علیہ میں میرور لفظ اس فہرم کو بیان کرنے میں مکیسال بیں کریر دیت کا ملہ ہے ، والتداعلی -

ادنناو بادی ہے ( خَانُ کَانَ مِنْ هُوْمِ عَدُّ وَ تُكُمُّ كُهُو مُتُومِنَّ فَتَصُومُ وَ كَانَ مِنْ هُومِ عَدُ وَ تُكُمُّ كُهُ وَ مُتُومِنَ فَلَامِ كَا أَلَا وَكُرْ بَاہِ ﴾ اگرمقة ول كا تعلق تمها دى فتمن قوم سے ہوا قدوہ نوس ہو آوا کے موس فلام کا آنا وکر ناہے ﴾ اسرائیل نے ساک سے ، الفول نے عکرم سے اورا تفول نے حفرت ابن عباس سے قول بادى ( خَانْ كَانَ مِنْ هُومِ عَدَّ وَ شَكُووَ هُومُومُنَ ) كى نفير بى روابت كى ہے كہ گرمقتول بادى ( خَانْ كانَ مِنْ هُوم كا فربونواس كى كوئى ديت بنيس بيوگى تكين ايس مومن علام آنا و كيا عائے گا .

ابو برجماس کتے ہی کہ بصورت است خص برجمول ہوگی ہودا داکھ رب ہی سلمان ہوجا مہے
اور کھر بہاری طرف سے بھرت کرنے سے بیلی ہی فتل ہوجا تاہے اس کے کا اس سے رمفہ می لینا
درست نہیں ہے کہ ایم ننجم دارا لاسلام ہیں فتال ہوجائے وراس کے کا فرخوش وا فارب ہوجود ہو
اس کی دیمہ ہے کہ ایم اسلام ہیں اس منکے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قتل کی اس
صورت کے اندر فائل ہر دیمت لاڑم ہو کی جو بہت المال کو ا داکی جائے گا۔ نیزیہ کہ نقول کے واقی افارب کا کا فرہونا اس کی دیت کے سفوط کا موجب ہیں ہوگا کیونکواس کی ورا فت سے ن اور کو کا کہ ور میت کی سان کو کا اس کی حرد میت کی بنایر ایم میں مرد و قصور کیا جائے گا۔

عطاء بن السائب نے الو بجی سے اورا تھوں نے تھزت ابن عباس سے مدکورہ بالاآیت سے تدکورہ بالاآیت سے تدکورہ بالاآیت سے تعلقہ میں روا بت کی ہم کالبیا ہونا کا کیسٹی خص حقور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر مملانا ہوجا تا اور کھرا بینی قوم میں وابس جاکوان کے ساتھ ہی رہنے لگتا ، کھروہ سی معرکہ میں سلمانوں سے ہا تھوں خلطی سے فتل ہوجا تا اس صورت میں فائل کے بیاد میں ایک علام آزاد کو الازم ہموجا تا .

اس سلسلے میں ابوعیاض سے جودوایت ہے وہ حفرت ابن عباش سے منقول روا بیعیسی ہے۔ تنا دہ کا تول ہے کراس سے مراد وہ مسلمان ہے جو کا فروں کے درمیان دہنا ہوا درا سے کوئی ملمان فنٹل کردے اور قائل کواس کے منعلق کوئی علم نہوء اس معودت میں ایک غلام آذاد کیا جائے گا اور دیت واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات اس معودت برخمول ہے کہ وہ تخص دا دالاسلام کی طرف ہے سے کہ وہ تخص دا دالاسلام کی طرف ہے سے کہ وہ تخص دا دالاسلام کی طرف ہے سے کہ وہ تن کہ نے تن ہدیوائے۔

مبیرہ نے اباہیم سے اس ایست کے متعلق دوایت کی ہے کاس سے مراد دہ مومن ہے ہو تن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وکل کے ساتھ ان کا کوئی معا ہدہ نہیں ہوتا ۔ الیسی صورت میں قائل ایک علام آزاد کرے گا۔ اگر صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معا ہدہ ہوتو اس صورت میں قائل اس کی دبیت ان دشت داروں کوا داکرے گا ہو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معا برے میں شرکیہ ہوں گے .

ابو کر جماص کینے ہمیں کہ ہے ہوئی ہے معنی تا ویل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتول کے دشہ دار کا فرہونے کی بنا پراس سے دارت نہیں ہو کیں گئے تو دہ اس کی دیت کیسے ہے سکیں گئے دواگر اس کی فرم ابل حرب بعنی سلاول سے برہر پر کیا دہوا در بہنو د دا دالاسلام کا با نشذہ ہو تو اس موت کی میں اس کی دیت بریت المال کے بیے دا جد بہوگی حب طرح ایک میلان دادالاسلام برختال ہو جائے اور اس کا کوئی دارت نہ بولوایسی صورت ہیں اس کی دیت بریت المال کو اداکی جائے گئے۔ مائے اور اس کا کوئی دارت نہ برخوا ہیں درہما ری طرف ہجرت کرنے سے بہلے فتل ہوجائے اس کے نتائی فقیا وام صاد کے جد میان انتقالات را مے ہیں۔ امام ابو خیب فرا درام ابو پوسف کی مشہور دوا بیت کی دوسے۔

يزا مام تحدكا فول سے كواكيد سربي اكرمسلان بوجائے اود مبادى طرف بہجرت كرفے سے

بہلے دا دالحرسب میں امن سے کرمیا نے ایک می ملمان کے ہاتھوں فنل ہوجا نے نوقتل خطاکی صورت میں فائل برکنا رہ کے سواا و دکوئی ہے زعا کہ نہیں ہوگی .

اگردوسلمان امن کے کردا را تحرب می داخل بروائیں اور ایک کے باتھوں دوسرافتل ہو اسلامی اور ایک کے باتھوں دوسرافتل ہو جائے تو قتل عدا ورقتل خطا دونوں صور توں میں قائل ہددست عائد سرگی اور قتل خطا کی صور یہ کا داکر اور کھی اور کو ایک کے اگر یہ دونوں فیدی بن کردا والحرب بنیج جائیں اور پھرا کیس سے بالاندن دوسرافتل ہوجائے تواس صورت میں امام ابو منیف کے قول کے مطابق قتل خطایم قاتل برصرف کفارد لازم آئے گا۔

ا مام ابدیوسف ورا مام فرکا قول ہے کہ فائل برنسل خطا اور عمد دونوں میں دبہت لازم ہوگا بشرین الولید نے امام الولوسف سے دوابرت کی سے کا کیسے جربی دا رائحرب میں سلمان ہوجا ماہے ادر ہماری طرف آنے سے پہلے سمی سلمان کے ماعظوں قتل ہوجا ماہے نو قائل پراستھا ما دبیت

لازم بروگى .

اگروہ توسیم سلمان کے کھوٹے ہوئے گنویں می گرکر یا اس کے بنا نے ہوئے برنا ہے کے یہ نیے دب کر ہلاک ہوجا تا ہے توان صور توں میں وہ کوئی تا وائن اوا تہدیں کرے گا۔ میکن یہ دوایت منصوب کے شہروزول کے خلاف ہے بلکہ خلاف جب بلکہ خلاف جب کا قول سے کوجی کوئی شخص وال کھے جب میں ملمان ہوجائے اور کھے سہالاے ملک میں آنے سے پہلے قتل مو جائے توقتل بنوط کے صورت میں قاتل ہر دین اور کھارہ وونول لازم ہوں گے۔

ا مام مالک کا فول ہے کہ آبت رخان کا ت مِن فَدَمِرِ عَنْدَ وَلَیْ کُوْ وَ هُوَ مُنْ مُنْ فَتَنْ مُنْدِیْدُ وَلَدُ دَقَبَ وَ مُنْ مِنَدَ فِي كَاتَعَاقِ مِن مِلِح كَ سَا نَفْد ہے ہو صفور اللّا علیہ وسلم وراہل مکہ درمیان ہو گھ کھی کیز کر بڑھنے مسیحرت نہیں کر نا دہ وادیت قرار نہیں یا تا ،

لوگ ہجرت کی نیا ہوا کہ وو مرسے وارث فار بانے تھے ،ادشا دیا دی ہے (وَالَّدِیْنَ الْمُنَّا وَلَا کَا اَلَٰهُ اِن اُمنُوْا وَلَوْ يُنَهُ جِوْوُا مَالَكُوْمِنَ وَلَا يَتِهِوْ مِنْ شَيْعًا حَتَى بُهَا لِحُرُوا جِرُوگ اِنِمان ک اور میجرت نہیں کی نوجیسے ایک وہ ہجرت کرکے نہ آجائیں ان سے تھا اولا مین کا کو فی تعلق نہیں ہما اسی طرح ہجرت نہ کرنے والے میں ان کے کوئی ورْناء نہ ہوتے ہواس کی وراثرت کے منتی قرار

بِا نَا الله بِعِنْ مَعْنُول ہونے کی صورت میں اس کی دیت واجب نہونی) پھر بہمکم فول باری (وَاُ وَکُوالْاُ دُ حَامِر لَدِّفُ هُ مُواَ کَی بِمَعْمَنِی فِی کِدَا جِهِ مَنْهِ) کی بنا مِنسونا ہوگیا بھن بن صالح کا فول سے کہ بوشخص دشمن کی سرامین میں تقیم دسیے بڑا ہاس نے دین اسلام کی نرقبول کرلیا ہو بیکن مددمت سمے یا وبود و ہ سلانوں سے ملانے کی طرف نقل مکانی نہیں کرتا تو اس سمے بادسے میں احکامات وہی ہوں گے ہومنٹر کین کے متعلق ہیں۔

اورجب کوئی حربی ملمان برد کرام موسد کے علاقے بیں مقیم دسیے جبکہ اسے نفل مکانی کی قدر ماصل ہوتو میسلمان نہیں کہلائے گا اور اس کی ماان و مال بروسی احکام نا فذہوں گئے ہوا ہی حرب کی جان و مال برنا فذہونے میں۔

عن کا تول سے کرجب کوئی سلمان دارالحرب میں میلا جائے نو تواہ وہ اسلام سے دنداداندیا مزیمی کرے . دارالاسلام کی سنون ترک کرنے کی بنا پروہ مرتد شار مروگا - امام نما فعی کا نول سے کرجب کوئی مسلمان کسی سلمان کو جنگ یا سملے کے دوران دارالحرب میں قتل کردے اورا سے اس کرے اسلام کے متعلق کوئی ملم نہ ہوتوا بسی صورت بین قاتل بر نہ نو دمیت لازم اسے گیا در نہ ہی فصاص ۔

البتدا سے کھا وہ اوراکر نا ہوگا خواہ وہ سلمان قبدی کی صورت میں دہاں ہو باامن سے کر دہاں گیا ہوبا وہ میں اس سے ناک کواس سے سلمان ہونے کا علم ہوا در کھے دہ اسے قتل کرد سے نواس صورت میں اس سے فصاص کیا جائے گا۔

فقہاء کے ان اول پرتبھرہ کرنے ہوئے الو کرحصاص کہتے ہیں کہ زبریجات آبت ہی تقتول سے مرادیا تو دہ حربی سیے ہو دا را کو سب میں ملمان ہوجا تا ہے۔ سے مرادیا تو دہ حربی ہی فنس ہوجا تا ہے۔

جبیدکه به در امری ایکا تول سے مااس سے داد وہ ملمان سے جس کی اہل ہوب کے ساتھ دشتہ دا دیاں ہوں اس بے کہ تول باری ( فَاِنْ کَانَ مِنْ خَوْمِ عِلْ وَکُنْمُ مِی ان دونوں مما نی کا اختمال موجود سے دینی بیمفتول اہل دارا کو رہ سے بھی ہوسکتا ہے اور دارا کو ب کا دشتہ دار مجی ہوسکتا ہے ۔

اگریم طا به آیت کواس کی اصلی حالت پر رہنے دینے بین نواس سلمان نفتول کی دیت مار سافط کردیت مار سافط کردیتے ہودا والاسلام بین فتل بونا اور دارالحرب بین اس کے زئیتہ دار مربود دیر نے اس بھے کہ طام آیت کا بہی تفاضا ہے کیکن بونک ابل اسلام کا اس بھاتفا تی ہے کالیہ شخص اس بھے کہ طام بین فتل ہوجائے تو دار الحرب بین اس سے دشت داروں کی موجود گی اس کی دیت یا نفعاص کے معید بین ما کہ بونے والے مکم کوسا قط نہیں کونی ۔

نیز ول باری ( خَانی کان مِن تَحْدِمِ عَدُ وَ آکُو وَهُو مُوْمِنَ ) نَصْرِ سِل مِی کافی کی ایک کافی کی ایک کافی کی ایک کافی کی ایک کافی کی این بیلے و کر بنیس کر رک سے اس لیے کہ سے کہنا درست بہیں "اعط هذا رجاً داری کا ن وجا افاعط یہ هذا رہے ہیں کسی اولی کو دے دوا در اگرا دی ہوتو رہی ہی اسے دے دو) برایک فاسد کا م سے حیا کوئی تکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے ادا نہیں کوئی تکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے ادا نہیں کوئی تکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے ادا نہیں کوئی تکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے ادا نہیں کوئی تکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے ادا نہیں کوئی تکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے ادا نہیں کوئی تکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے ادا نہیں کوئی تکیم کی کوئی تکیم کوئی تک

اس سے بربات نا بن ہوگئی کر دیریجنٹ آ بیت ہیں مذکودمون بھیے ہیلے موٹن بربعطوف کیاگیہ ہے وہ خطا ب کے ول تھے ہیں داخل نہیں ہے ۔

بات بعضور المال المتراكم وحب بني نواسب في ال مسلولية من كا دهى وتبين الما المسكولين كي وهي وتبين الما والمرفع وتبين الما والمرفع وبيا الما المربين فرا بالما المسلولية من كل مسلولية مين اظهر المسكولة مين الما مسلولة من الما مسلولة من الما مسلولة من الما من الما من المناسكة من الما المتراكم المناسكة المراكم المناسكة الما المناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة المامت كرين بنين من المناسكة المامة المناسكة المامة كرين بنين من المناسكة المامة المناسكة المامة المناسكة المنا

ہمیں عبدالباقی من قانع نے روایت بالن کی، انھیں محدیت ملی بن شعیب نے، انھی ابنی من عالم منظم انھیں ہے، انھوں نے نے، انھیں حما دبن سر نے سے انھوں نے سے انھوں نے ساعیل سے ، انھوں نے فیس سے ، انھوں نے حضرت جربرین عبداللہ انسی کے حضور صلی اللہ علیہ دیل نے فرا با ؛

(من فام مع المشدكين ففد بوئت منيه المدّ منه اوقي اللا ذمة لمه يوسلمان شكين كيس المن فام مع المشدكين ففد بوئت منيه المدّ منه الأمريس بالون فرما بالس سعيم الدى فوم الري خم بهوكئى - الس مديث كيا كيسه لاوى ابن عائشته يهي كمّ اس سعيم ادوة شخص بيع بوئسلمان بهو جا في كي بعد كان مشركين كي سائفة في ام يديم به قال المن المري من كي مريت في مرية فاسب - اكران مشركين برسلمانول كم حمله كي دوران وه فتل بوجائد واس كى ديرت في سهوكى اس يعيد صورصلى المدّ عليد وسلم كاادشاد بعد دوران وه فتل بوجائدة مردادى خم بهوكئى "

اس دوامیت کے لفاظ (انا بدی مند) اس پردلائٹ کرتے ہیں کا بیسے آدمی ہے تون کی کوئی قبیت نہیں ہے جس طرح اہل سرب سے نون کی سلمانوں برکوئی ذمہ داری تہیں ہوتی چفتو مسلی انتظیر دسلم نے بہنی روابیت کے بموجب آدھی دبیت اداکہ نے کا سم دیا ہے۔ اس کی ایک وجربانو بہ بہرسکتی ہے کہ جس مقام بران کوکوں کونٹل کیا گیا تھا اس کے تعلق

ین کا باید دارالاسلام سے علاقے سے اندر سے یا دارالوب کے ایا تھا ہی ہے سی اندر سے یا دارالوب کے ایا تھا ہی سے سی اندر سے یا دارالوب کے ایا ہوا ہی کے سی کے حدد ہے یا دارالوب کے ایا ہواس لیے کہ اگر کے حفود ہوا ایسا کرنے کا حکم دیا ہواس لیے کہ اگر لیدری دین وا جب میری توا ب نصف دمین اوا کرنے کا میرکود حکم مند دینے .

پوری دین وا جب میری توا ب نصف دمین اوا کرنے کا میرکود حکم مند دینے .

بهی بالیانی نے روایت بیان کی ، انھیں عبد اللہ بن احدین ملیل نے ، انھیں شیبان کے ، انھیں شیبان نے ، انھیں سیسلیان بن المغیر نے ، انھیں حمیدین بلال نے کہ بیرے پاس ابوالعالیہ اور میر الب دوست دونوں آئے۔ ہم اکھ کرسٹرین عاصم لیٹی کے باس بینچے ۔ ابوالعالیہ فیال سے ضطا ب

كرىمے فرما ياكان دونوں كوھ ربين سنانيے۔

اس پرلنترنے کہا ، مجھے یہ روایت عقبہ بن الک ابنتی نے سنائی ہے ،ا ن کا تعلق سنتر کے فاندان سے تفا۔ روایت بہرے کہ حضور صلی انترعلیہ دسلم نے ایک دستہ دوا نہ کہا۔ اس نے ایک گروہ بر تعلیہ کردیا۔ اس گروہ بیں سے ایک آدی انگ ہوگیا جسلیانوں کے دسنے کا ایک آدی تلوار کے دراے کا ایک آدی تلوار کے ذراے کواس کے بیچھے چیل بڑا ۔ جب اس نے تلوار کہرا تی تو پیچھے یہ جانے والا شخص کہنے لگا کہ ایم سلمان ہوں۔

سین اننی دیر که ملمان کی نواد کی واراس برپڑھی کھی بنیانچہ وہ قنل ہوگیا ۔ یہ بات محفور ملی انتی دیر که ملمان کی نواد کی واراس برپڑھی کھی بنیانچہ وہ قنل ہوگیا ۔ یہ بات محفور ملی انتیاب دیم کے علم میں لائی گئی تو آ ہیا ہے سند سے ایس نے عرف کیا کہ اس نے عرف قنل سے بچنے کے لیے یہا نفاظ کیے تھے ہے محفور میلی الترعلیہ وہم نے یہ بیس کرکئی دندواس شخص کی طرف سے اپنا بھرہ مبادک دوسری طرف کرلیا ۔ اس قت بھرے پر ناگوادی کے ان رواضح طور برنظ آ رہے تھے اور کھرفرا یا:

(ات الله ابل على ان افت ل مؤمنًا - الله تعالى في اس بات سے الكادكر و باسے كرير على الله الله على ان الله على ا الله سے كوكى مسلمان فتل ہوجائے) آب نے بہ نقرہ تين بارد سرايا .

ابو کو حصاص کیتے ہیں کواس روا نیت ہیں مفنور صلی التر علیہ وسل نے تفتول کے ایمان کی خر دے دی لیکن فائل مر دبیت وا سبب نہیں کی اس کیے کہ تفنول مربی کفا اس نے اسلام لانے کے بعد سہاری طرف ہجرت نہیں کی تفی ۔

ہمیں محرب بکرنے روایت بیان کہ ہے ، انفیں ابددا ود نے ، انفین حن بن علی اور عثم ان بن ابی شید میں بن علی اور عثم ان بن ابی شید نے اب دو توں کو بیلی بن عبدید نے اعمش سے ، انفوں نے ابی ظبیال سے ، انفوں سے اسا مرب مرب مرب مرب با یا کہ حضور صلی انٹر علیہ وسلم نے تبدید جہبنیہ کے علانے کے ایک مناور میں ایک دست کے ساتھ دوانر کیا ،

و فتمنوں نے ہما رہے تھا بنے کی تھائی سکین بھاک کھڑے ہوئے۔ ہمیں ان کا ایک آدمی

ہا تھا گیا ، حبب ہم نے اسے قائد کرلیا تواس نے کلمہ میڑھنا ننروع کردیا سکن ہم نے اسے ما دالہ

کر ہلاک کردیا جب میں مصفور صلی اللہ علیہ ہم سے اس بابت کا مذکرہ کیا تو آ ہے نے وایا

( من لگ ملاالے الا اللہ یوم القبامة ، نیامت کے دن اس مقتول کے بیٹر ھے ہمو نے کلمہ

کا الد الا اللہ کا تھا ہی طوف سے کون خرم اٹھائے گا)

پیرتم نے اس کا دل بھالٹ کرکیوں نہیں دیکھا کہ تھیں معلیم ہوجا تا کہ اس نے اپنے ہجا کہ کی خاطر نہیں کہا تھا۔ نیا مت کے دن اس کے لاالہ الله اسٹد کا انفسادی طرف سے کون ذمرا تھائے گا ؟)

حفنورصلی کندعلیه دسلم بیکلمات با ربار در براتے رہے بختی کرمیری بینمنا ہوئی کرکاش! بیس آج ہی سلمان بوا موتا!! بیدوایت ہی ہارے تول پر دلالت کردہی ہے کیونکے صور ساللہ علید وسلم نے حفرت اسامذ بیکونی چیز واجب نہیں کی .

بردوابت امام شافعی برجیت سے ان کا قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان سے ، اس برقیداص اجب کو دارا کو ب کیا ندر برجانتے ہوئے قتل کو دارا کو ب کیا ندر برجانتے ہوئے قتل کو دارا کو ب کیا ندر برجاند بیل میں مذکورہ وا فعراس قول کے خلاف ہے اس بیے کہ حضور مایا لئے علیہ ولم نے اس میں مذکورہ وا فعراس قول کے خلاف ہے اس بیے کہ حضور میں کیا ورز بن قصال سے اس مقتول کے سلمان ہونے کی نجر دی لیکن حفرت اسام ہم ہوا ورز ب فیا کہ کو کہ آبیت اور کی کو اور ب برائی مقل کا ذکر سے جس نے مسلمان ہونے کے بعد ہجرت نہ کی ہوا ورا ب برائی قول باری (کو اور الاک کے الاک کے ایم کی وجہ سے منسوخ ہر دیکا ہے۔

نویکسی دلات کے بغیر قرآن کے ایک نما بین حکم کے نسخ کا محف و عربی ہے جبابیہ بت کا بنانوا رہ کے حکم کی بنانوا رہ کی کہ کہ بیتے ہیں ہے۔

میں بن سکتا بکہ رہ کا ارشو د تا بن و فائم ہے ۔ بیرات کے ساتھ اس کا کوئی تعنیٰ نہیں ہے ۔

ملاوہ اندیں ہجرت کی فیابر آوا دہ کے حکم کے نا فدائعمل مربی کے دوران ایسے شندوا رہ بھی ہون سے جو ہجرت ہی میں بارے ما وجو دھی ایک دور سے کے دارت بن جانے کے بہرت میں ہونے دو گوگ جو ہجرت میک مناس کے اس کے خوا رہ کی گئی۔ دور سے کے دارت ہوتے تھے ۔

مرب مہا جو ایک ہے تھے وہ دور سرے اسا ہب کی تبایرا کی دور سے کے دارت ہوتے تھے ۔

اگر صورت حال ا مام مالک کے قول کے مطابق ہوتی تو پھر تھتول کی دیت اس کے ان رہت دور ایک کے دور سے کے دارت والے میں اس کے ان رہت دور کے مطابق ہوتی ہوتی تو پھر تھتول کی دیت اس کے ان رہت دا دول کوا دا کونا واجب ہوتا ہو ہجرت کو سے نہیں آئے سے تھے ۔ کیونکہ بات آو داخی ج

ك ولك بجرت كرك نهيرات تضان كي مراث يونهي كاريش دسني تهي دى جاتي تعي سراس کامتنتی سی کوئی نه برو.

سبب التدتعاني في سيرت سقبل فتل بروعاف والمع كى ديت نه تواس كع مهامس رتسته دا رون كورنيا واحب كباا وربنه سي غيرمها جررشنه دا رون كونواس مسهمين به مات معلم بروكني كمقتول ابهي تك إس حرب مح كم من كقاا وراس بياس كينون كاكوني قيمت بين كا فۇل بارى دۇكان كان مِنْ تَدُومِ عَلْمَ إِذْ كَنْكُون سے تھى يىي بات معلوم ، در رہى ہے كم حبب مک وہ جرت کر کے تھارہے یاس نہ اجا ئے اس وقت بک اس کانتما اہل حرب میں سے بردگا وروہ اکینے میلے حکم میر بافی رہے گا ہو یہ سے کواس کے نون کی کوئی قیمت نہوگی.

تهمرىياس كانول بها ناممنوع بى كيول نرسو-

اس کے نون کی بے قیمیت ہونے کی دہر سیسے کہ کا فروں اور شرکوں کی طرف اس کی تسبت تعفق دفعاس طرح درست ہوجاتی ہے کہ وہ ان سے علاقے کا بیو اسے خواہ ان مے سانداس کی کوئی رشنه داری نبین مونی ہے۔ میکن ایم شہریا کی گاؤں ماایک گوشدان سب كيجامد نع كاسبب بن جا تابيع والتدنيالي ني اسلام لا في سع بعد هي استخصر كيسبت ان بي لوكور كي طون كي اس بيك كه وه ال كي علا في كا باشنده تها اوراس سي به دلانت ماصل بردي كرس سے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

من الله الح كاب فول كمسلمان عبب دارالحرب بين جلاحات تدوه مزند سوجا أسع مناب

ا وراجماع است محفلات سے اس میے کہ ارشاد باری سے رکالیّہ یُن المعوا کا کہ ایکا جمعا مَاكُمُ مِنْ وَلَا يَتِهِ عُمِنْ تَنْكُم مَ حَتَى بُهَا جِعْدُ التَّرْتِعَالَى فَالِيسِ لُوكُون كوداللحب

ير مفيم رينے كے باو سود اسلام لانے بيسلمان قرار ديا اور يم سران كى نصرت واحب كردى -بِنَائِخِ وَما لِلرَّانِ اسْتُلْتُ عَامِدً كُنْ فِي الرِّنْ يُنِ فَعَكَيْنُ وَالنَّفْهُ وراكر وه تم سع دين كمعا

میں مدد کے طلب کا دیروں تونم میان کی مدد ضروری سے اگر حس بن صالح سی بات درست بول ' نیسلمان ماجروں سے بیسے امان کے کر دارالحرب میں داخل سونا جا ٹیز نہ سبونا اور اگروہ وا**خل ہو** 

جانے نوم مدقرار باتے حالا تکریکسی ایل علم کا قول تہیں ہے۔

اكري شفه اس معاست ساسندلال كريد جريم عبدالباتي بن فانع نع بيان كي الخين اسماعيل من الفقسل ورعبيان المروزي في الخيين فتيبين سعيد ني النفين حميد بن عبدالم نے بنے الدے، انھوں نے نتعبی سے، انھوں نے تھرت ہو ہوسے، وہ کہنے ہیں کہ ہیں نے سندر مسلی اللہ علیہ وہ کہنے ہیں کہ میں نے سندر مسلی اللہ علیہ وہ فرانے ہوئے منا تھا کہ داخدا ابن المعبدا لی المسشوک بن فقت مد حد حد حد برب کوئی غلام ہما گئے کومشر کمین کے باس جالاجائے قواس کا نوان حلا لر ہوجائے گا)

اذندا داختیا دکر کے مشرکین سے جل کے، اس لیے کوغلام کا اپنے آ فاکے باس سے بھاگ کھڑا مونا اس کے نوان کومباح نہیں کہ تا اور داوالحرب ہیں جا تکاتا الیباہی ہے جس طرح کوئی مسلمان ہاجم امان کے ساتھ و بال داخل ہوجائے ، اس لیے داوالحرب میں جا نکلنا اس کے نوان کو مباح نہیں کرے گا۔

امان کے ساتھ و بال داخل ہوجائے ، اس لیے داوالحرب میں جا نکلنا اس کے نوان کو مباح نہیں کرے گا۔

ا مام نما فعی کا فول ہے کر جو سلمان والالحرب میں کسی سم سلمان کرفتل کردے اورا سے تفتول کے متعلق کی علم نہ ہوگا والا کرا سے مقتول کے سلمان ہونے کا علم ہوگا نواس کے متعلق کی علم نہ ہوا س برکھے لازم نہ ہوگا اورا گراسے تفتول کے سلمان ہونے گا ، امام شافعی کے اس قول میں نما تفن ہے کیو کر جیب یہ بات نما میں ہوئے گا ، امام شافعی کے اس قول میں نمائی کہ است خون کی قیمیت ہے تو فقل عمرا ورفتلی خطا کے حکم میں اس می خون کی قیمیت ہوئے گا بدل واجب مرک کا بینی عمد کی صورت میں تصاص اور خطا کی صورت میں دہیت ۔

لیکن جب خطاکی صورت میں فائل مرکوئی چیز عائد نہیں ہوگی تو کھیرع کا کہی ہی گا۔
گزشتہ سطور میں ہم نے جو دلائل بیان کیے ہیں ان سے جب یہ بات نابت ہوگئی کواسلام
لانے کے بعد دارا لحرب ہیں قیام بذیر انسان سے نون کی ہما دی طرف ہجرت کر کے آجانے
سے ہیلے کوئی تیمیت نہیں ہوتی اور وہ اس حرب سے تکم پر باخی مین اسے اگرچاس کے نوان بہا

اس بنا بریمارس اصحاب نیا بین تخص کور فی مبیبی میتیت دے دی بعنی اس کے مال کو تلف کرنے والاکو ئی آما وا ن بہیں کجرے گا اس کے مال کا میں کی درمیت اس کے مال کی حرمیت اس کے مال کی حرمیت سے بڑ حد کر سے بعب اس کی جان تلف کرنے والے برکو ڈی تا وان نہیں تو اس کا مال حرفی مال معند کرنے والے بربطری اولی کو ڈی تا وان نہیں ہونا جا ہیں اولاس جب نے سے اس کا مال حرفی کے مال کی طرح میرکا۔

اسى بنا برامام الومنيفه ني اليس خدس سياس طرايف برلين دين كوبه و فرار ديا جي جس

www.KitaboSunnat.com

405

طریقے بردا دالحرب میں حربی سے لین دین کیا جا ما سے بعنی ایک درہم کے بدلے دود دہم دفیرہ، دارالحرب میں جدید کے اندر بیارے ہو دارالحرب میں جدید کے اندر بیارے ہو درالم میں اور اس کی وجہ بیسے کہ و جان قدری کی اقامت و جان میں میں ہوتی میں ہوتی میں دو و بال نقید در مناوب ہو نا ہے۔
امان کے تحت نہیں ہوتی میں دہ و و بال نقید روم فلوب ہو نا ہے۔
جب یہ دو نوں اس جہت سے بیسائی ہوگئے نوان کے قائل سے تا دان کے سقوط کا محکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ والتداعلم۔

## فنل كي ميراوران كطيحانات

اس فنن کا دا ئره حرف مردول کم محدود به و اسبع اس بین د بحورتین نهیں آئیں ہودیگر میں حدیثہ یالتی ہیں اور نہی ہے آنے ہیں بن ہی ہم تھیا دا تھا نے کی صلاحیت نہیں ہوتی اسی طرح ان گوگول کوفتل کرنا بھی واجسب سیے ہوسلے بغا ورن برا تر آئیں اور فسل و غارت گری ننہ دع کر دیں اور کھرزو برکرنے سے پہلے امام المسلمین سے ہاتھ آجا ئیں۔

اسی طرح با حیون کوجیب و مسلمانوں سے برسربیکا دم دیائیں قتل کرنا واحیب ہے نیزاس تشخص کا قتل ہی ہم بیدوا جب ہے جو کسی ہے گنا ہ انسان کی جان بینے کے دریعے ہوجائے، اسی طرح جا دوگر کا قتل ، محصن نہ ناکار کا رجم کے دریعے قتل اور سراس تحص کا قتل ہو جو داور منز کے طور بر بہد بر تیام صورتیں واجیب فتل سرخت انی ہیں۔

مباخ فنار کی صورت وہ فنتی ہے ہوکسی مفنول کے ولی کے حقیمین فصاص لینے کی بمیاد پر داجب ہونا ہے۔ ولی کو بدا نتیار ہونا ہے کہ وہ قائل کو با توقتل کر درے با اسے معافی کردے۔ اس صورت بین فنتی مباح ہونا ہے واجب نہیں ہونا ہی طرح اہل مورب اگر مارے قابو بیں اس مورت بین فنتی مراح واجب کو اختیا دہونا ہے کہ اختیاں تہ تینے کر دے با ان کی جان نجنتی کر دے اس طرح دا دالحرب بین داخل ہونے والانتخص ہے کسی مربی کوفنل کر دبنا باسے گرفنا دکرین مکن ہو وہ اسے قبل کو دبنا باسے گرفنا دکرین مکن ہو وہ اسے قبل کو دبنا باسے گرفنا دکرین مکن ہو

#### 400

منوع فتل کی کئی صورتبی بین ایک صورت وه بسین بین تصاص واجب به و کابید. اکر کو کی شخص دارالاسلام یکی مسلمان سینون سیدا بنا با تفریک ہے اوراس میں کوئی شک وشبہ نہ ہوکراس نے عمدا اس فعلی کا الد کاب کیا ہے تواس میں فائل پرفساص واجب بونا ہے۔ دوسری صورت وہ ہے میں برفساص واجب نہیں ہونا ملک دیت واجب ہوتی ہے ۔ یقت ل خد عمری سے ۔

نیز با ب کالمینے بیٹے کو تناکر دینا، اسی طرح امن نے کرداد الاسلام میں آنے الے حرفی کا نیز معا بدکا اور شب کی غیبا در سے کا قتل میں اس میں شامل ہے ۔ قتل کی ان تمام صورتوں میں تعمال سا قط ہوجا تا ہے اور دبت داجیہ ہوتی ہے ۔ نیسری صورت دہ ہے جس میں کوئی چیز واجب ہنیں ہوتی ۔ اگر دالا لحرب میں کوئی شخص ملمان ہوجائے اور ہمادی طرف ہجرت کر کے اسے سے پہلے تناکی کردیا جائے تو قائل برز ترقعاص واجب ہوتا ہے اور نہ دیت۔

اسی طرح امام ابو منبیف کے قول کے مطابق اگردا را کوب میں کوئی سلمان قبدی قتل ہوجائے

توفا ہل برکوئی چیز عائد نہیں ہوتی ، اگرکوئی آفا اپنے غلام کوفنل کر دے تواس کا بھی ہی تاکہ ہوئی آفا اپنے غلام کوفنل کر دے تواس کا بھی ہی تاکہ ہوئی ہے ۔

قتل کی بہ نمام صورتیں ممنوع ہیں اوران میں فائل برتعز مریکے سواا ورکوئی بجیز واجب نہیں ہوئی ۔

قتل کی جو کفنی قسم جو نہ واجب ہوتی ہے ، نہ مباح اور نہی ممنوع ، اس کی صورتیں میں ہوگی سے قبل کر دہے ، جا محمول کواس کی جان ہے ہے یا کوئی دادا نہ با بجیسی کو ملاک کردے با نین دکی حالمت میں کوئی کسی کو مارڈول کے ۔ قتل کی اس بچھتی قسم کا حکم ہم نے سابق ہی

یبان کردیلہے۔ قول بادی ( دَاِنْ کَانَ مِن فَدُورِ دَیْنَکُو دَبُینَ هُنْ مِیْنَنَا ثَیْ صَلِ بِیَنْ مُسَلَّمَةُ اِلْ اَلْهِا وَتَحْدِیُبِدُ دَقِبَ ہِمُومِنَ ہِے۔ اگر مَقْتُول کا نعلق اس قوم سے ہوجس کے ساتھ تمھا لامعا بھام نواس کے ازنوں کو خونہا دیا جائے گا اورا کیس مون غلام آزاد کرنا ہوگا)

سیفرت بن عباس می و دو دو اور در بیری کا خواس سے مرادوہ دی ہے کا سیم ادوہ دی ہے بوطاً قتل ہو کا اس سے مرادوہ دی ہے بوطاً قتل ہو جا سے ۔ اس کے قائل ہر دیت اور کفارہ دو نوں جزیں داجب ہول گی ۔ بہی ہمار سے امرائی ہم مسلوں کا بھی قول ہے ۔ ابرائیم مسن اور جا بربن زید کے قول کے مطابق سیس سے مراد یہ ہے کہ اگر قتل ہوجانے والام ملمان اس قوم سے تعلق ریمقا ہوجس کے ساتھ تھا را معابدہ ہونو دیں ادا کی موالے گی اور غلام آزاد کہا جائے گا۔

یر حفرات ذمی کے قاتل پر کفارہ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں۔ امام مالک کا ہم ملک ہے۔ مہر کے تائل نہیں ہیں۔ امام مالک کا ہم ملک ہے۔ ہم نے گذشتہ صفحات میں واضح کر دیا ہے کہ ظاہر آبت اس بات کا مقتضی ہے کواس ہمام بر مندکور مقتول سے دہ کا فرشخص مرا دہے جس کا مسلما نوں کے ساتھ معا بدہ ہو نیز یہ کہ اس مقام بر کسی دلالت کے بغیرا بمان کی شرط کو مضمر ماننا درست نہیں ہے۔

اس بربہ بات بھی ولالت کرتی سے کہ جب التُرْنعا بی نے اہل دارالحرب بیں سے کسی مون کے قتل کا حکم بیان کونا چا یا آوا بیان کا ذکر کرتے ہوئے فرما باز فوان گات مِن تَوُمِرِ عِلْمَ وَلَا كُمُ وَمُوَمِّعَ لَمُ وَلَا كُمُ وَمُوَمِّعَ لَمُ وَلَا كُمُ وَمُوْمِدَ لَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمُوْمِدَ لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الترتعالى نے اس مفتول كوايمان كي صف سے مقعف بيان كيا اس يك كواس مقتول كا خربواور مقتول كا خربواور مقتول كا خربواور اس كا تعدى بها دى فرنمن قوم سے بود۔ اس كا تعدى بها دى وقتى بى اللہ كا مقتول كا خربواور اس كا تعدى بها دى وقتى دى وقتى بى اللہ كا تعدى بى تعدى ب

اس بدید بات می دلالت کرتی ہے کہ کا فرمعا بدکتے قائل پر دمیت واجب بہوتی ہے۔ بہ بات آیت سے انمذیر تی ہے۔ اس بنا پر یہ خروری قرار پایا کہ ذیر محبث آیت میں مقتول سے کا فرمعا بدم ادلیا مائے۔ والتّداعلم۔

# کیافتار عمرس کفارہ اجب ہوتا ہے

ارشادِ بارى بيط ( وَ مَنِى حَسَلَ مُحْوَمِنًا خَطَأٌ فَنَعَدِيْدِ ذَبِي مَوْمِنَةٍ ) اس آبت بين قل خطابیں کفارہ کے ایجا ب کا حکم منصوص ہے . فتل عمد کا ذکر اس فول باری اکتیب عَلَیْ مُحُ اُلْفِصَاصُ فِي النَّفْتُ إِي المِن موا-

نيزفرما الكَنَّفْ عِلَى بِالنَّفْي ) اور اس حكم كوننل عدك سائفناص كرويا بوب ننل عمد اورقنل خطار دونوں میں سرایک کابعینه ذکر مواور سرایک کے حکم کونصا بیان کردیاگیاتواب

ہمارے بیے اس منصوص کم کے داشرے سے باسٹرنکل کر اس بیں کسی تسم کا اضافہ کرنے کی ا کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کیونکہ منصوص احکامات کو ایک دوسرے پر نیاسس کرنا بالکل

بماري تمام اصحاب كابهي فول ب ليكن امام شافعي الول ي كتنل عد ك تركب يرك بھی لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ فتل عمد میں کقارہ کے انبات سے نص کے حکم میں اصافہ لازم آگے

بیک نص کے حکم بیں صرف الیسے حکم کے ذریعے اضافہ ہوسکتا ہے جو خود کھی منصوص ہواوراس ميں پہلے ککم کومنسوخ کر دسپنے کی صلاحیت ہو

نبز کفارات کے اسکامات کا فیاس کے ذریعے انبات جا کرنہیں ہے ا ثبات کا ذرابعه یا نونوفیف ہے یا انفاق امت ہے نیبز حب اللہ نہالی نے دونوں نسم

مفتولوں بیں سے سرایک کا حکم منصوص طریقے سے بیان فرّیا دیا اور حضورصلی النّدعلیہ وسلم مِي فرماديا رمَنُ أَدْ خَلَ فِي آمُونًا مَا كَنِسَ مِنْهُ مَهورد الله

بوننخص بهارى تنرليت مين البيى جبيزواخل كردسه كالجواس ميس سعدنهواس جيزا

دبابها سے گا) اس بنا بریوشخص تنل عمدیکے مرتکب بیرکفارہ واحب کرے گا وہ ابسی چیزدہ

كرنے والافرار بائے كاجس كالشرابين سے كوئى تعلق نہيں ہے۔

اگریدکهاسائے کے قتل خطامیں کفارہ واجب سے ذقتل عمد میں بطرانی اولی واجب ہونا چاہیئے اس لیے کرفتل خطاسے مقابلے میں قتل عمد زیادہ گھناؤنا فعل ہے تواس کے جواب میں کہاسائے گاکہ اس کفارہ کا لزوم اور استحقاق گناہ کی بنا پر نہیں ہوا تھا کہ اس میں گناہ کی شدت کا عقبار کیا جانا کیونکہ فتل خطار کا مرتکب گنہ گار نہیں ہوتا اس بیے اس کفارہ میں گناہ کا اعتبار ساقط سے۔

نیبزحصنوصلی الٹرعلبہ وسلم سنے بھول مجانے واسے پرسجدہ سہو وا جیب کردیاسہے اور عامد بعنی مجان بوجھ کم ملامت نماز حرکت کرنے واسے پرسجدہ سہو وا جیب نہیں سپے رصالانکہ دوسرے کی حرکت بہلے کی حرکت سکے مفاسلے میں زیادہ سخت ہے ۔

اگرشوا فع اس حدیث سے استدلال کریں جسے ضمرہ نے ابرا بہم بن ابی عبلہ نے عربیت اندال کریں جسے ضمرہ نے ابرا بہم بن ابی عبلہ نے کہ صفورصلی اللہ بن الدیلی سے اور انہوں نے حضرت وانٹلہ بن الاسفع سے دوابت کی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہمارسے یاس ابک قتل کے سلسلے میں نشراجت لائے سفتے جس کا از نکاب ہمارسے ایک آگ وابوب کرلی تھنی ۔ ایک آگ وابوب کرلی تھنی ۔

آب نے ہم سے فرما یا مخاکہ" فائل کی طرف سے غلام آزاد کر دو۔ اللہ لغالیا سے غلام میں اسے مجاب سے ہم سے فرما یا مخاکہ" فائل کی طرف سے غلام آزاد کر دے گا ۔ اس کے ہواب میں ہرعضو کے بدلے فائل کے ایک عضو کو جنہم کی آگ سے آزاد کر دے گا ۔ اس کے ہواب میں برکہا جائے گاکہ اس حد بہت کی ابن المیادک اور ابرا ہم ہم بن ابی عبد کے بھائی ہائی بن عبد الرحمٰن نے بھی الوعبلہ سے روا بہت کی ہے لیکن اس بیر الاحمٰن المعتدل او عبد ہم کی آگ واجب کرلی نفی ) کے الفاظ جہیں ہیں۔ آدمی کو قنل کو کے اسپنے لیے جنہم کی آگ واجب کرلی نفی ) کے الفاظ جہیں ہیں۔

مذکورہ بالارا دی ضمرہ بن رہید کے مقاسلے میں فن روایت کے لحاظ سے انبست ہیں۔ علاوہ ازیں اگر اس صدیت کا نبویت ضمرہ کی روایت کے مطابق ہو بھائے بجر بھی مخالف کے قول کے حق میں اس کی ولالت نہیں ہوگی ۔

ایک و حبر آنو برسبے کہ روابین سے الفاظ " اوجی المتا دیا تقتیل" وراصل داوی کے اقتیل الفاظ بین الفاظ بین الفاظ بین الفاظ بین السبے " بعتی بالفتل" ومناحنی الفاظ بین اس بیے کہ داوی نے اس مقہدم کوان الفاظ بین اوا کیا ہے " بعثی بالفتل احتماد کی مرادیہ سبے کہ اس شخص نے ایک آدمی کوفتل کر کے اسبنے بیے جہنم کی اگ واجب کرلی عنی )۔

#### YAN

دومری وجہ بہ بیے کہ اگر حضور کی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے کفار ہ فتل کے سلسلے ہیں از دکیا جانے والا غلام مراد لینتے نوآپ مومن غلام " فرمانے بوی آپ نے علام میں ایمان کی شرط نہیں لگائی تواس سے بدولالن حاصل ہوئی کداس کی آزادی کا کفار ہ فتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

نیزآپ نے فائل کے رشتہ داروں کو اس کی طرف سے غلام اُزاد کرنے کا حکم دیا جبکہ اس بارسے بیں کوئی اختلاف نہیں کہ رشنہ داروں پر اس کی طرف سے غلام اُزاد کرنا قابل نہیں ہوتا۔ نیز کفارہ میں کسی غیر کا قائل کی طرف سے غلام اُزاد کرنا قائل کے کفارہ کے لیے کفا بیت نہیں کرنا ۔

نولِ باری سے (فَنَكُورِیُورَدَّیَ اَلْہُ تَعَالَی نِی اَلْہُ تَعَالَی سِی اَلْہِ اِلْہِ اللّٰہِ اِلْہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّ

بیچیزاس پردلالت کرنی ہے کہ مومن غلام کا فرغلام کی بدنسبت افضل ہوناہے کیونکہ ایمان کی صفت فرض کفارہ کی ادائیگی ہیں شرط بن گئی ہے۔ اس طرح اگرکسی نے مومن غلاً اُٹلا کرنے کی نذر مانی ہونواس کے لیے کا فرغلام آناد کرنا کا فی نہیں ہوگا کیونکہ نذر ماننے واسے اپنی نذر کوالیسی صفت کے سائھ مقرون کر لیا ہے جوتفر ہے الہی کے مفہوم بیشتمل ہے۔

اس میں بہ دلیل بھی موجو دہے کہ مسلمانوں کو صدفہ دینا کا فر ذمیوں کو صدفہ دینے سے
افضل ہے نوا ، برنفلی صدفہ کیوں نہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفارہ فتل کے روزوں ہیں
"نابع لین مسلسل روزہ رکھنے کو ایک زائد صفت نے ار دیا ہے۔ اس لیے اس بارے میں کوئی
انعتلا ف نہیں ہے کہ امکانی سے تک اس صفت کے لیغر رکھے سیانے والے روزے کفارہ
کے لیے کفایت نہیں کریں گے۔

اسی بنابر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ مشخص نے اسپنے اوبر ایک مہینے کے مسلسلا روزے واموب کر لیے ہوں اس کے لیے ناغہ کرنا درست نہب ہوگا کیونکہ اس نے ان دفیقا کو الیسی صفت کے ساتھ واموب کرلیا تخاص میں فربت بعنی تقرب الہی کا بہلوتھا، اس لیا یہ روزے اس صفت کے ساتھ واموب ہم گئے جس کے ساتھ اس نے ان کی ندرہائی تا یہ روزے اس صفت کے ساتھ واموب ہم گئے جس کے ساتھ اس نے ان کی ندرہائی تا

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مهينوں كے سلسل روزے در كھے گا)۔

الوبكر مصاص كهن بين كرفقها ركااس بارسے بين كوئى اختلاف رائے نهيبى سے كه حب كوئى اختلاف رائے نهيبى سے كه حب اب سے روز سے رسكھ كاتواس بين دنوں كى كمى كاكوئى اعتبار منهيں كباس اسے كاليجنى مهينة خواہ أتيس كا ہو باتيس كااس كے دوماہ إور سے ہوجائيں گے۔ مضور صلى التعليہ وسلم كاار شاد سبے (صوم والمر دُينة او وا خطود المدد و منه خان عُتم من من بن بن بر من بر من بن بر من بر من بر من بن بر من بر من

اگرکسی نے کفارہ کے روزسے کے مہینے کے ورمبان سے ابندار کرلی ہوتو وہ دوسے مہینے کاچا ند کے سے ابندار کرلی ہوتو وہ دوسے مہینے کاچا ند کے سے ابندار کر ہے گا اور پہلے مہینے کے بقیبہ دنوں کا گنتی کے صاب سے اعتبار کر سے بیس دن پورسے کر سے گا۔ امام البرحنیف، امام البرلیسف، امام محد کا بہن توں ہے۔ امام البرلیسف سے امام البرحنیف سے ایک روایت کی سے کہا ند کے صاب سے مہینے کا اس دقت ہی اعتبار درست ہوگا جب روزہ در کھنے والامہینے کی ابتدار سے چاند دیکھر روزہ رکھنا مثر دع کرسے گا۔

حسن بھری سے بھی اسی سم کی روا بہت ہے لیکن پہلی یان زبادہ سے اس لیے کہ قول باری (فَسِیْرُ مُوْلِ اللّٰ اللّٰهُ مُرْ اللّٰهُ مُرْ اللّٰهُ مُرْ اللّٰهُ مُرْ اللّٰهُ مُرْ اللّٰهُ مُرْ اللّٰهُ مُلْمُ اللّٰهُ مُلْمُ اللّٰهُ مُلْمُ اللّٰهُ مُلْمُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِ

قول بارى (خَفِيهَامُ شَهْدَ يُنِ مَكَنَا بِحَيْنِ كَ سَلِيطَ مِن بِهِ بات واضح بِه كهم بي صب امكان تنابع كامكلف بناياً كياب و دوسرى طوف عادةً به بات موج دسم كرعورت كاكوئي مهدية حيف كو بغيرنهين كذرًا اسى سليح صورصلى التُدعليه وسلم في حمنه بنت جِبش سے فرما يا تحفال تعييفى أنى علوالله سنَّنا أوسيعاكم ما نعيف المنساء فى كل شهدد

 به بنا باکه عور نوں کو سرماہ ایک حیض گذار نے کی عادت ہم نی ہے۔

حب صوم تنابع کے سلسلے میں ہمیں حسی امکان مکلفت بنا باگیا ہے اور اگر عورت کے یہے دوماہ کے سلسل روز سے رکھنے کی ضرورت بیش آسجائے نوبہ بات اس کی طافت سے با سر ہموگی کہ وہ البیے دوماہ مسلسل روز سے رسکھے جس میں جبی سا استے ، اس صورت میں آیام حیض کا حکم سافط ہم جائے گالیکن تنابع کا حکم منفطع نہیں ہوگا اور اس کے ایام حیف کی وہی تثبیت ہوگا اور اس کے ایام حیف کی وہی تثبیت ہوگا ۔ ہم گی ہوروزوں کے دور ان رانوں کی ہمونی سے کہ ان کی وجہ سے تنابع منقطع نہیں ہونا۔

امام ننانعی کابیبی فول ہے۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ اس صورت ہیں عورت سنے مہت مسے سے دوزے نئے مہت مہت مہت مسے دوزے نئے مہت والا دومہینوں کے دوران ہیار بڑھ جا ہے گا اور دوزہ نہیں رکھے گانو اسے نئے مرسے سے دوزہ رکھنا ہوگا۔

امام مالک کا فول ہے کہ ابسی صورت ہیں وہ روزہے جاری رکھے گا اور بروزہ اس کے بیان کا فی ہم سے ابری سے کہ ابسی صورت ہیں وہ روزہے جاری کے درمبان کے درمبان فرق کھا ہے ۔ ہمارے فقہار نے جیش اورمرض کے درمبان کے درمبان فرق کھا ہے کہ مرد کے بیے عادة مرض کے بغیرد و ماہ سلسل روزہ دکھنا ممکن ہیں ہے ۔ ایک اوروجہ سے ان دونوں مولا عاد نہ جیش سے وہ یہ کہ مرض کا پیدا ہوجا نا روزہ جھوڑنے کا موجب بہیں ہوتا بلکہ یہ کام نود روزہ دار ابیخ نعل اور اراوے سے کرنا ہے جیکہ حیض روزہ ہے منانی ہوتا ہے ۔ اس ہیں عورت کے اسپنے فعل اور اراوے سے کرنا ہے جیکہ حیض روزہ ہے منانی ہوتا ہے ۔ اس ہیں عورت کے اسپنے فعل کوکوئی ذخل نہیں ہمنا ہے۔

آس لیجین روزے کے دوران آنے والی ران کے مشابہ ہوگیا اور حس طرح مات کی و حب سے تنابع منقطع نہیں ہونااسی طرح حیض کی وجہ سے نتابع منقطع نہیں ہوگا۔ قال ایس سے ترویج کی شری اللہ میں ایس کی اور کی نے کیا دان سے مارکیا

نول باری سے (کَوْبَکَهُمِنَاتُنهِ، بدالله سے اس گناه برنوبرسف کا طریقہ ہے) اسس کا انفیر ہیں۔ انفیر ہے اسس کا ا تفسیر میں ابک فول ہے کہ" اللہ سے توب کو نے سکے لیے وہ کام کرو دی اللہ نے واحب کے جما تاکہ اللہ نعالیٰ نمھار سے ان گنا ہوں کی نوبہ نبول کر سے بن کانم نے ارتکاب کیا ہے ' ایک وّل یہ سے کہ آبیت قنل کے فعل کے سانخہ خاص سے ۔

ابک قول کے مطابق اس کے معنی ہیں " یہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت اور کشادہ مطا کا مظاہرہ سیے " جس طرح ابک اور منفام پر فرمایا ( فَتَابَ عَلَيْکُهُ وَعَفَّاعَ شَکْمَ ) اس کامفہم اسے کہ اللہ تعالیٰ نے تعمار سے لیے کشا دگی ہیدا کردی اور تمعین سہولت بخشی – نول باری سے میا کی الکی الکیدین اسکوا کے اضکائی فی سیبیل الله فتکیین اکتفولوا لیکن کفی البیک الله کا کسک مؤمنا تبکتون عرض العیلود الکی نیا فینک الله معاند کی بیری ا اسے ایمان لانے والو اجب تم الله کی راه میں جہا دے لیے لکاونو دوست دشمن میں نمبر کروا ور جنم عاری طرف سلام سے نقدیم کرسے اسے نورا مذکبہ دو کہ نوموس نہیں ہے ۔ اگر تم ونہی فائدہ جا جنو اللہ کے باس تم ہما سے ہے ہیں سے اموال نمنیرت بین نااسخ این ۔

روایت کے مطابق اس آبت کا سبب نزول برب کے مصورصلی التر علیہ وسلم کی طون سے
ایک مہم بر بھیج ہوئے فوجی دسنے نے ایک شخص کو دیکھاجس کے ساتھ کچھ بھیط بکریاں تھیں
ایک مہم بر بھیج ہوئے فوجی دسنے نے ایک شخص کو دیکھاجس کے ساتھ کچھ بھیط بکریاں تھیں
اس شخص نے سلام کرنے کے بعد کام طیب کلاله الاالله هدد سول الله ، بڑھا البکن ایک
مسلمان نے اس کا سرنن سے حداکر دیا جب یہ دسنة والیس آیا نوحضور صلی الشعلب وسلم واس وافعہ کی اطلاع دی گئی آب نے اس شخص سے پرجھاکہ تم نے اسے کیون فنل کیا جبکہ وہ مسلمان سوجھائے۔

اس نے عرض کیا کہ مفنول نے صرف اپنی جان بجائے ہے ہے ہے کہ مربط مضا ۔ اس پر آپ نے قربایا !"تم نے اس کا ول بھاڈ کرکیوں نہیں دیکھ لیا ؟ اس کے بعد آپ نے اسس کی دیت اس کے دار توں کو بھوادی اور اس کی بھر ہم بگریاں بھی والیس کر دیں بحضرت ابن عمر اور \* عبدالتّدین ابی صدر دکا قول ہے کہ بیشخص محلم بن جتا مہ شخصے جنہوں نے عامرین اضبط انشجعی کو "قتل کر دیا خفا۔

انک روابت میں سے کہ قاتل کی چند دنوں بعد موت واقع ہوگئی تنی بجب انہیں دفن کیا گیا نوز بہن نے انہیں باسر میں نک دیا ہیں مرتب اس طرح ہوا بحضور کی التّد علیہ وسلم کوج سے اس کی اطلاع ملی نواک نے فرمایا ?' زمین نوان لوگوں کو بھی قبول کرلینی سے جواس سے بھی برنز ہونے میں لیکن اللّہ تعالیٰ نے تمصیں یہ دیکھا ناچا ہاکہ اس کے نزدیک نون کی کس در حبہ اہم بہت اور فدرو قیمت سے " بھرا ب نے حکم دیا کہ لائش ہم تھے ڈال دستے مہا تیں ۔

محلم بن جنّا مدکے متعلَّق بدوا فع مشہور سے ہم نے حفرت اسامہ بن زُنْد سے مروی حدیث کا پچھلے صفحات میں ذکر کہا نخاص میں ہے کہ انہوں نے ایک مہم کے دوران ایک نخص کو "قتل کرویا نخطاجس سنے اپنی نربان سے کلمہ طبیبہا داکیا نخفا، بوپ حضور صلی الٹرعلیہ وسلم کواس کی اطلاع ملی نو آپ نے اس پر نا راضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے فرمایا نخفا: کلمہ طبیبہ بڑھ بلینے کے بعد تم نے استے قتل کر دیا ہے جیب انہواں نے عرض کیا کہ اس نے صرف ابنی ہواں نے حرف کیا کہ اس نے صرف ابنی ہواں بجائے کی مفاطر کلمہ کا افراد کیا تھا تو آب نے فرمایا !' بجرنم نے اس کا دل بجھاڈ کر کیوں نہیں دیکھ لیا ؟ فیامت کے دن اس کے بڑھے ہوئے کلمہ کی تھا دی طرف سے کون ذمردادی اسٹا کے گا ہا گا

اسی طرح ہم نے صفرت عفیہ بن مالک لینٹی کی روا بہت کردہ حدیث کا بھی ذکر کہاہہے ہو اسی مفہدم برشتمل ہے ہمفتول نے کہا تفاکہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کے با وجود اسے قتل کر دبا گبار حضورصلی النّہ علیہ وسلم نے اس بات کو انتہائی طور بر نالبہند کرنے ہوئے فرمایا تھا : (ات اللّٰہ الیٰ ات اقت ل عنے مثاً ، النّٰہ تعالیٰ کو سرگزیہ بانت لیند نہیں کہ میں کسی مسلمان کی جان سے لوں >۔

به به محد من بکرنے روابت بیان کی ،انہیں الوداؤدنے،انہیں فتیب بن سعبدنے،انہیں البحث نے بانہوں نے عبیدالنّہ بن عدی بن البحث نے ابن شہاب سے ،انہوں نے عطار بن یز بدلینی سے ،انہوں نے عبیدالنّہ بن عدی بن الخیار سے ، انہوں نے حضور من مقدا دبن الاسو دسے کہ انہوں نے حضور مسلی اللّہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ !" حضور ،اگرکسی کا فرسے میری مدیمی ہوجائے اور وہ ابنی نلوار سے میرا ایک باعظم کا فرائے کہ اللّہ کے دبی اللّہ کے سلمنے باعثہ کا فرید میری زدسے تعلی جائے اور کیے کہ بی اللّہ کے سلمنے جھک گیا ، کیا اس کے بعد بیں اسے قتل کر سائٹ ہوں " آ ب نے جواب میں فرمایا !" استقبل نہیں کر سیکتے " میں نے عوض کیا !" حضور! اس نے میرا باعظ کا فرالا تھا " آ ب نے بجر فرمایا!" سے قتل نہ کر و ،اگر تم اسے قتل کر دوگے تو اس صورت بیں افرار اسلام سے بہلے جس مقام ہروہ تھا وہان تم بہنے جا وُسگے اور وہ تمھا رہے مقام برآ حبائے گا۔

نم میں سے جب کوئی شخص کسی کافری طرف نینرہ بلند کرسے اور نبزے کی اتی اس کے حلفوم تک بہنچ معالیہ اور وہ شخص کلمہ بڑھ سے نواسے اپنا نینزہ اس سے ہٹالیہ ناحبا جیتے۔ حصرت اور عبیبہ منے فرما یا کہ اللہ نعائی نے اس کلمہ طیبہ کوایک مسلمان کے لیے امان کا

ذربعه اوراس كى جان اور مال كه بيع بجا و اورحفاظت كاسبب بنا وباسب بى بجاكه التُذنيالى سف بنا وباسب به بجهد التُذنيالى سف بزيد كو كا فركه بيد الله الدالس كه جان و مال كه بيم اليو الدياسي المردي بيروا بيت ان احاد بيث كه بهم عنى سبع بي حضور صلى التُدعليه وسلم سعة نوا تربك ساسخف مروى بين و (اموت ان احاد بيث كه بيغولوا لااله الاالله ، و في بعضها ، وان معدمدًا وسول الله و فا واذا خالوها عصموا من حرماء هم حا مواله حالا جقها و حسابه عدما ، الله .

تجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کا حکم دیا گباسہے جب نک وہ کلمہ طیبہ کا افرار نہ کر لیں ، بعض صدیث میں یہ الفرائد کر لیں ، بعض صدیث میں یہ الفرائد کے لیں ، بعض صدیث میں یہ الفرائر کوئیں گئے تو وہ مجھے سے ابتی سجان اور اسپنے مال وسلم) الشد کے درسول ہیں ، جب وہ کلمہ کا افراز کرلیں گئے تو وہ مجھے سے ابتی سجان اور اسپنے مال محفوظ کرلیں گئے ، البتذان کی سجان و مال پر اگر کوئی حن عائد ہوجائے تو وہ الگ بانت سبے اور ان کا حساب وکتا ب الشد کے ذھے ہوگا ،۔

النّدنعائی فیاسلام کا اظہار کرنے والے کے ایمان کی صحبت کا فیصلہ کر دباہیے اوریمیں بیرحکم دباہیے کر بیاسے دل بیس اس کے بیرحکم دباہیے کہ ہم ایستخص پرمسلمانوں کے اس کا معام جاری کربی خواہ اس کے دل بیس اس کے خلاف عقیدہ کیوں نہوا س سے زندیق کی نوبہ قابلِ فیول ہونے برجیب وہ اسلام کا اظہار کرے استدلال کیا ساتا ہے۔ کیونکہ اس حکم میں النّدنعائی نے زندیق اور غیرزندیق میں جب ان کی طرب سے اسلام کا اظہار ہم جائے کوئی فرق نہیں رکھا۔

نیزیداس بان کانجی موجب سے کہ جب کوئی تنخص کلم طبید بڑور سے یا ابنی زبان سے کے کہ میں مسلمان ہوں نو تجراس بیر حسکم اسلام جاری کیا جاسے گا۔اس البے کہ تول باری (یکٹ اُلقی اِنْکِنْ اُسْکَدَ) کا مفہوم سے کہ چین خص اسلام کی طرف دعوت کے جواب میں فرمانسرداری اختنیار کورنے ہوئے سے مترسلیم خم کردسے اسسے یہ ندکہ وکہ نومسلمان نہیں سے۔

لیکن اگراز المسلام کی فرائن کی سیاستے نومفہوم ہوگا " بختی تحص تحبین اسلام لینی " المسلام بین داخل ہمینے کی علامت " المسلام علیک " کھے " اسلامی سلام کا اظہار ایک شخص کے اسلام کا افرائ خط نے تحص کوننل کر سیمی جانی تھی حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے اسلام کا افرائ خط نے تحص کوننل کر دیا " دیا تھنا فردایا تھا اس کے اسلام کا سنے کے لبد اسے قتل کر دیا "

بہی بات آب نے اس ننخص سے بھی فرمائی تھی جس نے کلم طبیبہ بڑھنے والنے تحص کو بلاک کردیا تفا ، آپ نے اسلامی سلام کا اظہار کرنے والے میرمسلمان ہونے کا سکم لگادیا تھا۔

امام محدبن الحسن نے السيد الكب بو، بين الكه أسي كداگرايك بيرورى باعبسائى بركبد دسے كدير مسلمان مون أواليسا كہتے ہيں۔ كدير مسلمان مون بين المسلام سے وہ مسلمان مهيں كہتے ہيں۔ كريم مسلمان بين، ہم موس بين، وہ بريمى كہتے ہيں كہ ہمارا دبن جى ايمان لين اسلام سے اسس كريم مسلمان بين، كاس فول بين يہ دليل نہيں سے كہ وہ مسلمان بين۔

امام محدنے یہ بھی لکھنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کونشل کرنے کے لیے اسس پر حملہ آور مہر برجائے اور اس وفت وہ مشرک بیہ کہے" بیس گوا ہی دیتا مہوں کہ الشہ کے سواکوئی معبود نہمیں اور محمد رصلی الشد علیہ وسلم الشد کے رسول بیں "زنو بیمسلمان سمجھا سیائے گا کیونکہ اس کا کلمہ بڑھے نااس کے مسلمان مونے کی دلیل ہے ، البنۃ اگروہ اس قول سے بھر برجائے نواس صورت بیں اس کی گردن الله دی سجائے گی -

الوبکر جیسا صرکتنے بین که امام محد نے بھودی کو اس کے اس نول برکہ میں مسلمان یا ہون بوں" مسلمان فرار نہیں دبایاس کی وجہ بہ ہے کہ بھود اسی طرح کہتے ہیں، وہ بیمی کہتے ہیں کہ اصل ایمان اور اسلام وہ سیے جس برہم عمل بیر ایمین اس لیے ان کا یہ کہنا ان کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

ہیم دونصاری کی حبندیت ان مشرکین جیسی نہیں ہے ہو حضورصلی الٹرعلیہ وسلم کے زمانے میں موجود تنفے ۔ اس لیے کہ وہ سب کے سب بن پرست شفے ۔ اس لیے ان کا افرار توحیداور ان میں سے کسی کا برکہنا کہ بہر مسلمان ہوں یا میں مومن ہوں ، گویا بت برستی بھیوڑ کر اسلام ہیں دانوں ہونے کی علامت اورنشان ہوٹا نفا- اس سلیے ان سکے اس افراروا ظہار کو کا فی سمجھ لیا سباتا تھا کیونکہ ابک مشرک کو اسی وفت اس افراروا ظہار کا محصلہ ہوتا تھا ہوہ وہ صفوصلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا بیدارشا دسیے کہ:

(امدت ان اقاتل المناس خى يقول الالسه الاالله عندا فالوها عصرا مى دماء همه والمها الله الالله الاالله العالم من المراكز المرائد الله المراكز ا

آگرجہ تفصیل ہیں جاگر تو جد کے برعکس بات کرنے ہوئے و ایک بین بہت 'کے عقبہ ہے کا ظہار کرنے ۱۰ س سے بہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ الاالمدہ الاالله 'کا فول عرب کے مشکین کے اسلام کا نشان تحفا کیونکہ وہ لوگ حضورصلی التّہ علیہ دسلم کی دعویت اسلام کو قبول کرنے ہے تے نسبزاً پ کی دعوت کی نفیدین کرنے ہوئے اعترات نوج پر کرنے ہے۔

مین بن زیا دسنے امام الجسند فی سے روابیت کی سے کہ اگر کوئی میہودی یانھ انی الندکی وصراب اور حضور میں اللہ کی گواہی دسے لیکن برا فرار زکرے کہ میں اسلام میں داخل ہوں اور مذہبی میہودیت یا عیسائبیت سے اپنی برانت کا اظہار کریے توصرت گواہی دسنے کی بنا پر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔

پید الو مکر حصاص کہتنے ہیں! میرانحبال ہے کہ ہیں نے امام محد کی بھی اسی قسم کی تحریر کہیں دکھی سعے ،البت امام محد سنے السیدالکہ ید ، میں جو کچھ لکھا ہے وہ حس بن زیاد کی اس روابت کے نعلا مت سے یہ حسن کی اس روابیت بین کہی گئی بات کی وجہ بہ ہے کہ ان ہجود ونصاری بین سے البسے لوگ بھی بین ہوروں میں البین وہ تمحاری لوگ بھی بین ہوروں ہیں لیکن وہ تمحاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے بین ۔ کچھ تواس کے قائل بین کہ بے منظر اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے بین ۔ کچھ تواس کے قائل بین کہ بے عنفر بیب ہونے والی ہے ۔ کے رسول بین لیکن ان کی ایجی تک بعثر ن بہ بین ہوئی ہے عنفر بیب ہونے والی ہے ۔

اس بیداگران میں سے کوئی شخص بہو دیت بانصرانبت برقائم رہتے ہوئے الشد کی وصدا نبیت اور حضور صلی الشد علیہ وسلم کی رسالت کی گوا ہی دسے گانواس کی ہدگوا ہی اس کے مسلمان ہونے کی دلیل نبیس بن سکے گی جب تک وہ بدن کہے کہ میں اسلام میں داخل ہم تا ہوں یا بس بہو دین باعیسائیں تب سے اپنی برآت کا اظہار کرتا ہوں ۔

اگریم قول باری ( وَ لَا تَقُوْلُ الِمَدَی اَکُفَی اِکْینکُو الشّلاَ مُلَّاتُ مُحُومِنًا ) کواس کے ظاہر ہور بیخ دیں تواس کی اس بات پر دلالت نہیں ہوگی کدا طاعت وفر ما نسر داری کا اظہار کرنے والے ہرمسلمان ہونے کا حکم لگا دبا جاستے کیونکہ اس سے ریھی مرا دلیا جاسکتا ہے کہ البیشخص سے داسلام کی فئی کر واور نہی انتبات لیکن اس بارسے بین تحقیق کرے معلوم کر وکراس قول سے اس کی کیا مرا دسیں۔

آب بنہیں و بھینے کہ ارشا وبادی سے ( اِ اَ اَ صَرَائَتُمْ فِيُ سَيِدِ اِ اللّٰه فَتَهَ بَيْنَ اَ وَلَا تَعُولُوا اللّٰهِ اَنْتَى اِئِي كُوالسَّلا مَ لَمَنْتُ مُمُومِنَّا بحب ثم النّٰد كے داست ہیں جہا د كے ليے لكلوتو دوست وشمن میں تمیز کرلیا کروا ورج شخص سلام میں سبقت كرے اسے بدن كہوكہ تومسلمان نہیں ہے فام رلفظ بحب امر كامقتضی ہے وہ یہ ہے كہ ہمیں تحقیق وتفتیش كا حكم دیاگیا ہے اور علامت ایمان كی نفی کرنے سے دو كاگیا ہے ۔ ایمان كی علامت كی نفی كی مما نعت میں ایمان ہے اثبات اور اس كے حكم كا وجو و نہیں ہم نا۔ اور اس كے حكم كا وجو و نہیں ہم نا ۔

آپنہیں دیجینے کر سب سہیں کستی خص کے ایمان کے بار سے ہیں جس کے حالات سے سم نا وافف ہوں شک ہوجاتا ہے نو ہمار سے الیمان یا نفر کا حکم لگانا جائز انہیں ہوتا اللہ یہ کرنے فیف و نفتیش کر کے ہم اس کی اصلبت معلوم کرئیں۔ اسی طرح اگر کوئی خص ہمیں الیسی کوئی خدر سنا کے حس کی صدافت یا عدم کا ہمیں کوئی علم نہ ہوتو ہمار سے لیے اسس کی مدن بیت ہمار نہیں ہوگی۔

تکذیب جائز نہیں ہوگی۔

نیکن ہماری نزک نکذیب ہماری طرف سے اس کی نصدیق کی علامیت نہیں ہوگی آی**ت** نیکن ہماری نزک نکذیب ہماری طرف سے اس کی نصدیق کی علامرت نہیں ہوگی آ**یت**  کے مفتصلی کی بھی بہی صورت ہے جیسا کہ بہم نے بیان کیا ہے کہ اس میں نزوا یمان کا انبات سے اور نربی کفر کا اس میں نوھروٹ تحقیق و نفتیش کا حکم ہے۔ بہاں نک کہ بہیں اس کی اصلیت معلوم موسائے۔

البنذ جن روابات كامم نے ذكركباسيد وہ البشخص برا بمان كاحكم لكانا واحب كورسى بن كبونكر مصلور الله عليه وسلم كا ارشا وسيد اقتلت مسلماً وقتلت بعدما سلون نم نے لبک مسلمان كوفتل كرويا!)

نیزآب کاارشاد سے (امرت ان اقاتل الناس حتی یقولیا لاالدہ الااللہ خاذا خا ہو اسے معموا منی دماء ہو دا موالع میں عصوا منی دماء ہو دا موالع مالا بجتما) آب نے کلمڈنو مید کے اظہار کرنے والے پر اسلام بینی مسلمان ہونے کا حکم لگا دیا۔ اسی طرح حصرت عضربن مالک لینی کی دوابیت میں آب کے الفاظ میں (ان الله فقالی الی علی ان اقت لے مئومنگ)

آپ نے اس کلی طیبہ کے اظہار پر اس شخص کومومن قرار دسے دیا۔ روابیت میں سبے کہ زیر بجث آبت کا نزول بھی اسی جوسے کی زیر بجث آبت کا نزول بھی اسی جوسے کی واقعہ کے سلسلے میں ہوا تھا۔ بربات اس پر دلالت کرتی ہے کہ آبت کی مراد بہ سبے کہ جوشخص اس کلمہ کا اظہار کرسے اس پر ایجان کے اثبات کا حکم دیا جا ہے۔

منافقین بھی اس کلمہ کے اظہار کے ذریعے اپنی جان ومال کے بجاؤ کا سامان کریننے سے جائے کا سامان کریننے سے سے حالانکہ اللہ تعلیہ وسلم بھی ان ہیں سے بہت سوں کے نفاق سے وافف منے.

یہ بان اس پر دلالٹ کرتی ہے کہ زیر بجٹ آ بیت اسلامی سلام کہنے واسے پراسلام کاحکم لگانے کی مفتقنی ہے ۔

ول باری سبے (نَبُنَّنُوْ کَ عَرَمَی الْحَیْوةِ السَّدُنْیا) اس سیے مراد مال غنیمت سبے دنیاوی متاع لینی سازوسا مان کوعرض کانام دیاگیا اس لیے اس سازوسا مان کی بقار کی مدت بہت فلبل ہونی سبے جس نے اظہار اسلام کرنے والے نخص کوفنل کرے اس کا سازا مال ہے لیا مغا۔

قول باری سے (اُذَاضَدَ مِنْ مَی سَینیا الله) اس سے اللہ کے راستے ہیں سفر مراد ہے۔ قول باری (فَنَنَبَّنَّوُ) کی قراِّت تار اور نون کے سامخر ہم کی سیسے بینی (فَتَبَیَّنُوا)۔ ایک فول سے کہ ناراور نون کے ساتھ فرائٹ ہی مختار فرائٹ سے کیونکہ تثبت بینی تحقیق وہ تعقیب کے بین کا سبب تحقیق کے بیار فرائٹ سے اور سے تنبیت اس کا سبب برنا ہے۔
مزنا ہے۔

نُولِ باری ہے دِگُذُلِكُ كُنْمَ مِنْ نَبُسُ الله علی اس سے پہلے ایسے ہی ہے اصل کا نول سے بالا اس سے بہلے ایسے ہی شخص النادین سے بالا ان سجیب کا فر" سعبد بن جہیرکا فول ہے ان ہم جی اپنی فوم کے اندر رہننے ہوئے اپنادین مخفی رکھتے پر محبور میں . مخفی رکھتے پر محبور سنتھے جس طرح یہ لوگ اپنا دہن مخفی رکھتے پر محبور میں .

نول ہاری ہے دفئن اٹلہُ عَلیٰتُکُ، النّہ سنے تم پراحسان کیا ) بینی دین اسلام عطا رکہے۔ حس طرح بہ نول باری ہے د بکِ اللّٰهُ کِیْتُنُ عَکَیْکُهُ اَکْ هَدَاکُهُ لَلّا یُسُکا بِنَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰه لعالیٰ تم پریہ احسان جنلا ناہے کہ اس سنے تمعیں ایمان کی مدایت دی ایک فول ہے ' اللّٰہ تعالیٰ نے تمعیں غلب عطا کر کے تم براحسان کیا حتی کہ ابنا دین ظاہر کرنے کے قابل ہو گئے۔

## شون جهاد میں سرشار ہونے کی فضیلت

قول بارى سبى الكنيستنوى المتناعِدُ وَدَ حِنَ الْمُدُّ مِنِينَ غَيْرُا وَلِي الضَّحُرِوالْجُاهِدُوْنَ فِيْ سَيِدِيْرِل اللهِ ، ماسواستعمعذورول كَرُهُم بِيهُ مرسِبْ واسلے اہلِ ايمان اورالنَّدَى را ہ بيرهِ جها دکرنے واسلے مسلمان بکيساں نہيں ہيں تا آخراً بيت -

اس سے مراد بہ ہے کہ عجابہ بن کو فاعد بن برفضیلت حاصل ہے۔ اس بیں جہادگی ترفیب
وتح لیف ہے، مجابہ بن فی سبیل الٹرکو احرو فواب کا ہوم تنبہ حاصل ہے وہ جہا دسے بیٹھ رہنے والوں
کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں بہ ولالت بھی ہے کہ احروفوا ب کی بلندی کا دارو مدار کمل کی بلندی ہے
آبیت کے ابتدار میں بہ بہان فرما پاکہ یہ دونوں گروہ مرتب میں یکسال نہیں ہیں بجراس
فقیلات کی فقصیل اس ارشا دسکے ذریعے واضح کردی کر ( حَفَّلَ اللّهُ الْجُاهِدِيْنَ بِا مُوالِيْ فَرِالِيْ فَرَالِيْ فَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

آیت میں لفظ مغید ، کومرفوع اورمنصوب بڑھاگیاہے مرفوع نواس بناپر کرہ القاعدین ، کی صفت ہے اورمنصوب اس بناپر کر بہ الکا کی صفت ہے اورمنصوب اس بناپر کر بہ حال سے ۔ ایک قول سے کراس میں رفع مختارِ قرات سے اس لیے کہ لفظ عند کے معنی ربادہ خالب سے اس لیے کہ لفظ عند کے معنی زبادہ خالب

ېوسنے ہیں۔اگر جہ اس میں دونوں صور نیس جائز ہونی میں ۔

ان دونوں میں فرق بر سبے کہ استقار کی صورت میں اغید کا لفظ کل سے بعض کے انتراج کا موجب ہوتا ہے۔ مثلاً "جاء تی انفور غیر ذہید " (میر سے باس زبد کے سوا ساری توم آئی) صفت کی صورت میں بربات نہیں ہوئی اس لیے آپ یہ کہتے ہیں "جاء تی دھیل غیر ذہید " میں صفت واقع مجا ہے جبکہ بہلے میرسے باس ایک شخص آبا جو زبد نہیں مختا ) اس جلے میں شخص قاب جو بربہ بیں مختا ) اس جلے میں وقع میں سنتنا مسکے معنی وسے رہا ہیں۔ اگر جبر دونوں صور نوں میں بدنی کے معنوں کی تحقیق کررہا ہے۔

' آگرا کیس گروہ کی طرف سے خریفیہ مجالوا داکرتے کی صورت بیں باقی ما تدہ کوگوں سے لیے جہاد سے بیٹھ دیمنامباح نہ ہم تی آتہ تا عدین سے تواہب کا دعدہ نہ ہونا۔ اس بیں ہماری مذکورہ بات کی دلیل موجود ہے کہ فریضۂ جہا دسرشخص ہی ذاتی محاطر سے تنعین نہیں ہے۔

نول باری سے رو حُصَّلُ اللهُ الْجُنَا هِدِي عَلَى اللهُ الْفَاعِدِينَ اَحْرَاعَظِيماً كَدَجَاتِ مِنْ اللهُ اللهُ

اس سلیے بین ابن ہو ہے سے موی سے موجا ہین کوایل الفرد معنی معدوروں ہوا کہ درہے فی معدوروں ہوا کہ درہے فی معدوروں ہوا کہ درہے فی معدوران سے بیے ابوغظیم معدوران سے بیے ابوغظیم معدورات ہما دبالنقس کی ہے کاس بیں مجا ہدین کوا بک درہے فی سلیت میں مبدی ہوت کو اس بین کوا بک درہے فی سلیت ہے۔ کامن مبدی ہے وردو مری صورت بہا دبالنقس والمال کی ہے کہ اس بین کئی درہے فی سالت ہے۔ ایک خول رہی ہے کہ بیلی صورت بیں مدح ، تعظیم اور در منی ہی فل سے شرف اور مبندی کا درجہ مرا دہیں۔

اگر برکہا جائے کرکہاآ بینت ہیں بردلائت موبود سے کماہل ضررائڈ کی راہ ہیں جہا کرنے دا لوں سے ہم میدس اس بھے آ بیت میں استثناء کا معنی بھی موجود سے نواس کے جواب میں كماما أے كاكرا بيت بين دونوں كروبروں كى كيسانيت بركونى دلالت موجو دنہيں سے سيونكاستنامكا وروداس موقعه بريهوا سيحس مي سيكاورود مهادى نزغب وتحلين كربيع بوا نفا. ابل فركواس معتنانى كرد باكراكيوندايس دوركور كوجهاد كاحكم بى نبس دياكيا، ال كاستناءاس لحاظ سعيبي بهواكم على مرين كيسانها الكالحال كرد إكباء

تولى بارى سے رات الَّذِينَ مُوفَا هُـ والْمَالْيَكُ فَا لِمِي الْفُسِهِ وَ فَاكُوا فِيسُم كُنْ مَعْ بوديگ اپنے نفس برطلم كررہے تقے ان كى روميں جب زنسنوں نے بف كبر توان سے بوتھا كريز كم كمال يس منلائقي كأخراسنه

ا مك فول مح مطابن مفهوم سے بم مدت مح فت ان كى دومين قبض كريس كے من كا قول سے ہم الفیں جنہ کی فرف اٹھائیں گئے " ایک فول کے مطابق اس آبین کا نزول من نقین کے ایک گروہ سے مار سے میں میواہو ڈرکی نبا برمسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا تھا اور حب اپنی قوم میں منبع 🖟 کڑ ہا ما تو کفر کا اظہار کرتا۔ بیگروہ مدمنیہ ہجرت کرنے کے بیسے تیار نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ ہے اس سمیت میں بیان ذما دباکر بیرلوگ اپنے نفاتی ، کفرا ور مدینی کا طرف ہجرت زکر کے اپنے او میزالم

15

ہے نیکہ

محررسىسى ئىس.

يه بات اس بر دلالت كرتى بيے كراس زمانے ميں ہجرمت فرض كفى اگرير بات تر ہوتى توزك سجرت بران کی درمت نرکی جاتی . ببزاس سے به ولائت بھی ماصل مرتی ہیں کا ہل کفریسی نزانع املاً كي كلف بن اوران كي ترك برا منس منزاسك كي اس يسي كرا نشدنعا بي في بهجرت شكرف بيان مناققین کی مدمن کی سیسے۔

يراس قول بادى كى نطير بعد و كَمَنْ يَشَا تِقِ التَّوْسُولَ مِنْ كِعَدِ مَا نَبَيَّنَ كُهُ الْهُدَاي حَيَتْبِعْ عَيْدَ سَبِبِ لِالْمَوْمُ مِنِيْنَ نُولِهِ مَا لَوَ لَى حَنْصُلِهِ جَهَنَّم . كَرَوْتَعْص رسول كى مخالفت بيكم استسبوا ورائل ايمان كى روش كرسواكسى ا در وش بريط ورائن اليكراس بر را دو راست وامنح برویکی بهونواس کویم اسی طرف جلائیں کے بدر حرون و دیھرگیا اوراس جنمی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

م منگیرگے) اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دوش کو ترک کرنے بیان کی اس طرح مذمت کی حس طرح نزک ایمان بر۔

حفرت ابن عباس ، قتادہ ، منحاک اور سری سے مروی ہے کہاس آ بیت کا نزول کر کے ایک گروہ کے بارے میں بوا کفا ہو ہم من کسے سے سے بھے رہ گئے تھے اور النوں نے مشرکین سے اپی محبت اور کگاؤکا اظہاد کیا تفااس میں سے ایک گروہ فل ہڑا ارتداد کی تبایر بدر کے تقام بر قتل ہوگیا تھا۔

حتی کا قول بسے کو اللہ کی طرف سے علی کا مفہ ماس بردلائٹ کرنا ہے کہ سیام واجب ہے، ایک تول سے کرنا ہے کہ سیام واجب ہے، ایک تول سے کرعلی سے کیونکہ ہے۔ کیونکہ ملک کی بنیاد پراس امری اللہ تعالی خرنہیں دیا ۔ ایک قول یہ سے کواس امریس شک بندوں کی طرف ہے جو تا ہے ایک اللہ کی وات سے میدوا راس کی جمت کی طمع کرتے دہو۔

بهجرت كي ففيلت

1

تول بادى سب ووَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ بَعِبِدُ فِي الْكَدْضِ مُمَاعَمًا كَنِيرًا وَسَعَنَةً

بوكونى الله كى را دىي بجرت كرك كا وه زمين بين به لين كه يب بهت حكرا وربسارة قات كهي برى تنجائش يا محكا .

الترکی دات دہ ہے ہیں نے زمین کوتھارے میے مشخر دیا سوتم اس کے داستوں برملو بجوالی الترکی دی برد کی روزی میں سے کھا تو برجا وراسی کے باس ندندہ سرکر جا ناہے ) مراغم ورد لول دولوں الترکی دی بر کے المعنی بر مراغم سے بارے بیں ایک قول بھی ہے کواس سے مراد وہ اندام ہے ہے۔ بر سے داری خص کے دی تنخف ہوجت سے داستے میں دکا و مے بننے داری خص کو علوب کرلے۔ برکے در لیے کو کی تنخف ہوجت سے داستے میں دکا و مے بننے داری خص کو علوب کرلے۔

ول ماری (سَعَنَهُ) شیمنعلق صفرت ابن عباش، ربیع بن انس اور فی کسکافول ہے کامی سے مراددین سے اظہار میں کشادگی سے رزق میں کشاندگی اور کئی بیا اور کئی بیا مشرکین کی طرف سے مسلما توں سے دین کے معاصلے میں اس قدرتنگی بیا

اور جا سے سے رہے کہ سریان مرکب کا وقت میں ایک است میں دوک دیا تھا۔ کردی گئی تھنی کرا تھوں تم مسلمانوں کو تعلم کھلااس کے اظہار سے تعبی دوک دیا تھا۔

قول مارى سب ( وَ مَنْ يَخُوج مِنْ أَبُيتِهِ مُهَا جِمَّا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثَنَّ يُدُوكُهُ الْمُدُونَ فَ الْمُدُّنُ فَقَد وَقَعَ آجُورُهُ عَلَى اللهِ - اور بوابِ فِي گفرس الله اور رسول كى طرف بجرت كم بع الكون فقد ويوراست بي من اسع موت آجائے اس كا اجرا فتر كے ذھے واجب بوكيا) آيت مي

اس خفس نے بیے اجرسے وا حب ہوجانے کی خبردی گئی ہے ہوائڈا دراس سے رسول کی المرہنے ہجرت کے پیے نکلے نوا ہ اس کی ہجرت مکمل نہ تھی ہو مسکے ۔

بهرمسی سی می می می می بر می بین به بین به بین به بین به بین بین بین می می میت می میت می میت می میت می میت می م مین کی گانونوا ه وه به کام مرانج می دینے سے جیٹر ہی کیوں ندجا کے انڈنوا کی اسے سی کیمیت ام کوشش کے مطابق فرور بدار دسے گا جس طرح اللہ ان نے بہرست کے راد سے سے نکلنے والے شخص کے لیے اہر واجب کردیا خواہ اس کی سحرت کی کیل نہ بھی بہرسکی ہو۔

اس بین ا مام ابربسف ا درا مام محد کے قول کی صحت پر دلالت موجد ہے کا گرایک شخص حج کے لا دے سے گھر سے تکل بڑے اور لاستے بین اس کی دفات ہوجا مے اور اس نے مرنے سے میں کے دار دے سے گھر سے جے کرنے کی دھیدت کی ہوتو دہ شخص اس مگر سے جے کا سفر شردع کرے گا جہاں اس دھیدت کرنے والے جی دوت واقع ہوئی تھی .

اسی طرح میت کی طرف سے بااس شخص کی طرف سے بی برخود بچے کرنا فرض نہ ہو گھے کرنے والا اسی مجکسے جچے کاعمل ننروع کرے گا جہاں جچے کا ادا وہ کرنے والے کی موت واقع ہوتی ہمگی اس بے کوالٹہ تعالیٰ نے مرنے والے کے بیماس کے سفرا ودا نواجات کی مقدار ابزوض کردیا .

امبیوبکداس اجرکا صاب مرتے اسے تا مذاعال بیں لکھا جائے گا اس ہے حرف ہے بات ضروری ہوگی کراس کے جج کا باقی ماندہ صحداس کی طرف سے اداکر دیا ہوائے ۔اس میں بہ بھی دلائت موجود ہے کہ اگر کوئی متحف رہے گئیں اگر نما ذیا جج کے سواکسی اور کام کے لیے گھر سے سکوں نومیرا غلام آندا دیسے "

بھردہ نماز باج کے لازے سے گھرسے نکے دیکن نماز پڑھے اور نہی جے کو سے نکھیں اور کام کی طرف تتوجہ ہوجانے نواس مورت میں وہ اپنی قسمیں حانث نہیں ہوگا بعنی اس کی قسم نہیں ٹو مے گی کیونکہ تبداء میں اس کا گھرسے نکلنا نماز باجے سے بعے تفایواس کی نریت کے ساتھ منفرون کفا .

حب طرح و تنعف بورضائطالهای کی خاطر ہجرت کی سبت سے گھرسے نسکل ہوا و دیجر اللج تک پنیچنے میں موت اس کے آدے آگئی ہواس سیاس سے گھرسے نسکلنے کا وہ حکم باطل نہیں ہوگا ہوا بتدا ہی میں اس کے سنو وج کولاحق ہوگیا تفایعنی دا دالہجرت کے بنیج نہ باسکنے کے باوجود بھی وہ مهاجر ہی شار ہوگا .

اسى نيا پرحضور ملى الشرعليه و كم من قرما يا دانلاعهال بالنتيات، و ككل امويّ ما نهى ، كُسَمُنَ كَانَتُ هجو ته الى الله ورسوليه فهجه دنه الى الله ورسوليه، ومن كانت هجد ته الى دنيا يصيبها اوا مراً لا بتذوجها فهجرته الى ما هاجواليه -

تمام اعمال كا دارو مدا دنيتوں بربسے اور سرانسان كودىہى تحجيد ملے كا حب كى اس نينيت

کی ہوگی، اس بیے بشخص کی الترا دراس کے درسول کی طرف ہجرت کی نبیت کی ہوگی ۔ اس کی ہجرت
الترا دراس کے درسول کی طرف ہوگی ، اور حب شخص کی ہجرت دنیا عاصل کرنے یا کسی عورت سے
ن دی کرنے کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اسی ہجرت اسی ہجرت کی ہوگی
عضور میں التر علیہ دسلم نے یہ واضح فرما دیا کو احتکام کے اعمال میں تول سے متعاق ہوتے ہیں
اس لیے ہجرت کی نبیت سے بوشخص کھر سے نکھے کا وہ مہا ہجرشمار ہوگا اوراگر عز دمعنی جہاد کی نیت
سے نکلے گا تو غازی کہلائے گا ۔

تعض لوگوں نمیاس سے براسندلال کیا ہے موفازی کی اگرداستے میں وفات ہوجائے

نو مال غیریت میں اس کا محمد واحب ہوگا جواس کے وژنا دکوئل جائے گا۔ نمیکن اس آبت کی

اس نول بر دلالت نمیں ہورہی ہے۔ اس لیے کسی مال کاکسی کے لیے غلیمت بننے کے مکم کاتعلق
اس بات پر موقوف ہے کہ وہ شخص وہ نمن کیاس مال کوا بہتے قبصتے میں کرہے ، قبضے میں آنے سے
وہ مال مال غنیمت نہیں ہوتا ،

ادشادبادی ہے (وانحکمولا کہ انجامی الکی انگری کا کا کا کہ میں کہ ان کور ہوجہ بھی تاغیب ادشادبادی ہے (وانحکمولا کہ کا کی نظیم کے اسے میں اور اندی کے اسے کا اسے کو یا کوئی مان فلیمت ماصل نہیں ہوگا اس میں مال فلیمت ماصل نہیں ہوگا اس میں مال فلیمت میں اس کا کوئی میں اس کے کا اسے گویا کوئی مان فلیمت ماصل نہیں ہوگا اس میں مال فلیمت میں اس کا کوئی محصد نہیں ہوگا ۔

اور فول ما دری (فقاد کو قع اُ جُروع عَسلی الله می اس کے حصے کے دبوب برکوئی دلائت بنیں ہے اس لیے کواس مسلم بین کوئی اختلاف بنہیں ہے کہ بین تعفی بہا دکی نبیت سے اپنے گھ سے نکطے در دارالحرب تک بہنچنے سے قبل ہی دارالاسلام میں اس کی وفات بوجلئے، اسالی غذبیت میں کوئی مصریفیں ملے گا البتہ اللہ کے دھے اس کا اجروا جب ہوجائے گاجس طرح اس شخص کا اجرائلہ کے ذھے وا جب ہوجا نا ہے جو ہج ت کی نبیت سے گھرسے نکلا ہوئی فاللہ ہوئی اللہ ج

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

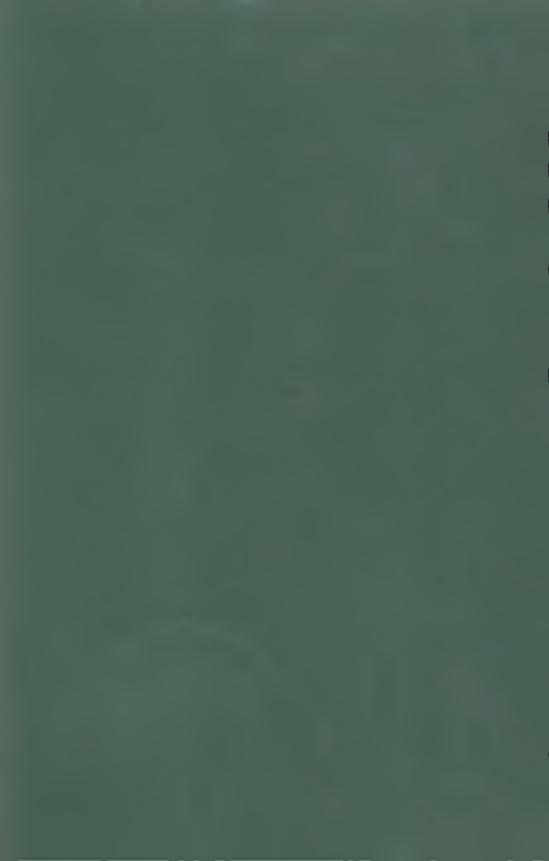